

رسائل

مخرت وللأمخرا المحام أى المرسري



جلرهم

عَالِمِي عَجَالِيلٌ بِحَقْظِ حَبِيمَ لَهُ مُعَالِمُ لَهُ عَلَيْلٌ فِي عَلَيْلُ فِي اللَّهُ عَلَيْلًا فِي اللّ

حضورى باغ رود ملتان - فون: 4514122

حضرت مولانا محمه عالم آ يقيم مولانا غلام قادر بهيروك آ تی امرتسری،امرتسرے''ا کی رد قادیا نیت پرشهره عالم مشتمل ہے۔ جلد اوّل احتسا ۔ کرنے کی سعاوت حاصل<sup>ک</sup> تفصیلی حالات زندگی نهل میں شائع کی ۔ آپ انجمن خدام الحفر كتاب كے ٹائٹل پرخود ميرقا تجديد وترميم باتنتيخ وتحريف وین ،مهدی یاسیح ظاهر کر۔ کا روش پېلو د کھلا کر د بن مح محرفین کے لئے بدرسالہ"!

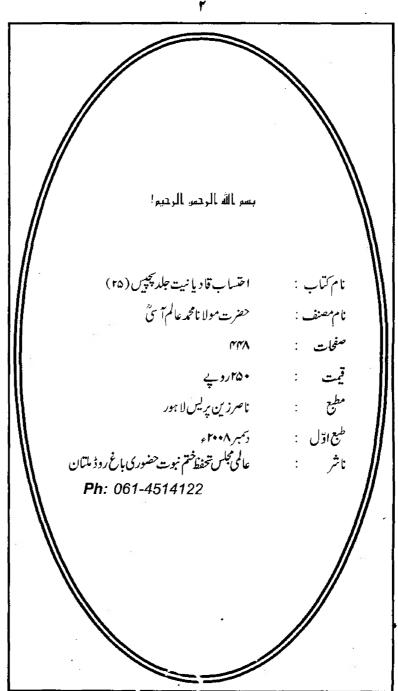

بسم الله الرحمن الرحيم!

## عرض مرتب

حضرت مولانا علم قادر بھیروگ سے آپ نے تعلیم عاصل کی ۔ مولانا محمد عالم میں امرتس کے رہنے والے سے ۔ مولانا غلام قادر بھیروگ سے آپ نے تعلیم عاصل کی ۔ مولانا محمد عالم آسی امرتسر سے ' الفقیص' ایک رسالہ بھی شائع کرتے رہے۔ مولانا کی روقادیا نیت پر شہرہ عالم کتاب الکاویہ علے الغاویہ ہے۔ جو دوجلدوں پر مشمل ہے۔ جلد اوّل احتساب قادیا نیت کی جلد ہذا (۲۵ ویں) میں شائع کرنے کی سعادت عاصل کر رہے ہیں۔ تلاش بسیار کے باوجود آپ کے تفصیلی حالات زندگی نمل سکے۔ آپ نے الکاویہ کی پہلی جلد مارچ ۱۹۳۱ء میں شائع کی۔

آپ انجمن خدام الحنفیہ امرتسر ہاتھی گیٹ کے معتمد ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کے ٹائمل بجھ کر کتاب کے ٹائمل بجھ کر کتاب کے ٹائمل بچھ کر کتاب کے ٹائمل بچھ کر تجدید ورتمیم یا تعنیخ وتحریف شروع کردی ہے اور اپنے آپ کو مصلح تو م، مجدد دین، مہدی یا سے ظاہر کر کے لوگوں کو دھو کے میں ڈال رہے ہیں کہ ہم اسلام کا روش پہلو دکھلا کر دین محمدی کے اصل رخ سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے محرفین کے لیے رسالہ 'الکاویة علے الغاویة ' کھا گیا ہے۔ جس میں عام محرفین کے لئے بیرسالہ 'الکاویة علے الغاویة ' کھا گیا ہے۔ جس میں عام

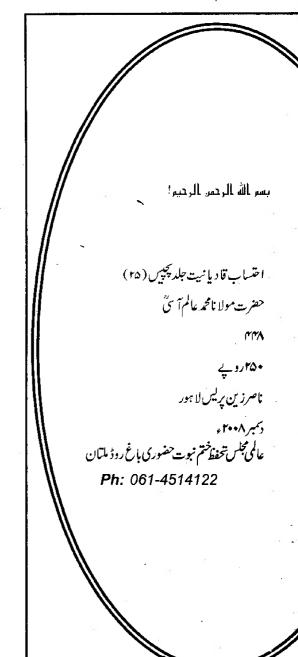



شبهات کاعمو ما اور مرزائی تعلیم کاخصوصا ایک ایسا خاکہ پیش کیا گیا ہے کہ جس

کے دیکھنے سے ناظرین خود معلوم کرسیس کے کہ یہ مرزائی تعلیم بائی،
اصطلاحات میں کہاں تک تحریف و تشیخ سے کام لیا گیا ہے۔'
مولانا اعزاز علی دیوبندی، مولانا غلام مصطفیٰ قاسی امرتسری، مولانا نوراجہ
امرتسری، مولانا عبدالغفور غرنوی ، مولانا عبدالرجمان امرتسری ، مولانا مجمد
حسین ، مولانا سیدمحمد داؤدغرنوی اور دوسرے اکا برعلاء کی اس پر تقاریظ
جیس ۔انشاء اللہ العزیز احتساب کی جلد (۲۲ویں) میں ''الکاویة علے الغاویة '

ہیں۔انشاءاللہ العزیز احتساب کی جلد (۲۷ویں) میں ''الکاویۃ علےالغاویۃ''
کے دوسرے حصہ کوشائع کریں مجے۔اشاعت اوّل ۱۹۳۱ء کے ستتر سال بعد
نومبر ۲۰۰۸ء میں اس کی اشاعت فانی کے لئے اللہ رب العزت کی عنایت
کردہ تو فیق پر سجدہ شکر بجالاتے ہیں۔ تق تعالیٰ شانہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی اس
خدمت کواپی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما کیں۔ آ میسن ، شم

مختاج دعاء فقيراللدوسايا

٨ ارزيقعده ٢٩٩ اه

بمطابق ۱۷۰۸ء



رمرزائی تعلیم کا خصوصا ایک ایبا خاک پیش کیا گیا ہے کہ جس ناظرین خود معلوم کرسکیں گے کہ بیہ مرزائی تعلیم بانی، اس تک تحریف و تنیخ سے کام لیا گیا ہے۔''
یوبندی، مولا نا غلام مصطفیٰ قاسی امرتسری، مولا نا نور اجم بدالعفور غزنوئی، مولا نا عبدالرجمان امرتسری، مولا نا محمد واک دغزنوئی اور دوسرے اکابر علاء کی اس پر تقاریظ مجمد واک دغزنوئی اور دوسرے اکابر علاء کی اس پر تقاریظ براختساب کی جلد (۲۱ ویس) میں''الکاویة علی الغاویة'' مثانع کریں مے۔اشاعت اول ۱۹۳۱ء کے ستر سال بعد میں کی اشاعت فائی کے لئے اللہ رب العزت کی عنایت کی منایت کی منایت میں کی اشاعت فائی کے لئے اللہ رب العزت کی عنایت کی منایت سے سرفرازفر ما کیں۔ آ میسن ، شم

مختاج دعاء: فقیرالله وسایا ۱۸رزیقعده۱۳۲۹ ه بمطابق ۱۷رنومبر ۲۰۰۸ء

## الكاوية على الغاوية

### حصداول

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله وحده، والصلوة على من لا نبى بعده، وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين وبعد فيقول العبد العاصى محمد عالم عفى عنه بن عبدالحميد الوتير الآسى عفا الله عنهما ليقل من يؤمن بالله ورسوله الحمد لله رب العالمين اى التراب على لله راس المولمين الرحمن الرحيم من الرهام اى ذلك التراب عليه كالرهام، ثم ليتوجه الى مالك ناصية فيقول مالك يوم الدين الى ماللاه يارب يقصد دينك، فليقل مخاطباً لذلك البدع اياك نعبد اى تنصر منك اياك نستعين فلقينا منك تعباونصبا، ثم ليتوجه الى الله تعالى بالنيابة عن البدع اهدنا الصراط المستقيم، الذي فيه ليتوجه الى الله تعالى بالنيابة عن البدع اهدنا الصراط المستقيم، الذي فيه الموانع كالكوماء صراط الذين انعمت عليهم وانزلت عليهم النوم من الغفلة غير المغذوب عليهم اى هم ليسوا ممن غذب عليهم في شئى ولا الضالين من الدألان ثم ليعتقد ان الصلوة على النبي وعبادة له كما لا حمد للله والصلوة عليه فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له فليستمع ما اقول وليصنع لما القى عليه وهو انه"

مرزائی تعلیم کے متعلق علائے اسلام کی تصانیف سے جو جھے حاصل ہوا ہے اس کو ترشیب دے کرآپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔امید ہے کہآ ب اس کو بنظر استحقار نددیکھیں گے اور اگر اس سے بچھ فائدہ ہوا تو مؤلف کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں گے اور اگر ہیں سے مانقص نظرآئے گا تو اس کی تھیج سے بندہ کو مطلع کر کے منونیت کا تمغہ حاصل کریں گے۔
میں اس موقعہ پر اس رسالہ کا نام بھی آپ کو تشریحاً بتانا چا بتا ہوں کہ اس کو کا ویہ تصور کیا گیا ہے۔ جو عموماً غین سازوں کے پاس ہوا کرتا ہے اور جس سے ٹائے لگایا کرتے ہیں۔ علی الغاویہ سے یہ مطلب ہے کہ جن گراہ کن لوگوں نے مسلمانوں میں تفریق بین المسلمین کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ ان کے سینہ پر یاان کے دل میں جو اتحاد بین المسلمین کو دکھے کر حمد اور کینہ کا گھا وَ پڑھیا ہے۔ اس کے سینہ پر یاان کے دل میں جو اتحاد بین المسلمین کو دکھے کر حمد اور کینہ کا گھا وَ پڑھیا ہے۔ اس کے سینہ پر یاان کے دل میں جو اتحاد بین المسلمین کو دکھے کر حمد اور کینہ کا گھا وَ پڑھیا ہے۔ اس پر علاج بالکا کی حظر بی بین المسلمین کو دکھے کو حمد اور کینہ کا گھا وَ پڑھیا

علاج سے نگ آ جا تا ہے تو حسب دستورقد ؟
آج کل چونکہ برف سے پیطریق علاج کیا
اشد - لی حسدری ویسسولی امدی "
اسسمرز اقادیانی کون تصال –
قادیانی نی کی تاریخ مختریہ۔

اور وفات بمقام لا ہوراحدیہ بلڈنگس ۲ بمدر کالی آنا فاناً تقریباً ایک گھنشہ میں ہو بعض در دگر ده کا دوره تھا۔اس وقت کے حضرت صوفى پير جماعت عالى شاه صاحب لمی بېر حال تېچه بمې مو د فات فوری م ا تاری گئی۔ جوموٹرو*ں وغیرہ کے ذر*یے جو ہڑ دفن کی گئی اور اب تک و ہیں موجو ہے۔جس کی مجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہا سلامت رہتا ہے۔ قبر کھود کردیکھیں کہ آ محمود کورات کے وقت الہام ہوا کہ دشمن اینٹ پھراور روڑی سے تقریباً چھ گزم مجعی کامیاب نه ہوسکے۔اس واقعہ سے کے نز دیک سیح روایت نہیں ہے اورا ہے اور یہی قرین قیاس بھی ہے۔ کیواَ نبوت کی قائل نہیں ہے۔جس قدر قاد خلیفهٔ محمودا پنی کتاب انوارخلافت کے

السلام "كادوباره ظاهر جونا يهلِّي

كبرى "كاصول برم- جولم

رسول التعليضة أيك دفعه توحرمين شر

دوسري دفعهآ ب كأهمل ظهور قاديان

# الكاوية على الغاوية حساول

بسم الله الرحمن الرحيم!

لله وحده والصلوة على من لا نبى بعده وعلى اله لى يوم الدين وبعد فيقول العبد العاصى محمد عالم عفى ميد الوتير الآسى عفا الله عنهما ليقل من يؤمن بالله له رب العالمين اى التراب على لله راس المولمين الرحمن في ذلك التراب عليه كالرهام ثم ليتوجه الى مالك ناصية الدين لى ماللاه يارب يقصد دينك فليقل مخاطباً لذلك الدين لى ماللاه يارب يقصد دينك فليقل مخاطباً لذلك أى تنصر منك اياك نستعين فلقينا منك تعباونصبا ثم في بالنيابة عن البدع اهدنا الصراط المستقيم الذى فيه صراط الذين انعمت عليهم وانزلت عليهم النوم من الغفلة ماى هم ليسوا معن غذب عليهم في شئى ولا الضالين من الصلوة على النبي وعبادة له كما لا حمد للله والصلوة في المضل له ومن يضلله فلا هادى له فليستمع ما اقول به وهو انه "

کے متعلق علمائے اسلام کی تعمانیف سے جو مجھے حاصل ہوا ہے اس کو بنظر رمت میں پیش کرنے کی جرائت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آ ب اس کو بنظر اس سے پچھے فائدہ ہوا تو مولف کو دعائے خیر سے یا دفر ہائیں گے اور کہ گاتو اس کا تھے سے بندہ کو مطلع کر کے منونیت کا تمغہ حاصل کریں گے۔ پہائی رسالہ کا نام بھی آ پ کوتشر بھا بتانا چا ہتا ہوں کہ اس کو کا دیہ تصور کمان رسالہ کا نام بھی آ پ کوتشر بھا بتانا چا ہتا ہوں کہ اس کو کا دیہ تصور کمان دوں کے پاس ہوا کرتا ہے اور جس سے ٹا کئے لگایا کرتے ہیں علی ماز دوں کے پاس ہوا کرتا ہے اور جس سے ٹا کئے لگایا کرتے ہیں علی لیے جن مگراہ کن لوگوں نے مسلمانوں میں تفریق ہیں اسلمین کا بیڑا اٹھا ان کے دل میں جو اتحاد بین المسلمین کو دیکھ کر حسد اور کینہ کا گھا و پڑھیا ان کے دل میں جو اتحاد بین المسلمین کو دیکھ کر حسد اور کینہ کا گھا و پڑھیا گھریق پر بیرسالہ داغ دینے کا کام دیتا ہے اور بس ۔ کیونکہ جب انسان

علاج سے تک آجا تا ہے وحب دستورقد یم 'اخسرالدواء الکی '' پڑمل پیرا ہوجا تا ہے۔ گر آج کل چونکہ برف سے بیطریق علاج کیاجا تا ہے تو آپ بھی اس کو کی بارد بی تصور کریں۔'' رب اشرح لی صدری ویسرلی امری''

ا .....مرزا قادیانی کون تھان کے تاریخی حالات کیا ہیں؟

قادیانی نبی کی تاریخ مختصر سیب کهاس کی ولادت ۲۰ ۱همطابق ۱۸۴۰ءمی موئی اور وفات بمقام لا موراحمد به بلدنگس ۲۷ رمئی ۱۹۰۸ء (۱۳۲۷ه ) کو بروزمنگل بتقریب میلید بصدر كالى آنا فانا تقريبا أيك محنشه مين بي موئى -جس كى وجد بقول بعض بند مينه تقااور بقول بعض در دگردہ کا دورہ تھا۔اس وقت کے بالمقابل مخالفت اور تر دیدکرنے والوں کا خیال ہے کہ حفرت صوفی پیر جماعت عالی شاه صاحبؓ کی بدد عا کا نتیجہ ہے کہ حجت بٹ اس فتنہ سے نجات ملی۔ بہرحال کیجھیجھی ہو وفات فوری ہوئی۔ پھر لاش ریل پر لا دکر بٹالہ ضلع گورداسپور میں ا تاری گئی۔ جوموٹروں وغیرہ کے ذریعے اٹھوا کر قادیان کے پہشتی مقبرہ کے ایک کونہ میں برسر جو ہڑ دنن کی گئی اور اب تک و ہیں موجود ہے۔ گمریہلے کی نسبت اس میں پچھتبدیلی واقع ہوگئی ہے۔جس کی وجہ بیربیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے بیآ مادگی ظاہر کی تھی کہ نبی کاجسم سلامت رہتا ہے۔ قبر کھود کر دیکھیں کہ آیا اس معیار پر نبوت مرزامیح اتر تی ہے یانہیں؟ توخلیفہ محود کورات کے وقت الہام ہوا کہ دشمن قبر اکھیٹر رہے ہیں۔اس لئے میج ہی قبر کوسطح کر کے لکڑی اینٹ پھراور روڑی سے تقریباً چھ گز مربع میں پختہ کیا گیا۔ تا کہ کوئی مخالف سرنگ لگانے میں بھی کامیاب نہ ہوسکے۔اس واقعہ ہے ہمیں بی خیال ضرور ہوتا ہے کہ یا تو نبی کا سیح مجسم رہناان كے نزديك ميح روايت نہيں ہے اور اگر صحح بوق قادياني نبي كى نبوت ميں شايد پنته يقين نہيں ہے اور یمی قرین قیاس بھی ہے۔ کیونکہ لا ہوری بارٹی قادیانی کوسیح تو مانتی ہے۔ مگراس قدر نبوت کی قائل نہیں ہے۔جس قدرقادیانی خلیفہ کے مریداس کی نبوت کو بڑھارہے ہیں۔ چنانچہ ظيفة محودا بي كتاب انوار خلافت كص ٥٠ يركه ين ك: "العود احمد رسول عليه السلام "كادوباره طامر مونا يهليكي نسبت اعلى اورافضل باوراس عقيده كي بنياد" رجعة كبرى "كاصول يرب-جوندببشيعدت حاصل كيا كيا بيا -جس كامطلب بيك رسول التُعلَقظ ايك دفعه توحر مين شريفين مين ظاهر موع مين اور اسلام كا جع بو مح مين -مكر دوسری دفعہ آپ کا مکمل ظہور قاویان ضلع گورداسپور میں ہوا ہے۔جس سے اسلام کو محیل تک

پہنچایا گیا ہے۔لیکن بیاصول تناسخ تسلیم کرنے کے بعد سیح تصور ہوسکتا ہے۔ ورنہ جب اسلامی اصول کی روسے سے تناسخ ہی باطل ہے تورجعۃ کیسے قابل تسلیم ہوسکتی ہے؟

بعض لوگ توسرے سے یہی کہتے ہیں کہ جب قادیانی نبی کی لاش قادیان لائی گئے تھی تو اس سے ہی نبوت قادیانی مشکوک ہو پیکی تھی۔ کیونکہ اسلام میں بیشلیم کیا گیا ہے کہ:''نبی جہاں مرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے''

اس اصول کو حضرت یوسف علیه السلام کی لاش سے تو ڈاجا تا ہے۔ گرغور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیه السلام بھی پہلے مصر میں ہی ڈن ہوئے تھے۔ آپ کا صندوق دریائے نیل کے وسط سے اس وقت لکال کرشام میں پنچایا گیا تھا جب کہ چندصدی کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اب بیاصول قائم رہا کہ: ''نبی جہاں مرتا ہے وہیں ڈن ہوتا ہے'' اور اس اصول کے مطابق قادیانی نبوت کو بھی اس وقت صحیح ماننا قرین تیاس تھا۔ جب کہ پھی عرصہ کے لئے ام اور میں قادیانی نبوت کو بھی ڈن کیا جاتا اور مناسب یہی تھا کہ اس دار الحجرة میں ہی مقبرہ بنار ہتا۔ کیونکہ 'المعود احمد ''کے قاعدہ کے مطابق قادیانی نبوت علی اور وجود دانی نبوت محمد ہے کے بنے کی دعویدارتھی۔ مگر نہ معلوم کس کمزوری یا مجبوری سے اس معیار کے مطابق تھے نبوت نہ کی گئی۔

سلسلہ نسب کے کے متعلق براہین میں لکھا ہے کہ: ''قراچاد قوم برلاس'' (مغلیہ خاندان) کا بہترین فردسب سے پہلے چھٹی صدی ججری میں مسلمان ہوا اور چفتائی خاندان کا وزیر ہے رہا۔ اخیر میں جنگی وزارت پر جمی مامور ہوگیا تھا۔ اس نے اپنی قوم برلاس کو سرفند سے ہمیل کے فاصلہ پرموضع کش میں آباد کیا۔ جہاں اس کے بوتے برقال کے ہاں دولڑ کے بیدا ہوئے طرافی اور حالی برلاس جوشے مش میں الدین فاخوری کے دونوں مرید بنے اور جب طرافی کے ہاں فرز تھ بیدا ہوا اور شیخ کی خدمت میں چیش کیا تو شیخ نے سورہ ملک پڑھتے ہوئے اس کا نام تمور رکھا۔ بیدا ہوا اور شیخ کی خدمت میں چیش کیا تو شیخ نے سورہ ملک پڑھتے ہوئے اس کا نام تمور رکھا۔ بیدا ہوا اور شیخ کی بودی حلیمہ کو بڑے نام فور سے۔ مگر تمور نے ان سے حکومت چین کی تو وہ علاقہ اپنے برلاس اور اس کی بیدا ہوا۔ جس نے دور اس اور اس کی اور کش بیا گیا اور جب تیمور نے خراسان فتح کیا تو وہ علاقہ اپنے بیان طون خراسان چھوڑ کرش کو اپنا تیام گاہ بنالیا۔ چندا بیا م بعد وہاں سے نکل کر دریا ہے بیاس کے کنار سے جنگل میں پناہ کی اور اسلام آبادگاؤں کی بنیاد ڈالی اور بہیں اپنی قوم کا قاضی بن گیا۔ اب اسلام آباد کو قاضی ما جمی کہنے لگے۔ پھر بگو کرصرف قاضی رہ گیا۔ بعد از ان قاضیاں بنا اور بگر کر مرف قاضی رہ گیا۔ بعد از ان قاضیاں بنا اور بگر کر مرف قاضی رہ گیا۔ بعد از ان قاضیاں بنا اور بگر کر مرف قاضی رہ گیا۔ بعد از ان قاضیاں بنا اور بگر کر مرف قاضی رہ گیا۔ بعد از ان قاضیاں بنا اور بگر

سكصول كےعہد میں قاضی عبیداا لا ہور نے قاضی صاحب کو قادیان سے نکاأ مارڈ الے۔جن میں سے مرزاگل محمرسلطنت ک وقت اس کا نام مکہ بھی تھا۔ کیونکہ مرزاگل محمہ۔ اوراسلامی تعلیم کا مرکز تھا۔اس لئے کاسہ لیسوا محرکے قبضہ میں صرف بچای دیہات کی رہا عطاءمجمر ولدكل محركدي نشين مواتواس وتتءم اردگر د حیار برج اورفصیل بھی موجودتھی۔اس ُ نے مجھوتہ کی غرض سے قلعہ کے اندر آ کر دروا کرلیا۔عطاءمحمہ جان بچا کر کسی ریاست میں پخ حکیم نے رنجیت سنگھ کے دربار میں رسوخ پیدا کیا۔ کچھ عرصہ بعد مرزاغلام احمد اس کے (۲۷رجون ۱۸۳۹ء) غلام احمر کے ساتھ ایک مولوی فضل الٰہی کے سپر دہوئی۔ دس سال کے کیا گیا۔سترہ سال گذر ہے تو مولوی کل علی شا مرتضیٰ نے طب بھی پڑھادی۔اس کے بعدر غلام احدكولكا ديار كمركامياني ندمونى - بلكس م مر پھر بھی نا کا می ہی رہتی تھی۔اس لئے الر<sup>ا</sup> قادیانی نبی پندره رویے کامحرر مقرر ہوا۔ پھر بغ فيل ہو گيااورنو کري چھوڑ کر گھر بيٹھ گيااور مجد جامع مسجد بنوائی تھی۔جس کے ختم ہوتے ہی

مىجد كے كوند ميل حسب وصيت دفن موسے ا

چکا تھا۔روزےرکھے شروع کئے اورخوراک با

تولے خوراک رہ کی۔اس کے بعد فداہب کا

شروع مو محكة - بنانجه بهلاالهام" والسه

وفات كونمازمغرب كاونت بتايا كياتھا۔ پيمر" و

صول تائخ تتلیم کرنے کے بعد سیح تصور ہوسکتا ہے۔ ورنہ جب اسلامی سے بتائخ بی باطل ہے تور جعة کیے قابل تتلیم ہوسکتی ہے؟ سے بتائخ بی باطل ہے تورجعة کیے قابل تنامی کا لاش قادیان لائی گئی تھی تو سرے سے یہی کہتے ہیں کہ جب قادیانی نبی کی لاش قادیان لائی گئی تھی تو مفکوک ہو چکی تھی۔ کیونکہ اسلام میں بہتلیم کیا گیا ہے کہ: ''نبی جہاں مرتا

تفرت يوسف عليه السلام كى لاش سے تو را جاتا ہے \_ محرغور سے معلوم ہوتا السلام بھی پہلے مصر میں ہی فن ہوئے تھے۔آپ کا صندوق دریائے نیل کال کرشام میں پہنچایا گیا تھا جب کہ چندصدی کے بعد بنی اسرائیل کو اب بیاصول قائم رہا کہ ''نی جہال مرتاہے وہیں فن ہوتاہے' اوراس نبوت کو بھی اس وقت سے مانا قرین قیاس تھا۔ جب کہ بچھ عرصہ کے لئے ، فن كياجا تا اورمناسب يمي تها كهاس دار الحجرة ميں بى مقبره بنار بتا\_ كقاعده كےمطابق قادياني نبوت ظل اور وجود ثاني نبوت محمريد كے بينے اس مزوری یا مجوری سے اس معیار کے مطابق تھی نبوت نہ کا تی۔ کے کے متعلق براہین میں لکھا ہے کہ ''قراطاد قوم برلاس'' (مغلیہ ب سے پہلے چھٹی صدی ہجری میں مسلمان موااور چھٹائی خاندان کاوزیر سے مربعی امور ہوگیا تھا۔اس نے اپن قوم برلاس کوسر قدے ، ۱ میل کے دکیا۔ جہاں اس کے بوتے برقال کے ہاں دواڑ کے پیدا ہوئے طراغی مالدین فاخوری کے دونوں مرید بنے اور جب طراغی کے ہاں فرزند مل پیش کیا تو می فیصوره ملک برصته بوے اس کا نام تمور رکھا۔ لم و بوے نامور تھے۔ مرتمور نے ان سے حکومت چھین لی تھی اور کش مان من جلا كما اور جب تيور فراسان فتح كيا تو وه علاقه اين وربرلاس کی اولا دمیں سے هادی بیک پیدا ہوا۔جس نے ۱۰۰۰ھیں ، کواپنا قیام گاہ بنالیا۔ چندایام کے بعدوہاں سے نکل کروریائے بیاس ل اور اسلام آبادگاؤں کی بنیارڈ الی اور یہیں اپنی قوم کا قاضی بن گیا۔ ، كَهَنِهِ عَلَيْهِ - بِعَرِ مِكْرُ كرصرف قاضى ره كيا- بعدازان قاضيان بنااور بكرْ

سكسول كعبدين قاضى عبيدالله مغل قادياني اين علاقه مس حكران في "ورز لا مور نے قاضی صاحب کو قادیان سے نکال دیا۔ اس نے چند نفوس کے سوا سب قادیانی مارڈالے۔جن میں سے مرزاگل محمرسلطنت کی طرف سے دوبارہ قادیان کا حکمران بن گیا۔اس وقت اس کا نام مکہ بھی تھا۔ کیونکہ مرزاگل محمد کے دسترخوان بررات دن ساٹھ سترمہمان رہتے تھے ادراسلام تعلیم کا مرکز تفا۔ اس لئے کاسہ لیسوں نے اسے ملکہ بنا شروع کردیا۔ مرسکھوں نے گل محمر کے قبضہ میں صرف پیای دیہات کی ریاست چھوڑی۔ باتی خودسنبال بیٹے اور جب مرزا عطاء محد ولد کل محمد کدی نشین مواتواس وقت صرف قادیان برای قبضه ره کمیا تھا۔اس وقت اس کے اردگرد جار برج اور قصیل بھی موجود تھی۔اس کا بھی سکھوں نے محاصرہ کرلیا اور رام گڑھی سکھوں نے مجھونة کی غرض سے قلعہ کے اندر آ کر دروازہ کھول لیا اورا پی فوجیس داخل کر کے قادیان کوفتح کرلیا۔عطاء محمد جان بچا کرکسی ریاست میں بناہ گزین ہوااور وہیں مرا۔ تو اس کے بیٹے غلام مرتضٰی تھیم نے رنجیت سکھ کے دربار میں رسوخ پیدا کر کے قادیان کومعہ پانچے گاؤں کے دوبارہ حاصل کیا۔ کھ عرصہ بعد مرزاغلام احمد اس کے ہاں پیدا ہوا اور اس سال رنجیت سکھ مر کیا۔ ( ۱۸۳۷ء ن ۱۸۳۹ء ) غلام احمد کے ساتھ ایک لڑی بھی پیدا ہوئی مگر وہ جلد مرگئی۔ ابتدائی تعلیم مولوی فضل الہی کے سپر د ہوئی۔ دس سال کے بعد انتہائی تعلیم کے لئے مولوی فضل احمہ کے سپر و کیا گیا۔سترہ سال گذرے تو مولوی کل علی شاہ نے فلے منطق اور نحوی تحییل کرائی اور خودم زاغلام مرتقنی نے طب بھی پر حادی۔اس کے بعدریاست واپس ولانے کے مقدمات میں اپنے فرزند غلام احمد کولگا دیا۔ مگر کا میابی نه ہوئی۔ بلکس میں انعام ماہواری اور پنشن بھی خرج ہوجا تی تھی۔ مگر پھر بھی ٹاکامی ہی رہتی تھی۔اس لئے اس کوسیالکوٹ عدالت خفیفہ میں بھرتی کرادیا۔ چنانچہ قادیانی نبی پندرہ رو بے کامحررمقرر ہوا۔ پھر بغرض ترتی روزگار مخاری کے امتحان میں شامل ہوا مگر قبل مو کیا اورنو کری چھوڑ کر گھر بیٹھ کیا اور مجد میں ڈیرہ نگالیا۔ مرز اغلام مرتضی نے اخیر عمر میں ایک جامع معجد بنوائی تھی۔جس کے ختم ہوتے ہی پیش سے آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ای معدے کوند میں حسب وصیت وفن ہوئے۔اس کے بعد قادیانی نی جگ کہ جالیس برس تک پہنے چکا تھا۔روزےرکھنے شروع کئے اورخوراک بالکل کم کردی۔ یہاں تک کر آٹھ پہریش صرف چند تو لے خوراک رو گئی۔اس کے بعد غدام ب کا مطالعہ شروع کیا تو اسلام کوئی برحق پایا۔ پھر الہامات شروع موسكة \_ يناني بهاالهام والسماء والطارق "قا-جس مس مرزاغلام مرتفى كى وفات كونمازمغرب كاوقت بتايا كما تعاليه والله يعصمك من الناس "كالهام مواجو

قادیانی نی نے انگوشی میں تکمین پر کھدوالیا تھا۔ چودھویں صدی کے آغاز میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ جس کے شمن میں میں موجود پروز محمدی وغیرہ سب کچھ آگیا تھا اور سب سے پہلے پر ابین احمدیہ کیا۔ جس کے شمن میں البہام درج کئے جوا خیر عمر تک سنگ بنیاد کا کام دیتے رہے اور اس میں یہ بھی ذمہ لیا کہ اسلام کی صدافت پر تین سودلائل کھے جا ئیں گے۔ مگر افسوں کہ لیک دلیل پوری نہ ہو تکی۔ اس کی کتاب کے متعلق مولوی مجھ سین بٹالوی نے اپنے رسالدا شاعة المند میں کھا تھا کہ یہ کتاب اس کی کتاب کے متعلق مولوی مجھ سین بٹالوی نے اپنے دسالدا شاعة المند میں کھا تھا کہ یہ کتاب ایس ہوکر لاجواب ثابت کتاب ایس ہوکر اجواب ثابت ہوئی تو کی دمبر ۱۸۸۸ء سے بیعت لینی شروع کردی۔ پھر مخالفین سے اخیر دم تک جھڑ ہوتے ہوئی تو کی دمبر ۱۸۸۸ء سے بیعت لینی شروع کردی۔ پھر مخالفین سے اخیر دم تک جھڑ ہوتے درے۔ یہاں تک کہ ۲۲ مرک ۱۹۰۸ء مطابق ۲۲ ساتھ کو وفات پائی۔ جیسا کہ اس باب کے شروع میں گذر چکا ہے۔ (ماخوذان تاریخ مرز امعند مولوی ثناء اللہ امر تری وسیح قادیا تی سے وفات میں غلطی ہوئی

سیر تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ لاہور میں مسیح قادیان کی وفات ۲۹مئی ۱۹۰۸ء مطابق ۲۹۱ء کے دن فوری طور پر واقع ہوئی ہے۔ مگر افسوس سیسے کہ نوسال پہلے سے عادشہ پش آھیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ملک الموت کو مرز آئی تجاویز کاعلم نہ تھا۔ ورنہ وہ ضرور نوسال اور انظار کرتا۔ ہبر حال لاعلمی کی وجہ سے اس نے ملطی کی ہے۔ لہذا قابل معانی ہے۔ اصل واقعہ سے کہ بائیل میں حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک مقولہ یول درج کرتی ہے کہ جس وقت سے دائی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ مگر وہ چیز جولوگوں کو خراب کرتی ہے۔ قائم کی جائے گی اور وہ مگر وہ چیز جولوگوں کو خراب کرتی ہے۔ قائم کی جائے گی ایک ہزار در درونوے دن ہول گے۔ مبارک ہے وہ انظار کرتا ہے اور ایک ہزار تین سوپنیٹیس روز تک آتا ہے درسونوے دن ہول جا۔ جب تک کہ وقت اخیر آوے کہ تو چین کرے گا اور اپنی میراث پر اخیر کے دنوں میں اٹھ کھڑ اور گی میراث پر اخیر کے دنوں میں اٹھ کھڑ اور گا۔

اس پیش گوئی کو بغیرسوچ سمجنے کے قادیان نے اپنے اوپر بدیں الفاظ چہاں کیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے مسح قادیائی کا زمانہ بعثت ۱۲۹۰ھ اور زمانہ وفات ۱۳۳۵ھ تر اردیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے مسح قادیائی کا زمانہ بعث بھی لکھودیا ہے کہ تعمیک ۱۲۹ھ میں ہے۔ حقیقت الوق میں ۱۹۹ھ تھی کے دعتی ہوئی کہ بغیر سیم عالم وفاطبہ پاچکا تھا۔ (حقیقت الوق میں ۱۹۰) مگر عزرائیل سے قلطی یہ ہوئی کہ بغیر حقیقت الوق پر نظر ڈالنے کے نوسال پہلے ہی مسح قادیائی کو دارالبقاء میں لے گیا۔ اب مرزائیوں میں اس غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنا نچہ لا ہور یوں نے تو یہ کہہ کر جان چھڑ ائی کہ ملم کا قول جمت نہیں ہوتا۔ اس کے مسح قادیائی نے جو کھی پیشین گوئی فہ کورسے سمجھا تعاظلاتھا۔ (المحدیث قول جمت نہیں ہوتا۔ اس کے مسح قادیائی نے جو کھی پیشین گوئی فہ کورسے سمجھا تعاظلاتھا۔ (المحدیث

۸ارار بل ۱۹۳۰ه)البسة قادیانیوں نے بہتیے ا...... مرزا قادیانی نے سنہ جری

رمبال بعثت کازمانہ ہے آتا ہے۔جوتقر یباً ۱۳۲۷ھ

۳ ..... اگر یوں کہا جائے کہ حقیقہ بلکہ اس میں بید کھایا گیا نے

بلدون کی میروهایا گیا ہے۔ میں وفات کا ہونامطرنہیں۔

۲..... یون بھی کہا جاسکتا ہے کہ پیا رکھتی ہے۔اس کئے اگر حدود

نه ہوگی۔ کیونکہان کے زویکا صداقت کیسے پیش ہو عتی ہے

۴ ..... اگراس پیشین گوئی کوبطر یو می کردی انداز بیم

رہےگی۔ کیونکہانصاف ہی لیکن ہرایک جانبدارکوہمی ہ

داری کی بنیاد پر ہیں۔ورند(ایام العلم اددہ ہے کہ:'' ہمارے نبی کر ممالی کہ میں: حساب سے سنہ بعثت اور سنہ جمرت کا ہا ہم سے تیرہ سال کم کر کے سنہ بعثت قائم کیا ج

سے بیرہ س اس سد سے اور وفات ۱۹۰۸ء سے پہلے تین چارسال ہو ہوئی ہوگی کہ تین چارسال تک جان لیننے

کوئی بیعت کرنے کے بعد موجب یقیر اپی صدافت کا نشان ہٹلایا ہے۔اب اگر لمفوظات میں درج ہونے کے قابل ہو

القیاس جب غیراحمدی بائل کوایک تارز بعد ہمارے سامنے موجود ہوئی ہے تو اس

صرف عیرائیوں کے مقابلہ میں کچو کئے

۱۹۱۸ بریل ۱۹۳۰) البتہ قادیا نیوں نے بہتیرے ہاتھ پاؤل مارے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:

ا مرزا قادیا نی نے سنہ جمری سے مراد سنہ بعث نبوی مراد لیا ہے۔ کیونکہ ہجرت سے پہلے

دس سال بعث کا زمانہ ہے۔ اس کے ۱۳۳۵ ہے۔ دس سال کم کرنے سے ۱۳۲۵ ہے نگل

آ تا ہے۔ جوتقریباً ۱۳۲۷ ہے۔ ملا جاتا ہے۔ جب کہ سے قادیا نی نے دفات پائی ہے۔

اگر یوں کہا جائے کہ حقیقت الوجی میں خاص مدت بعث اور وفات نہ کورنہیں ہوئی۔

بلکہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ۱۳۳۵ ہے تک وفات ہو جائے گی تو اس وقت ۲۲ سالھ میں وفات کا ہونا معزنہیں ہے۔ بلکہ اس کی صدافت کا نشان ہے۔

میں وفات کا ہونا معزنہیں ہے۔ بلکہ اس کی صدافت کا نشان ہے۔

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ بیپیشین گوئی صدود بیعت قادیانی کے اندرا پی مخصوص صدافت رکھتی ہے۔اس لئے اگر صدود بیعت سے خارج غیرا حمد یوں میں مشتبر ہے تو کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ کیونکہ ان کے نزدیک سرے سے جب بائبل ہی محرف اور مشتبہ ہے تو اس قول کی صدافت کیے پیش ہوئکتی ہے۔ بلکہ غیروں کے نزدیک بینناءالفاسد علی الفاسد ہوگی۔

اگراس پیشین گوئی کوبطریق مفہوم لیاجائے تو کسی خالف کودم مار نے کی بھی گنجائش نہ رہے ۔ (افضل ۱۱۲ بریل ۱۹۳۰ء)

الکین ہرایک جانبدار کوبھی یہ مانا پڑتا ہے کہ مرزائیوں کی یہ چارتا ویلیس صرف طرف داری کی بنیاد پر ہیں۔ ورند (ایام السلح اددوس ۱۹۳۵ء) میں خودت قادیائی کا مقولہ درج ہے کہ: '' ہمارے نبی کریم اللہ کہ کہ میں تیرہ برس تک کفار کے ہاتھوں دکھا تھاتے رہے'' اب اس حماب سے سنہ بعث اورسنہ ہجرت کا باہمی فرق تیرہ سال کا ہوا اور وفات قادیائی میں جب ۱۳۲۱ھ کے سال کا ہوا اور وفات قادیائی میں جب ۱۳۲۱ھ کے سے تیرہ سال کم کر کے سنہ بعث قام کیا جائے تو ۱۳۲۷ھ کھتا ہے۔ اب اس کھا ظرف میں جب ۱۳۲۷ھ کی میں غلطی موفات کہ میں چارسال ہوئی چاہئے تھی۔ شاید ملک الموت کواس حساب فہمی میں غلطی ہوئی ہوگی کہ تین چارسال تک جان لینے کو حاضر بی نہیں ہوسکا اور یہ کہنا بھی مفید نہیں ہے کہ یہ پیشین کوئی ہوگی کہ تین چارسال تک جان لینے کو حاضر بی نہیں ہوسکا اور یہ کہنا بھی مفید نہیں ہے کہ یہ پیشین کوئی ہوگی کہ تین خواس کو خالفین کے سامنے موفود ہوئی ہوگی کہ تین کوئی ہوگا کہ تین مواسک کو نہیں کرنا عبث ہوگا ۔ کہنا ہو جائے گی۔ مناظرہ میں اس کو پیش کرنا عبث ہوگا ۔ کہنا ہو التے اس السکو پیش کرنا عبث ہوگا کی ہوگی ہوگی ہوگی دیں اس کو پیش کوئی کا استناط کرنا شرکی دیل نہیں ہول کے سید ہوں سے سے موفود ہوئی ہوگا سے کا مصالح ہے۔ ورنہ اصل میں تمام ہستنباط غلط ہیں۔ کوئکہ صرف عیسائیوں کے مقابلہ میں کہ کہنے کا مصالح ہے۔ ورنہ اصل میں تمام ہستنباط غلط ہیں۔ کوئکہ صرف عیسائیوں کے مقابلہ میں کہ کہنے کا مصالح ہے۔ ورنہ اصل میں تمام ہستنباط غلط ہیں۔ کوئکہ

اللی تعلیا پر کھدوالیا تھا۔ چودھویں صدی کے آغاز میں مجدد ہونے کا دعویٰ کی تعلیا پر کھدوالیا تھا۔ چودھویں صدی کے آغاز میں مجدد ہونے کا دعویٰ کی سے موعود بروز محمدی وغیرہ سب پھھ آگیا تھا اور سب سے پہلے براہیں میں البہام درج کے جوا خیر عمر تک سنگ بنیاد کا کام دیتے رہے اور اس میں صدافت پر تین سود لائل لکھے جا کیں گے۔ مگر افسوس کہ لیک دلیل پوری نہ معتقل مولوی محمد سین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعة السنہ میں لکھا تھا کہ یہ کی نظیر اسلامی دنیا میں نہیں ملتی اور جب بیہ کتاب شائع ہوکر لا جواب ثابت کی نظیر اسلامی دنیا میں نہیں ملتی اور جب بیہ کتاب شائع ہوکر لا جواب ثابت مرتب کے شروع کے بیعت لینی شروع کردی۔ پھر خالفین سے اخیروم تک جھگڑ ہے ہوتے رشی ۱۹۰۸ء مطابق ۱۳۲۷ھ کو وفات پائی۔ جسیا کہ اس باب کے شروع کے ان تاریخ مرزامصنفہ مولوی ثناء اللہ امر کی ویریت کے مصنفہ معرائ الدین عراح دی

المور کے کہ لاہور میں میے قادیان کی وفات ۲۲م می ۱۹۰۸ء فری طور پرواقع ہوئی ہے۔ گرافسوں سے کہ نوسال پہلے بیحاد شہیں کہ شاید ملک الموت کو مرزائی تجاویز کاعلم نہ تھا۔ ورنہ وہ ضرور نوسال اور کی مجاسے اس فطلع کی ہے۔ لہذا قابل معافی ہے۔ اصل واقعہ یہ وائی طیدالسلام کا ایک مقولہ یوں درج کرتی ہے کہ جس وقت سے دائی گی اور وہ مکر وہ چیز جولوگوں کو تراب کرتی ہے۔ قائم کی جائے گی ایک ہزار مبارک ہے وہ انظار کرتا ہے اور ایک ہزار تین سو پینتیس روز تک آتا ہے جبارک ہے وہ اخیر آوے کہ تو چین کرے گا اور اپنی میراث پراخیر کے بہتک کہ وقت اخیر آوے کہ تو چین کرے گا اور اپنی میراث پراخیر کے بہتک کہ وقت اخیر آوے کہ تو چین کرے گا اور اپنی میراث پراخیر کے بہتک کہ وقت اخیر آوے کہ تو چین کرے گا اور اپنی میراث پراخیر کے دانیال ۱۳۰۱)

کو بغیرسوپے سمجھے سے قادیان نے اپنے اوپر بدیں الفاظ جہاں کیا کہ
فی تحق قادیانی کا زمانہ بعث ۱۲۹۰ دوزمانہ وفات ۱۳۳۵ دقرار دیا
تحد کو دیمی ۱۱۱،۱۱۱) اس کی تائید میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ٹھیک ۱۲۹۰ دیس
پہ پاچکا تھا۔ (حقیقت الوق می ۱۹۰) مگر عزرائیل سے خلطی یہ ہوئی کہ بغیر
کو فی مال پہلے بی می قادیانی کو دارالبقاء میں لے گیا۔ اب مرزائیوں
کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ لا ہوریوں نے تو یہ کہ کرجان چھڑائی کہ مہم کا لئے می قادیانی نے جو پہر پیشین کوئی فہ کورسے سمجھا تھا غلط تھا۔ (المحدیث

اوّل تو کتاب دانیال کے آخری صفحہ پر وہ مقولہ درج ہے۔جس میں دو ہزار دوسونوے دن فہ کور بیں۔ سال فہ کو رہیں ہیں۔ دنوں کوسال سجھنا خلاف عقل ہے۔ اب اس حساب سے سے قادیانی کو بید بی اندر جی اندر جی اندر ختم ہوجانا جا ہے تھا۔ اس لئے ہمارے خیال میں مرزائیوں کو بید مقولہ خت معز پڑتا ہے۔ کیونکہ صرف جا رسال کی مرت سے قادیانی کے لئے بہت کم ہوگی۔

دوم بیکہ کتاب دانیال کواقل سے اخیرتک پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بخت نفر کے ذمانہ میں حضرت دانیال خواب کی تجییر کرتے سے اور خود بھی خواہیں دیکھتے تھے۔ جن کاظہور بہت جلد ہوجاتا تھا اور جب بخت نفر مرگیا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو اس وقت آ پ تجییر خواب میں مشہور تھے۔ اس کے بعد جب دارابادشاہ شہر بابل پر حکر ان ہوا تو اس وقت آ پ کوایک خواب آیا جس کا خلاصہ یوں ہے کہ آ پ نے دجلہ پر موجود ہوکر شالی اور جنو بی بادشاہوں کی باہمی کھی ایک مہیب صورت میں دیکھی تھی۔ جس کی تجییر میں آپ کو دو مراخواب آیا کہ فرشتوں نے آ کر بتلایا تھا کہ اس خواب کے ظاہر ہونے میں صرف بونے جارسال رہ مے ہیں۔ جو بارہ سونوے دن کے مساوی ہوتے ہیں۔ یوه وقت تھا کہ جب دار ااور سکندر کی لڑائی کا آغاز ہور ہا تھا۔ چنا نچاسی عرصہ میں دارا مارا گیا اور سکندر نے کومت بیل کوا پی حکومت میں شامل کر لیا۔ اب خواہ خواہ خواہ کوائی آخر زمانہ کا لفظ موجود ہے۔ شاید انہوں نے اس مقولہ کو بیش کر نام کا آخری زمانہ کا لفظ موجود ہے۔ شاید انہوں نے اس مرز اتا دیا نی کو ٹھوکر گئی ہے۔ کیونکہ اس مقولہ کے اول آخر زمانہ کا لفظ موجود ہے۔ شاید انہوں نے اس مرز اتا دیا نی کو ٹھوکر گئی ہے۔ کیونکہ اس مقولہ کے اول آخر زمانہ کا لفظ موجود ہے۔ شاید انہوں نے اسلام کا آخری زمانہ کا انہوں ہوگرین تیاس نہیں ہے۔

پنجم يدكد حسب تفريح قادياني من كرتبليني عمر ١٢٩٠ه عد ١٣٢١ه تك ختم موجاتي

ہے۔جو صرف ۳۷ سال بنتے اگر سچانی نہ ہوتا تو چالیس سال اوراگر ۳۳۵اھو فا

ہیں۔گریدعرو قادیانی مسے کونھ ہے۔ایس کی بیشی ہواہی کرتی۔ سال پیش کرنا یہ ٹابت کرتا ہے چالبازیوں سے کامنیس چلنا۔

۳..... قادیانی کامراأ مراق ده جعلی ہے ج

کے لئے کپیٹی ہے۔حرارت جگر وقوع مراق یا معدہ کا آخری حص کے نینچ ہوتی ہے بن جا تا ہے۔ ت

اور تبخير پيدا هوجانی ہے اوراس۔ ذيا بيلس ميں گرد۔

قدر بردھتی ہے کہاس کورفع کر۔ کریں۔ جومقدار کے وہ پہلے ا نہیں ہوتا۔اس لئے وہ معدہ۔ کہوہ ہروقت پانی پیٹارہے۔'' جب پانی وہاں پہنچاہے تو وہ ا'

مثانہ میں چلاجا تاہے اور وہاں۔ یار نگت کی تبدیلی واقع ہو۔ای یینے کے لئے مجور کرتاہے اور ج

و ماغ کی کمزوری ظاہر ہونے لگتی د ماغ کا بالکل ہی ستیاناس ہوجا

خلوت پسندی کا تقو کی ظاہر کیا . بیار کے خیالات اس کے قابو۔ ہے۔جوصرف ٣٦ سال بنتے ہیں۔اب مرزائیوں کا بدوموی باطل ہوجاتا ہے کہ:''مسے قادیان اگر سچانی نہ ہوتا تو چالیس سال کے اندر مرجاتا۔''

اوراگر ۱۳۳۵ ہوفات تصور کیا جائے تو پھر چالیس سال سے پانچ سال زائد ہوجاتے ہیں۔ گرید عمر تو قادیا نی سے کونصیب نہیں ہوئی۔ ورنہ عذر پیش ہوسکتا تھا کہ چار پارخ سال کا کیا عذر ہے۔ ایسی کی بیشی ہوا ہی کرتی ہے۔ لیکن ابتداء عمر سے قادیا نی پرتحد یدسال کرنا اور وفات میں شخینی سال چیش کرنا میں قابت کرتا ہے کہ مرزائی قوم کی شمیر بھی ان کو ضرور طامت کرتی ہوگی کہ ایسی حیا لبازیوں سے کا منہیں چاتا۔

٣....مسيح قادياني كامراق اورذيا بطس

مراق وہ جھل ہے جو پیٹ کے اندرونی اعضائے تغذیہ کو باہر کے صدمات سے بچانے
کے لئے لیٹن ہے۔ حرارت جگر سے جب خون جل کر سوداویت قبول کر لیتا ہے تو اس کا جائے
وقوع مراق یا معدہ کا آخری حصہ یا انتز یوں کا ابتدائی حصہ یا خود طحال یا کوئی اور جگہ جو پردہ مراق
کے نیچے ہوتی ہے بن جا تا ہے۔ جس سے کھٹی ڈکاریں جیض دائی، پیٹ کا پھولنا، سوزش موضع مادہ
اور تیخیر پیدا ہوجاتی ہے اور اس سے د ماغ میں فتور آجا تا ہے۔

ذیابیطس پس گردے خشک ہوجاتے ہیں اور ذیادہ گری یا سردی سے ان کی خشکی اس قدر بردھتی ہے کہ اس کو دفع کرنے کے واسطے گردے بجبور ہوجاتے ہیں کہ جگر سے زیادہ پانی طلب کریں۔ جومقدار کے وہ پہلے طلب کیا کرتے تھے۔ گرچونکہ خود جگر بیں پانی کا کوئی خزانہ موجود خبیں ہوتا۔ اس لئے وہ معدہ سے درخواست کرتا ہے اور معدہ بصورت یاس انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ہروقت پانی پیتارہے۔ گر بدشمتی سے اس پانی سے گردے بچھ فاکدہ نیس اٹھاتے۔ کیونکہ جب پانی وہاں پہنچتا ہے تو وہ اس کوائی کمزوری کی وجہ سے سنجال نہیں سکتے۔ اس لئے پانی فورا مثانہ میں چاہ ہو اس کے کہ اس میں بی کھے بو مثانہ میں چھا ہوا تا ہے۔ اور وہاں سے پیشاب بن کر باہر نکل جا تا ہے۔ بغیراس کے کہ اس میں پی کھے بو پینے کے لئے مجبور کرتا ہے اور چو سیر پانی یار کیر میں انسان کو چو سیر پانی پینے کے لئے مجبور کرتا ہے اور چو تکہ دماغ کی بہترین خوراک گردوں سے بی جاتی ہوجاتا ہے۔ وماغ کی کمزوری ظاہر ہونے تا ہے اور جب اس کے ساتھ مرات کی تکلیف بھی شامل ہوجاتی ہو وماغ کا بالکل بی ستیانا س ہوجاتا ہے اور جب اس کے ساتھ مرات کی تکلیف بھی شامل ہوجاتا ہے۔ وماغ کا بالکل بی ستیانا س ہوجاتا ہے اور جنون کے آٹار پیدا ہوجاتے ہیں۔ غصر تیز ہوجاتا ہے۔ خوات پیندی کا تقوی ظاہر کیا جاتا ہے اور ای قسم کے بی دریج طالات دامنگیر ہوجاتا ہے۔ بھی بخل چہاں کی دول سے بھی بخل چہاں کو جوات ہیں کہ خوالات اس کے قابو سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بھی اس کو دھواں نظر آتا ہے۔ بھی بخل چہاں کی سی کہ کا کو کھول کی تا ہے۔ بھی بخل چہاں کی دولوں نظر آتا ہے۔ بھی بخل چہاں کی میں اس کو دھواں نظر آتا ہے۔ بھی بخل چہاں کہ کہ کا جہاں کی دولوں نظر آتا ہے۔ بھی بخل چہاں کی اس کو دھواں نظر آتا ہے۔ بھی بخل چہاں کی کھولوں نظر آتا ہے۔ بھی بخل چہاں کی جو بھی جس کے بھی دولوں نظر آتا ہے۔ بھی بخل چہاں کی جو بھی جس کے بھی اس کو دھواں نظر آتا ہے۔ بھی بخل چہاں جس کے بھی دولوں نظر آتا ہے۔ بھی بخل چہاں کی کھولوں کو بھی جس کے بھی دولوں کے بھی جس کی جہاں کے کہاں جس کی جس کی جس کی جس کی جس کو بھی دولوں کی جس کی تھی جس کی کو کو کی جس

کے آخری صفحہ پر وہ مقولہ درج ہے۔جس میں دو ہزار دوسونوے دن نہ کور ں۔ دنوں کوسال سجھنا خلاف عقل ہے۔اب اس حساب سے سیح قادیانی کو مہل اندرختم ہوجانا چاہئے تھا۔اس لئے ہمارے خیال میں مرزائیوں کو یہ کیونکہ صرف چارسال کی مدت سیح قادیانی کے لئے بہت کم ہوگی۔

بدانیال کواول سے اخر تک پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بخت نفر کے ذہانہ کی جیسے بھر کرتے تھے اور فود بھی خوابیں دیکھتے تھے۔ جن کاظہور بہت جلد ہوجاتا ہوراس کا بیٹا تخت شین ہوا تو اس دفت آ پ تعبیر خواب بیں مشہور تھے۔ اس کی باہی کھی اس کے جاب آیا جس کا خلاصہ یوں موجود ہوکر شالی اور جنو فی بادشاہوں کی باہمی کھی ایک مہیب صورت بیں آپ کو دومرا خواب آیا کہ فرشتوں نے آ کر بتلایا تھا کہ اس خواب کے ظاہر کی اس کی دومرا خواب آیا کہ فرشتوں نے آ کر بتلایا تھا کہ اس خواب کے ظاہر کی اس کے دومرا فواب آیا کہ فرشتوں نے آ کر بتلایا تھا کہ اس خواب کے ظاہر کی دومرا فواب آیا اور سکندر نے کورسال رہ گئے ہیں۔ جو بارہ سولوے دن کے مساوی ہوتے ہیں۔ بیدوہ کی اس کی اور سکندر نے کی میں شائل کرلیا۔ اب خواہ خواہ تھے کے متعلق اس مقولہ کو پیش کر نامرام خلطی کی میں شائل کرلیا۔ اب خواہ خواہ تھے کے متعلق اس مقولہ کو پیش کر نامرام خلطی کی میں میں ہے۔ کو تک اس مقولہ کے اوّل آخر زمانہ کا لفظ موجود ہے۔ شاید انہوں کی میں میں ہے۔

میں بیالفاظ می موجود ہیں کہ ''ایک مکروہ چر بھی قائم کی جائے گ۔'اب
ووقادیانی سے مانا جائے تو ساتھ ہی ہے ہم مانا پڑے گا کہوہ مکروہ چر مرزائی
ایتا ئیں کہوہ مکروہ چیز کیا تھی کہ ان کرتے کے عہد میں قائم ہوئی۔ جیب
ایتا ئیں کہوہ مکروہ چیز کیا تھی کہ ان کرتے کے عہد میں قائم ہوئی۔ جیب
ایتا ئیں کہوہ مکرا قاہ سے فور کریں۔ ''بو مطلع بالکل صاف نظر آ جائے گا۔

یہ چیستان بن جاتی ہے کہ مقولہ دانیال میں دنوں کوسال بھے کر ۱۹۱۵ ہے کہ موزائیوں نے ۱۴۹ ہے بعث مرزاتو مقولہ دانیال سے
اجات میہ ہے کہ مرزائیوں نے ۱۲۹ ہے بعث مرزاتو مقولہ دانیال سے
اجات میہ ہے کہ مرزائیوں نے ۱۲۹۰ ہے بینانہ میں کی زندگی سے عمر
افرالاتا کہ کی طرح مماثلت مجربے بیدانہ ہوسکے۔

افری اورڈالاتا کہ کی طرح مماثلت مجربے بیدانہ ہوسکے۔

القررع قادياني مسيح كتبلغى عروااه ساساس الساه تك خم موجاتى

نظر آتی ہے۔ بھی نور میں جتلا ہوجا تا ہے۔ تخیلات کا اس قدر زور ہوجا تا ہے کہ جس سے اپنے دوست کو دشن اور دشن کو دوست تصور کرنے لگتا ہے۔ بھی خود بادشاہ اور فرشتہ بنتا ہے۔ بھی رسول ادر بھی خدا اور بھی اخبار بالغیب میں بھی سے لکتا ہے وغیرہ وغیرہ فیرہ غرضیکہ اعتدال مزاج کے خلاف ایسی حرکات کا مرتکب ہوتا ہے جس سے میچ المز ان کو نفرت پیدا ہوجاتی ہے اور اس کو وہی لوگ بہترین انسان سجھتے ہیں کہ جو یا تو خور طبی کئت نشیال سے خلی الد ماغ ہوتے ہیں اور یا وہ پورے طور پر دماغی امراض سے واقف نہیں ہوتے۔ ممکن ہے کہ انجو بہ بسندی بھی یہاں مفاطیس کا کام دیت ہو۔ ورنہ طبی تحقیقات میں ایسے خیالات اور حرکات کو سفاحت اور جنون سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس قتم کی حکایات ان کی کتابوں میں درج بھی ہیں۔

مرزا قادیانی کی تعلیم پرنظر ڈالنے سے اس امر کی پوری نقید این ہوتی ہے کہ بیاری کواپنا مایہ ناز سجھنا ان ہستیوں میں زیادہ شیوع پذیر ہور ہاہے کہ جن میں نقدس، نخوت، خودداری یا خود آرائی نے گھر کرلیا ہوا ہے۔ چنا نچے مرزا قادیانی نے بھی اپنی صدافت کواپنی دو بیاریوں دوران سر وکثرت پیشاب میں منحصر کر دیا ہے۔ آپ (اربعین نمبر مص،۵، نزائن جام ۱۵۰۰ میں ایس بوے تقدیں اور فخریہ لیجہ میں رقم طراز ہیں کہ سے موجود کے متعلق جواحادیث میں آیا ہے کہ ان پردد جادیں ہوں گی۔ ان سے مراد حسب تاویل تعییر خواب دو بیاریاں ہیں۔ جو بندہ میں موجود ہیں۔

دوران سر اور کثرت پیشاب موخرا ہوں ۔اس کی وجہ سے خفقان اور ضعفہ ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب موت سامنے نظر آرہی ہواس کو کب ج سے کام لے۔ ڈاکٹر دن نے تسلیم کیا۔ کے نرخہ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور کھل کھ فیصلہ کریں کہ میں کیسے مفتر ی ہوسکتا ہوا اس تحریر میں مرزا قادیانی نے

ہمدردی پیدا ہوسکتی ہے۔ مگر مشکل میہ ہے کہ اس سے بھی بڑا ہے پیدا ہوجا تا ہے۔ وہ استدلال پرصحت کی توقع ہوسکتی ہے اور اختلال دماغ کے معترف ہیں۔اس لئے آ (ریویوج ۲۵) کے پہلے ۲۷

مگریہ مرض موروثی نہیں ہے۔ بلکہ ف کثرت م قوم، بدہضی، اسہال اور د، اپنے خیالات پر قابونہیں پاسکتا۔ حالا کا اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری۔ ریویواگست ۱۹۳۲ء میں ککھتے

کیونکہ ایسے مریض اپنے خیالات اور جذبار مرزا قادیانی نے اپنی تکذیب خودا پے لفظوں ذیل کی تحریرات سے ٹابت ہو

شکار ہیں۔ کتاب (منظورالی ص۲۲۳) میں میرے ہمراہ سیر کودہ بھی جاتی ہے۔ کیونکہ طب (ربو ہوج۲۵ص۸) میں ذکور

ہوتا ہے۔موروثی ہوا کرتا ہے اس کے علا اوراس موذی مرض کا اڑجب کہ موروثی ہ

تا ہے۔ تخیلات کا اس قدر زور ہوجاتا ہے کہ جس سے اپنے ارکر نے لگتا ہے۔ بھی خود بادشاہ اور فرشتہ بنتا ہے۔ بھی رسول بھی جا لکتا ہے وغیرہ وغیرہ فرضیکہ اعتدال مزائ کے خلاف سے سنجے المزاج کونفرت پیدا ہوجاتی ہے اور اس کو وہی لوگ وطبی کات ڈیال سے محلی الد ماغ ہوتے ہیں اور یا وہ پورے طور پر رسی مکن ہے کہ انجو بہ لیندی بھی یہال مقناطیس کا کام دیتی لات اور حرکات کوسفاحت اور جنون سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس

رج بھی ہیں۔

میں انسانی دماغ میں گذشتہ ایام کی نسبت بہت کم پائی جاتی

ییز گرم مصالحوں، چپ پٹی غذاؤں اور تیز سرلیج العفو ذادو یہ
حرارت کہدی کی شکایت ہے ایسے امراض مزمنہ کے شکار
شکل ہوگیا ہے اور اس تعدن کا نتیجہ ہے کہ حرکت قلب کے بند
وات وقوع میں آتی ہیں خفقان، ضعف قلب، نزلہ، زکام،
وات وقوع میں آتی ہیں خفقان، ضعف قلب، نزلہ، زکام،
وائلی بیاریاں شلیم کی جاچکی ہیں اور دوران سریا ذیا بیلس یا
ہے خاص جماعت مریض ثابت ہوتو کچھ تجب نہیں ہے اور ممکن
لیس نے تنہیم الی ، اجتہا دجد ید، وجی جدیداور جا بجا مہدویت یا
بیا شروع کردنیا ہے۔ آگر میلوگ اپنے دماغ کا تحقیہ کرائیں تو
بہت جلدا بنی دعاوی کی تکذیب میں اپنی تحریرات کو نذر آتش
میرت اسمی کی بلا ایسی دامنگیر ہور ہی ہے کہ تو ندل کی طرح آپئی

یائے اسے بڑھانا گخر سمجھے ہوئے ہیں۔ م پرنظر ڈالنے سے اس امر کی پوری تقد سی ہوتی ہے کہ بیاری کو اپنا اوہ شیوع پذیر ہور ہا ہے کہ جن میں تقدس، نخوت، خود داری یا خود ناخچ مرز اقادیانی نے بھی اپنی صدافت کو اپنی دو بیار یوں دوران سر یا ہے۔ آپ (اربعین نمر سم ص، ۵، نز ائن ج کام ۲۰۱۰ سے کہ ان پردو اطراز میں کہ میں موجود کے متعلق جواحادیث میں آیا ہے کہ ان پردو دھیب تاویل تعبیر خواب دو بیاریاں ہیں۔ جو بندہ میں موجود ہیں۔

دوران سراور کشرت پیشاب مؤخر الذکراس شدت سے ہے کہ دات کوسوسو دفعہ پیشاب کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے خفقان اورضعف قلب اس قدر ہے کہ ایک سٹرھی پر سے دوسری پر پاؤں رکھتا ہوں تو بول معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مراکہ مرا۔ اب جس مخض کو ہر وقت خوف جان لاحق ہواور موت سامنے نظر آ رہی ہواس کو کب جرات ہو سکتی ہے کہ خدائے کم یزل کی نسبت افتراء پردازی موت سامنے نظر آ رہی ہواس کو کب جرات ہو سکتی ہے کہ خدائے کم یزل کی نسبت افتراء پردازی سے کام لے۔ ڈاکٹروں نے تسلیم کیا ہے کہ کشرت پیشاب کامریفن مسلول و مدتوق کی طرح موت کے خرنے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور کھل کھل کراس کا تمام بدن لاغر ہوجاتا ہے۔ اس لئے مخالفین خود فیصلہ کریں کہ میں کیسے مفتری ہوسکتا ہوں۔ (ابتی بمفہومہ) اس مضمون کا نام ورد دل رکھا گیا ہے۔

استحریر میں مرزا قادیانی نے گواپی صدافت کا بین ثبوت دیا ہے اور ہم کو بھی ان سے پچھ ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ گرمشکل بیہ کہ آگر چہال دلیل سے افتراک نے استحرار کے نہ آپ کے اس سے بھی بڑا ہے پیدا ہو جا تا ہے۔ وہ بیہ ہے کہ آپ محتی الدمان تھے۔ اس لئے نہ آپ کے اس استدلال پر صحت کی توقع ہو کئی ہے ہو اور نہ آپ کے منی دعادی کو محتی سلیم کیا جاسکتا ہے۔ کو نکہ آپ اختیال دماغ کے معترف ہیں۔ اس لئے آپ کے کسی دعوی کی صدارت پر کوئی دلیل پیش نہیں ہو سکتی۔ اختیال دماغ کے معترف ہیں۔ اس لئے آپ کے کسی دعوی کی صدارت پر کوئی دلیل پیش نہیں ہو سکتی۔

(ریویون ۲۵) کے پہلے ۲۷ نمبروں میں باربار آپ لکھ گئے ہیں کہ جھے مراق ہے۔ گریہ مرض موروثی نہیں ہے۔ بلکہ فارجی اثرات کا نتیجہ ہے۔ جیسے قبض دائی، د ماغی کام، کثرت عم قوم، بدہضی، اسہال اور د ماغی محنت وغیرہ۔ بہرحال ایسا مریض مصروع کی طرح اپ خیالات پر قابونیں پاسکتا۔ حالا تکہ نبی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے د ماغ پر قابو پائے اور اسے اپنے جذبات پر قابو پا ناضروری ہے۔

ریویواگست ۱۹۲۱ء میں کھتے ہیں کہ: "مراق، جنون، مرگی، مایخولیا نبوت کے منافی ہیں۔
کیونکہ ایسے مریض اپنے خیالات اور جذبات پر قابونہیں پاکتے۔" (مفہوم) ناظرین خودی و کیے لیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی تکذیب خودا پے لفظوں سے پنی ہی کتابوں میں کس صفائی سے کی ہے خزاہ اللہ خیرا!

ذیل کی تحریرات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس گھر کے تمام چیدہ افراداس موذی مرض مراق کا شکار ہیں۔ کتاب (منظور البی س ۱۳۳۳) میں آپ کا مقولہ درج ہے کہ: "میری ہیوی کو بھی مراق ہے۔
میرے ہمراہ سیر کووہ بھی جاتی ہے۔ کیونکہ طبی کہ تنہ خیال سے مریض مراق کو چہل قدی مفید ہوتی ہے۔"
میرے ہمراہ سیر کووہ بھی جاتی ہے۔ کیونکہ طبی کہ تنہ خیال سے مریض مراق کو درونوش کی بدھی سے بھی پیدا ہوجا تا ہے۔
ہوتا ہے۔ موروثی ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ مرض مراق خوردونوش کی بنظمی سے بھی پیدا ہوجا تا ہے۔
اوراس موذی مرض کا اثر جب کہ موروثی ہوتو مرض مراق خوردونوش کی بنظمی سے بھی پیدا ہوجا تا ہے۔

(ربوبواگست ۱۹۲۹ء م ۵۔۳۰) میں ندکور ہے کہ:''مراق گومرزا قادیانی کوموروثی ندتھا اور مرزا قادیانی سے ہی شروع ہوا ہے۔گراس کا اثر آپ کی اولا دمیں بھی ضرور موجود ہے۔ چنانچہ خلیفہ محود قادیانی کہا کرتے ہیں کہ جھے بھی مراق کا مرض ہے اور بھی بھی اس کا دورہ پڑتا ہے۔ جس سے تابت ہوتا ہے کہ بیموذی مرض اس خاندان میں اب موروثی بن گیا ہے۔''

اب اگریتسلیم کیا جائے کہ مراق کا دورہ بھی بھی پڑتا ہے اور ہر وقت اس کا اثر نہیں رہتا۔ اس لئے جواقو ال خواہ باپ کے ہوں یا بیٹے کے۔ حالت صحت میں ظاہر ہوتے ہوں گے۔ ان کی صداقت میں کی شم کا اشتہاہ نہیں ہوسکتا۔ لیکن بیا لیک اور مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ فلاں قول حالت مراق میں کیا گیا ہے اور فلاں قول اس مرض کے اثر است ختم ہو جانے کے بعد کہا گیا ہے؟ اس لئے ہمیں ایک فہرست طبی طور پر تیار کرنی چاہے۔ جس سے ثابت ہو جائے کہ جو افعال یا قوال زیراثر مرض مراق کے گئے ہوں۔ ان کا ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ اب باس موذی مرض کے اثر ات ملاحظہوں۔

ا ..... حب الخلو ة : سوداوى ماده كى خاصيت ہے كہ مريض تنهائى كوزياده ترجيح ديتا ہے۔ معراج الدين احمدى كلمتا ہے كہ: ' جب مرزا قاديانى سيالكوٺ كى ملازمت سے متعفى ہوكر گھر چلے آئے تو مطالعہ كتب اور مجدكى عزلت ميں آپ كواستغراق كمال تك پہنچ گيا تھا۔ باپ كها كرتا تھا كہ جھے تو يہ لگر ہے كہ غلام احمد روثى كهاں سے كھائے گا؟ ده تو دنیا کے كسى كام كا بھى نہيں ہے۔ كوئى پوچستا كہ غلام احمد كہاں ہيں۔ تو باپ كہتا ہے كہ كہيں مجد ميں ہوگا۔ سقاوه كى كسى نوثى محمد ميں ہوگا۔ سقاوه كى كسى نوثى موئى صف ميں تاتھ لگا ہوا ہوگا۔ اگر وہاں نہ طے تو كسى كونہ ميں بڑا ہوگا اور اگر وہاں بھى نہ طے تو كسى ليميث كيا ہو۔ كيونكہ موئى صف ميں تاتش كرو ممكن ہے كہ ده ليٹا ہوا ہوا وركوئی خض اس كوصف ميں ليميث كيا ہو۔ كيونكہ اسے تو طف جائے تو ذرہ ہجراحیاس نہيں ہے۔ اس ميں حب ظوت كا بيما لم ہا ہم ہے كہ اگر كوئى صف ميں بھى ليميث جائے تو ذرہ ہجراحیاس نہيں۔ مريداس خلوت كواستغراق تى ذات اللہ تصور كرتے ہيں۔ گر جو حالات جس شكل ميں ہمارے چيش كے خلوت كواستغراق تى ذات اللہ تصور كرتے ہيں۔ گر جو حالات جس شكل ميں ہمارے چيش كے جاتے ہيں۔ اس كئے ہم ہے كہ تر شخلى كى بجائے صرف ستى اور كا بلى كو لئے ہوئے ظاہر ہوت، ہيں۔ اس كئے ہم ہے كہ نہ بہ بہور ہيں كہ مرزا قاديانى عين شباب ميں ہى مرا آئى كے بيار تے۔

۲..... فسادالفكر،اس كي بوت مين صرف مسله طاعن بى كافى ب دوافع البلاء من من خزائن ج ۱۸ من ۲۲ مين كي كي د الله على خزائن ج ۱۸ من ۲۲ مين كي ي من كي د الله على خدا كافرستاده اور سول بذات خودموجود تها ـ چارون طرف دوووميل تك طاعون كاز در ب

گر قادیان طاعون سے پاک ہے۔ اُ ہے کہ خدا ایسانہیں ہے کہ میری موا ارار بل ۱۹۰۱ء) میں کھھاہے کہ مرزا قا ڈالے گی۔ گر قادیان یقیناً یقیناً اس کر راست باز ہوگا۔ اس جگہ کوخدائے تعال مرزا قادیانی جب سیکار

بجادی تو قادیان سے سیعذر پیش کیا طرح صاف نہ کر جائے گی اور اتنائیا کسی شہر میں ہی نہیں ہوا۔ کیونکہ ہم قادیان میں بھی طاعون آیا لوگ بھا تاویل کا کوئی خاص مطلب نہیں لگا کرتے ہیں۔ (حقیقت الوی س،۸۸ نز کہ قادیان میں طاعون زوروں پرتھا۔ اور (حقیقت الوی س،۸۴ نوقا

ہے کہ: 'ایک دفعہ کی قدر شدت ہے حفاظت قادیان کا زماند دوسرا ہے او بالکل غلط ہوگی ۔ کیونکہ مرزا قادیانی عمر قادیان ہی میں رہے۔اس لئے مرزا قادیانی کی موجودگی میں عام آ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سوچ کر جھوٹا لکلاتو حاشیہ آرائی شروع کردی سیان:اس

دعویٰ تو بیرکیا ہے کہ تین سودلائل صدا بھول گئے ۔ ساری براہین میں ایک احمد بیدھسہ اۆل م سے انزائن جام ۲۲۳) خاتمہ ہوگا۔'' مگر کتاب شروع ہوئی ا

۳۰۵) میں ندکور ہے کہ:''مراق گومرزا قادیانی کوموروثی نہ تھا اہے۔گراس کا اثر آپ کی اولا دمیں بھی ضرور موجود ہے۔ چنانچہ لہ جھے بھی مراق کا مرض ہے اور بھی بھی اس کا دورہ بڑتا ہے۔جس رض اس خاندان میں اِب موروثی بن گیا ہے۔''

بائے کہ مراق کا دورہ بھی بھی پڑتا ہے اور ہر وقت اس کا اثر نہیں پ کے ہوں یا بیٹے کے حالت صحت میں ظاہر ہوتے ہوں گے۔ نہا نہیں ہوسکتا ۔ لیکن بیا کی اور مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ہم کو کیسے بی میں کیا گیا ہے اور فلاں قول اس مرض کے اثر ات ختم ہوجانے میں ایک فہرست طبی طور پر تیار کرنی چاہئے۔ جس سے ثابت ہو مرض مراق کے مجتے ہوں۔ ان کا ہر گڑا عقبار نہ کرنا چاہئے۔ اب

حظہ ہوں۔

فلو قا : سوداوی ادہ کی خاصیت ہے کہ مریض تنہائی کوزیادہ ترجیح دیتا

الم ہے کہ الاحت ہے سرزا قادیائی سیالکوٹ کی ملازمت ہے ستعفی ہوکر

ور میجہ کی عزلت میں آپ کو استغراق کمال تک پہنچ گیا تھا۔ باپ کہا

قلام احمد رد ٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ تو دنیا کے کسی کام کا بھی نہیں

ہماں ہیں۔ تو باپ کہتا ہے کہ کہیں مسجد میں ہوگا۔ سقادہ کی کسی ٹونٹی

مند ملے تو کسی کونہ میں ہزا ہوگا اورا گر وہاں بھی نہ ملے تو کسی لیمٹ کیا ہو۔ کیونکہ

میں ہے۔ اور کی خض مرزا قادیائی کا میدین عالم شاب ہے۔ اس میں

میل کوئی صف میں بھی لیپٹ جائے تو ذرہ مجراحماس نہیں۔ مریداس

مریداس

مریداس

مریداس کے دروشنل کی بجائے صرف ستی اور کا بلی کو لئے ہوئے فا ہر ہو۔ ا

اور وس می بجائے صرف میں اور ہائی وسے ابوے طاہر ہو۔ اور ویں کہ مرزا قادیانی عین شباب میں ہی مراق کے بیار تھے۔ افکر،اس کے ثبوت میں صرف مسئلہ طاعی ہی کافی ہے۔(دانع البلاء کامیتے ویں کہ ''قادیان طاعون سے اس لئے محفوظ رکھا گیا ہے کہ اس لاات خودموجود تھا۔ جاروں طرف دودومیل تک طاعون کا زور ہے۔

گرقادیان طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ جوطاعون سے بھاگ کرآیا وہ بھی اچھا ہوگیا۔ بیبھی لکھا ہے کہ خدا ایسانہیں ہے کہ میری موجودگی میں قادیان کے لوگوں کو عذاب دے۔' (اخبار الحکم اراپ یں ۱۹۰۴ء) میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے فرمایا کہ:''اگر چہطاعون تمام بلاد پر اپنا پر ہیبت اثر ڈالے گی۔ گرقادیان یقنینا اس کی وشعرد سے محفوظ رہے گا اور بار بار فرمایا کہ جہال ایک بھی راست باز ہوگا۔اس جگہ کو خدائے تعالیٰ طاعون سے بچائے گا۔''

مرزا قادیانی جب بیندارت بنا بچک اور طاعون نے اس ممارت کی این سے این میں بجادی تو قادیان سے بیندار پیش کیا گیا کہ حفاظت کا مطلب بیتھا کہ طاعون قادیان کو جھاڑو کی بجادی تو قادیان سے بیندار پیش کیا گیا کہ حفاظت کا مطلب بیتھا کہ طاعون قادیان کو جھاڑو کی اورا تنائبیں سوچا کہ جھاڑو کی بیر نے والا طاعون (طاعون جارف) تو کسی شہر میں بی نہیں ہوا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طاعون کے بعدلوگ پھر آباد ہو گئے۔ اس لئے ایسے الہام اور ایسی قادیان میں جم کہ قادیان کی خاص مطلب نہیں تکا۔ قادیان میں شدت طاعون کا مرزا قادیانی خود بی اقرار کرتے ہیں۔ رحقت الوی میں ہم ہزائری جام کہ قادیان میں طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون زوروں پرتھا۔ میرالڑکا شریف احمد بیارہوا۔"

اور (حقیقت الوی ص ۲۳۱ بزدائن ج ۲۲م ۲۲۲ میں ذرااس مطلب کو دبی زبان سے لکھا ہے کہ: ''ایک دفعہ می قدرشدت سے طاعون قادیان میں ہوئی۔' اب مرزائی گویہ کہ سکتے ہیں کہ حفاظت قادیان کا زبانہ دوسرا ہے اور طاعون کا زبانہ اور ہے گراہل بصیرت کے لئے الی تاویل بالکل غلط ہوگی۔ کیونکہ مرزا قادیائی کی ہتی بقول مرزائیاں راست بازی کا نمونہ می اور آ بہتمام عرقادیان ہی میں رہے۔اس لئے جو بھی زبانہ مرادلیا جائے گا اس میں بیددت پیش آ نے گی کہ مرزا قادیائی کی موجودگی میں عام آ بادیوں کی طرح وہاں بھی شدت سے طاعون کا حملہ ہوا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آ پ سوچ کر الہام نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ جلدی سے کھ کھو دیا اور جب جمونا نکا تو حاشید آ رائی شروع کردی۔کیا ہے می صدافت ہے؟

سیس نسیان: اس کے متعلق براہین احمد یکا وجود ہی کافی جوت ہے کہ اس میں اوری تو ہے کہ اس میں دعویٰ تو یہ کیا ہے۔ کہ آس میں دعویٰ تو یہ کیا ہے کہ تین سودلائل صدافت اسلام پر پیش کئے جا کیں ہے۔ مگر آ کے چل کرسب پچھ بھول گئے۔ ساری براہین میں ایک دلیل بھی منتقل پیرایہ میں پیش نہیں کر سکے اور دیبا چہ (براہین احمد یہ حصرالال میں اعلان مقدمہ، چار فصلیس اور ایک خاتمہ ہوگا۔ "مگر کتاب شروع ہوئی تو اعلان میں مخالفین کے سامنے اس قدر بیجا شروط پیش کیں کہ خاتمہ ہوگا۔" مگر کتاب شروع ہوئی تو اعلان میں مخالفین کے سامنے اس قدر بیجا شروط پیش کیں کہ

مطالعه كروتوبيثابت موجائ كاكه جنخ تے کہ انہوں نے اپنے آپ کوفرشتہ پیٹم تھا کہ سی کواپنا ہمسر تصور نہیں کرتے تھے الف..... حفرت مسيح علا ج ااص ۱۹۱۸ و الخص) میں لکھتے ہیں ک یڑے گا، طاعون آئے گا، زلزلے آئی . برخدا کی لعنت ہوتو پھر کیوں سیح اسرا کے ہاتھ میں سوائے مکر وجالا کی کے ہیں ۔'مگر دراصل کو ئی معجز ہ بھی اس ۔ فخص کیونکرایئے آپ کونٹریف النسہ رنڈیوں سے تیل کی ماکش کرایا کرتا تھ کے سر پر تیل لگا ئیں اورعطرملیس یا یا i يے تو يحيٰ نبي ہي اچھا تھا۔ كيونكه نہ تو تھا۔''مشیح کی تو تین پیشین گوئیاں بھی (ازالهاوبام ص ۱۶ تا ۱۳۰۰ خ ہوئے دکھائی دیتے ہیں کمسیح تواہ کرتار ہاہے اور جوشعبدے اس نے ۔ بازی لے جا تا۔ سے نےمصرے جو بیار ماں اس ہے دور نہ ہو سکی تھیں۔ (فتح المنتح ص ۴۸) پر لکھتے ' زنا کی مرتکب ہوئی تھیں۔(تشقی لور ہیں کہاس نے تارک الدنیا ہونے ک تېلى بيوىموجودىقىيە <u>م</u>ىن كېتابو*ل ك* (حقیقت الوحی ص ۱۲۸ م

شروع میں شرم آتی تھی کہ تے ہے،

سم..... تعلَّى بهمي ماليخ

و کمچه کرمعلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے صرف اپنے بچاؤ کی صورت نکالی تھی۔ورنہ کوئی ذی عقل نہ بی الیی شرا لکا پیش کرتا ہے اور نہ ہی ان کو قبول کرسکتا ہے۔اعلان کے بعد جب مقدمہ شروع ہوتا بيتواني كتاب كي تعريف بين فوائد كلصة كلصة دورتك فيله كئة بين اوركم ازكم وسخوبيال بيان كر کے کتاب کولا جواب ثابت کیا ہے اور چو تھے فائدہ میں تین سودلائل کا دعویٰ پیش کیا ہے۔جن میں سے صرف ایک دلیل شروع کی ہے اور وہ بھی پوری نہیں کر سکے۔ خدا خدا کر کے جب مقدمہ ختم ہوتا ہے توفصل اوّل شروع ہوجاتی ہے اور اس میں دس تک تمہیدیں چلی گئ ہیں اور پانچویں تمہید میں بیان کیا ہے کہ مجر ہ اور شعبدہ کیسال نہیں ہوتے اور شعبدہ کی تشریح میں حضرت می علیدالسلام كم بجرات كى بنيادا كي حض قديم بنائى بكراس كے يانى سے لوگوں كا علاج كرتے تھے گويا آپ كمتعلق الى طرف سے شطاره اور شعيده كالفظ استعال كيا ہے۔ فصل اوّل جب ختم موجاتى ہے تو تین فسلوں کا خیال قائم نہیں رہا۔ فورا ان کی جگہ باب اوّل شروع کر دیا ہے۔ جس کا وعدہ شروع میں نہیں کیا تھا۔ پھراییانسیان ہوا کہ دوسراباب بھی لکھنا بھول مکتے اور کتاب ختم ہوگئ۔ ہاں یہ جدت ضرور دکھائی ہے کہ حواثی درحواثی لکھ کرنا ظرین کے لئے ایک گور کھ دھندا بنادیا ہے۔ جن میں سے گیار ہوال حاشیہ و یدآ ربیمی تفیرسورہ فاتحد کرتا ہواد کھائی ویتاہے اور آ ربول کومطاعن ومثالب کے پیراییمس دعوت مقابلد دیتاہے اور حاشیطی الحاشی نمبر میں برہموساج پرول کھول کر طعن وشنيع كئے بيں اور اشتعال آميز باتوں سے ان كى خوب خبر لى ہے اور ثابت كيا ہے كه برجمو ساج كايدخيال غلط بكدالهام نبيل موسكناراس كي ثبوت من اين الهام لكصف شروع كردي ہیں۔ جوعر نی فاری انگریزی خالص اور انگریزی غیرخالص میں دکھائی دیتے ہیں۔اس موقعہ پر مرزائی کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے تین سودائل منی طور پر بیان کردیئے ہیں۔ گر مارا مطالبةواسى طرزبيان كاب كبرجس طرزمين بهلياستدلال كوبيان كرناشروع كرديا تفارا كرهني عى بيان مطلوب تفاتو ببلخ استدلال كوصري كلطور يربيان كرنا كيون شروع كياتها؟ ليكن جب ايفاء وعده میں نسیان ہوگیا ہے تو مرزائیوں کا فرش ہے کہ جب مرزا قادیانی نے اپنا مراق تسلیم کیا ہے تو مرزائی نسیان بھی ضرور تسلیم کرلیں۔اس موقعہ پرازالہ کا یان بھی باعث استجاب ہے کہ سے علیہ السلام كوصليب برتين كفف كذر، متحد فير (اذالص ٣٠٠) برلكها ب كنيس صرف دو كفف اخر بر (ازالدص، ۱۸۱۰،۳۸، تزائن جسم ۲۹۱) میں ارشاد ہوا ہے کہ چند منت کی گزرے تھے کہ سے کو صلیب سے اتارلیا گیا۔ بہر حال مراق کی تائید کے لئے بیریان آسیر کا تھم رکھتا ہے۔

انى نے صرف اینے بیاؤ كى صورت نكالى تھى ۔ ورندكوئى ذى عقل ند نی ان کوقیول کرسکتا ہے۔اعلان کے بعد جب مقدمہ شروع ہوتا وائد لکھتے لکھتے دورتک چلے گئے ہیں اور کم از کم دس خوبیال بیان کر ہاور چو تھے فائدہ میں تین سودلائل کا دعویٰ پیش کیا ہے۔جن میں ا ہےاور وہ بھی پوری نہیں کر سکے ۔خداخدا کر کے جب مقدم ختم ہاتی ہےاوراس میں دس تک تمہیدیں چلی گئی ہیں اور یانچویں تمہید ره یکسال نہیں ہوتے اور شعبدہ کی تشریح میں حضرت مسیح علیه السلام ریم بنائی ہے کہ اس کے بانی سے لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ گویا شطاره اورشعبده كالفظ استعال كياب فصل اوّل جب ختم موجاتي یں رہا۔فورا ان کی جگہ باب اوّل شروع کر دیا ہے۔جس کا وعدہ سیان ہوا کہ دوسراباب بھی لکھنا بھول گئے اور کتاب ختم ہوگئی۔ ہاں ں درحواثی لکھ کرنا ظرین کے لئے ایک گور کھ دھندا بنادیا ہے۔جن أربيت تسيم تفيرسوره فاتحدكرتا موادكهائى ديتاب اورآر يول كومطاعن قابلده يتابواورهاشيعلى الحاشية نبراهميس برجموساج برول كهول كر ) میزباتول سے ان کی خوب خرل ہے اور ثابت کیا ہے کہ برہمو منیں ہوسکا۔اس کے جوت میں اپنے الہام لکھے شروع کردیے العن اورانگریزی غیرخالص میں دکھائی دیتے ہیں۔اس موقعہ پر قاد مانی نے تین سو دلاک حمنی طور بر بیان کر دیئے ہیں۔ گر جارا جس طرزيس بهل استدلال كوبيان كرناشروع كرديا تفارا كرهني بى كومري طور بريان كرنا كول شروع كياتها؟ ليكن جب ايفاء وعده ل كافرض ب كه جب مرزا قاديانى نے اپنا مراق تسليم كيا بو ں۔اس موقعہ پرازالہ کا یان بھی باعث استعجاب ہے کہ سے علیہ \_، تھ\_ چر (ازالی ۳۲ ) پر لکھا ہے کہیں صرف دو گھنے اخیر پر ال ۲۹۱) میں ارشاد ہوا ہے کہ چند منٹ بی گزرے سے کمسے کو

مراق كى تائير كے لئے بيان اسركا عمر كھتا ہے۔

تعلّی بھی الیخولیا کاوصف لازم ہے۔طب کی کتابوں ٹیں حکایات المجانین مطالعة كروتوبيرابت بوجائے كاكرجن خوانده اشخاص كو ماليخوليا شروع بوكيا ان ميں سے چندا يے بھى تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کوفرشتہ ، پنجبر یاخو دخدا ہی تصور کرلیا تھا اوران میں تحقیر کا ایسا مادہ پیدا ہو گیا تھا کہ کسی کواپنا ہمسرتضور نبین کرتے تھے۔ چنانچے مرزا قادیانی میں بھی یعینہ یہی اوصاف موجود ہیں۔ الف ..... حضرت ملي السلام كي تحقير كرت جوئ (ضميم انجام آ مقم ص٥٠٣، خزائن ير ع كا، طاعون آئے كا، زلز لے آئى كى الے جۇخص اپسے اقوال كوپيشين كوكى تصور كرتا ہے۔اس برخدا كالعنت بوتو پھر كيوں سے اسرائيلى نے ايسے اقوال كوپيش كوئياں بناليا تھا۔ درحقيقت اس . کے ہاتھ میں سوائے مروحالا کی کے بچھے نہ تھا۔ عیسائیوں نے اگر چہ سے کے معجزات بیان کئے ہیں یکمر دراصل کوئی معجزہ بھی اس سے پیدانہیں ہوا اور جس کی تین دادیاں زنا کار ہوں۔ بھلاوہ مخص کیوکراینے آپ کوشریف النسب قراروے سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ سے اس رشتہ کے سبب ہی ریڈیوں سے تیل کی مالش کرایا کرتا تھا در نہ کون متق گوارا کرسکتا ہے کہ دیڈیاں اپنی کمائی سے اس كى سرىرتىل لگائيں اورعطرمليں يا ياؤں اپنے بالوں سے تھسيں ۔' واقع البلاء ميں ہے كه: ''اس ہے تو نیخیٰ نبی ہی اچھاتھا۔ کیونکہ نہ تو اس نے شراب پی تھی اور نہ ہی غیر محرم عور تو ں نے اس کوچھوا (اعجازاحدی ص۱۶زائن ج۱۹س۱۲۱) تھا۔''مشیح کی تو تین پیشین گوئیاں بھی غلط نکل تھیں۔ (ازالداد بام ص ۱۱۰ تا ۱۳۰ فرائن جساص ۲۵۲) كا مطالعه كرنے سے مرزا قاد ياني يول كہتے ہوئے دکھائی دیے ہیں کہ سے تواپنے باپ یوسف کے ساتھ مصریس بائیس سال تک برھن کا کام كرتار بإب اورجوشعبد اس نے ظاہر كئے ہيں اگر ميں ان كوائي كسرشان سيجھتا توميں اس سے بازی لے جاتا مسیح نے مصربے جو کچھسکھا تھااس سے ظاہری بیاریاں دورکرسکتا تھا۔ مگراندرونی یماریاں اس ہے دورنہ ہو عتی تھیں ۔الغرض سامری کی طرح اس کے تمام بجزات شعبدہ تھے۔ (فق اسع م ۴) بر لکھتے ہیں کہتے کی چنددادیاں متعدی مرتکب ہوئی تھیں۔ بلکہ خالص زناكى مرتكب بوئى تھيں\_ (كشي نوح ص١٦ بزائن ج١٩ص ١٨) ميں كھتے ہيں كمريم يرلوگ معترض

ہیں کہاس نے تارک الدنیا ہونے کاطریق چھوٹر کریوسف سے کیوں نکاح کیا؟ حالاتکہ یوسف کی

شروع میں شرم آتی تھی کہ سے کے مقابلہ میں اپی شان بوھاؤں ۔ مگر جب جھے یقین ہوگیا کہ میں

(حقيقت الوي ص ١٥٥،١٥٨، فزائن ج٢٢ ص ١٥٥،١٥٣) من لكفت بيل كه: " مجهد شروع

پہلی بیوی موجودتھی میں کہتا ہوں کہ وہ مجبورتھی ۔ کیونکہ اس کوتمل ظاہر ہو چکا تھا۔

تو حضوراً علیہ کی ہی تعریف نکلتی ہے۔ مگراس صورت میں موزوں ہوتی ہے کہ آ سیالیا آ ہے۔ آ ہے ایک کاارشادے کہ میری تعریف الی ا ىي كەمراحة نى علىدالسلام كى تعريف تو كجاا <u>.</u> ب..... مرزائی تعلیم کی ابتدا مرزا قادیانی کا طرز کلام بهت دل آ زارتها. آپ نے اغیار کو گالیاں دینے میں صرف کر دل کھول کر **گند**ےالفاظ استنعال کئے ہیں او عذر کیا جاتا ہے کہ قرآن میں مجم كهقرآن شريف كاطرز كلام عام الفاظ مير لے کرخصوصیت سے اغیار کی شخفیر کرتا ہے او استعال ہے پر ہیز کرتے ہیں۔مرزائی الر علیہ السلام کا وعظ منقول ہے کہ جس میں مرزا قادیانی کے کلام میں اور حضرت کے کلا ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی کسی محض کونام ا ہیں جو مرزا قادیانی نے استعال کئے ہیں ص ۱۹۳٬۱۸۸) مطالعه کرو اور دیکھو که کس صاحب امرتسری کونام لے کر گندے الفا میں صراحة تہذیب ہے گراہوا کوئی لفظ بھ ہوکہانہوں نے مرزا کود جال وغیرہ لکھاہے میں مرزا قادیانی نے بھی تو *سرنہیں چپوڑ* مرزا قادیانی کہاں تک اس سے دور چلے لیں سے کہ گندہ دنی کس قدر قادیانی مسے۔ نے محنواروں کی طرح کا لیاں دی ہیں ان

بات پر بہت جلد طیش آ جاتی ہے۔جس کو

اوراغيار كي نظرايسي مقدس مستى كواد في تهذ

نی ہوں تو میں نے وہ عقیدہ چھوڑ دیا۔ آج اگر سے میرے زمانہ میں ہوتا واللہ جس قدر مجھ سے خوارق صادر ہوتے ہیں اس سے وہ نہ صادر ہوتے اور جب خداور سول نے بلکہ تمام انبیاء نے سے آخرائز مان کی شان بڑھائی ہے تو میں سے پوفوقیت کا دم کیوں نہ بھروں۔''

دافع البلاء ص۱۱، خزائن ج۸۱ ص۱۸ ) پر مذکور ہے کہ: ''خدائے تعالی نے اس امت میں کے آخرائز مان بھیجا ہے۔ جوسیح ناصری سے افضل ہے اوراس کا نام غلام احمد رکھا ہے۔'' میں فرد ہے کہ: ''مسیح شراب پیتا تھا۔ پس یہی وجہ ہے کہ یور پین اقوام سب کی سب شراب پیتی ہیں۔''مرزا قادیانی کامشہور شعر ہے کہ ۔ میں وجہ ہے کہ یور پین اقوام سب کی سب شراب پیتی ہیں۔''مرزا قادیانی کامشہور شعر ہے کہ ۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاوص ٢٠ فزائن ج٨١ص ٢٢٠)

تعيده الهاميين يول كهاب كفيس كاست كدينهد بابمنرم

(ازاله اوبام ص ۱۵۸ نزائن جساص ۱۸۰)

اس موقعہ پر یوں عذر کیا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے بیوع کو برا کہا ہے۔ یعنی اس فرضی انسان کو جے عیسائیوں نے خداکا بیٹا بنار کھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برانہیں کہا۔ جس کی تعریف قر آن کرتا ہے۔ سواس کا جواب نیچ کی حکایت سے دیا جاسکتا ہے کہ فروخطتی اپنی ماں کو گالیاں دیتے تھے۔ کسی نے روکا تو جواب دینے گئے کہ ماں کا تعلق ہم دونوں سے ہاور ہم میں گالیاں دیتا ہے۔ ای وقت اپنا تعلق نظر انداز کر دیتا ہے اور اس حیثیت سے جو بھی جب اسے گالیاں دیتا ہے۔ ای وقت اپنا تعلق نظر انداز کر دیتا ہے اور اس حیثیت سے ہوتا تو قابل اعتراض ندتھا۔ یا عیسائیوں کے مسلمات کو پیش کر کے کوئی سخت ست لفظ لکھ دیتے تو ایک حد تک قابل درگذرتھا۔ گرمشکل ہے ہے کہ نبی کی ہتک کی طرح بھی جائز نہیں ہوتی اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں کوئی تاویل چل ہی نہیں سکتی۔ چنا نچہ 'اس سے بہتر غلام احمہ ہے' کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں کوئی تاویل چل ہی نہیں سکتی۔ چنا نچہ 'اس سے بہتر غلام احمہ ہے' کے فقرہ میں صاف ہے کہ اپنے آپ کو بڑھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی (نہ کہ سے کہ) تحقیر کی ہی وہ فقرہ میں صاف ہے کہ اپنے آپ کو بڑھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی (نہ کہ سے کہ) تحقیر کی جائی ہیں وہ دعیسیٰ کیاست' کا فقرہ عام محاورہ میں بڑے نور کی تحقیر ہوتی ہے اور جو تاویلیس کی جائی ہیں وہ دعیسیٰ کیاست' کا فقرہ عام محاورہ میں بڑے نور کی تحقیر ہوتی ہے اور جو تاویلیس کی جائی ہیں حضرت سے باطل ہو جاتی ہیں کہ پہلے مجھے معلوم نہ تھا۔ گراب میں حضرت سے ناصری علیہ السلام پراپی فضیلت کوں فلا ہم نہ کہ ہیا جھے معلوم نہ تھا۔ گراب میں حضرت سے ناصری علیہ السلام پراپی فضیلت کوں فلا ہم نہرکہ وں؟

كهاجاتا كاكرحضورعليه السلام كاادنى غلام حفرت سيح عليه السلام برفوقيت ركمتاب

تو حضوطات کی بی تعریف نکلتی ہے۔ گراس امر کا خیال نہیں رکھا گیا کہ حضوطات کی تعریف اسی صورت میں موزوں ہوتی ہے کہ آپ الله کے ارشاد کے خلاف نہ ہو۔ ورنہ مردود ہوگ۔ آپ الله کا رشاد ہے کہ میری تعریف ایسی نہ کرو کہ جس میں دوسرے نبی کی تو بین ہواور ہم و کھتے ہیں کہ صراحة نبی علیہ السلام کی تعریف تو کہا تی بی تعریف میں مرزا قادیانی مست ہیں۔

ب سست مرزائی تعلیم کی ابتدائی کمایوں کا مطالعہ کرنے والے بخوبی بھے سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا طرز کلام بہت ول آزار تھا۔ عربی میں جونظم یا نٹر لکھی ہے اس میں بہت ساحصہ آپ نے اغیار کو گالیاں ویے میں صرف کردیا ہے۔ اردو میں بھی جہاں کہیں موقعہ پایا ہے خوب ول کھول کرگندے الفاظ استعال کے ہیں اور تام لے لے کرگالیاں دی ہیں۔

عذر کیاجاتا ہے کہ قرآن میں بھی توصم بم عمی وغیرہ کہا گیا ہے۔ محر مرزائی سنہیں سوچتے كقران شريف كاطرز كلام عام الفاظ مين اور واقعيت برمنى بيدليكن مرزا قادياني كاكلام نام لے كرخصوصيت سے اغيار كى تحقير كرتا ہے اورا يسے تكلين الفاظ استعال كتے ہيں كہ كنوار بھى ان كے استعال سے پر ہیز کرتے ہیں۔مرزائی اس کا جواب یوں بھی دیتے ہیں کہ انجیل میں حصرت سے علیہ السلام کا وعظمنقول ہے کہ جس میں آپ نے اغیار کوسانپ کے بیچے وغیرہ کہا تھا۔ مگر مرزا قادیانی کے کلام میں اور حضرت کے کلام میں چربھی عقل سلیم کے نزدیک ہزاروں کوس کا فرق ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی کسی مخص کونام لے کرگالیاں نہیں دیں اور نہ ہی ایسے قبل لفظ استعال کئے میں جومرزا قادیانی نے استعال کئے ہیں۔مثال کے لئے (قصیده اعجازیم ۸۲۱۲۸،خزائن جوا ص۱۹۴٬۱۸۸) مطالعه کرو اور دیکیمو که س طرح جناب پیرمهرعلی شاه صاحب اورمولوی ثناء الله صاحب امرتسری کونام لے کر گندے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں نے اپنی تصافیف میں صراحة تهذیب سے گرا ہوا کوئی لفظ بھی مرزا قادیانی کے حق میں استعمال نہیں کیا۔ شاید بیعذر ہوکہ انہوں نے مرز اکو د جال وغیر ہ لکھا ہے تو اس کا جواب میہ کہ بینہ ہی لفظ تھا۔اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے بھی تو سرنہیں چھوڑی لیکن اس موقعہ پر بحث تو تہذیبی الفاظ میں ہے کہ مرزا قادیانی کہاں تک اس سے دور چلے محتے ہیں۔ ناظرین خود بی آئندہ لھم ونثر میں معلوم کر لیں مے کہ کندہ وی کس قدر قادیانی مسیح نے کی ہے۔ ہاں طبی تکته خیال سے جو پیچے بھی مرزا قادیانی نے گنواروں کی طرح کالمیاں دی ہیں ان کاحق تھا۔ کیونکہ آپ مراقی تھے اور مراقی کوتھوڑی تھوڑی بات پر بہت جلدطیش آ جاتی ہے۔جس کونقترس کے گردیدہ مریدشان جلالی سے تعبیر کیا کرتے ہیں اوراغيارى نظرايىمقدس بستى كوادنى تهذيب كى بهى مالك نبيس جهتى -

رزمانہ میں ہوتا واللہ جس قدر مجھ ہے خداورسول نے بلکہ تمام انبیاء نے سیح نہ مجروں۔'' سے ''دوں میں تالا

ہے کہ:''خدائے تعالیٰ نے اس امت راس کانام غلام احمد رکھا ہے۔'' اور ہے کہ:''مسیح شراب پیتا تھا۔ پس مرزا قادیانی کامشہورشعر ہے کہ لو چھوڑو

احمد ہے (دافع البلاءص ۲۰ بنزائن ج۱۸ص ۲۲۰) مہد یا بیمنبرم۔

(اذالدادہام ص۱۵۸، فرائن جسم ۱۸۰۰)

نے بیوع کو برا کہا ہے۔ بیخی اس
علیمالسلام کو برائیں کہا۔ جس
دیا جاسکت ہے کہ فرد منطق اپنی ماں کو
انعلق ہم دونوں سے ہے اورہم میں
انعلق ہم دونوں سے ہے اورہم میں
انداز کردیتا ہے اوراس حیثیت سے
مرزا قادیانی کا طرز کلام اگر بطورنقل
مرکے کوئی شخت ست لفظ کھے دیتے تو
مرکے کوئی شخت ست لفظ کھے دیتے تو
مرکے کوئی شخت ست لفظ کھے دیتے تو
مرکے کوئی شخت ست کفظ کھے دیتے تو
مراح بھی جائز نہیں ہوتی اور بعض
مرام کی (نہ کہ تس کی) شخص کی انتخص کے
مرام کی (نہ کہ تس کی کی تحقیر کی ہے۔
مرام کی (نہ کہ تس کی کی جاتی ہیں وہ

ب مسيح عليه السلام پر فوقيت ركھتا ہے

علوم نه تفار گراب میں حضرت مسیح

ت سیستی فیصلہ کر دیا ہے کہ آئوال میں آگرا مادیث سیحہ کے متعلق تو صاف ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ آ پ کی زندگی میں احادیث کی صحت وسقم کا معیار آ پ کی رائے ہوگ ۔ یہ سی جھے جا ہے اور جسے جا ہے ددی کی ٹوکری میں کھینک دے۔ جس کا صاف مطلب یوں نکاتا ہے کہ آئ تک امت محمد سیا ہے ناقدان احادیث جس قدر بھی گذرہے ہیں مواف مطلب یوں نکاتا ہے کہ آئ تک امت محمد سیا ہے ناقدان احادیث جس قدر بھی گذرہے ہیں دوسر سے سب تنقید صدیث کے اصول سے بے خبر شے اور اگر بے خبر نہ شے تو یوں مانا پڑتا ہے کہ ان کے زمانہ میں دوسر امعیار قائم ہوا ہے اور تھا اور مرز اتا دیا نی کے زمانہ میں دوسر امعیار قائم ہوا ہے اور سے اور کی مراق ہے۔

و ..... تحقیرعقا کہ میں یوں کہا ہے کہ عیسائیوں نے در پردہ اسلام قبول کر کے اپنے عقا کہ پھیلا نے شروع کر دیے تھے اور حفرت سے علیہ السلام کی فوقیت ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے انہوں نے رسول المعلقہ کے ذمہ افتر اء باندھ کریے عقیدہ منوایا کہ حفرت سے ابحی تک آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آخیر زمانہ میں بھی وہی آسمان سے اتر کر اسلام کو روثن کریں گے۔ گویا اسلام حفرت سے علیہ السلام ہی کی نفرت واعانت کامحتاج کہ حیات ہے کہ حیات سے کاعقیدہ شرک المبرہ اور شرک کا بڑاستون ہے اور میں تھی تھا ہے کہ شیطان کی تقلید میں میں تھی دھڑ اگیا ہے۔ کیونکہ خدا بھی جی وقیوم ہے اور حضرت سے بھی ابھی تک جی وقیوم شلیم کئے جاتے ہیں۔ گویا مرزا قادیانی نے صاف لکھ دیا ہے کہ بیرے کے پہلے تمام امت مجمد بینعوذ باللہ جاتے ہیں۔ گویا مرزا قادیانی نے صاف لکھ دیا ہے کہ بیرے کے پہلے تمام امت مجمد بینعوذ باللہ مشرک سے اور جب تک کہ سرسید کی تعلیم سے متاثر نہ ہوئے وہ خود بھی حیات سے کا قول کرنے سے مشرک رہے۔ بیا یک مسلمہ اصول ہے کہ مشرک مدئی نبوت نہیں ہوسکتا۔ سوائے اس محتف کے جس کومراق سے دوران سرکا عارضہ نہ ہو۔

ه بلند پروازی: مریض مراق جب اینی خیالات سوداویی بیر مست رہتا ہے۔ تو دما فی خشکی کے باعث ایک دفعہ جو خیال دماغ میں بیٹے گیا نکل نہیں سکتا۔ بلکہ اس کی حاشیہ آ رائی میں دور تک چلاجا تا ہے۔ مرزا قادیانی کو چونکہ شروع میں کتب بینی کا مرض لگا ہوا تھا۔ اس لئے اینی شدی کے جواب نہ بن پرنتا تو لئے اینی نقدی کا خیال یہاں تک بڑھ گیا کہ جب مناظرہ میں پچھ جواب نہ بن پرنتا تو بداخلا قبوں اور ذاتی اتبامات کی بناء پر مدمقابل کے حق میں بددعا کیں کرنے لگ جاتے تھے۔ بداخلا قبوں اور ذاتی اتبامات کی بناء پر مدمقابل کے حق میں بددعا کیں کرای کو ایسا عافل کرتے جس سے اپنے بچاؤ کی صورت پیدا کر لیتے اور آخر یہ محث قرار پاتا کہ آیا یہ بددعا تجی ہے یا نہیں۔ کہ اس کو این کی جو بھی تحریر ہوگی، یا جو بھی مناظرہ پڑھو گئے۔ اس میں اپنے تقدس کی تمہید ببرحال مرزا قادیانی کی جو بھی تحریر ہوگی، یا جو بھی مناظرہ پڑھو گئے۔ اس میں اپنے تقدس کی تمہید

صد ہزاراں آفتیں نازل ہوئیں نقل کی تھی اک خطا کاری مسیحا موت عیسیٰ کی شہادت دی خدانے صا گر گماں صحت کا ہو پھر قابل تا گرذوں میں ان کے ہے سب عام او روضۂ آوم کہ تھا وہ ناکمل ار و کھتا ہوں اینے دل کوعرش رب

ابن مریم ہول مگراترانہیں میں ا

بن کے رہنے والوتم ہر گزنہیں

یاد وہ دن جب کہ کہتے تھے بیارا

ساتھ ساتھ چکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ؟

کبراورنخوت کی بیاری بھی پیدا ہوجافہ

نيست''اب ہم ذيل ميں اپنے تمام

ہیں۔ چنانچے مرزا قادیانی نے درمثین کا

کوئی انسان نہیں ہے۔سب جانور ج

نے سمجھادیاہے کہ سے وفات پانچکے ہیر

شرك اورتقليد شيطان ہے اور بيجي ثا

تک جس قدر نبی گذرے ہیں ان میر

گویا نتاسخ کامسکلهاس کے نزدیک ا۔

حیموڑ کر فرقان کو آ ٹار مخالف

جب كه ہے امكان كذب وتجروى ا

جب كه بم نے نور حق ديكھا ہے اپني

پھریفتین کو چھوڑ کر کیوں کر گمانوں

تفرقه اسلام میں گفظوں کی کثرت

?

ال میں آ کرا حادیث صححہ کے متعلق تو صاف ہی فیصلہ کر دیا ہے کی صحت وسقم کا معیار آپ کی رائے ہوگی۔ یہ سے جسے چا ہے اپنے ورکرے اور جسے چاہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ جس کا جس تک امت محمد میں کے تک امت محمد میں کے اصول سے بے خبر شد متصاف تعیار قائم ہوا ہے اور میصاف الورمرز اقادیانی کے دانہ میں دوسرا معیار قائم ہوا ہے اور میصاف کے اصول بھی بدل نہیں سکتے۔

الدور مل المرات كالمام كافوقيت ثابت كرنا چائة ويت ثابت كرنا چائة ويت ثابت كرنا چائة ويت ثابت كرنا چائة كالتلام كافوقيت ثابت كرنا چائة كالتلام كالتلام

ازی: مریض مراق جب اپنے خیالات سوداویہ میں بدمست رہتا دفعہ جو خیال دماغ میں بیٹھ گیا نکل نہیں سکتا۔ بلکداس کی حاشیہ ۔ مرزا قادیانی کو چونکہ شروع میں کتب بنی کا مرض لگا ہوا تھا۔ اس کک بڑھ جواب نہ بن پڑتا تو ی بناء پر مدمقابل کے حق میں بددعا ئیں کرنے لگ جاتے تھے۔ پیدا کر لیتے اوراصل موضوع بحث سے مدمقابل کو ایسا غافل کرتے پڑجاتے اور آخریہ مجٹ قرار پاتا کہ آیا یہ بددعا تجی ہے یانہیں۔ ٹریم ہوگی ، یا جو بھی مناظرہ پڑھو گئے۔ اس میں اپنے نقدس کی تمہید

ساتھ ساتھ جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیونکہ امراض سوداوی میں جب موادسر میں جمع ہوجاتا ہے تو کر اور نخوت کی بیماری بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ جس میں انسان بہی بھتا ہے کہ: ''جھومن دیگر سے نبیت'' اب ہم ذیل میں اپنے تمام بیانات کی سند خود مرزا قادیانی کے کلام سے ہی پیش کرتے ہیں۔ چنا نچی مرزا قادیانی پارٹی کے سواونیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ سب جانور ہیں۔ احادیث قابل اعتبار نہیں رہیں۔ مرزا قادیانی کوخود خدا نے سمجھا دیا ہے کہ مینے وفات پا بھی جی ہیں۔ وحی جاری ہے نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ حیات سے کا قول شرک اور تفلید شیطان ہے اور رہی علی اس کی جاتا ہے کہ تناسخ کے طور پر آدم علیه السلام سے کر آئ تو کی جس قدر نبی گذرے ہیں ان میں مرزاکی روح بار ہا مختلف روپ کے کرظا ہر ہوتی رہی ہے۔ گویا تا کہ کا مسئلہ اس کے زدید اپنے عقائد کا اصل اصول تھا۔

انتخاب نظم درمثين

چھوڑ کر فرقان کو آ ٹار خالف پر جے سر
جب کہ ہے امکان کذب و کجروی اخبار میں
جب کہ ہے امکان کذب و کجروی اخبار میں
جب کہ ہم نے نور حق دیکھا ہے اپنی آ نکھ سے
پھریفین کو چھوڑ کر کیوں کر گمانوں پر چلیں
تفرقہ اسلام میں لفظوں کی کثرت سے ہوا
صد ہزاراں آ فتیں نازل ہوئیں اسلام پر ہو
نقل کی تھی اک خطاکاری مسجا کی حیات جم
موت بیسی کی شہادت دی خدانے صاف صاف پی
گرفوں میں ان کے جب عام اوگوں کا گناہ جسکر گون میں اب تلک!
جب کا مون میں ان کے جب عام اوگوں کا گناہ جسکر کون میں اب تلک!
جب کرفوں میں ان کے جب عام اوگوں کا گناہ جب کرفوں میں اپ حل کے در ہے والو تم ہر گرنہیں میں چرخ سے
این مریم ہوں گرا تر انہیں میں چرخ سے
یاد وہ دن جب کہ کہتے تھے بیار کان دین
باد وہ دن جب کہ کہتے تھے بیار کان دین

سر پہ مسلم اور بخاری کے دیا ناحق کا بار
پر حمات ہے کہ رکھیں سب آئیس پر اٹھار
جب کہ خود وقی خدانے دی خبر سے باربار
خود کہو رویت ہے بہتر یا نقول پر غبار؟
جس سے ظاہر ہے کہ راہ نقل ہے باعتبار
ہو گئے شیطان کے چیلے گردن دیں پر سوار
جس سے دیں نھرانیت کا ہو گیا خد متکذار
پھر احادیث مخالف رکھتی ہیں کیا اعتبار؟
کیا حدیثوں کے لئے فرقان پر کر سکتے ہودار
میرے آنے سے ہوا کا ٹل بجلہ برگ وبار
قرب انتابر ہو گیا جس سے ہاتر ابھی ش یا
فرم ہدی ہوں گر بے تینے اور بے کا رزار
کوئی ہے روباہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار

7

مجروه دن جب آ محة اور جودهوين آئي صدى ہے غضب کہتے ہیں اب وحی خدامفقودہے تعتیں دیں میرے مولی نے وہ اپنی فضل سے مجھ کو کا فرکہہ کے اپنے کفر پر کرتے ہیں مہر ساٹھے ہیں کچھیرں میرے ذیادہ ال ھڑی تفابرس حاليس كامين اس مسافر خانه مين غیر کیا جانے کہ دلبرہے ہمیں کیا جوڑ ہے میں مجھی آ دم مجھی موتی مجھی یعقوب ہوں اک شجر ہوں جس کوداؤدی شکل کے پھل گگے برمسیابن کے میں بھی دیکھاروئے صلیب ملت احمد کی ڈالی تھی جو مالک نے بنا اسمعوا صوت السماء جاء أسيح جاء أسيح آسان بارد نثال الوقت ميكويد زميل آسان ميرے لئے تونے بنايا اك كواه تونے طاعوں کو بھی بھیجامیری نفرت کے لئے قرآل فدانما ہے خدا کا کلام ہے دنیا میں جس قدر ہے مذاہب کا شوروشر پر سے کلام نور خدا کو دکھاتا ہے اس کا تم کہ جس نے بیسورت اتاری ہے بيمر عدب سے مير علاء اك كواه ب پھر میرے بعد اوروں کی ہے انظار کیا چن لیا تو نے مجھے اپنے سیا کے لئے ابن مریم مرگیا حق کی فتم! مارتا ہے اس کو قرآن سربر

سب سے اوّل ہو محیّے منکریبی دیں کے منار اب قیامت تک ہاس امت کاقصوں پرمدار جن سے ہیں معنے اتمت علیم آشکار بيتو بسبشكل ان كى جم توبي آئينه وار سال ہےاب تیسواں دعوے پیاز روئے شار جب کہ میں نے وحی ربانی سے بایا افتار وہ جارا ہوگیا اس کے ہوئے ہم جال شار نیز ابرامیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار مر ند ہوتا نام احمد جس پہمیرا سب مدار آج پوری ہوگئ ہے اے عزیزان ویار نیز بشو از زمیں آمہ امام کا مگار ایں دوشاہداز ہے من نعرہ زمن چوں بیقرار چا تداور سورج ہوئے میرے لئے تاریک وتار تاده پورے مول نشان جو ہیں سچائی کا مدار بے اس کی معرفت کا چن ناتمام ہے سب قصه گو ہیں نور نہیں اک ذرہ بھر اس کی طرف نشانوں کے جلوہ سے لاتا ہے اس پاک دل پرجس کی وہ سورت پیاری ہے يد ميرے مدق وقوے په مهر آله ب توبہ کرو کہ جینے کا ہے اعتبار کیا سب سے پہلے میرم ہے میرے جانال تیرا داخل جنت هوا وه محترم

اس کی مرجانے کی دیتا ہے خبر

وه نهيس باهر رما اموات کوئی مردوں سے مجھی آ عبد شد از گرد گار برخلاف نص به کیا جوثا كيول بنايا ابن مريم مرکئے سب پر وہ مرنے مولوی صاحب یہی توجی کیا یمی توحید حق کا ر آؤ لوگو! کہ پہاں نور خد آج ان نورول کا اک زورہےا' جب سے بیانور ملا نور پیغیر ربط ہے جان محمد سے میری جا م کالیاں من کے دعاء دیتا ہوں اا زعم میں ان کے سیائی کا چن لیا تو نے مجھے اپنے مسیح س كول ميں بيارادے تھے يا (ضميرانجام آنخم ص ۲۱، دياب كه: "أعظالم مولويال! ا

ریہ ہے اور است میں است کر دیا ہے۔
کے زدیک معمولی تہذیب تھی۔ کے
ایسے لفظ کا مستوجب نہ ہوتا؟۔
کرتے ہوئے یہاں تک کہد یا
اس کی تاویل کریں گے۔ گر ہم
مرزا قادیائی نے بالکل معمولی کا
بی تہذیب کوجواب دے دیا ہے۔
مانے والے حرام زادے ہیں۔"

ين آئي صدي

فدامفقو دہے

ا بی فضل سے

رتے ہیں مہر

زیاده اس کھڑی

سافرخاندمين

) کیا جوڑ ہے

يعقوب مول

<u> کچل ککے</u>

روسة صليب

الك نے بنا

سے جاء اکسے

میگوید زمیں

ينايا أك كواه

مرت کے لئے

ا کلام ہے

ب كاشوروشر

وکھاتا ہے

ت اتاری ہے

اک گواہ ہے

ہے انظار کیا

یما کے لئے

کی قشم!

ن سربسر

ہوگیا ثابت یہ تمیں آیات سے یہ تو فرقال نے مجمی ہتلایا نہیں غوركن در انم لا رجعون سوچ کر دیکھو اگر پچھ ہوٹل ہے سنت الله سے وہ کیوں باہر رہا اب تلک آئی نہیں اس پر فنا سے کہو کس دیو کی تعلیہ ہے؟ جس پہ برسول سے تہمیں اک ناز تھا لو تہبیں طور تسلی کا بتایا ہم نے دل کو ان نورول کا ہر رنگ دلایا ہم نے ذات سے حق کے وجود اپنا ملایا ہم نے دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے رحم ہے جوش میں اور عنیض گھٹایا ہم نے افتراء ہے جے از خود ہے بنایا ہم نے سب سے پہلے بدكرم بيمرى جانا تيرا کون کہتا تھا کہ ریہ ہے بخت درخشال تیرا

وہ نہیں باہر رہا اموات سے کوئی مردوں سے مجھی آیا نہیں عبد شد از گرد گار بیگون! برخلاف نص یہ کیا جوش ہے کیوں بنایا ابن مریم کو خدا مریحے سب پر وہ مرنے سے بچا مولوی صاحب یہی توحید ہے؟ كيا يبي توحيد حق كا راز تها؟ آؤ لوگو! کہ یہاں نور خدا یاؤکے آج ان نوروں کا اک زور ہے اس عاجز پر جب سے بیانور ملا نور پینیبر سے ہمیں ربط ہے جان محمد سے میری جاں کو مدام مالیاں من کے دعاء دیتا ہوں ان لوگوں کو زعم میں ان کے مسجائی کا دعویٰ میرا چن لیا تونے مجھے ایے مسیا کے لئے كس كال من ساراد في تصييري كس كونبر؟

(ضیرانجام آئم م ۱۱، نزائن ج ۱۱ میل این تهذیب کا این فقرول میل پورا شوت دیا ہے کہ: ''اے ظالم مولویاں! اے بدذات فرقہ مولویاں۔'' ناوان جابل اور بے بچھ کا لفظ تو آپ کے نزد کی معمولی تہذیب تھی۔ کوئکہ آپ کو فدائی کا دعویٰ تھا تو پھر کون بشر ہے کہ مقابلہ میں آکر ایسے لفظ کا مستوجب نہ ہوتا؟۔ (حقیقت الوجی م ۸، خزائن ج ۲۲ م ۸۷) میں اپنی وی کو عام کرتے ہوئے یہاں تک کہ دیا ہے کہ: ''قرآن شریف تو میر سے منہ کی با تیں ہیں۔'' اگر چہ اس کی تاویل کریں گے۔ گر ہم اس طرز اواسے بیضرور متجہ لکالیں گے کہ قرآن شریف کو مرزا قاویا فی نے بالکل معمولی کلام مجھا ہوا تھا۔ (آئینہ کالات اسلام ۵۲۸) میں آپ نے بالکل می توب درافشانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''میرے نہ می تنہ نے والے حرام رادے ہیں۔'' خوب! مرگ نبوت اور بیر حیا سوز فقرے!! مرزائی ان فقرات کی مانے والے حرام رادے ہیں۔'' خوب! مرگ نبوت اور بیر حیا سوز فقرے!! مرزائی ان فقرات کی

سب سے اوّل ہو گئے منکریمی دیں کے منار اب قیامت تک ہاں امت کا تصول پرمدار جن سے ہیں معنے اتمت علیم آشکار بيتو بسب شكل ان كى جم توجي آ كينه وار سال ہےاب تیسواں دعوے پدازروئے شار جب كريس نے وى ربانى سے بايا افتار وہ جارا ہوگیا اس کے ہوئے ہم جال نار نیز ابرامیم ہوں سلیں ہیں میری بے شار میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار مر ند ہوتا نام احمد جس پیر میرا سب مدار آج بوری ہوگئ ہے اے عزیزان ویار نیز بشنو از زمین آمد امام کا مگار ايي دوشامداز ہے من نعرہ زمن چوں بيقرار جانداور سورج ہوئے میرے لئے تاریک وتار تاوه پورے مول نشان جو بیں سچائی کا مدار بے اس کی معرفت کا چمن ناتمام ہے سب قصه کو بین نورنہیں اک ذرہ بحر اس کی طرف نشانوں کے جلوہ سے لاتا ہے اس پاک دل پرجس کی وہ سورت پیاری ہے یہ میرے صدق وعوے یہ مہر آلہ ہے توبہ کرو کہ جینے کا ہے اعتبار کیا سب سے پہلے بیکرم ہے میرے جانال تیرا داخل جنت هوا وه محترم اس کی مرجانے کی دیتا ہے خبر احادیث کےروسےا

قرآن نے سیح کوصافہ

اب احادیث کااعتبار ہو

جن لوگوں نے وعظ

۔ گناہ ان کی گردن پر ہر

حیلت سی کردیدکرے

خدامیرے دل میں۔

قاب قوسین ہے بڑھ

میں امام مہدی ہوں گ

بئ نہیں ہو بلکہ جانور ہو

لومز بسئوراورسانپ کی ا

انسان كون كهدسكتاب

انسان دکھائے جائیں'۔ دلی سجھتے تھے۔گر جب

ہو گئے تھے۔اس لئے ا۔ امام مہدی آنے والا۔

ثابت ہوا کہتم منکراسا

يه بالكل ناممكن ہے كه

ے ثابت کیا کریں گے اس لئے ضروری ہے کہ

جائے کردیکھواسلام میر ''اتسمست علیکم

مفسرين جابل تتھے۔ چ

بلكه ميس شيشه مون اورم

زمان مرادیے۔

۱۸..... میں خورسے ہوں مروہ فر

۱۳۰۰۰۰۰۰ اوراحادیث مان کرقر آ

.....1+

.....11

.....Ir

۱....۱۳

.....1۵

.....14

.....1∠

.....19

.....٢+

.....۲1

.....۲۲

.....٢٣

.....۲۵

.....۲Y

| جھتاویل کریں۔مکر ہارے نزدیک تو صرف ایک ہی ِتاویل ہےوہ یہ کہمراتی آ دمی آ پے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خواه     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ہر ہوجا تا ہےاور تقدس کی آٹر میں جو پچھ بھی کہدگذرے کفش بردار اور کاسہ لیس ۔سجان اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ےبا      |
| نج سے اس کوشان جلالی کا نام دیا کرتے ہیں۔گر انہوں نے بیمبھی خیال نہیں کیا کہ نبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| لَيُّنَةُ 'لم يكن فحاشا ''تولخش كوئي سيكوسون دور تقراور 'كان المرزا فحاشاً ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كريم     |
| ش گویتھے۔اب اتباع رسول میں انعکاس کا دعویٰ اورظل اور بروز کا ادعاء کیسے ہوسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ہم اس موقعہ پر ناظرین کو بیر بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بنیادی اصول صرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| جوانتخاب درمثین میں یااس کے بعض چیدہ چیدہ فقرات میں مٰدکور ہو چکا ہے۔اس اصولی کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وبى تقا  |
| ا پی تمام کتابوں میں شائع کیا ہے اور انہیں امور ندکورۃ الصدر کو دہراتے دہراتے ساٹھ ستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طرزير    |
| لکھ ماری ہیں۔ سردست ہم آپ کے عقائد پر بحث نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم صرف بید دکھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ہیں کہ مرزائی فد بب کابعد فد بب اسلام سے کن وجوہات اور س ورجد برے۔ عام لوگ کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ئے ہیں کہ وہ بھی اہل سنت ہیں اور اہل قبلہ ہیں۔ان کو کیوں خارج از اسلام سمجھا جاتا ہے؟ لیکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        |
| ا پر واہی ہے یا ہے بھی ہے کہ جب اس مذہب کے عقائد ہتمدن ، فروعات مذہبی ہم سے الگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ر تو بین انبیاء یا تحقیرامت ان کے نزدیک ایک ضروری عقیدہ ہے تو کس طرح اہل سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ت میں داخل ہونے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ناظرین! ذرہ غور کر کے بیابھی سمجھ لیس کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ) پارٹی کے عقائد بھی وہی ہیں جواد پر نہ کور ہو بچلے ہیں۔اب جولوگ ان کو قادیا نیوں سے ہلکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| یں بخت غلطی پر ہیں۔ ہدا ہم اللہ تعالیٰ! متذکرہ بالا اشعار کامطلب سلیس نثر میں یوں ہے کہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| حیات منتے کا قول خلاف قرآن ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| اورامام مسلم و بخاری کے ذیہ افتراء ہے۔ورنہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۲       |
| and the second of the second o | ۳۲       |
| میں نے (مرزا قادیانی نے) اپنی آ کھ سے خدا کادیدار کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سم       |
| اورخدانے اپنی زبانی بتایا ہے کمنی مرکبا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵        |
| اس کے تنہاری شنیدمیری دید کے مقابلہ میں کب برابراتر عتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲        |
| احادیث کے لفظ چونکہ مختلف ہوتے ہیں۔اس کئے لوگوں میں اختلاف پڑ گیا ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        |
| سب احادیث کا اعتبار جاتار ہاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| احادیث کے ماننے والے (عالم ، محدث ،امام سب کے سب ) شیطان کے چیلے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨        |
| احادیث نے بیفلامسلہ بتایا ہے کہ میں زندہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9</b> |
| , — ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |

احادیث کے روسے اسلام عیسائیت کا ماتحت ہو گیا ہے۔ قرآن نے سے کوصاف مردہ ذکر کیا ہے۔ اب احادیث کااعتباری کیا ہے۔بالفرض اگر سیح مانی جا کیں تو ان میں تاویل ہو تکتی ہے۔ 2.....17 اوراحادیث مان کرقر آن برحمله کرنا کفرے۔ ۳ا.... جن لوگوں نے وعظ کے ذریعہ حیات میے کاعقیدہ شائع کیا ہے۔ تمام سننے والوں کا .....|6 گناهان کی گردن پر ہوگا۔ حیات سے کی زوید کر کے اپنافقتر ایون کیا ہے کہ سے بی سل انسان کو کمل تک پہنچانا ہے۔ .....1۵ خدامیرےول میں ہے۔ ٣١.... قاب قوسین سے بڑھ کرمیر اتقرب ہے کہ خدانے میرے اندر ڈیرہ لگا دیا ہے۔ میں خود سے ہوں مگر دہ فرضی سے نہیں جوآ سان سے اتر کر تہہیں آ ملے گا۔ .....1٨ میں امام مہدی ہوں ۔ گروہ نہیں کہ جس کوتم امام مہدی سمجھ رہے ہو۔ کیونکہ تم تو انسان .....19 ہی ہیں ہو بلکہ جانور ہو۔ لومر ،سكوراورسانب كى طرحتم حالبازى بفيرتى اورايذارساني ميس ككرج بويم كو .....Y• انسان کون کہرسکتا ہے۔ (انسان دیکھنے مول تو قادیان میں آ وتم کوبرے لیے چوڑے انسان دکھائے جائیں گے )چونکہ شروع شروع میں عام مولوی صاحبان مرزا قادیانی کو ولی مجھتے تھے۔ مگر جب مرزا قادیانی کے مراق پران کو اطلاع مل کی تو سب کنارہ کش موكئ عقدال لئے اس دوستوں كوخاطب موكر كما ہے كم خودى كمتے تھ كر: امام مہدی آنے والا ہے۔اب جب کہ میں آگیا ہوں تو بھا گتے کیوں ہو۔ ثابتِ ہوا کہتم منکراسلام ہو۔ .....۲۲ یہ بالکل ناممکن ہے کہ وحی بند ہو ورنہ یہود ونصاری اور ہنود کی طرح ہم بھی روایات .....۲۳ ے ثابت کیا کریں گے کہ بی آیا کرتے تھے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مجھے نی شلیم کروتا کدان کووی اور نبوت کانمونہ سامنے پیش کیا .....Yſ جائے کے دیکھواسلام میں سیسلسلہ ابھی تک جاری ہے ورنہ م بھی نبی بن کرد کھلاؤ۔ "اتسمست عليكم نعمتى "عمرادرسول النُّفايُّك كاعبدمبارك نبيس بلكميرا .....ra مفسرین جاہل تھے۔ چونکہ میں نبی ہوں۔اس لئے مجھے کافر کہنے والاخود کافر ہے۔ .....۲Y بلكه مين شيشه هول اورمير مے خالفين كوا پنا ہى كا فرانه چېره نظر آتا ہے۔

بزدیک تو صرف ایک ہی تاویل ہے وہ سے کہ مراقی آ دمی آ ہے ر میں جو پچھ بھی کہد گذر کے فش بردار اور کاسہ لیس سبحان اللہ نام دیا کرتے ہیں۔ گرانہوں نے سیجی خیال نہیں کیا کہ نی تو تحش كوئى سے كوسوں دور تھے۔ اور "كان المرز ا فحاشاً" میں انعکاس کا دعویٰ اور ظل اور بروز کا ادعاء کیسے ہوسکتا ہے؟ ن كويد بهى بتانا جائية بي كدمرزا قادياني كابنيادي اصول صرف ک بعض چیدہ چیدہ فقرات میں نہ کور ہو چکا ہے۔ اس اصولی کوئی لیا ہے اور انہیں امور مذکورۃ الصدر کو دہراتے دہراتے ساٹھ ستر م آپ کے عقائد پر بحث نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم صرف یہ دکھانا فد بب اسلام سے کن وجوہات اور کس درجہ پر ہے۔ عام لوگ کہا اوراال قبله بيران كوكول خارج ازاسلام مجماعاتا يع اليكن لہ جب اس ندہب کے عقائد ، تدن ، فروعات مذہبی ہم سے الگ ن کے نزدیک ایک ضروری عقیدہ ہے تو کس طرح اہل سنت تحق ہوسکتے ہیں؟۔ناظرین! ذرہ غور کر کے میجھی سجھ لیں کہ یں جواوپر ندکور ہو چکے ہیں۔اب جواوگ ان کوقادیا نیوں سے ہلکا ماللدتعالى! متذكره بالااشعار كامطلب سليس نثريس بول بك اف قرآن ہے۔

ات را ن ہے۔ اے ذمدافتر اء ہے۔ ورندوہ بھی وفات میں کے قائل تھے۔ ، وتجروی ہے۔اس لئے ان پراعتبار کرنے والے احمق ہیں۔ یانی نے )اپنی آ کھے ضدا کا دیدار کیا ہے۔

ن بتایا ہے کہ سے مرگیا ہے۔ رمیری دید کے مقابلہ میں کب برابراتر سختی ہے۔ مکم مختلف ہوتے ہیں۔اس لئے لوگوں میں اختلاف پڑ گیا ہےاور

بارجا تارہاہے۔ واکے (عالم بحدث،امام سب کے سب) شیطان کے چیلے ہیں۔ مسکلہ بتایا ہے کہ سے زندہ ہے۔

| مرض طاعون بھي مير                                | ۳۳        |
|--------------------------------------------------|-----------|
| ميرےمريدوں كو بھي                                |           |
| بن جاؤاوراً گرمريد بر                            |           |
| جب قاديان ميں طاع                                |           |
| میں سے ایڈیٹر اخبار                              |           |
| ذربعه سے انسان نی؛                               |           |
| ہی خدا کود مکھ سکتا ہے۔                          |           |
| ميرےم يد بنوميں فد                               | ساما ا    |
| سوره فاتحه كى تعريف مير                          | <b>۲۵</b> |
| اس مس الحمد كالفظ                                |           |
| مجھی اس سے ہی مشتو                               |           |
| دحمانية بحى جلالى                                |           |
| يسوم السديس<br>نے انساف کرنا ٹرور                |           |
| نے انصاف کرنا شرور                               |           |
| طریق ہے کہ جس پر                                 |           |
| نام مجھے ہی عنایت ہوا                            |           |
| ضالين عراديا                                     |           |
| عرب کے یہودونصار<br>ظلام میں                     |           |
| اورظل محمدی کہلاتا ہول                           |           |
| ہوں گے۔ کیونکہ قرآل                              |           |
| ہم جیے شروع کرتے                                 |           |
| اب دوسرا دوره جمالی ر                            |           |
| اسی طرح یبودیت اور<br>قریبه زیرین در نام         |           |
| قرآنی پرمرزا قادیانی                             |           |
| چونکہ سورہ فاتحہ کی تغییر<br>خلاص تغییر آپ کے سا |           |
| ھلاصہ سیرا پے <i>س</i> ما                        |           |
|                                                  |           |

| سچانبی چالیس سال تک زنده رہتاہے۔ میں تمیں سال گذار چکا ہوں اور چالیس برس                                                 | <b>!</b> ′∠ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| کی عمر میں مجھے وحی آ گئی تھی۔                                                                                           |             |
| اس لئے میری نبوت کامنکر کا فرہے۔ (افسوس پھر بھی کسررہ منی اور نوسال بہلے ہی                                              | <b>r</b> A  |
| ا پن تکذیب پرمرزائے خودہی مہراگادی)تم بے دقوف ہونہ                                                                       |             |
| تم میری قدرنہیں کرتے۔                                                                                                    | ۲9          |
| خداً تو مجھ پر عاشق ہے۔ میں اس کی بلائیں لیتا ہوں اور وہ مجھ پر جان دیتا ہے۔                                             | <b>r</b> +  |
| در حقیقت میں ہی ایک نبی ہوں ۔                                                                                            |             |
| باقی انبیاء میرانکل ہیں۔                                                                                                 | ٣1          |
| بلكه يش خدا موں _ انبياء كروپ ميں ظاہر موتار ہا موں _                                                                    | <b>r</b> r  |
| اور یہ میرا آخری روپ ہے۔ (یہاں پر تناسخ کا مسئلہ کل ہے) میں ہی داؤد کا                                                   | ساسا        |
| باپ ہوں۔ بلکہ میں خود بی دا ؤ د ہوں۔                                                                                     |             |
| میں نے ہی جالوت کو مارا تھا۔ (اربے حضرت خوب کہی)                                                                         | <b>۳</b> ۳  |
| چونکہ میرانام احر (قابل تعریف) ہے۔ اس کئے خدانے مجھ کوسی تو بنادیا ہے۔ گر                                                | ra          |
| صلیب برنہیں چر هایا تا کہ سے ناصری کی طرح ملعون ندھمبروں ۔ کیونکہ تورات کے                                               |             |
| روسے جوصلیب برلکتا ہے۔وہ ملعون ہوتا ہے۔(تو بین سی میں اندھے کواند چرے                                                    |             |
| میں بہت دور <sub>کی</sub> سوچھی )                                                                                        |             |
| محدر سول التعليقي ميرے پيش خيمہ تھے                                                                                      | PY          |
| اسلام کی امل بحیل میرے آنے ہے ہوئی ہے۔                                                                                   | ₽∠          |
| آسان اورزین سے میری صداقت کی آوازیں آربی ہیں۔ (گرصرف آپ نے                                                               | <b>r</b> %  |
| ى سىن كىسى)                                                                                                              |             |
| اورنعرے <b>نگار بی بی</b> ں کہ میرے مرید بن جا وُوقت جا تاہے۔<br>م                                                       | ٣9          |
| آسان ميرا كواه ہے۔                                                                                                       | ⊷ما         |
| کیونکہاں پر دیدارستارے میری صدافت کے لئے نمودار ہوئے تھے۔<br>مقد میں میں میں ایک میں | ا۲م         |
| سنس وقمر کا گربن بھی میری علامت ہے۔قرآن شریف میں سورہ والفمس میں میرا                                                    | rr          |
| بی زمانہ بیان ہواہے۔                                                                                                     |             |

۔ زندہ رہتا ہے۔ میں تمیں سال گذار چکا ہوں اور جالیس برس ائتھی۔ سند میں نہ سال کر سال کر اس کا میں نہ ال سما ہیں۔

کامکر کا فرہے۔ (افسوس پھر بھی کسر رہ گئی اور نوسال پہلے ہی نے خود ہی مہر لگادی) تم بے وقوف ہو۔

ے۔ ہے۔ میں اس بھی بلائیں لیتا ہوں اور وہ مجھ پر جان دیتا ہے۔ یہ بی ہوں۔

پ ہے۔ (یہاں پر تاسخ کا مسلم کیا ہے) میں ہی واؤد کا خودی واؤد مول۔

و مارا تھا۔ (ارے حضرت خوب کھی) قابل تعریف) ہے۔ اس لئے خدانے جھے کوئی تو بنادیا ہے۔ گر مایا تا کمسے ناصری کی طرح ملعون ندھم وں۔ کیونکہ تورات کے فلٹا ہے۔ وہ ملعون ہوتا ہے۔ (تو بین سے میں اندھے کواندھرے

ئى) بىرىيىنى خىمەتتى

مرے آنے سے ہوئی ہے۔ سے میری صدافت کی آوازیں آری ہیں۔ (گر صرف آپ نے

ں کہ میرے مرید بن جا دُونت جا تا ہے۔

ستارے میری صدافت کے لئے نمودار ہوئے تھے۔ می میری علامت ہے۔قرآن شریف میں سورہ وافقس میں میرا

مرض طاعون بھی میرا تائیدی نشان ہے جو صرف خالفین کے لئے مخصوص ہے۔
میرے مریدوں کو بھی طاعون نہیں پڑے گا۔ اگر طاعون سے بچنا ہے تو میرے مرید
بن جا کا دراگر مرید بن کر بھی مرجا کو تو سیجھوں گا کہ تہمارا دل اٹکاری تھا۔ اس لئے
جب قادیان میں طاعون پڑا تھا تو قادیان کے رہنے والے ۱۳۱۳ مرگئے تھے۔ جن
میں سے ایڈیٹر اخبار بدر بھی تھا۔ قرآن شریف کی تعریف میں کہا ہے کہ اس کے
ذریعہ سے انسان نبی بن سکتا ہے اور دوسری ندہبی کتابوں سے نبی نہیں بن سکتا اور نہ بی خداکود کھے سکتا اور نہ

۳۲ ..... میرےمرید بنویس خداد کھادوں گا۔

سورہ فاتحد کی تعریف میں لکھا ہے کہ بیسورت میری ہی صداقت کا نشان ہے۔ کیونکہ اس مين المحمد كالفظموجود ب-جس سيميرانام احدشتق بواب حدكانام جلالى مجى اس سے بى مشتق تھا۔ كر وہ كذر چكا ہے۔ اب جمال رنگ وكھايا كيا ہے۔ رحمانية بھى جلالى صفت ہے۔اس كے بعدر حيميت جمالى صفت كا ابظهور بوا ہے۔ یوم السدین سے مرادظہور سے کاز ماندہے۔ کیونکداس وقت حکومت برطانیہ فانساف كرنا شروع كرديا باور صدراط مستقيم نبوت حاصل كرفكا طریق ہے کہ جس پر چلنے سے ہزاروں آ دمی نبی کے مقام پر پہنی گئے تھے۔ گرمیح کا نام محصى عنايت بواب-مفضوب عليهم سفرقدمولويال مرادباور ضالین سےمراد یادری ہیں۔ کیونکہ جب میں محمد بن کرآیا تھاتوان دولفظوں سے عرب کے بہودونساری مراد تھاوراب جب کہ میں احمد کا روپ بدل کرآیا ہوں اورطل محمدی کہلاتا ہوں تو مولوی اور یا دری بھی پرانے یہود یوں اور یا در یوں کے ظل مول كر \_ كونكة قرآن شريف ميل مكور ب- "كما بدأنا اوّل خلق نعيده" ہم جیسے شروع کرتے ہیں ویسے ہی اوٹاتے ہیں تو اسلام کا آغاز جلالی رنگ میں تھا۔ اب دوسرا دورہ جالی رنگ میں ہوا ہے توجس طرح نبوت نے دوسرا پہلود کھایا ہے اس طرح بہودیت اورعیسائیت بھی دوسرا پہلود کھار ہی ہے۔ (صاحبان استحریف قرآنی پرمرزا قادیانی بی فخرکرتے تھے کہ میرے جیسی تفییر قرآنی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ چونکه سوره فاتحد کی تغییر میں اعجاز اسے لکھی۔جس پر بہت چھی بیص ہوئی اور اس کا خلاص تفسيرآپ كے سامنے پيش كردياہ) تخميل \_مرزا قادياني كوبهي چونكه دوراا آپ کا خدائی دعویٰ، دعویٰ نبوت، دعوا . کا ہی اثر تھا۔ اگر تقندس کا بھوتنا آپ سے نجات ل جاتی ۔ گر جب دیکھا کہ حچھوڑ ہی نہیں دیا۔ بلکہ اس میں ترقی <sup>ا</sup> میں بھی برمعتا گیااور دنیاوی زندگی کاله بڑھ کرمفید ثابت ہو گی۔ الف..... عل وبروزيم الله في حلل الانبياء "تَاكُّ كا ىيىمى بتايا ہے كەخودمرزا قاديانى كى رو ہے ہم اس نتیجہ تک چنچ گئے ہیں کہ خدا تبديل موكركرآ نابيد وعقيدے مرزا قا کریں کہ میں خدا ہوں یا یوں کہیں کہ مرزا قادیانی یوں ارشادفر ما کیں کہ میں گا۔جیما کہآپ کی حسب ذیل تحریرار ا ۱۹۰ سے پہلے اپنا مسلک صاف کر۔ ان کو مجھی نبی منذر ہونے کا دعویٰ کرنا مهدی وسیح کی پیشین گوئیاں ہمت بود واوہام کا دفعیہ کرنا پڑتا تھا۔غرضیکہ ۱۹۰۱ء مقصود برچنج كراعلان كرديا تفاكه. "مي اسلام سے خارج ہو جاؤں اور جب!

جس جگہ میں نے اپنی نبوت ا

كه ميں ايسارسول يا نبي نہيں ہوں كه جنا

خدائي دعوي

کے بیاروں نے انسانیت سے بڑھ<sup>ک</sup>

اےاللہ تونے مجھ کوہی سے بننے کے لئے منتخب کیا ہے۔ ۳۰۰۰۰۲ کیونکہ دوسرے اس نام کے حق دارنہ تھے۔ .....72 وفات سے قرآن شریف کی تمیں آیات سے ثابت ہے۔ .....የ⁄ለ ۴۹،۰۵ ..... اورمرده مجھی واپس نہیں آتا۔ اس لئے نزول میے کامسکلہ خلاف قرآن ہوا۔ .....۵1 تم مسيح كوخدا مجهة موراس لئة تم مشرك مو-.....۵۲ مولو بو! کیاتم اس مسئلہ کے رویے مشرک اور کا فرنہیں ہو۔ ۰۰۰۰۰۵۳ اورشيطان في حيلينيس موركياتم في حيات من مان كراسلام اورتوحيد كاوم جراتها؟ .....ar طورموی کی بجائے طور تسلی قادیان بن کیا ہے۔ ہم اس پر چڑھ کر لوگوں کو خدا کی .....۵۵ زیارت کراتے ہیں۔ آج کل خدا کے نورول میں امنڈتے چلے آرہے ہیں۔ انہوں نے ہررنگ میں ہم کورنگ ڈالا ہے۔مطلب بدہے کہ ہم کرش مہاراج بھی ..... AY ہیں۔انباع رسول سے مجھے بینورحاصل ہوئے ہیں۔ اورخدا مجھے سے یکجان ہو گیاہے۔ .....۵∠ اور میں محمد سے کیجان ہوگیا ہوں۔اس لئے تثلیث کا سئلہ بھی عل ہوگیا ہے اورختم .....ΔΛ رسالت كى مېر بھى تېيى تو ئى \_ (اس تقرير نے تو مراقيت كا پورا ثبوت و سے ديا ہے۔ كونكدلگا تاروعوے علية تے بي اوروليل ايك بھى نہيں دى ) اخير ميں لكھتا ہے۔ اوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ .....۵9 اور میں ان کا دعاء کو ہوں۔ ( ہاں ذرہ لوگوں کو جانور، سئور، مشرک اور کا فر کہد دیا تو کیا ہوا؟ ہمارے تقترس کے سامنے لوگوں کی کیا جرأت ہے کہ ہماری گندہ زبانیوں کو گالبال مجھیں) اب ہم اشعار کا خلاصة خم كر كے يہ بتلانا جاتے ہيں كهمرزا قادياني اردوشاعرى ميں

بالكل بى طفل كمتنب تق ملاحظه مودرختول بركل داؤدى لكانا، يمول كى جكه يحل استعال كرنا اور

خان کی جگہ خانداور بون کہنا کہ کیا جوڑ ہےان اشعار کے علاوہ بندش الفاظ بالکل کمزور ہے۔انشاء اللہ کسی آئندہ مقام پر اس بیان کو مفصل ذکر کیا جائے گا۔ جہاں مرزائیوں کے سلطان القلم کی

ليانت علمي يربحث ہوگی۔

الف ...... عل و بروز پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بقول ''جری الله فی حلل الانبیاء '' تات کا مسلم حجے ہاور آپ نے درشین کے ندکورالصدر شعروں میں یہ بھی بتایا ہے کہ خود مرزا قادیانی کی روح مخلف روپ بدلتی ہوئی آخری روپ میں آئی ہے۔ جس سے ہم اس نتیج تک بی گئے ہیں کہ خدا کا انسان میں روپ بدلتا یا ایک روح کا مخلف انسانوں میں تبدیل ہوکر کر آنا یہ دوعقید سے مرزا قادیانی کے نزدیک تسلیم شدہ تھے۔ اس لئے اگر آپ یہ دموی تبدیل ہوکر کر آنا یہ دوعقید سے مرزا قادیانی کے نزدیک تسلیم شدہ تھے۔ اس لئے اگر آپ یہ دموی کی مرزا قادیانی یوں ارشاد فرما کی کہیں کہ خدا مرزا ہے۔ یہ سب بچھ مانتا پڑے گا۔ علی فراالقیاس اگر مرزا قادیانی مرزا قادیانی ہوں ارشاد فرما کی کہیں کہ خو ہوں یا یوں کھیں کہ محمر مرزا ہے۔ تب بھی خی مانتا پڑے گا۔ جس میں گا۔ جس ایک مرزا قادیانی مرزا قادیانی مدر ہونے کہ کہا تھا کہ ہوں کہی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے مرزا کا مرزا قادیانی مندر ہونے کا دعوی کر تا پڑا ہوں کہی سے کہ متحل راہ واقع ہوا۔ بھی ظہور ان کو بھی مندی و کی پیشین گوئیاں ہمت بڑھاتی تھیں اور بھی مسیح کے متحلق حیات ممات کے شکوک مبدی وادیام کا دفعیہ کرنا پڑتا تھا۔ غرضیکہ اواء تک آپ نے یہ تمام دشوار گھاٹیاں طرکر کے آخری مزل دواویام کا دفعیہ کرنا پڑتا تھا۔ غرضیکہ اواء تک آپ نے یہ تمام دشوار گھاٹیاں طرکر کے آخری مزل مقصود پر پہنچ کراملان کر دیا تھا کہ پڑت میں اور جب میں ملمان ہوں تو یہ کوئر ہوسکتا ہے کہ میں ایسا دعوی معمد مواری ہو جاؤں اور جب میں مسلمان ہوں تو یہ کوئر ہوسکتا ہے کہ میں ایسا دعوی کروں۔ ''

جس جگہ میں نے اپنی نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہے۔ اس سے میر امطلب بیہ ہے کہ میں ایسارسول یا نبی نہیں ہول کہ جناب رسالت مآب کی شریعت

سے بننے کے لئے منتخب کیا ہے۔ پر سے قق دار نہ تھے۔ پر تیس آیات سے ٹابت ہے۔ رس

> سُله خلاف قرآن ہوا۔ اس لئےتم مشرک ہو۔

کے روسے مشرک اور کا فرنہیں ہو۔ یں ہو۔ کیاتم نے حیات سے مان کراسلام اور تو حید کا دم بھرا تھا؟ میں لکھتا ہے کہ لوگو!

لور تمل قادیان بن گیا ہے۔ہم اس پر چڑھ کرلوگوں کوخدا کی آج کل خدا کے نوردل میں امنڈتے چلے آ رہے ہیں۔ بن ہم کورنگ ڈالا ہے۔مطلب سے کہہم کرشن مہارات بھی ہے جمعے میڈور حاصل ہوئے ہیں۔

ن ہوگیا ہے۔ ن ہوگیا ہوں۔اس لئے تثلیث کا مسلہ بھی حل ہوگیا ہے اور ختم میں ٹوٹی۔(اس تقریر نے تو مراقیت کا پورا ثبوت دے دیا ہے۔ معلی تے ہیں اور دلیل ایک بھی نہیں دی) اخیر میں لکھتا ہے۔ میتے ہیں۔

۔ لوہوں۔(ہاں ذرہ لوگوں کو جانور،سئور،مشرک اور کا فرکہددیا تو پرس کے سامنے لوگوں کی کیا جرأت ہے کہ جاری گندہ زبانیوں کو

مہ ختم کر کے بیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اردوشاعری میں محدور ختوں کی گئی استعمال کرنا اور میں مورز تقادیانی کی محدور ہے۔ انشاء میا جوڑ ہے ان استعمال کرنا اور کے معمل وہ بندش الفاظ بالکل کمزور ہے۔ انشاء کی کو مفصل ذکر کیا جائے گا۔ جہاں مرزائیوں کے سلطان القلم کی کی مفصل ذکر کیا جائے گا۔ جہاں مرزائیوں کے سلطان القلم کی

آپ کے برخلاف قائم کروں اور بی اس سے بھی الکارٹیس کرسکتا کہ جناب رسالت مآب ک
تابعداری بی جھے نبوت اور رسالت شرورٹ کی ہے سالاوہ برین نبی کے دومعنی ہیں۔ایک وہ جو
سنتقل طور پروی یا تاہوتو ہیں اس عنی کروے نبی نبیس ہوں۔ دوسرامعن ہے کہ خدا تعالیٰ سے
کھڑت کے ساتھ مکالمہ یانے والا بھی نبی ہوتا ہے اور جو خدا کا بیارا غیب کی نبریں خدا کی طرف
سے حاصل کرے وہ بھی نبی ہوتا ہے اور جب جھے مکالمہ آلہیدادر اخبار بالغیب حاصل ہیں تو
ضروری ہونے کا دعوی میری طرف سے بھے ہوگا۔ بس کا جھے انکارٹیس ہے اور جولوگ جھے اس
بنیاد پرکافر کھے ہیں کہ بیس نے نبوت کا دعوی کیا ہے۔ و منطقی پر ہیں۔ کیونکدان کو یہ معنوم نہیں ہے
بنیاد پرکافر کھے ہیں کہ بیس نے دورت کا دیوئی کیا ہے۔ و منطقی پر ہیں۔ کیونکدان کو یہ معنوم نہیں ہے
کہ تمارے بال نبوت کا کیا معنی ہے ورنہ تھی الی حرکت نہ کرتے۔

(اشتهارا كيفلغي كالزاليص ٤،٨ فيزائن ج١٨ اص ٢١٢٠٢١)

30

. ندرو ژ

فرس

. . .

بستقدر

نت

توت

6\_-

عمود

کیونکہ بیٹا بت حقیقت ہے کہ اصلی رسالت بالوی (بغیراقد اء کے) معنرت آ دم علیہ اللہ مسئل میں اور آپ کے بعد جو السلام سے شروع ہوئی ہے اور آپ کے بعد جو السلام سے شروع ہوئی کے اور آپ کے بعد جو محض نبوت مستقلد کا دعویٰ کرے گا وہ جمونا ہے اور کا قریب سے اسلام میں اسلام ہیں کے اسلام میں اسلام

اس عبارت کا خلاصہ بیہ کہ بہت کا دعویٰ دوستم کا ہے۔ اوّل بیر کہ بہل شریعت کو منسوخ کرنے کے لئے کیا جاوے دیں بہاء اللہ کو مستقل نی اور ناسخ منسوخ کرنے کے لئے کیا جاوے۔ جیسا کہ بہائی فریب بی بہاء اللہ کو مستقل نی اور ناسخ شریعت اسلامیہ مانا گیا ہے۔ دوم یہ کہ اسلای خد مات کو اپنے ذمہ لینے کے لئے نبوت کا دعویٰ کیا جائے اور خداکی طرف سے البام یا کرنبوت کا خطاب حاصل ہوتو اس سم کانی یکا مسلمان ہوتا ہے اور الدی نبوت کفرنیں ہے۔

جب مرزا قادیائی نے اپی خاندزاو منطق ہووسم کا دعائے نبوت ہوری کر لئے اور
اس اعتراض ربائی حاصل کی کہ 'جناب رسالت ما ب کے بعد مدی نبوت کا فر ہوتا ہے۔' تو
دوسری ایک اور شکل پیش آگی وہ یہ تی کہ جناب رسالت ما ب کی نبوت پونکہ آخری نبوت تھی۔
اس لئے دعویٰ نبوت جدیدا کر چتا بعداری کی حیثیت میں کیا جائے غلط ہوگا۔ ورندید ماننا پڑے گا
کہ حضوصا لیک کی نبوت آخری نبوت نہ تھی۔ مرزا قادیائی نے اس کا جواب یوں دیاہ کہ 'نبوت کے اس کا جواب یوں دیاہ کہ 'نبوت کے اس کا جواب یوں دیاہ کہ 'نبوت کا اللہ کا علی مناوراس کی نبوت ہا جواری کا مطلب یوں ہوا کہ میری نبوت حضوصا ایک کی نبوت اللہ بڑو ادراس کی نبوت تاقعی ہے تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ میری نبوت حضوصا ایک کی نبوت کا الیک بڑو ہے اور اس کی نبوت کا الیک بڑو

آپ کے برخلاف قائم کروں اور ش اس ہے بھی انکارنیس کرسکتا کہ جناب رسالت مآب کی تابعداری میں جمیے نبوت اور رسالت ضرورال کی ہے۔ علاوہ برین نبی کے ووقعنی ہیں۔ ایک وہ جو مستقل طور پروی پا تا ہوتو میں اس معنی کے دوسے نبی نبیں ہوں۔ دوسرامعنی بیہے کہ خدا تعالیٰ ہے۔ کثر ت کے ساتھ مکالمہ پانے والا بھی نبی ہوتا ہے اور جو خدا کا بیاراغیب کی نبریں خدا کی طرف سے حاصل کرے وہ بھی نبی ہوتا ہے اور جب جمیعے مکالمہ آلہیا اور اخبار بالغیب حاصل ہیں تو ضروری ہونے کا دعوی میں میری طرف ہے جمیع ہوگا۔ جس کا جمیع انکارنیس ہے اور جولوگ جمیعاس بنیاد پرکافر کہتے ہیں کہ بیس نے نبوت کا دعوی کی ایس ہے۔ وہ ناطعی پر ہیں۔ کیونکہ ان کو یہ معلوم نبیں ہے بنیاد پرکافر کہتے ہیں کہ بیس نبید کے درنہ بھی الی حرکت نہ کرتے۔

(اشتهارایک علمی کااز الدص ۵،۸، فزائن ج۱۸ س۲۱۲،۲۱۱)

کیونکہ یہ ثابت حقیقت ہے کہ اصلی رسالت بالوجی (بغیراقتداء کے) حفرت آدم طیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرت محدرسول اللطاقة پر مقطع ہو کرفتم ہوگئ ہے اور آپ کے بعد جو مخص نبوت مستقلہ کا دعوی کرے گاوہ جبوٹا ہے اور کا فرہے۔ (دین الحق ص ۲۷)

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ دوسم کا ہے۔ اوّل یہ کہ پہلی شریعت کو منسوخ کرنے کے لئے کیا جاوے۔ جیسا کہ بہائی غد بب میں بہاء اللہ کومستقل نبی اور نائخ شریعت اسلامیہ مانا گیا ہے۔ دوم یہ کہ اسلامی غد مات کواپنے ذمہ لینے کے لئے نبوت کا دعویٰ کیا جائے اور خدا کی طرف سے الہام یا کر نبوت کا خطاب حاصل ہوتو اس سم کا نبی بیکا مسلمان ہوتا ہے اور البی نبوت کفرنیس ہے۔

جب مرزا قادیانی نے اپنی فاندزاد منطق سے دوسم کے ادعائے نبوت تجویز کر لئے ادر
اس اعتراض سے دہائی حاصل کی کہ' جناب رسالت مآب کے بعد مدی نبوت کا فرہوتا ہے۔' تو
دوسری ایک اور مشکل چین آگی ہو ہیتی کہ جناب رسالت مآب کی نبوت چو کھ آخری نبوت تھی۔
اس لئے دعویٰ نبوت جدیدا کر چہ تا بعد اری کی حیثیت میں کیا جائے قلط ہوگا۔ ورنہ یہ مانیا پڑے گا
کہ حضو قابعہ کی نبوت آخری نبوت نہتی مرزا قادیانی نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ' جب
تابع نبی حضو قابعہ کا ظل اور سایہ ہوتا ہے اور وہ مانیا ہے کہ حضو قابعہ کی نبوت ہو طرح سے کا لی تی
اور اس کی نبوت ناتھ ہے تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ میر جی نبوت حضو قابعہ کی نبوت بالکہ بڑو
ہواراس کی نبوت ناتھ ہے تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ میر جی نبوت حضو قابعہ کی نبوت بالکہ بڑو

كيونكه بجھے خداف اپنے رسول كابروز بنايا ب- (مويا آپكى روح في بن نبوت كا

دوی کیا ہے) اور جب صورت محدی کاظہور ہوگیا تو الله تعالی نے بھے نی اور سول کہ کر پھارا۔ اس لئے بہرانا مجمداً وراحد بھی رکھا گیا۔اب نوت محدید محمد ان کی کسی فیرکونیں ملی۔

(ایک غلطی کاازاندس ۱۲ بخزائن ج ۱۸ م ۲۱۲)

( کمالات اسلام م ٢٣٩ افس) شرا قادیانی کیتے ہیں کہ اوجب بھی بھی اسلام کے اندرونی فتنے پیدا ہوئے تو رسول النظاف کی روحانیت نے اہل کمال میں روپ بدلا تھا۔ جن کا نام خدا تعالیٰ کے زود کیے محمد اوراحید رکھا گیا اورا سے با کمال خل نبی کہلاتے ہیں اورا سے نبی ایک نہیں ہزاروں گذرے ہیں۔''

(توضیح المرام م ۱۹ بخزائن جسم ۱۰) میں ذکر کیا ہے کہ: ''نبوت کا ملہ کا دروازہ ہروقت بند ہے اور نبوت جزوبیہ کا دروازہ ہروقت کھلا ہوا ہے۔ جس میں کثرت مکالمہ اور مبشرات ومنذرات کے سوالور کچونیں ہوتا۔''

المعرد المعردة المعرد

المنیم مقیقت المنوق من ۲۱) میں لکھا ہے کہ ''میں اپنی نبوت سے مراد صرف کثر ہ مکالمہ لیتا موں اور الی نبوت اہل السنت والجماعت کے نزدیک بھی تسلیم شدہ امر ہے اور جو تنف اس نبوت کے سواسی اور تنم کی نبوت کا مدی ہے۔ اس پرخدا کی احت ہو۔''

(پشرمعرفت ۱۳۳۷، خزائن ج۳۲۰م، ۱۳۳۰) یل لکھاہے کہ: ''حضور کی ذات سے تمام کمالات نبوۃ ختم ہوگئے گرایک قتم کی نبوت ختم نہ ہوئی ۔ لینی دونبوت جوآپ کی تابعداری سے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ بیآپ کی نبوت کا ہی ظل اور مظہر ہے۔''

ان عبارات کا خلاصہ بیہ ہے کہ: ''نبوت تابعہ چونکہ ختم رسالت کاظل ہے۔اس کے اس کا وجود کوئی اور وجود تیں ہے۔ بلکہ بینبوت نبوت جمہ بیکا مظہراور جمالی رنگ ہے۔''

بہر حال مرزا قادیائی نے تناخ ادر حلول کی نبیاد پرا کپی نبوت کی محارت کھڑی کی ہے اور ان کا رید کھنایا لکل فلط ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزد کیک نبوت تا بعہ جاری ہے۔ کیونکہ صوفیائے کرام نے جن کمالات نبوت کے جاری رہنے کا لفین کیا ہے۔ ان کا نام کرامت رکھا ہے۔ ان کے نزد یک منعب نبوت سے اس کو تعبیر کرنا کفر ہے۔ جبیبا کہ آئندہ کس موقعہ پراس کی تصریح کی جائے گی۔ چونکہ مرزا قادیانی کا دماغ صحیح ندھا۔ اس کے تصریحات صوفیہ کوانہوں نے تصریح کی جائے گی۔ چونکہ مرزا قادیانی کا دماغ صحیح ندھا۔ اس کے تصریحات صوفیہ کوانہوں نے

خواه مخواه نبوت تابعة سمجها اورتمام صوفياءاولياء واصفياء كوجهى نبى بناكر جهوز ارحالا نكدامت محمد بدميس کسی مقبول بارگاه یز دانی ہے دعویٰ نبوت نہیں سنا گیا اورا گرنبوت تابعہ صرف کمال ابتاع کا نا م رکھا جائے اور تھوڑی در کے لئے مرزا قادیانی کی خاندزاداصطلاح کےمطابق ولی اور نبی کوایک پلیٹ فارم بر کھڑا کیا جائے تو مرزا قادیانی کا بیر کہنا غلط ہوجائے گا کہ:''میرامنکر کافر ہے۔'' حالانکہ کسی ولى پرايمان لا نااسلام ميں ضروري قرارنہيں ديا گيا۔مثلاً جناب شيخ المشائخ حضرت شيخ عبدالقادر جیلا کئی تمام اولیاء کے سرتاج مانے گئے ہیں۔ گرآپ نے بیٹیس لکھا کہ میرامنکر کا فریتو پھر مرزا قادیانی کوکیاحق حاصل ہے کہ اینے منکر کو کا فرکہیں۔ اگر تھینچ تان کریہ ثابت کیا جائے کہ مرزا قادياني چونكظل نبي مين توان كاا نكار كرنا گويا خود نبي عليدالسلام كاا نكار كرنا موگا ـ توبيداستدلال ہرمسلمان تابع رسول کے حق میں بھی جاری ہوسکتا ہے کہ جس کی ظلیت اوراتباع کومرزا قادیانی بھی ہانتے ہیں اور اس میں جناب کی خصوصیت نہیں رہتی۔اصل بات یہ ہے کہ مراقی الد ماغ کواینے تقترس كى جب دبن لك جاتى بيتوب بيتوت باتيل كمرتا چلاجاتا باور بناء الفاسد على الفاسدكى بنیاد پراینے آپ کوخدا سے جاملاتا ہے اور جب جُوت طلب کروتو جیب خالی نظر آتی ہے۔ ہاں مریدوں کوخوش کرنے کا مصالح خوب تیار کیا ہے۔ کیونکہ ان کے نز دیک پیر کے ملفوظات وحی الہی کا علم رکھتے ہیں ۔لیکن جو محص ابھی تک حلقہ ارادت سے باہر کھڑا ہے اس کے نزد کی سوائے شطحیات کے پیلفوظات اور پچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے خیال کی تصدیق خود مرز اقادیانی کے اقوال ہیں کہ جن میں عندالصحة بیان کیاہے کہ میرام عرکا فرنہیں ہے۔

چنانچہ (ملفوظات ج ۱۰ ص ۷۷) میں جو اقوال مرزا قادیانی کے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں کھھا ہے کہ: ''مرزا قادیانی نے اپنی وفات سے پہلے ایک دن فر مایا تھا کہ جو ہم کو کا فرنہیں ہجستا ہم اسے کا فرنہیں سجھتے ۔لیکن جو ہمیں کا فر کہتا ہے۔ اگر ہم اس کو کا فرنہ جا نمیں تو حدیث شریف کا خلاف ہوگا۔''اس قول میں اپنے نقلزس کو بالائے طاق رکھ کر وجہ تکفیر میں اپنی نبوت کو پیش نہیں کیا بلکہ بیوجہ گذاری ہے کہ مسلمان کو کا فر کہنا کفر ہوتا ہے اور بیہ بالکل شیخے ہے۔

ب ..... "مماثلة بالمسيح عليه السلام "عام لوگ ال اشتباه مين پڑے ميے بين كہ جب مرزائيوں كن ديك مرت عيلى عليه السلام مر يكے بين تو مرزا كہاں سے ميح بين كيا؟ اورا گرمرزا قاديانى حصات ان ميں كيا؟ اورا گرمرزا قاديانى حصات ان ميں كہال موجود بين؟ اور چونكہ حضرت سے عليه السلام كرازل ہونے سے پہلے ظہورامام مهدى عليه السلام ضرورى تھا تو وہ كب ظاہر ہوئے اورا گرخو بى مرزا قاديانى امام مهدى متصرق ان ميں امام

صاحب کا حلیہ اور اوصاف کہاں ملتے ہیں؟ او اور حضرت سے دونوں بنتے ہیں تو دونوں کے او شخص میں دو آ دمیوں کا حلیہ اور صفات کا پایا جوان ہواور دوسرا جوانی گذار چکا ہوتو ایسے دا ہوتی ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کا دعویٰ با مرزا قادیانی کا دعویٰ با مرزا قادیانی کے بان مشکلات کو س طرح حل فی کرنگل گئے ہیں کہ غیراحمدی دیکھتے ہی رہ کئے ہیں کہ غیراحمدی دیکھتے ہی رہ کئے اور ان حالات کے بعد جب یہ سو

کر ٹال ویتے ہیں کہتم کواسلام کی کچھ بھی خ تصنیف میں نا دان اور جالل کہہ گئے ہیں۔ کیوا سے یون تخیل جمار کھا ہے کہ حضرت سے علیہا<sup>ا</sup> ہے کہ سے علیہ السلام یاعیسی ابن مریم آسان نہیں آیااور نہ آتا ہے۔اس لئے اس فزول عیہ پیدا ہوگا کہ جس کوخدائے تعالیٰ اپنے الہام میر یا کدامنعورت کا بیٹا) بن کر ظاہر ہوگا تو گویا وجال پر کہجس سے مراد یا دری یا عیسائی لوگ تاصرہ کے باشندہ تصاور بنی اسرائیل کی طرف ٨٨ برس رويوش موكر مر كئ اورمحلّه خانيار \* احادیث میں آیاہے کول خناز راور کسرصلیب کرے گا اور نصرا نیت کو جڑ سے اکھیڑ دے گا. ند بب کی بنیاد کھو کھلی کر دی ہے اور اپنے زمانہ! جس قدر بھی ہیں سب گراہ یا کافر ہیں۔ کیونکہ مهدی اورعیسی ایک ہیں۔اس لئے مرزا قادیا فی بیلکھا ہے کہ وہ حاکم فیصل ہوکر آئیں مے۔الر

سے جس مسئلہ اسلامی کوجا ہیں مستر دکر دیں او

مرزا قادیانی نے تفسیرانی گھڑلی ہے اور مطلب

سوفياءاولياءواصفياءكوبهي نبى يناكر حجهوژا ـ حالانكهامت محمريه ميس ئی نبوت نہیں سنا گیااورا گرنبوت تابعہ صرف کمال انتباع کا نام رکھا اقادياني كي خاندزاداصطلاح كمطابق ولي اورنبي كوايك بليث یانی کا بیکمنا غلط موجائے گا کہ: "میرامنکر کا فرہے۔ "حالا تکہ کسی ي قرارنهيں ديا گيا\_مثلاً جناب شيخ المشائخ حضرت شيخ عبدالقادر نے گئے ہیں۔ مرآپ نے بنہیں لکھا کہ میرامنکر کا فرہے تو پھر ہے کہ اپنے منکر کو کا فر کہیں۔ اگر تھینج تان کریے ابت کیا جائے کہ . ن كا ا تكارّر نا كو يا خود نبي عليه السلام كا ا تكار كرنا موكاً - توبيا ستدلال بھی جاری ہوسکتا ہے کہ جس کی ظلیت اوراتباع کومرزا قادیانی بھی ضوصيت نبيس ربتى -اصل بات سيب كمراقى الدماغ كواي ہےتو بے ثبوت باتیں گھڑتا چلاجاتا ہے اور بناء الفاسد کی ملاتا ہے اور جب ثبوت طلب كروتو جيب خالى نظر آتى ہے۔ ہاں نوب تیار کیا ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک پیرے ملفوظات وی اللی کا ابھی تک حلقہ ارادت سے باہر کھڑا ہے اس کے زویک سوائے مجی نہیں ہیں۔ مارے خیال کی تصدیق خود مرزا قادیانی کے اقوال یاہے کہ میرام تکر کا فرنہیں ہے۔

واص 22) میں جواقوال مرزا قادیانی کے شائع ہوئے ہیں۔ان نے اپنی وفات سے پہلے ایک دن فرمایا تھا کہ جوہم کو کا فرنہیں ہجھتا جوہمیں کا فرکہتا ہے۔اگر ہم اس کو کا فرنہ جانیں تو حدیث شریف کا پنے نقوس کو بالائے طاق رکھ کروجہ تکفیر میں اپنی نبوت کو پیش نہیں کیا کو کا فرکہنا کفر ہوتا ہے اور یہ بالکل شیح ہے۔

صاحب کا حلیداوراوصاف کہال ملتے ہیں؟ اور بیشبہ بھی پڑتا ہے کہ جب مرزا قد دیانی امام مہدی اور حضرت سے دونوں بنتے ہیں تو دونوں کے اوصاف کا ان ہیں موجود ہونا ناممکن ہوگا۔ کیونکہ ایک فخص میں دوآ دمیوں کا حلیہ اور صفات کا پایا جانا قرین قیاس نہیں ہے۔ بالخصوص جب کہ ایک جوان ہوا ور دوسرا جوانی گذار چکا ہوتو ایسے دو مخصوں کا رنگ ڈھنگ اور وضع قطع بالکل ہی الگ ہوتی ہوتی ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کا دعوی بالکل غلط ہے۔ مگرعوام الناس بینہیں جانتے کہ مرزا قادیانی نے ان مشکلات کوکس طرح مل کرلیا ہوا ہے اور کس طرح ان تمام اعتراضات سے فئی کرنگل گئے ہیں کہ غیراحمدی دیکھتے ہی رہ گئے ہیں۔

اوران حالات کے بعد جب بیسوالات پیش کئے جاتے ہیں تو مرزائی مناظریوں کہہ كر نال دية بي كرتم كواسلام كى كيريم فجرنبين ب-مرزا قادياني بهي ايسة وميول كواين تصنیف میں نادان اور جاال کہ گئے ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اس موقعہ برایے مراق کے زور سے یون خیل جمار کھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو مر گئے ہیں اور جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کمسے علیہ السلام یاعیسی ابن مریم آسان سے اثریں کے تو چونکہ کوئی مردہ اس دنیا میں واپس نہیں آیا اور ندآتا ہے۔اس لئے اس نزول عیلی سے بیمراد ہے کہ امت محمد بیمیں ایک ایسافخف پیدا ہوگا کہ جس کوخدائے تعالی اپنے الہام میں عیسیٰ کے نام سے پکارے گا اور وہ ابن مریم (ایک ... یا کدامن عورت کا بینا) بن کرظا ہر ہوگا تو گویاسیج کا لفظ تین مقام پراستعال ہوا ہے۔ایک!سیج . د جال پر کہ جس سے مراد بادری یا عیسائی لوگ مراد ہیں۔ دوم! مسیح ناصری پر جوابن مریم موضع ناصرہ کے باشندہ تھاور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھاور واقعصلیب کے بعد شمیرمیں ٨٨ برس روبوش موكر مر كئ اورمحله خانيار ميل فن موئ ـ سوم المسيح محدى برجس كمتعلق احادیث میں آیا ہے کقل خناز براور سرصلیب کرے گا۔جس سےمرادیہ ہے کرعیسائوں کامقابلہ كرك كا اور نعرانيت كوجر سے اكھير دے گا۔ چنانچ مرزا قادياني نے برابين احمد يلكه كرعيسائي ند جب کی بنیاد کھو کھلی کر دی ہے اور اپنے زمانہ میں مرز اقادیانی ہی ہدایت پر قائم ہیں۔ان کے متکر جس فدر بھی ہیں سب گراہ یا کافر ہیں۔ کیونکہ صدیث میں آیا ہے کہ "لا مهدی الا عیسی مہدی اور عیسیٰ ایک ہیں۔اس لئے مرزا قادیانی ہی امام مہدی بھی ہیں اور چوککمسے محمدی کے متعلّق میلکھاہے کہ وہ حاکم فیصل ہوکر آئیں گے۔اس لئے مرزا قادیانی کو پورااختیار ہے کہ اسینے اجتباد ہے جس مسئلہ اسلامی کو چاہیں مستر دکر دیں اور جس مسئلہ کو چاہیں قبول کریں اور یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے تفیرا پی گھڑلی ہے اور مطلب کی حدیثیں چن کی ہیں۔اگرچہ وہ موضوع تھیں۔

نے قرآن کو قطعاً منسوخ کردیا اور قابل عمل ندر اس کے اندر ہی اندر سے جڑیں اکھیٹر ڈالیں او کہلاتے رہے۔ بہی وجتھی کہ دورخی چال سے مفتری کا خطاب دے کرمستر دکیا اور سے ایرانی کا ان کے نزدیک بیامر پاہیختیق تک پہنچ چکا تھا اندرونی زمن زیادہ مصرواقع ہوتا ہے۔

اور برہیز گاری برر کھی۔ پھرخوابوں کے ذریعہا۔ ان کی طرف سے خیرخوای کرتے رہے اور جوخ کہ وہ مرزا قادیانی کے حق میں مفید پڑتا۔لیکن سوداوی آ واز ول کوفرشته کی آ واز سجھنے گگے۔ آفا دولت بھی جمع ہو گئے تو امام مہدی بننے کی سوجم طرفداری چپوڑ دی اورا لگ ہو گئے اوراس مئا زور پکژلیااور حکیم نورالدین اور حکیم احسن امروه جاروں طرف سے تردید کی بچھاڑ ہونے گی۔ العدر عليم جان تو رُكوشش سے اخر دم تك لز\_ لکھ مارے۔ آخر جب مذہب مرزائیت کی بنیا مسيح محمري كارنگ بدلا اوراس نوپيدا خيال برا. کے ذریعہ سے یہی کہتے رہے کہ خداتعالی نے امت محریہ میں سے کی ایک پربھی بیمسئلم مک هو چکی تو بیمنوانا شروع کر دیا کمسیح کالفظ نبور: خاتم الانبياء كے ماتحت بيں۔ورندار انی مسح كا بھی گذر گئی توانی وفات سے پہلے جوتاز و تریز كه بم بغضل خدانبي اوررسول بين -جس كاما درجه حاصل ہوگیا ہے اور تمام ابتدائی مدارج -۱۹۰۸ء میں اعلان کیا تھا کہ:" ہمارادعویٰ ہے ک

باقی احادیث کوردی کی ٹوکری میں مچینک دیا ہے۔ اگر چدوہ سیج اور بالکل مچی تھیں۔ کیونکداس وقت احادیث کے صحت وسقم کا معیار صرف مرزا قادیانی کی ذات مبارک ہے اور بس

ناظرین کرام! سراقی اور بدایل داستان سازی سے بخوبی بجھ محے ہوں مے کہ مرزا قادیانی نے اسلام بیس اپنا ند بہ قائم کرنے میں کس قدر برائت سے کام لیا ہے اور کس طرح اسلام کا پہلو بدل ڈالا ہے۔ اہل اسلام کو فخر تھا کہ قرآن وحدیث کے مفہوم کو کئی نہیں بدل سکا گر میں آئر یہ دعوی ٹوشا ہوا نظر آتا ہے۔ کیونکہ سے محمدی کا مسئلہ ایجاد کرنا احادیث کی صحت وسقم کا معیادا پئی دائے کو قائم کرنا۔ قرآن شریف کی آیات میں تصرف جدیدسے نے نے مفہوم پیدا کرنا صاف بتلار ہا ہے کہ مرزا قادیانی نے گولفظ تو اسلام کے تبدیل نہیں کئے۔ مگر معنی اور مفہوم تبدیل میں سانی کسرنکال دی ہے اور اس پریشوخی دکھلائی ہے کہ مرزا قادیانی کے زددیک قرآن شریف کا ایک حرف یا ایک حرف کا شور کیا ہوت نہیں ہوا اور با ایس ہمدا سے البہا بات کو قرآن شریف کا ایک حرف یا ایک حرف کا شور کیا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے خیال میں شریف کی طرح قطعی اور وی ربانی تصور کیا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے خیال میں قرآن شریف کی تحمیل ان البا مات کے ذریعہ سے ہوئی ہے۔ ورنہ اسلام ناکھل تھا۔ جیسا کہ ورشین کی ظم میں نہ کور ہو چکا ہے۔

 نے قرآن کو قطعاً منسوخ کر دیا اور قابل عمل ندر ہے دیا تھا۔ مگر مرز اقا دیا نی نے اپنی استادی سے
اس کے اندر ہی اندر سے جڑیں اکھیٹر ڈالیس اور بظاہر اسلام کے خیرخواہ، در دمند اور مبلغ اسلام
کہلاتے رہے۔ یہی وجھی کہ دورخی چال سے علاء اسلام نے مرز اقا دیا نی کو دجال، کذاب اور
مفتری کا خطاب دے کر مستر دکیا اور سے این کی طرح میے قا دیا نی کو بھی جو تہ ہے تھکرا دیا۔ کیونکہ
ان کے نزدیک یہ امر پاپیخفیق تک پہنچ چکا تھا کہ (عدوکا شح اضر من عدوفاضح ) تعلم کھلا دہمن سے
اندرونی دہمن زیادہ معزوا قع ہوتا ہے۔

ج..... دعویٰ نبوت: مرزا قادیانی نے اپنے دعاوی کی بنیاد پہلے پہل اپنے تقویٰ اور پر میز گاری پر رکھی۔ پھرخوابوں کے ذریعہ اپنے مراقی خیالات شائع کئے اور علائے اہل اسلام ان کی طرف سے خیرخواہی کرتے رہے اور جوخواب الٹائھی ہوتا اس کی تاویل ایسے طور پر کرتے کہ وہ مرزا قادیانی کے حق میں مفید پر تا لیکن مرزا قادیانی نے جب بلند پروازی شروع کی اور سوداوی آوازوں کوفرشته کی آواز سجھنے کھے۔ تقدی کا زور ہوگیا۔ مریدوں کی کثرت ہوگئے۔ مال وولت بھی جمع ہو گئے تو امام مہدی بننے کی سوجھی اور اس وقت علائے اسلام نے مرز ا قادیانی کی طرفداری چھوڑ دی اور الگ ہو گئے اور اس مسئلہ میں چھس بیص شروع کردی ۔ مگر جب الہام نے زور پکزلیااور حکیم نورالدین اور حکیم احسن امرو ہی ساتھ شامل ہو گئے تو مثیل سیح بننے کا دعویٰ کیا اور چاروں طرف سے تردید کی بچھاڑ ہونے لگی۔ تب مرزا قادیانی کی طرفداری میں دونوں مذکور الصدر حكيم جان تو رُكوشش سے اخير دم تك اڑتے رہے اور خالفين كى تر ديد ميں بہت سے رسالے لکھ مارے۔ آخر جب نہ ہب مرزائیت کی بنیاد پڑ گئ اور منارۃ اسے بنایا گیا تومثیل مسے کی بجائے مسيح محمدي كارنگ بدلا اوراس نو بداخيال پرايسے ال محنے كه باوجود بزارتر ديدوں كے اپنے الهام کے ذریعہ سے یمی کہتے رہے کہ خداتعالی نے ہمیں کشف کے ذریعہ بیمسئلہ بتایا ہے اور آج تک امت محدید میں سے کسی ایک برہمی سیمسکلمنکشف نہیں ہوا۔اس کے بعد جب بدوادی بھی طے ہو پھی تو بیمنوانا شروع کر دیا کہ سیح کالفظ نبوت پر شامل ہے۔اس لئے مرزا قادیانی نبی ہیں۔مگر خاتم الانبياء كے ماتحت ہيں۔ورندار انى مسيح كى طرح اسلام مٹانے كونبيس آئے اور جب سيمنزل مجى كذر كى توابى وفات سے پہلے جوتاز وترين پر چداخبار عام لا مور كاچھيا تھااس میں اعلان كرديا كم بم بفضل خدانى اوررسول بين جس كامطلب بيتها كمتمام قيود سے پاك موكر نبوت مطلقه كا درجد ماصل ہوگیا ہے اور تمام ابتدائی مدارج طے ہو بچے ہیں اور اس سے پہلے اخبار بدر ۵رمارچ ۱۹۰۸ء میں اعلان کیا تھا کہ: 'جمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اوررسول ہیں۔'' (مغوظات ج ۱۹س ۱۲۷)

امیں پھینک دیا ہے۔ اگر چہ وہ صحیح اور بالکل پچی تھیں۔ کیونکہ اس امعیار صرف مرزا قادیانی کی ذات مبارک ہے اور بس۔
مراقی اور بے دلیل داستان سازی سے بخو بی بچھ گئے ہوں گے کہ بالمہ ہوتائم کرنے میں کس قدر جرات سے کام لیا ہے اور کس طرح کی اسلام کوفئر تھا کہ قرآن وحدیث کے مفہوم کوکوئی نہیں بدل سکتا۔ گر آتا ہے۔ کیونکہ سے محمدی کا مسئلہ ایجا وکرنا احادیث کی صحت وسقم کا آن نثریف کی آیات میں تفرف جدیدسے نئے نئے مفہوم پیدا کرنا فی نے گولفظ تو اسلام کے تبدیل نہیں کئے۔ گرمعنی اور مفہوم تبدیل نی ہے اوراس پر بیشوخی وکھلائی ہے کہ مرزا قادیانی کے زو کیے قرآن کی کاشوشہ بھی منسوخ نہیں ہوا اور باایں ہمہ اپنے الہا مات کو قرآن کے خیال میں کے ابانی تھور کیا ہے۔ جس سے صاف فلام ہے کہ ان کے خیال میں کے بالمات کے ذریعہ سے ہوئی ہے۔ ورنہ اسلام نامکمل تھا۔ جبیسا کہ بہا مات کے ذریعہ سے ہوئی ہے۔ ورنہ اسلام نامکمل تھا۔ جبیسا کہ

افی نیمب کا مطالعہ کیا ہے وہ مجھ کے ہیں کہ جو پھے ہی مرزا قادیانی اسب بہائی ندہب سے سکھیں ہیں۔ مرزرہ نوعت میں فرق کرلیا شہد پڑے۔ فرق صرف اتار کھ لیا ہے کہ بہائی فدہب کے بانی نے بہر کہ مجائی فدہب کے بانی نے بہر کورت تھی کہ دوسری کتاب نازل ہو۔ چنانچہ کتاب اقدس کھی گئے۔ کہ المهام کو فاجت کیا۔ مراہل اسلام نے اس کو کا فرمطلق قرار دے کر ہا اہمام کو فاجت کیا۔ مراہل اسلام نے اس کو کا فرمطلق قرار دے کر مناثر ہو کچے تو جناب نے نبوت کا دوئی کرنا شروع کردیا۔ مرصفائی یہ فلاف اپنے فدہب کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے قرآن کے فلاف اپنے فدہب کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے قرآن کے فلاف اپنے فدہب کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے قرآن کے ادا اورادی طرز تنبیخ سے تاب اسلام مسلم طور پر سلیم کیا جاچکا تھا۔ ادا اورای طرز تنبیخ سے تابت کردیا کہ ایرانی فدہب بہائی)

و ..... وحوی الوہیت: (آئید کمالات اسلام ٥٦٥، نزائن ج٥ ص ایسنا) میں مرزا قادیانی نے قرب نوافل کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے استدلال کے موقعہ پر یوں لکھ دیا ہے کہ:

''اللہ تعالی میرے وجود میں داخل ہوگیا تو میراغمہ اس کا غصہ ہوگیا۔ میراحکم اس کاحلم ہوگیا۔ میری حلاوت اور بخی ہوگی اور میری حرکت سکون اس کی حرکت وسکون ہوگی اور جب میں اس حالت میں مستخرق تھا تو میں یوں کہدر ہاتھا کہ اب جمیں اپنا نظام جدید پیدا کرنا چاہئے اور خب میں اس حالت میں مستخرق تھا تو میں نوں کہدر ہاتھا کہ اب جمیں اپنا نظام جدید پیدا کرنا چاہئے اور نی زمین بنانی چاہئے تو میں نے زمین و آسان بالا جمال پیدا کئے۔ جس میں ترتیب وتفریق نی تھی تو پھر میں نے ترتیب وتفریق شروع کردی۔ جب کہ میں نے دیکھا کہ خداخو وترتیب وتفریق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تب میں نے لیقین کیا کہ میں اس کے پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہوں۔ تو میں نے پہلا آسان پیدا کرلیا اور کہا کہ: ''انسا ذیا المسماء الدنیا بمصابیح ''پھر میں نے کہا کہ: ''ندید ان نے لئے الانسمان میں سلالة من طین ''ہم انسان کو پچی می میں سے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔''

(توضیح المرام سے ۲۲، فرائن جسم ۱۲۰ ملصا) میں لکھتے ہیں کہ میرا مقام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام وہ ہے کہ اگر ہم دونوں خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کریں توضیح ہوگا اور عنقریب میں دعویٰ کروں گا کہ میں خود خدا ہوں اور مجھ سے الوہیت کا دعویٰ ظاہر ہوگا اور میری تقیدیق کرنے والے اسے مان لیں گے۔

برائین احمد بیکامشہورالہام ہے کہ خدانے مجھے کہا: 'انسا منك وانست منى انت منى انت منى انت منى بمنزلة تو حیدى و تفریدى ''مِن تجھ سے ہوں اور تو بھے سے ۔ تو میرى تو حیده یکائى كى جگہہے۔

جگہہے۔

(برائین احمدیم ۲۸۹ برزائن جام ۱۸۱ مرفقت الوج مى سے ، نرائن ج ۲۲م سے )

ال موقعہ پرمرزائى تاویل كرتے ہيں كرز بين وا سان پيدا كرنے كم تعلق خواب تھا الہام نہ تھا۔ گر' انسا منك وانت منى ''تو ضرور ہى الہامي صورت ميں ہيں۔ اس لئے اگر پہلا دعوى الہام نہ بھى ہوتو دوسرے الہام ملانے سے صاف خابت ہوتا ہے كہ مرزا قاديانى نے يوں دعوى كيا تھا كہ:

..... جھے آخضرت علیہ کا وجود قرار دیا ہے۔ (ایک ظلمی کا ازالہ سم ہ فرائن ج ۱۵ س۱۲)
ا..... میں نے یقین کیا کہ میں وہی خدا ہوں۔(آئینہ کا الت اسلام س ۲۵ ہزائن ج ۲۵ س ۲۵ س)
ا.... میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کروں توضیح ہے۔ (توضیح المرام س ۲۷ ہزائن ج ۲۳ س ۲۳)
تیجہ یہ لکلا کہ حضرت رسول الشفائعہ مرز اغلام احمد اور خدا تعالیٰ ایک بھی ہیں اور تین

بھی اور یہی تثلیث ہے جوانا جیل میں مذکو
اسلام قرار دیا گیا ہے تو خود مدھیے تثلیث کو
اس موقعہ پر تنائخ کا مسئلہ بھی
کے قائل تھے مگر صرف اپنے لئے اور ا۔
خزائن ج ۵ ص ۲۵ ملخصا) میں لکھتے ہیں کو
عیسا ئیوں میں چل رہی تھی تو آپ کی روح
ور د ح میں ہی ہوں۔

اورای (آئینه کمالات اسلام ص حضرت مسیح علیهالسلام کی روح کوعیسائیو كمال تك پننج گئي تو ده روح حركت مين آ میں اس مشتبہ دعویٰ کا سارا بہر دیے کھول کر شک ہوگذرا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کو قدرت چنانچه وېی هوا\_مثلاً پېلاکرش اوتار نې عر ان دنوں میں آخری کرشن اوتار مرزاغلام کیے کہدیکتے ہیں کہ مرزائی تعلیم میں ناسخ نہیں ہے۔ کچھمرزائی اس سےنفرت کر۔ مطلب بیہ ہے کہ میں اور تو ہادی خلق ہو۔ محبت کے طور پر بیلفظ کہاہے۔جبیہا کہ ابر میرے تابعدار مجھ سے ہیں اور خود نبی علیہ حضرت سلمان عليه السلام مم ميس سے دوسرے انسان کے متعلق اتحاد صفاتی کاد میں نہ کسی کو آج تک شریک کیا ہے اور نہ ک<sup>ا</sup> میں صرف لفظی فرق رہ جاتا ہے۔ور شدونو

ان تمام حواله جات اور دعاوی

دوران سرضرور تھا۔جس کی وجہےان کم

نے لکھے ہیں۔سب کے سب آپ میں م

کوہیت: (آئینہ کمالات اسلام ص۵۲۵، فرنائن ج۵ ص ایعنا) میں مسئلہ بیان کرتے ہوئے استدلال کے موقعہ پر یوں لکھ دیا ہے کہ:
مسئلہ بیان کرتے ہوئے استدلال کے موقعہ پر یوں لکھ دیا ہے کہ:
میں اور کنی ہوگئی اور میری حرکت سکون اس کی حرکت وسکون ہوگئی افرق تھا تو میں یوں کہدر ہاتھا کہ اب جمیں اپنا نظام جدید پیدا کرنا ٹہ قو میں نے زمین وآسان بالا جمال پیدا کئے۔ جس میں ترتیب بوقفریق شروع کردی۔ جب کہ میں نے دیکھا کہ خدا خودتر تیب میں نے ریھا کہ خدا خودتر تیب میں نے بیدا کرنا ہیں کہ کہ اس کے بیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا

واكرليا وركهاكه:"انسا زيسنا السماء الدنيا بمصابيح" بمجر

حلق الانسان مين سلالة من طين "جم انسان كو پكيمش

رائن جسم ۱۲ ملضا) میں لکھتے ہیں کہ میرا مقام اور حضرت عیسیٰ ام دونوں خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کریں توضیح ہوگا اور عنقریب فدا ہوں اور مجھ سے الوہیت کا دعویٰ ظاہر ہوگا اور میری تصدیق

رالهام ہے کہ خدانے جھے کہا: 'انسا مسنك وانست مسنى انست ريدى '' بيس تجھ سے ہول اور تو جھ سے ۔ تو ميرى تو حيد ويكائى كى بيرة ٢٨ منزائن ج٢٩ ص ١٤٠) تاويل كرنے ہے متعلق خواب تھا تاويل كرتے ہيں كه زبين وا سمان بيدا كرنے كے متعلق خواب تھا كمت منى '' تو ضرورى الها مى صورت ميں ہيں۔ اس لئے اگر بہلا الهام ملانے سے صاف ثابت ہوتا ہے كہ مرز اتا ويانى نے يوں

ا کا وجود قرار دیا ہے۔ (ایک غلطی کا ازالہ ۲۸ مرزائن ج۸ م ۱۲۳) اسٹس وہی خدا ہوں۔(آئینہ کمالات اسلام ۲۸ مرزائن ج۵ م ۱۲۵) نے کادعو کی کروں توضیح ہے۔ (توضیح الرام م ۲۷ مرزائن جسم ۱۲۳) کا رسول الد مالیک مرزاغلام احمد اور خدا تعالیٰ ایک بھی ہیں اور تین

بھی اور یہی مثلیث ہے جوانا جیل میں مذکور ہے۔اور مثلیث کا ماننے والا جب اسلام میں خارج از اسلام قرار دیا گیا ہے تو خود مدعیے مثلیث کب اسلام میں داخل رہ سکتا ہے؟

اس موقعہ پر تنائخ کا مسئلہ بھی حل ہوگیا ہے اور ثابت ہوگیا ہے کہ مرزا قادیانی تنائخ کے قائل سے گئی ہے کہ مرزا قادیانی تنائخ کے قائل سے گئی سے مرزا قادیانی ہے اور اپنے لئے اور اپنے تقدس کے واسطے کیونکہ (آئینہ کمالات اسلام سم ۲۵۴ مخزائن ج۵ ص ۲۵۴ ملیفا) میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت سے کو اس زہر لی ہوا کا پند لگ گیا جو عیسائیوں میں چل رہی تھی تو آپ کی روح نے آسان سے انتر نے کے لئے حرکت کی اور یا در کھو کہ وہ روح میں ہی ہوں۔

اورای (آئینه کمالات اسلام ص۲۵، فزائن جهم ۲۵، ملی) میں بھی لکھتے ہیں کہ جب حضرت مسيح عليه السلام كي روح كوعيسائيول كي دجاليت كاعلم موا اورصفند دجاليت عيسائيول مين كمال تك بيني من تو وه روح حركت مين آئى فواجه كمال الدين نے اپني كتاب (كرثن اوتارس ٣٠) میں اس مشتبردعویٰ کا سارابہروپ کھول کرر کھدیا ہے۔آپ لکھتے ہیں کہ کرشن اینے وقت میں ب شک ہوگذرا ہے۔ مر خداتعالی کوقدرت ہے کہ اپنے ایک ہزار مظہر کرش کی مانند پیدا کرے۔ چنانچدوہی موا۔مثلاً بہلا کرشن اوتار نبی عرب جنا ب محدرسول الله الله علیہ عرب میں ظام موے اور ان دنوں میں آخری کرش اوتار مرز اغلام احمد قادیائی ہیں۔اب ان تصریحات کے ہوتے ہوئے کیسے کہد سکتے ہیں کدمرزائی تعلیم میں تناسخ اورروپ بدلنے کامسکلہ ہندوؤں کی طرح تسلیم شدہ امر نہیں ہے۔ کچھ مرزائی اس سے نفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: 'انا منك وانت منی "كا مطلب کیے ہے کہ میں اور تو ہادی خلق ہونے میں متحد ہیں ۔ گویا اس جگہ بعض صفات کے لحاظ سے محبت کے طور پریدافظ کہا ہے۔ جبیرا کہ ابراجیم علیہ السلام نے کہا تھا۔' فسمن تبعنی فہو منی ا ميرے تابعدار مجھے بي اورخودني عليه السلام في مراياتها كد: "سلمان منا اهل البيت حضرت سلمان عليه السلام ہم ميں سے ہيں۔ليكن سي عذر قابل تسليم نہيں ہے۔ كيونكه انسان تو دوسرے انسان کے متعلق اتحاد صفاتی کا دم محرسکتا ہے۔ مگر خداتعالی نے اپنی صفات اور اپنی ذات میں نہ کسی کوآج تک شریک کیا ہے اور نہ کرے گا۔ ورنہ تو حید کا تخم بھی نہیں رہتا اور اسلام اور شرک میں صرف لفظی فرق رہ جاتا ہے۔ورنہ دونوں کا انجام ایک ہی لکلتا ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے۔

ان تمام حوالہ جات اور دعاوی سے ہم ثابت کرناچا ہے ہیں کہ مرزا قادیانی کومراق اور دوران مرزا قادیانی کومراق اور دوران سرضر ورتھا۔ جس کی وجہ سے ان کی دماغی حالت بالکل خراب تھی اور جو جوعلامات طبیبوں نے لکھے ہیں۔سب کے سب آپ میں موجود تھے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو آپ کی

آخری گھڑی تک بھی صحیح المز ان تسلیم کریں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا سارالٹریچر ہی اس قتم کا ہے کہ کسی جگہ کچھ کہتے ہیں اور دوسری جُلہ اس کے خلاف کینے لگ جائے ہیں اور مریدوں کومصیبت آپڑتی ہے کہ دونوں مخالف اقوال کو کیسے درست کر کے دکھلا کیں۔ اس لئے پچھڑو تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کواس موقعہ پر فلطی گئی تھی۔ کیونکہ اجتہادی مسائل میں فلطی کا ہونا بہت ممکن ہے۔ کیونکہ اجتہادی مسائل میں فلطی کا ہونا بہت ممکن ہے۔ لیک البامی اور کشفی ہے۔ اس میں فلطی کا اعتراف کر ناان کے خدااور البام کرنے والے کو فلط کردینے کے برابر ہوگا۔

پچھ مرزائی ایسے بھی ہیں کہ جن کوخافین کی بات کا پچھ تصور ذہین ہیں آ جاتا ہے اوروہ
پچھ میٹ دھرمی سے پر میز کرتے ہیں۔ ایسے موقعہ پر ان کا یہ عذر ہوتا ہے کہ ایسے الہامات
متنابہات ہیں۔ ہم کوان کاعلم نہیں ہے۔ گویاا یک شخص دعو کا الوہیت یا مثلیث کررہا ہے۔ ہم اس کو
یوں ہی ٹال دیتے ہیں کہ یہ آ سے متنابہ ہے۔ بھلا یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی دینداری ہے۔
ورنہ جس قدر اسلام میں ایسے مدعی واجب النتال قرار پا کر جہنم رسید ہو چکے ہوں۔ کہتا پڑتا ہے کہوہ
بھی سیجے الاسلام تھے اور ان کا دعو کی بھی کسی تاویل کے ماتحت سیحے تھا۔ حالا نکہ خود مرزائی مانتے ہیں
کہ سیجی ایرانی واجب النتال تھا۔ کیونکہ اس نے بھی نبوت اور الوہیت کا دعو کی کہا تھا۔ مرفر ق اتنا ہے
کہ اس نے نئی شریعت کا دعو کی کہا تھا اور مرزا قادیانی نے تجدید اسلام کا دم بھرا تھا۔ جس کے من

ایک محق لکھتا ہے کہ مراق مرزا کا ثبوت بحائ دلیل نہیں ہے۔ جولوگ قبرتے کے متعلق مرزا قادیانی کی تحریر پڑھتے ہیں کہ سے کی قبر کوہ جلیل میں ہے۔ یا بروشلم میں یا مدینہ منورہ میں یا کشمیر میں یا جنہوں نے ازالت الاوہام کی ان عبارتوں کا مطالعہ کیا ہے کہ جن میں مرزا قادیانی ہوں رقط راز ہیں کہ جس مہدی اور سے کا انظار تھا۔ وہ میں ہی ہوں اور جب کوئی خیال کرتا ہے تو لکھ دیا ہے کہ جوسے ومثن میں اتر ہے گا۔ میں اس سے انکارنہیں کرسکتا اور ممکن ہے کہ خونی مہدی ہی پیدا ہوں یا جنہوں نے وفات سے ہوا در میہ می ممکن ہے کہ میرے جیسے ہزاروں سے اور مثل مہدی پیدا ہوں یا جنہوں نے وفات سے کے متعلق مرزا قادیانی کا استدلال تو فیتی سے پیش کیا ہوا پڑھا ہے کہ جس میں وہ بھی اس کو ماضی بناتے ہیں اور بھی مضارع۔ وہ خوب جانے ہیں کہ ایسے کلمات سے الد ماغ کی زبان سے نہیں نکل بناتے ہیں اور بھی مضارع۔ وہ خوب جانے ہیں کہ ایسے کا مات سے الد ماغ کی زبان سے نہیں نکل مات سے اللہ اور دوران سرکے مات سے اللہ ایسے اللہ اللہ کیا ہے۔ اپنے مایہ ناز مانچو لیا اور دوران سرکے مات کیا ہے۔ ورنہ تی امر نے المرزان کا ایسے متضا داور مشتبا آوال سے ضرور اجتناب کرے گا۔

اس موقعہ پر مرزائی الزامی طور پر جواب دیا کرتے ہیں کہ اگر مخالفین نے

مرزا قادیانی کومجنون یا مختل الد ماغ کیونکد آپ کوبذر بعیدالهام کهد دیا گیا۔
تخفے بیلوگ وہی گالیاں دیں گے اور مائی تخفے بیلوگ وہی گالیاں دیں گے اور مائیس دیا ۔ کیونکہ مراق اور جنون ایک مجنوں کہنے کے مساوی ہے ۔ کیکن اگر مجنوں کہنے مراق یا جنون کا خود آگی صدافت کا نشان بتلا۔ ملکہ اس کوا پی صدافت کا نشان بتلا۔ ملکہ اس کوا پی صدافت کا نشان بتلا۔ مالت پر قیاس کرنا کیوں جہالت نہ اور اور اور کا اور کا میں کا انہ کیون کی کوانہ یا مجنون کہتے ہیں ان سے صرافی میر دوران کی کوانہ میر دوران کی کی کوانہ میر دوران کی کوانہ یا محرب مدیکھتے ہیں کہی کوانہ میر کے کی کوانہ میں کہی کوانہ میں کو کی کوانہ کی کوانہ میں کو کی کوانہ میں کیا کی کوانہ کو کی کوانہ کیا کی کوانہ کی ک

۶,

یا ادعائے نبوت کیا ہے ان کوتو یوں کہہ کہ کام نہیں کرسکتا تھا۔ حالانکہ ان کا اپنا اق دیوائی کا اقر ارکرتے ہیں اور بیمریدان ہے کہ شایدتصدین کنندگان بھی ایسے ہوا

(بدر ۲ رد سر ۱۹۰۹ وص ۴) میں تھاھیسر ی نے خلیفہ وقت ہونے کا دعو کی

لیم کریں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا سارالٹریچر ہی اس قتم کا ہے کہ بلداس کے خلاف کہنے لگ جاتے ہیں اور مریدوں کو مصیبت کو کیسے درست کر کے دکھلا کیں۔ اس لئے پچھٹو تنگ آ کر کہہ بقد پر خلطی گئی تھی۔ کیونکہ اجتہادی مسائل میں خلطی کا ہونا بہت نے چھٹرا ہوا ہے وہ اجتہادی نہیں ہے۔ بلکہ الہا می اور شفی ہے۔ لیمدا اور الہا م کرنے والے وغلط کر دینے کے برابر ہوگا۔

میں کہ جن کو خالفین کی بات کا پچھ تصور ذہین میں آ جا تا ہے اور وہ نے میں۔ ایسے موقعہ پر ان کا یہ عذر ہوتا ہے کہ ایسے الہا مات ہے۔ کو یا ایک خض دعوئی الوہیت یا شلیث کر رہا ہے۔ ہم اس کو

مقابہ ہے۔ جملا بیکون سااسلام ہے اورکون می دینداری ہے۔ واجب القتل قرار پاکرجہنم رسید ہو چکے ہوں۔ کہنا پڑتا ہے کہوہ بھی کسی تاویل کے ماتحت صحیح تھا۔ حالا تکہ خود مرز ائی مانتے ہیں ویکہ اس نے بھی نبوت اور الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ محرفرق اتنا ہے ایکا اور مرز اقادیانی نے تجدید اسلام کا دم بھرا تھا۔ جس کے شمن سے ایرانی نے قل ہونے تک کرنا تھا۔

مراق مرزاکا جوت بختاج دلیل نہیں ہے۔ جونوگ قبرت کے متعلق کو اس کے متعلق کا مرزا کا جوت بختاج دلیل نہیں ہے۔ جونوگ قبرت کے متعلق اوہام کی ان عبارتوں کا مطالعہ کیا ہے کہ جن میں مرزا قادیائی یوں کا انتظار تھا۔ وہ میں ہی ہوں اور جب کوئی خیال کرتا ہے تو لکھ دیا ۔ میں اس سے انکار نہیں کرسکتا اور ممکن ہے کہ خونی مہدی بھی پیدا ہوں یا جنہوں نے وفات سے میں جزاروں سے اور مثیل مہدی پیدا ہوں یا جنہوں نے وفات سے فی تو تو تعلق سے چیش کیا ہوا پڑھا ہے کہ جس میں وہ بھی اس کو ماضی فیب جانے ہیں کہ ایسے کلمات سے الد ماغ کی زبان سے نہیں نکل ویا بی اور دوران سرکے دیائی نے کہا ہے یا کیا ہے۔ اپنے مایئ ناز مالیخو لیا اور دوران سرکے دیائی نے کہا ہے یا کیا ہے۔ اپنے مایئ ناز مالیخو لیا اور دوران سرکے

یسے متضاداور مشتبراتوال سے ضرورا جتناب کرےگا۔ کی الزامی طور پر جواب دیا کرتے ہیں کہ اگر مخالفین نے

مرزا قادیانی کوجنون یا محل الدماغ کهددیا ہے توبیسب پھھ آپ کی صدافت کا نشان ہوگا۔
کیونکہ آپ کو بذر بعدالہام کهددیا گیا ہے کہ: 'مایہ قبال لل الا مساقید قبیل للرسل''
کھے بیلوگ وہی گالیاں دیں گے اور وہی اتبام لگائیں گے جو پہلے انبیاء کے بارے میں کہتے سے۔اس عذر کی تردید میں ہم سینیں کہدستے کہ بھی ہم نے مرزا قادیانی کوجنون کا خطاب نہیں دیا۔ کیونکہ مراق اور جنون ایک ہی ہوتے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ مراق کرور ہوتا ہوں دیا۔ کیونکہ مراق اور جنون ایک ہی ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی کومراقی کہنا گویا ہونوں کہنے کے مساوی ہے۔لیکن اس عذر کی تردیدیوں ہوستی ہے کہ انبیاء سابقین میں سے مجنوں کہنے کے مساوی ہے۔لیکن اس عذر کی تردیدیوں ہوستی ہے کہ انبیاء سابقین میں سے میک انہیاء سابقین میں سے میک اور مرزا قادیانی کی حالت کو دوسرے انبیاء کی مالت پر قیاس کرنا کیوں جہالت نہ ہوگا؟ قرآن شریف میں سورہ سبا کھول کردیکھواس میں حالت پر قیاس کرنا کیوں جہالت نہ ہوگا؟ قرآن شریف میں سورہ سبا کھول کردیکھواس میں حالت پر قیاس کرنا کیوں جہالت نہ ہوگا؟ قرآن شریف میں سورہ سبا کھول کردیکھواس میں دیوانہ یا مجنون کہتے ہیں ان سے صرف ایک امرکا مطالبہ کرد کہ ایک ایک یا جماعت بن کردیوانہ یا مجنون کہتے ہیں ان سے صرف ایک امرکا مطالبہ کرد کہ ایک ایک یا جماعت بن کردیوانہ یا محنون کہتے ہیں ان سے صرف ایک امرکا مطالبہ کرد کہ ایک ایک یا جماعت بن کردیا دیا خیاس کی تشخیص کرد کہ آ یا میں جنون تونہیں ہے؟

مرہم دیکھتے ہیں کہ کسی کواس پڑتال کی جرائت نہ ہوئی اوران کا زبانی دعوئی غلط ہوگیا کہ رسول علیہ السلام کے دماغ میں فتور آگیا ہے۔ آیا مرزا قادیانی نے بھی جو اپنے آپ کو حضوطاً اللہ کا ظہور ٹانی ہتلاتے ہیں بھی اپنے تصانیف میں اپنے مراق اورا ختلال دماغ کی تھی میں کوئی چیلنے دیاہے کہ کوئی ٹابت کرے میں (مرزا قادیانی) پاگل نہیں ہوں؟ بلکہ یہاں تو فخر بیطور پر کہاجا تا ہے کہ ہماراد ماغ ٹھیک نہیں ہے اور ساتھ ہی ظہور ٹانی کا دعویٰ بھی ہے اور بیا جتماع ضدین بھی اہل جی عقل کے زدیک نامکن ہے۔

ہمیں افسوس ہے کہ مرزا قادیانی کے عہد میں یا بعد میں ہوں لوگوں نے دعویٰ مہدویت یا ادعائے نبوت کیا ہے ان کوتو یوں کہہ کر ٹال دیتے رہے کہ دو پاگل متصاوران کا دہاغ سیح طور پر کام نہیں کرسک تھا۔ حالانکہ ان کا اپنا اقر ارموجود نہ تھا کہ وہ مراتی ہیں۔ مگر مرزا قادیانی خودا پئی دیوائی کا اقر ارکرتے ہیں اور میر بدان کی تقعدیت کرتے چلے جارہے ہیں۔ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ شاید تقددیت کنندگان بھی ایسے ہوں گے۔

(بدر ۲ رومبر ۲ ۱۹۰ م م) میں منٹی احمد سین احمدی کھتے ہیں کہ بیسہ اخبار میں عبدالعزیز تعامیری نے خلیفہ وقت ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو میں نے وہ دعویٰ یا وس سے تعکر اکر دور مجینک دیا

اور سکراکر کہا کہ ایسے ختل الدماغ (مراقی) کی بے جوڑ باتوں پرکون توجہ دے سکتا ہے؟ افسوس کہ منقی صاحب کو مرز اقادیائی کے مراق پراطلاع نہ تھی اور اگر تھی تو اپناد ماغ درست نہ تھا۔ ورنہ بھی مرز اقادیائی کی بیعت میں داخل نہ ہوتے اور کسی وقت بھی اخبار بدر میں دوسروں کی تفکیک شائع کرنے میں جرائت نہ کرتے۔ مگران کو کیا معلوم تھا کہ ان کی اشاعت نے بیٹا بت کردیا ہے کہ مرز ائیوں نے بھی پر انہیں ہوئے۔ کہ مرز ائیوں نے بھی پر انہیں ہوئے۔ بھی میرز بھی پر انہیں ہوئے۔ بھی بیرانہیں ہوئے۔ بھی بیرون بھل پر انہیں ہوئے۔ بھی بیرانہیں اور تناسخ

مرزائی تعلیم کا کافی طور پر ایک پر مغز مطالعہ کرنے والا بیہ بخو بی سجھ سکتا ہے کہ مرزائی فہرب کے بانی نے پہلے صرف صوفیائے کرام میں اپنی جگہ لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے مہدی دوران ، مسلح ، منذراور مامور من اللہ بغنے کا دعویٰ کیا تھا اور جب لوگوں میں اس کی پوری شہرت ہوگئ تو مسلح محمدی اور مثیل عیسیٰ علیہ السلام بلکہ مثیل جملہ انبیاء علیم السلام کا نعرہ دگا دیا اور آخر جب مر یدوں میں مقبولیت کی استعداد کافی طور پر نظر آئی تو خالص نبوت کا دعویٰ شائع کردیا۔ مگر جب مرزا قادیا نی کا بنا اقرار موجود تھا کہ جناب محمد رسول النقائق آخر الانبیاء ہیں تو اپنی نبوت کے لئے کئی بہانے سوج لئے۔

اوّل ۔۔۔۔۔ یہ کہ سے محمدی جب مثیل مسے ناصری ہے اور جب مسے ناصری کو نبی تسلیم کیا گیاہے۔۔ اس لئے رزا قادیانی (مثیل مسے) کوبھی نبی تسلیم کرنا پڑےگا۔

دوم ...... ہید کہ ختم رسالت کا دعویٰ اس صورت میں ممنوع ہے کہ مدی نبوت اسلام کو منانے کے لئے نبوت جدید پیش کرے نہ کہ وہ نبی بھی تھم امتنا می میں داخل ہوگا۔ جواسلام کی تائید میں اپی نبوت پیش کرتا ہو۔

سوم ..... ید کد کمال اتباع نبوی کی وجہ سے میں اور محمد یک ذات ہوگئے ہیں۔اس کئے جونبوت محمدی ظہور فانوی میں نمودار ہوئی ہے۔ لئے جونبوت محمدی طبور فانوی میں نمودار ہوئی ہے۔ لینی نبوت محمد ید کے دود فعد ظاہر ہونا مقدر میں کھا تھا۔اس لئے نبوت قادیانی خود نبوت محمدی ہے۔کوئی غیر نبوت نہیں ہے۔

چہارم ..... بیکد لفظ خاتم النبین اور حدیث نزول سے کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے نداہب میں مری البهام (نبی) کا موجود ہوتا ناممکن ہوگیا ہے۔ مگر اسلام میں جزونبوت کے ماتحت سلسلہ وجی والبهام جاری رکھا گیا ہے جوسیح کے نام سے اخیر زمانہ میں پایا جائے گا۔ اس لئے نبوت قادیانیے کا استثناء موجود ہے۔

پیجم ..... بید که قاد مرزا قادیانی کا آئیندول بالکل ص تھا۔اس لئے بینبوت بھی ختم رسا ادرصوفیائے کرام کے نزویک الیم

ے مرادمبشرات ومنذرات ہیں اوررویائے صادقہ مشل فلق الفجررو ہفتم ..... بید کہ کثر ر

یصطلع ولکل امر ما نوی ' کروسے ثابت ہے اور حفرت<sup>ع</sup> بہرحال اس قتم کے ح

راستہ سے نکال دیا اورلوگوں کوالیے تو دوسراسا ہے آجا تا ہے۔ آخر کر کہ مرزا قادیانی کااڈعا بھی کچھ مع اسلامی تعلیم کی تصریحات پرسرسرکی ان کا علان اظہر من افشس ہے۔ ان کا علان اظہر من افشس ہے۔

ا ۔۔۔۔۔۔ ہے اور آج تک کسی آیت یا م مرز اقادیانی کی دماغی سوزی کا نا رئعہ سے

جائیں گی سب کی سب بے بنیاد ' ۲..... بیر عذر پیٹے اس کوممنوع قرار نہیں دیا جائے گا

ال وسول مرارین دیاجائے ہا۔ نبوتوں کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ مرز ہے کہ کوئی نبی خواہ نیا ہو یا پرانائیلر یا آپ کے حق میں ہویا خالف او چلی آئی ہے۔اس اجماعی تعیم کا خ

مراتی) کی ہے جوڑ باتوں پرکون توجہ دے سکتا ہے؟ افسوس کہ آن پراطلاع نہ تھی اورا گرتھی تو اپنا د ماغ درست نہ تھا۔ ورنہ بھی ل نہ ہوتے اور کسی وقت بھی اخبار بدر میں دوسروں کی تفخیک بھران کو کیا معلوم تھا کہ ان کی اشاعت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مراتی کا قول معتبر نمیں ہے۔ لیکن میمل پیرانہیں ہوئے۔ رتنا سخ

پرایک پرمغزمطالعہ کرنے والا بدبخوبی سمجھ سکتا ہے کہ مرزائی نیائے کرام میں اپنی جگہ لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے مہدی ند بننے کا دعویٰ کیا تھا اور جب لوگوں میں اس کی پوری شہرت لسلام بلکہ مثمل جملہ انبیاعلیم السلام کا نعرہ لگادیا اور آخر جب فی طور پرنظر آئی تو خالص نبوت کا دعویٰ شائع کردیا۔ مگر جب جناب محدرسول الٹھ اللہ آ

ری جب مثیل سے ناصری ہے اور جب سے ناصری کو نی تنلیم (مثیل سے ) کوہی نی تنلیم کرنا پڑے گا۔

الت کا دعویٰ اس صورت میں ممنوع ہے کہ مدعی نبوت اسلام کو ہے نہ کہ وہ نبی بھی تھم امتناعی میں داخل ہوگا۔ جواسلام کی تائید

تباع نبوی کی دجہ سے میں ادر محمد یک ذات ہو گئے ہیں۔اس رخ پذیر ہوئی تھی۔وہی نبوت ظہور ٹانوی میں نمودار ہوئی ہے۔ بر ہونا مقدر میں لکھا تھا۔اس لئے نبوت قادیانی خود نبوت محمدی

م انتہین اور حدیث نزول سیج کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ نی) کا موجود ہونا ناممکن ہوگیا ہے۔ مگر اسلام میں جزونبوت رکھا گیا ہے جوسیح کے نام سے اخیر زمانہ میں پایا جائے گا۔اس

پنجم ..... یہ کہ قادیانی نبوت، نبوت محمدی کا ظل اور سایہ ہے۔ یا یوں کہو کہ مرزا قادیانی کا آئینہ دل بالکل صاف ہوگیا تھا۔ جس میں نبوت محمد بیکا پورانقشہ اور کممل فو لو سینچ گیا تھا۔ اس لئے بینبوت بھی ختم رسالت کے برخلاف نبیں ہے۔ کیونکہ بیاس کا بروزظل اور عکس ہے اور صوفیائے کرام کے نزدیک ایسی نبوت کا اعتراف بھی موجود ہے۔

ششم ..... یه که جزوی نبوت اور نبوت کا چالیسوال جزو قیامت تک باقی ہے۔جس سے مراد مبشرات ومنذرات ہیں۔ جو کثرت مکالمہ کے حاصل کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں اور رویا نے صادقہ مثل فلق الفجر رونمائے صدق وصفاء ہو کر نبوت بن جاتے ہیں۔

ہفتم ..... بیک کٹرت مکالم کانام ہی ہم نے نبوت رکھ لیا ہے۔''ول کے ان یصطلع ولکل امر ما نوی ''اور یہی مرادمحد شیت سے ہے۔ جس کا اجراء اور امکان احادیث کے روسے ثابت ہے اور حضرت عراق بھی محدث سمجھا گیا ہے۔

بہرحال اس قتم کے حیلوں اور بہانوں سے مرزا قادیانی نے فتم رسالت کا روڑہ اپنے راستہ سے نکال دیا اور لوگوں کو ایسے گور کھ دہند ہے ہیں پھنسادیا کہ اگر اس کا ایک کنڈہ کھو لتے ہیں تو دوسراسا منے آجا تا ہے۔ آخر کب تک کھو لتے جا کیں گے اور آخیر میں کم از کم بیتو کہنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کا اقاعا بھی پچھ منی رکھتا ہے۔ جس کی تردید کوئی آسان امز ہیں ہے۔ لیکن جو مخص اسلامی تعلیم کی تصریحات پر سرسری نظر بھی رکھتا ہے۔ اس کے سامنے یہ تمام عذر بدتر از گناہ ہیں اور ان کا اعلان اظہر من افتر سے۔ کیونکہ:

ا ..... مسیح محمدی اور سیح ناصری الگ الگ تسلیم کرنا اسلامی تصریحات کے خلاف ہے اور آج تک کسی آیت یا حدیث میں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ اس لئے بیتفریق مرز اقادیانی کی دماغی سوزی کا نتیجہ ہے اور بس! اب اس اختر اعی بنیاد پر جو دیواریں اوپر اٹھائی جا کیس کی سب کی سب بیاد متصور ہوں گی۔

سی عذر پیش کرنا کہ نبوت قادیانی نبوت محمد یہ کے حق میں ہے۔ اس لئے اس کومنوع قرار نہیں دیا جائے گا۔ بالکل غلط ہے کیونکہ امتاع نبوت اور ختم رسالت نے تمام قسم کی نبوتوں کا فیصلہ کردیا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی خود مانتے ہیں کرختم رسالت کے مانتے سے بہتجہ لکانا ہے کہ کوئی نبی خواہ نیا ہویا پرانا نہیں آ سکتا۔ اس تعیم میں ان پرواجب ہے کہ خواہ تالع یا آپ کے حق میں ہویا خالف اور ناسخ اسلام ہووہ بھی نہیں آ سکتا اور بہتیم اسلام میں ابتداء سے جلی آئی ہے۔ اس اجماعی تعیم کا خلاف صرف مرزا قادیانی نے کیا ہے اور وہ بھی صرف اپنی ذات

کے لئے۔ ورندا گردوسر مے تخص کی نبوت اس معنی میں پیش کی جاتی تو ہمیں امید تھی کہ بھی اس تعیم سے انکار ندکرتے۔

اس موقعہ پرہمیں حدیث سازوں کا قصہ پیش نظر آرہا ہے کہ ایک دفعہ کی حدیث سازے ہو چھا گیا کہ رسول خداہ اللہ نے فرمایا ہے کہ: '' مسن کدنب علی متعمدا فلیت ہو چھا گیا کہ رسول خداہ اللہ '' بوخس جھ پرافتر اء کرتا ہے وہ اپنا ٹھکا نہ دوز نے ہیں خود بی تلاش کر لے اور تم اس حدیث کے خلاف جموئی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہ کہ اس حدیث میں علی کا لفظ موجود ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے برخلاف اسلام کو نقصان پہنچانے کی خاطر حدیث گھڑ تا حرام ہے ورنہ باریک اشارہ بیہ کہ آگر اسلام کو نقصان پہنچانے کی خاطر حدیث گھڑ تا حرام ہے ورنہ باریک اشارہ بیہ کہ آگر اسلام کی خاطر یا اس کی تا نبید میں کوئی افتر اء باندھا جائے تو جائے تی بہشت کا دروازہ کھلا ہوا ہے گا۔ طاعلی قارئ شرح الشرح میں لکھتے ہیں کہ: ''افقی ا،' برحالت میں گناہ کیرہ ہے ۔خواہ مفید ہوخواہ معفر اور بیہ اصول بالکل ظاہر ہے کہ حیلہ و بہانہ سے کی حرام کو طال نہیں بنایا جا سکتا کیا کوئی شخص زنا اور شراب کواس لئے طال بنا سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اخرز مانہ میں زنا اور شراب خوری اور جب تک اس کی اشاعت یا اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس پیشین گوئی کی صدافت فلا ہر نہیں ہو سی ۔ اس لئے باریک اشارہ بیہ ہے کہ یہ دونوں اخرز مانہ میں طال ہو جا کیں گے۔ پس اگر مرزا قادیانی کا عذر تھے ہے تو اس بے ایمان کا عذر بھی صبح موگا۔ ورنہ جا کیں گے۔ پس اگر مرزا قادیانی کا عذر تھے ہو تو اس بے ایمان کا عذر بھی صبح موگا۔ ورنہ جا کیں گے۔ پس اگر مرزا قادیانی کا عذر تھے ہو تو اس بے ایمان کا عذر بھی جو جموا۔ ورنہ جا کیں۔ خور دیک ایک جو کیا ہو اس بے ایمان کا عذر بھی صبح ہوگا۔ ورنہ ہار دیک ایک اس کے لئے موزوں اور منا سب نہیں ہیں۔

سسست نبوت محمد بیکا دو دفعظ مورجی اسلای تصریحات کے صریح خلاف ہاور کا اس کی بنیاد تنائخ (اورروپ بدلنے) پر ہا اورائل تو حید واہل شرک کے درمیان بھی مسئلہ اتبیازی فرق رکھتا ہے۔ اگرہم اس کوشلیم کرلیں تو ہم کو یہ بھی مانا پڑے گا کہ حسب تصریحات ہنودان کے راجع مہارا ہے سمارے خدا تعالیٰ کا مظہر اورروپ تصاور یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایسے انسان کی پرستش خلاف تو حید نہیں ہے۔ اگر یہی بات میجے تھی تو مرزا قادیانی جب تھوڑی دیر کے لئے خدا بن میں تھے۔ تو مریدوں کو کیوں علم نہیں دیا تھا کہ جمعے بحدہ کرواور میری بی پرستش سے نجات حاصل کرو۔ گراییا کرنے سے مرزا قادیانی خودمحتر زرہے۔ کیونکہ ان کے خدان کو بتادیا تھا کہ ایسے ططحیات کا کہ خودان کو بتادیا تھا کہ ایسے ططحیات کا کہ خودان کو بتادیا تھا کہ ایسے ططحیات کا کہ خودان کو بات کریا اور اس میں کار آ مذہیں ہوا کرتے۔ ان سے صرف اتنا بی فاکدہ ہوتا ہے کہ مریدوں نے س کرا پنا مال و جان قربان کردیا اور

بس!اوربيخيال كرناكه:" واخبريين مينو آ خیرز مانہ کے لوگوں میں نبوت محمد بیر کاظہور کے درجہ تک پہنچ جا کیں گے اور وہ یمی جما خيالات كاپيدا كرنا قرآن شريف ميں تحريف اسلام کے کسی اصول کے مزاحم نہ ہواور اس ے اسلامی عمارت کوکسی کا خطرہ پیدانہ ہو۔ قرآن کامفہوم جوبھی پیش کیا جائے اس کی تا کہ تحریف ونشیخ کے الزام سے خلصی ہو۔ کا ہیں؟ ورنہا گراس قتم کی سج بحثی شروع کی م کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کیونکہ ہروقت اور بير-"واعلموا ان فيكم "رسول الله-ہی آ زاد ہو جائے تو یوں بھی کہ سکتاہے کہ رہتے ہیں۔اس لئے دل کا تھم وہی ہو**گا** جوا ہے کہ انسان کوا بی قلبی نبوت ہی کا فی ہے۔ تشم کے واہیات موشکافی کوجائز رکھیں مے؟ ال موقعه پرمرزا قا

کئے حمر کی نبوت محمر کے پاس ہی رہی۔ کیونگا ذات ہو جانا ہی قرین قیاس نبیں ہے۔ بالخ ایسے دونوں میں اتحاد جسمانی بالکل ناممکن مرزا قادیانی ترکی النسل، رسول اللہ بالٹ عالم سے سرف نبوت کا ہی حق حاصل ہوا تھا۔ اگر کوکیا دوبارہ قبضہ کرنا ضروری نہ تھا؟ دوسری سے دس سال متواتر اور لگا تارلڑ ائی کیوں نہ بجائے سلاطین غیراسلام کو بلیغی پیغام کیوں کہ مرزا قادیانی کی زندگی حضور کی زندگی کا ظہور یذ رنہیں ہوئی تھی اور گویا رسول خدائی

وت اس معنی میں پیش کی جاتی تو ہمیں امید تھی کہ بھی اس تعیم

بل اسلام کے لئے موزی اور مناسب نہیں ہیں۔
کا دود فعہ ظہور بھی اسلامی تصریحات کے صریح خلاف ہے اور
کی دود فعہ ظہور بھی اسلامی تصریحات کے صریح خلاف ہے اور
کی ہے اور اہل تو حید دائل شرک کے در میان بھی مسئلہ انتیازی
مظہر اور دوپ تھے اور یہ بھی شلیم کرنا پڑے گا کہ ایسے انسان کی
اے مجمع تھی تو مرز اقادیانی جب تھوڑی دیر کے لئے خدا بن
مواقع کہ مجمع تجدہ کر داور میری ہی پرستش سے نجات حاصل
فی خود محرز در ہے۔ کیونکہ ان کے خمیر نے خود ان کو بتا دیا تھا کہ
سکما اور اس قسم کے زیارات اعتقادی مسائل میں کا رآ مزہیں ہوا

بس! اور بی خیال کرنا کہ: "واخرین منهم لما یلحقوا بهم "سے اشارہ بجھیں آتا ہے کہ آخیرز مانہ کو لوگ میں نبوت محدیکا ظہور ٹانوی ہوگا۔ جس ہے آخری زمانہ کے مسلمان صحابہ میں خور دوہ یکی جماعت قادیا نہ ہے۔ بالکل غلط ہے کیونکہ اس قتم کے درجہ تک بیخ جا کیں گا اور وہ یکی جماعت قادیا نہ ہے۔ کونکہ ہمیں اس کا وہ معی تسلیم کرنا ہوگا جو خیالات کا پیدا کرنا قرآن نشریف میں تح یف کہلاتا ہے۔ کیونکہ ہمیں اس کا وہ معی تسلیم کرنا ہوگا جو اسلام کے کی اصول کے مزاحم نہ ہواور اس کی بنیاد اسلام کے کی اصول کے مزاحم نہ ہواور اس کی بنیاد اسلامی و یوار کونیخ وہن سے نہ گرادی تی ہویا اس اسلام کے کسی اصول کے مزاحم نہ ہواور اس کی بنیاد اسلامی و یوار کونیخ وہن سے نہ گرادی تی ہویا اس کے مقارات سے نیچ کے لئے بیشروری ہے کہ قرآن کا مفہوم جو بھی چیش کیا جائے اس کی منقولی سند میں کی معتبر ہستی کا قول چیش کیا جائے۔ تا کہ تحریف و تنتیخ کے الزام سے خلصی ہو۔ کیا اب مرزائی کوئی منقولی سند اس موقعہ پر پیش کر سکتے ہیں؟ ورنہ اگر اس قتم کی کیا ہے۔ کیونکہ ہروقت اور ہرزمانہ میں خودرسول الشقائی ہی کہ سکتے ہیں کہ بوت محمد ہیں خودر در ہیں کی ضرورت ہیں کہ ہو اور اس ان فیکم "رسول اللہ سے ہیں کہ سکتے ہیں کہ ہو تا ہوار گرانسان بالکل میں موجود رہتے ہیں۔ اس لئے دل کا تھم وہی ہوگا جورسول الشقائی کا ارشاد ہوگا اور اس سے بینتی کئل سکتا میں موجود ہیں۔ اس لئے دل کا تھم وہی ہوگا جورسول الشقائی کا ارشاد ہوگا اور اس سے بینتی کئل سکتا ہیں۔ اس لئے دل کا تھم وہی ہوگا جورسول الشقائی کا ارشاد ہوگا اور اس سے بینتی کئل سکتا ہیں۔ کیا مرزائی اس میں کو جائیات کو جو کو کو کوئل میں کوئل کیا سکتا کو جو کا کرن کھیں گوئا کوئل کیا تھی کوئل کیا کہ کوئل کیا ہو کہ کوئل کیا کہ کوئل کیا کہ کی دو مری نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مرزائی اس کوئل کی جو کیا کوئل کیا کی کوئل کیا کہ کوئل کیا کوئل کیا کی کوئل کیا کہ کوئل کیا کہ کوئل کیا کہ کوئل کیا کوئل کیا کہ کوئل کیا کہ کوئل کیا کہ کوئل کیا کہ کوئل کیا کیا کوئل کوئل کیا کہ کوئل کیا کوئل کوئل کیا کوئل کوئل کوئل کی کوئل کوئل کوئل کیا کہ کوئل کی کوئل کی کوئل کوئل کوئل کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کوئل کوئل کوئل کوئل کوئل کوئل کی کوئل کوئل کوئل کو

(معاذ الله) ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ مرز اقادیا نی جب مرگئے تھے تو روضہ نبویہ جو ہڑ کے کنارے قادیان میں قرار پایا تھا اور مدینہ منورہ تب خالی ہو گیا تھا۔ (معاذ اللہ) کیا کوئی ذی عقل ایسے فغول خیال کوتسلیم کرسکتا ہے؟۔

ہمیں افسوس ہے کہ مرزائی پارٹی جب معراج جسمانی، حیات مسے صعود سے، احیاء موتی اور دوسر بے خرق عادت مجزات کوقرین قیاس نہیں مجھی تواس بے بنیا و کلام کو کس طرح تسلیم کر بیٹھی ے كمرزا قادياني اور حضوطي الك بى موسك بيں اتناجى خيال نبيس كيا كدوفات ميے ك ثبوت میں تو باربار یوں کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کے روسے کوئی مردہ اس دنیا میں واپس نہیں آسكتا \_ تو يعررسول خدا الله كيسيواليس آكرمرزا قادياني على متحد بالذات بن كيع؟ اوراكريول کہا جائے کہ حضور کی روح یہاں قادیان میں آگئ تھی تو تنائخ کاعقیدہ ہوگا اور اگر بول کہا جائے كرآيا كجهندتها توصرف فرط محبت سيمرزا قادياني فياسية آب كوفقظ ايك دفعه خيال كراياتها كه میں اور حضور ایک ہو مے ہیں تو ہم بھی کہیں گے کہاس وقت مراق کے سبب انجرات شدت سے ضرورسرکوچکر آ رہے ہوں گے۔ورنہ کوئی عقمنداییا قول شائع کرنے کی جرأت نہیں کرسکتا۔ تعجب کی بات ایک اور بھی یہاں پیدا موجاتی ہے کہ مرزا قادیانی (آئینہ کالات اسلام س ٢٠٠٩، نزائن ٥٥ ص ٢٣٩) مين خود كهد يك بين كدحفرت مسيح عليد السلام كى روح حركت كرت كرت محصمين آتھی تھی۔ اب بیتنائخ بھی نہ ہوا۔ کیونکہ اس میں صرف ایک روح چکر لگاتی ہے اور یہاں مرزا قادیانی کے جسم میں تین رومیں جمع ہوگئ ہیں۔خودایک مرزا قادیانی کی روح ،حضرت مسے علیہ السلام كي روح اور حضرت رسول كريم اللغة كي روح \_ اگر كتاب نزول أسيح اور درمثين كا مطالعه كيا جائے نو معلوم نہیں کس کس کی روح مرزا قادیانی کے بدن میں حلول کرتی تھی۔اس لئے ہمیں خیال آتا ہے کہ مرزا قادیانی نے حلول جسمانی اور حلول روحانی دونوں کوتشلیم کیا تھا۔ جس کوسوائے ان چنددشمنان عقل کے سی نے تسلیم نیس کیا تھا کہ جن کونضیریہ یا اساعیلیہ فرقہ کہتے ہیں اور اہل اسلام نے ان کو پوری ہمت خرج کر کے صفحہ روز گار سے مٹادیا تھا۔ گرمعلوم ہوتا ہے کہ اس زہر ملی موا کے جراثیم قادیان میں آ نکلے تھے۔ جہال جاروں طرف حلول ہی حلول نظر آتا ہے۔ وہاں إجاكر ويكي آب كوبيت المقدس، جنت البقيع ، مكه معظمه ، مجد حرام ، مجد نبوى ، معجد انضى ، منارة المسيح ، كوفد ، خارجي ، شيعه اورقوم يزيدسب كيه بروزي طور برنظرات ع كا ـ ايسيساده لوحول كوس كس جگه میں متنبہ کیا جائے۔ آوے کا آوائی بگراہواہے۔ کوئی ٹس کس بات کا جواب دے اور کس کس كوسمجمائ - (مصرعه) بربن موئ زخم شديدنه كاكبانم إ

سسسسسیا سیام بھی تصریحات ہم کہتے ہیں کہ کہاں ہے؟ مرزا قادیانی ہے کہیں نہیں آیا کہ قادیانی نبوت کا اسٹناء سیح اس سے تمام امت بہرہ ور ہوتی رہی ہے۔ نے اعلان کردیا کہ جمھے نہ ماننے والے حرام داد آل

پہلے لوگ جو جام نبوت سے تھوا جس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد ذاتی کی وجہ۔ اس کئے نبوت کا اعلان کیا گیا۔ بہرحال پی نبوت ہے۔ بعد میں بیراز کھل گیا کہ ساری بھی خبر نہ ہوئی کہ آپ ادھوری نبوت کے وا نبی پیش کرسکتا ہے کہ جس نے حسب تصریح حاصل کی ہوا دراییا بے خبر رہا ہو کہ جب تکہ میں کیا ہوں؟ پورا ہول کہادھورا؟

مسسسه بہانہ کرنا بھی ہے ۔
تھے۔جس میں تمام انبیاء کا فوٹو اتر آیا تھا۔ الا القا۔ کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ شیشہ یا القا۔ کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ شیشہ یا القا استعال کیا جا اتا تو پھر بھی کسی حد انجا ان کھی انجھی دو گئی ہے ۔
انجلاء کا لفظ استعال کیا جا تا تو پھر بھی کسی حد انجا کی خطور میں مقاور دو ت کوئی ہیں رکھی المسلین شھے؟ ان کی تھی میں دوجیں آئی تھی میں دوجیں آئی تھی میں دوجیں آئی تھی استعال کیا کوئی مرزائی استخالف بیائی کے دونو پیش نہ ہوا۔ کیا کوئی مرزائی استخالف بیائی کے حصوفیا کے کرام میں ایسے لوگ بھی گذ

ہم کہتے ہیں کہ کہاں ہے؟ مرزا قادیانی سے پیشتر جس قدر بھی اسلامی تعلیم موجودہ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ کہاں ہے؟ مرزا قادیانی سے پیشتر جس قدر بھی اسلامی تعلیم موجودہ ہے اس میں کہیں نہیں آیا کہ قادیانی نبوت کا استثناء تھے مانا گیا ہے اور اگریہ خیال ہے کہ جز ونبوت باقی تھی تو اس سے تمام امت بہرہ ور ہوتی رہی ہے۔مرزا قادیانی کوخصوصیت کہاں سے آگئ تھی کہ انہوں نے اعلان کردیا کہ جھے نہ مانے والے حرام زادے ہیں اور یہ کیوں کہدیا تھا کہ

داد آل جام را مرابمام

پہلے لوگ جو جام نبوت سے تھوڑا بہت حصہ لیتے رہے۔ مگر مجھے سارا جام ل گیا تھا۔
جس کا مطلب میہ ہے کہ اتحاد ذاتی کی وجہ سے ساری کی ساری نبوت جناب میں منتقل ہوگئ تھی۔
اس لئے نبوت کا اعلان کیا گیا۔ بہر حال پہلے پہل میہ کہنا صرف تمہیدی اشاعت تھی کہ مجھ میں جزو نبوت ہے۔ بعد میں میراز تھل گیا کہ ساری نبوت بھی آگئی ہے۔ اگر ا ۱۹۰ء تک مرزا قادیانی کو میہ بھی خبر نہ ہوئی کہ آ ب ادھوری نبوت کے مالک جیں یا پوری نبوت کے؟ کیا کوئی مرزائی کوئی ایسا نبی پیش کرسکتا ہے کہ جس نے حسب تھر بحات قرآن و صدیث تدریجی طور پر آ ہت آ ہت نبوت ماسل کی ہواور ایسا ہے خبر رہا ہو کہ جب تک کسی مرید نے نبیں پوچھا۔ جناب کواپئی خبر ہی نہیں کہ ماس کی ہواور ایسا ہے خبر رہا ہو کہ جب تک کسی مرید نے نبیں پوچھا۔ جناب کواپئی خبر ہی نہیں کہ میں کیا ہوں؟ پورا ہوں کہ ادھور ا؟

منسس میں تمام انبیاء کا فوٹو اتر آیا تھا۔ اس کے وہ تمام انبیاء کا عس ہوگئے تھا ور علی نام رکھ کے جس میں تمام انبیاء کا فوٹو اتر آیا تھا۔ اس کے وہ تمام انبیاء کا عس ہوگئے تھا ور علی نام رکھ لیا تھا۔ کیونکہ بید قاعدہ کی بات ہے کہ شیشہ میں کثیف اشیاء کا عس پڑتا ہے۔ لطیف اشیاء کا فوٹو نہیں لیا جاسکتا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ایک ایس جماعت بھی خلاف تجربہ عقیدہ رکھتی ہے کہ مرزا قادیا فی تولیف تھا اور باتی انبیاء بالخصوص حضور علیہ السلام کثیف جسم کے مالک تھے۔ ہاں اگر تعاسیا انجلاء کا لفظ استعمال کیا جاتا تو پھر بھی کسی حد تک قرین قیاس ہوتا۔ اس پر طرہ بیہ ہے کہ باوجوداس انجلاء کا لفظ استعمال کیا جاتا تو پھر بھی کسی حد تک قرین قیاس ہوتا۔ اس پر طرہ بیہ ہے کہ باوجوداس کے جناب کو حضور کی غلامی کا بھی دعویٰ ہے اور مرزا تحدیا ہی انسل المسلین تھے؟ آئے تھے اور دور کوئی نہیں آئی تھی اور استدلال متاقعی ہوئے اور دور کی نہوت کا ثبوت میں رومیں آئی تھیں۔ اس لئے دونوں استدلال متاقعی ہوئے اور دور کی نہوت کا ثبوت کے جسم میں رومیں آئی تھیں۔ اس لئے دونوں استدلال متاقعی ہوئے اور دور کی نہوت کا ثبوت بیش نہ ہوا۔ کیا کوئی مرزائی اس تخالف بیانی کواٹھائے گا؟ اس بہانہ کی تھے کے لئے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ صوفیائے کرام میں ایسے لوگ بھی گذرے ہیں کہ جنہوں نے مرزا قادیانی کی طرح بروز

ب تومید کلتا ہے کہ مرزا قادیانی جب مرگئے تھے تو روضہ نبویہ تھااور مدینہ منورہ تب خالی ہو گیا تھا۔ (معاذ انٹد) کیا کوئی

يار أي جب معراج جسماني، حيات ميح بصعود سيح ، احياء موتى ، قیاس نہیں جھتی تو اس بے بنیاد کلام کو کس طرح تسلیم کر بیٹھی ہی ہو گئے ہیں۔اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ وفات ملیج کے فرآن شریف کے روہے کوئی مردہ اس دنیا میں واپس نہیں ا لآ كرمرزا قادياني محد بالذات بن كية؟ اوراكر بول ن میں آئی تھی تو تناسخ کاعقیدہ ہوگا اور اگر بوں کہا جائے مرزا قادیانی نے اپنے آپ کوفقط ایک دفعہ خیال کر لیا تھا کہ کہیں گے کہاس وقت مراق کے سبب انجرات شدت سے فی عقلنداییا قول شائع کرنے کی جرائے نہیں کرسکتا۔ تعجب کی ب كدمرزا قادياني (آئينه كمالات اسلام س ٢٠٠٩، خزائن ج٥ رت مسج عليه السلام كى روح حركت كرت كرت مجه مين - کونکداس می صرف ایک روح چکر لگاتی ہے اور یہاں ) ہوگئ ہیں۔خودایک مرزا قادیانی کی روح ،حضرت سیح علیہ الله كي روح - الركتاب نزول أسيح اور در ثثين كامطالعه كيا رزا قادیانی کے بدن میں حلول کرتی تھی۔اس لئے ہمیں جسمانی اور حلول روحانی دونوں کوتشلیم کیا تھا۔جس کوسوائے يس كيا تفاكه جن كونضيريه يا اساعيليه فرقه كہتے ہيں اور اہل يصفحروز كارس مناويا تفاركر معلوم بوتاب كداس زبريلي - جہاں جاروں طرف حلول ہی حلول نظر آتا ہے۔ وہاں والقيع، مكم معظمه مسجد حرام ، مسجد نبوى ، مسجد اقصى ، منارة ب کھ بروزی طور برنظر آئے گا۔ ایسے سادہ لوحوں کوکس کس ن مجرا مواہے۔ کوئی کس کس بات کا جواب دے اور کس کس مُ شدیدنه کا کانم ﴿

خواجه معين الدينٌ: ومبدم رو من نه م حافظشيرازيُّ: فیض رو ويكرال مولا تاروميُّ: چوں بدار او نمی و تا ازو كمركن تانبوت ہمچو مریم مجدوالف ثاني: من شاه سليمان تو نسويٌ:

بابرگ

جريل ب

ميرا سلسلهاراوت خدا

اورقرب نبوت اوردلا

لئے میں رسول اللہ کا تابع بھی ہول

نبوت اورظل رسالت کی آٹر نے کراپے آپ کو نبی اورظل البی ظاہر کیا تھا۔ چنا نچہ حضرت خواجہ معین اللہ بین اجمیر کی اپنے دیوان میں لکھتے ہیں کہ:

چوں گویم چوں مرا دلدار میگوئد گو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جب کوہ طور میں آگ سے بیآ واز نگلی تھی کہ:

''انسی انا لللہ '' تو نارمجت ہے جوجم بایزید میں ہے۔''انسی اناللہ '' کی آ واز کیوں نہیں نکل علق ایک سے موفی (مولا ناروم ) کا قول ہے ۔

عتی ایک صوفی (مولا ناروم ) کا قول ہے ۔

فار می از کبردکینہ واز ہوا انہوا من خدا ایک سے میشود اللہ میشود

ایں سخن حق است داللہ میشود
میتواں موسے کلیم اللہ شدن
از ریاضت میتواں اللہ شدن
از ریاضت میتواں اللہ شدن
(کتابسیفربانی ص٠٠، معنفر محملی میں ہے کہ حضرت عبدالقاور جیلائی فرماتے ہیں
کہاللہ تعالی نے ایک بار مجھے ایسامحوکر دیا کہ میں ایوں کہدر ہاتھا کہ:''لہوکان موسیٰ حیاً لما
وسعه الا اتباعی '' تو مجھے معلوم ہوا کہ میں فائی الرسول ہوں۔ پھرایک دفعہ محوہ ہوا تو میں کہدر ہا

' ( تذکرہ فوشی ۲۹۱) میں ہے کہ حضرت ابو بکر شکل نے ایک مرید سے کہا تھا کہ یوں کہو:
''لا الله الا الله شبلی رسول الله ''اس نے اتکار کردیا۔ آپ نے اس کی مجت تو ڑؤالی۔
فیض سجانی میں مذکور ہے کہ جس کا قلب بالکل صاف ہوجا تا ہے وہ نبی کی مانند ہوجا تا ہے۔ اس
سے کم درجہ کا صحافی بنرآ ہے اور اس سے کمزور تا بعی بنرآ ہے۔ اس طرح یہ شعر بھی ہیں کہ جن سے ہمارا مطلب بخو فی ثابت ہوسکتا ہے۔ شاہ نیاز احمد دہلوگ:

احمر باثمی منم، عینی مریک منم نه منم منم، نه من منم، نه منم منم

خواجه عين الدينّ:

ومبدم روح القدس اندر معلي ميدمد من ند میدانم گر من عینی تانی شدم

حافظشيرازيُّ:

فيض روح القدس، زبازمده فرمائيه دیگران ہم بکتد آنچہ سیا میکرو

مولا نارويٌ:

چوں بداری دست خود درد ست پیر بهر حکمت کو علیم ست وخبیر او نمی وقت خولش است اے مرید تا ازو نور ني آيد پديد نيكو خدتی כנאו اندر يابي تانبوت هچو مریم جال ازال آسیب جیب حامله شد از مسیح مجد دالف ثانيُّ:

وارم خدا يتجد يروائ مصطفا شاه سليمان تونسويٌّ:

در خلوت گدایاں مرسل کجا میجند بابرگ بینوائی سامال شد است مارا امروز شاه شابال مهمال شد است مارا جریل یا ملائک دربان شد است مارا

ميراسلسلدارادت خداتعالى سے ملتا ہے۔جس ميں رسول النطاقية كا باتھ نبيس-اس ( کمتویات مجددج ۱۲۷) لئے میں رسول اللہ کا تابع بھی ہوں اور آپ کا پیر بھائی بھی۔ اور قرب نبوت اوردلایت میں ایک امتی نبی کریم ایک کا تمریک ہوسکتا ہے۔ ( کمتوبات جسم ۱۲۳)

يا تفار چنانچه حضرت خواجه

ك سے بيآ واز نكلي تقى كد:

. " کی آواز کیون نہیں نکل

برالقادر جیلائی فرماتے ہیں وكان موسى حياً لما

رايك دفعه محوموا توميس كهدريا ي ين اس وفت محر بن گيا تھا۔ ہے مریدے فرمایا تھا کہ:

مريدے كہا تھا كە يول كہو: ، نے اس کی محبت تو ڑ ڈ الی۔ ل کی مانند ہوجاتا ہے۔اس معربھی ہیں کہ جن ہے، حارا مون.....اخير مين فرمايا كه جومخص فنافى ال<sup>ا</sup> (خزيرية الاصفياء ص١١٣) على آ گ سے نجات مل گئی ہے اور مجھے یہ جم ہول مے۔( مکتوبات مجدد سیج ۲) میں ہے کے سواور ہزار میں ہوتا ہے۔اس لئے مجد اورنجباء بھی موجود ہوں۔ پھر ( کمتوبات ہ و یکھا کہ حضوعات نے ایک پر چہ مجھے مقام شفاعت میں پہنچ گئے ہواورتم میر۔ ( تذکره غوشیص ۴۶ ) میں زکو کی آخری سیرهی پر پہنچ گیا ہوں اور نبوت کوشش کی تو ایک نبی کی صد تک پینچ گیا ص۲۲۹) میں لکھاہے کہ حضرت عیسی علیہ اینے دم سے کی ایک روحین زندہ کرڈالی اور بیہوش ہو گئے تصاورتم تواسے ہروقت العالمين ہو۔ کرسی ،عرش لوح وقلم ،سب نورعلی نور ہوتم ہی نورمحمدی ہواورتہاری حضرت شيخ عبدالقا درجيلا في فرمات بير

سے برتر ہوگا۔ کسی نے یو چھا کہ عرش کیا

شهدت بان الله وانى ولا سقانى ربى من كوس شر وملكنى امر الجنان وما ماه وشاؤس ملكى صار شرقاً وم وشاهدت مافوق السغوت وكل بلا والله ملكى حق

چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے قوعلائے امت کو انبیاء کے قائم مقام کردیا ہے۔ مخصیل نبوت کی خصوصیت ای امت میں ہے اور ای وجہ سے اس کو خیر الام (بہترین امت) کا لقب ملا ہے اور چونکہ وجود انبیاء کے لئے وجود علماء کافی سمجھا گیا ہے۔اس کئے ہرایک صدی کے سر پرایک مجدد کا بھیجنا مقرر مواہے جودین کوتازہ کرتا ہے۔ نبی اور تابعی نبی میں کسی وقت ایسا اشتباہ ہوتا ہے کہ امتیاز مشکل ہو جاتا ہے اور شیروشکر کی طرح آپس میں ال جاتے ہیں اور فرق ہے تو صرف یمی کدایک تابع ہے اور دوسرا متبوع \_ مجمی ایک امتی حضوط الله کاظل مور وہاں داخل موجاتا ہے جہاں کہ آپ داخل تھے۔اس لئے براہ راست خدات علق پیدا کر لیتا ہے اور جناب کا پیر بھائی بن جاتا ہے۔ اگرختم نبوت نہ ہوتا تو قیامت تک بھی لوگ نبوت قائم رکھتے۔ (مقدمہ صراطمتقم مولوی اساعیل شہید) منصب نبوت حقیقت باورمنصب امامت اس کاظل ہے۔ یہ وه مقام ب كه جس كوفاتح الامتداور خاتم النوة كهاجا تا ب اورامتى تابعدارى يصبيه اورمثل بنت مين اوران كوفاتحين وخاتمين كهتر مين في عبدالله كوشوى شاورى كوالهام موا- "يا ايها النبي اتق الله • لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (نظم الدر ص١٠٠٠) الشيخ فى قىومە كالنبى فى امتە (نىظم الدر ص١٠٢) "انسان جبنورنى تك كُنْ جا تا جِوْ اس کا عین ہوجاتا ہے۔ پھرفنانی الرسول کے بعدفنانی الله تک جا پنچا ہے۔ نبوت عامدی طرف اولیاء بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کو بھی انبیاء کہا جاسکتا ہے اور نبوت تشریعی اگر چہتم ہو چکی ہے مگر صلحاء کووہ منصب عطاء ہوجاتا ہے۔ (بح العلوم شرح مثنوی جد) لائی بعدی کا مطلب بیہے کہ: "لا نبی متشرع بعدی ولا رسول کذالك (یواقیت ج۲ ص۲۳) "بِحُكَ فداتُوالى نے تنزيل احكام كا دروازه تو بندكر ديا ب مرعلوم احكام كا نزول بندنيس كيا\_ (بواقية جمس٢) "السابقون السابقون" وبى بين جودرجانياء من بي محمد السابقون السابقون "وبى بين جودرجانياء من الماسابقون السابقون وبي الماسابقون المسابقون طل نبوت ہوتی ہے۔ (شرح فقرح الغیبص ۱۳) خلیفدر ہمائے اسلام حکماً بی ہوتا ہے۔ (منعب الامامته)مسلم صادق وبى بجوانبياء عليهم اسلام سے مشاب في الاحوال بواوراطلاع على الغيب سے متاز ہو۔ (فخ الباری ج۱م ۳۱۹) جو مخص منصب رسالت حاصل کرنے میں کوشش کرے تو اس پر رسالته انويدكافيضان موجاتا ہے۔ شخ جيلاني كوالهام مواقعاكة پرولايت كاخاتمہ إورة پ كاكمال تمام كمالات سے بوھ كر ہاورآ پكا قدم اصحاب الكمال كے كردن ير بــ

(تذكره فوثيص ١١٠٤) ميل لكها ب كدهزت بايزيد فرمات بين كدمير اجهندا قيامت ك

دن تمام انبياء ك جمندول سے اور بوكا وه خود خدا ب اس كئودلوا ، الهي لوا ، نبوى "

(خزید الاصفیاء سال ایس ہے کہ جھے تمام مبالعین کی اطلاع دی گئی ہے اور ان کو آگ سے اور ان کو آگ سے نجات ال گئی ہے اور جھے یہ جھی بتایا گیا ہے کہ امام مہدی میرے ہی سلسلہ نقشبند یہ بی ہوں گے۔ ( کمتوبات بجد دین ۳) میں ہے کہ مبعد د ماڈہ اور مبعد د الف میں اتنافر ق ہے جتنا کہ سواور ہزار میں ہوتا ہے۔ اس لئے بجد دالف تمام فیوضات کا مصدر ہے۔ اگر چہ ابدال ، اقطاب اور نجاء بھی موجود ہوں ۔ پھر ( کمتوبات بجد دین ۳ میں ۱۰۱) میں فرماتے ہیں کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ حضور ملی ہے کہ واور میں تبہارا با ہوں۔ "مم مقام شفاعت میں بی بھی اور تم میرے بیٹے ہواور میں تبہارا باہوں۔"

(تذكره فو شيم ٢٦) من ندكور ب كه حضرت بايزيد بسطائ ن كها كه ميل درجه ولايت كي آخرى سيرهى پر فتي گيا بول اور نبوت كابتدائى در جات طي كرتا بول - پهرفر بايا كه ميل ن كوشش كى تو ايك نبى كى حد تك پين گيا - حضرت سليمان تو نسوگ كى تعريف ميل (مناقب الحج بين مي اسم ٢٣٩) ميل كلها ب كه حضرت عيسلى عليه السلام كا ايك بى مجره تقا كه: "قدم باذن الله" "اورتم ن اي دم سے كى ايك روحين زنده كر والى بيل موكى عليه السلام نے تو خداكوايك مرتبه بى ديكھا تھا اور بيبوش ہوك تھے اور تم تو الله كنور ہو نور اور بيوش ہوك تھے اور تم تو الله كي درجو تو روحت كا روح مى كالمين ہو كرى ،عرش لوح قلم ،سب پھي تم بهاد سي العالمين بود كرى ،عرش لوح قلم ،سب پھي تم بهاد سيادو ركا مظهر ہے ۔ تم بى شمس ہوتم بى قمر ہو ۔ تم بى فور ہو تم بى فور ہو تى تا العالمين ہو كرى ،عرش لوح قلم ،سب پھي تم بهاد سيادو ركا مظهر ہے ۔ تم بى شمس ہوتم بى قمر ہو ۔ تم بى فور موتم بى نور ہوتم بى نور و درجيلا فى فر ماتے بيں كه:

## قصيده روحيه

شهدت بان الله وانى ولايتى سقانى ربى من كوس شرابه وملكنى امر الجنان وما ماحوث وشاؤس ملكى صار شرقاً ومغرباً وشاهدت مافوق السموت كلها وكل بلا والله ملكى حقيقة

وقد من بالتصريف في كل حالتي واسكرني حقباً فهمت سكرتي وكل ملوك العالمين رعيتي وان شئت افنيت الانام بلحظي كذا العرش والكرسي في كف قدرتي واقطابها من تحت حكم اطاعتي کوانبیاء کے قائم مقام کردیا ہے۔ ل كوخيرالام (بهترين امت) كا ہے۔اس کئے ہرایک صدی کے تابعی نبی میں کسی وقت ایسااشتباه یں مل جاتے ہیں اور فرق ہے تو منوطي كاظل موكر وبال داخل يعلق بداكر ليتاب اور جناب كا وگ نبوت قائم رکھتے۔(مقدمہ نعب امامت ا<sup>س</sup>ی کاظل ہے۔ بیہ اتابعدارى سي شبياور مثل بنت المام بوا-" يا ايها النبي (نظم الدر ص١٠٠) الشيخ ان جب نورني تك كني جا تا بي تو ا **پنچآہے۔**نبوت عامہ کی طرف ت تشریعی اگر چ ختم ہو چکی ہے مگر ن بعدى كامطلب يهيك كد" لا ن ٢٣) "ب شك فداتعالى ن مرتبيل كيا\_ (يواقيت ج٢ص٢١) میں۔(تغییر نمیثا بوری) دلایت ملام حکماً نبی ہوتا ہے۔ (منصب ال ہواوراطلاع علی الغیب سے رنے میں کوشش کرے تو اس پر ب پرولایت کا خاتمہ ہے اور آپ ا کے گردن پر ہے۔

تے ہیں کہ مراجعنڈا قیامت کے

. "كلواء الهي للواء نبوى"

ولى نشأ تى في الحب من قبل آدم وفى حاننا ادخل ترى الكاس دائراً انا قادر فے الوقت قطب مبجل وفقت على من يدعى الحب والهوب نعم نشأتي في الجب من قبل آدم اناكنت في العلياء نور محمد اناكنت مع ادريس لما ارتقى العلى اناكنت مع نوح لفلك اذ اجرت وكنت بابراهيم ملقى بناره وكنت مع الايوب في زمن البلا وكنت باسماعيل في الذبح شاهداً اناکنت مع یعقوب فے حزن یوسف وكنت بموسى في مناجاة ربه انا كنت مع عيسى لفي المهد ناطقاً انا كنت بدء القدس في علم خالقي ومن قبل قبل الان في درج العلىٰ نظرت الئ الدنيا جميعاً وجدتها واعطافي الرحمن من علم غيبه فلا منبر الأولى فيه خطبة مريدي تمسك بي وكن بي واثقاً -واعلم موج البحر احصى عدادها واوصيكمو الاتقعدو ابتكبر وما قلت هذا القرل نكراً و نما ولا قلت حتى قيل لى فن ولا تخف ووالدتني دهراء بنت محمد وجدى رسول الله طبة محمد

وسیری سرے فی الکون من قبل نشأ تی على سائر الاقطاب صحت ولايتي وما شرب العشاق الابقيتي تطوف بي الاملاك في حين حضرتي وقربنى المولى ففزت بدولتي بمكنون علم الله قبل نبوتي واسكنة الفردوس احسن جنبتي بحاراً وطوفاناً على كف قدرتي فما برد النيران الابدعوتي وما برحت بلواه الابدعوتي وليس نزول الكبش الابفديتي وما برئت عيناه الا بتفلتي وانا عصاه من عصائي استمدت واعطيت داؤه أاحلاوة نعمتي انيا الأخر المبعوث في سرمديتي مقيماً وفي الفردوس مسموع كلمتي كنحرولة في وسطكفي وراحتي ثمانين علماً غير علم حقيقتي ولا مسجد الأولى فيه ركعتى فاحميك في الدنيا ويوم قيمتي واعلم رمل الارض كم هي رملتي واوصيكموا مشي الطريق الحميدتي اتى الأذن حتى تعرفون حقيتي ساحي ولى الله في كل حالتي الی حیدر دامت به کل برکتی انا عبد نادر شيخ كل طريقتي

مريدى تمسك بى وكن بى واذ انا قامع الكفار بالسردائ وكلى بامرالله ان قال قل اق وامرى امر الله ان قلت كن يك ومن حدثته نفسه بتكب فصلوا على خير البرية اح فى الخلق عين الحق ان كنت ذاع وان كنت داعقل وعين فماتر

مريدي تمسك بي وكن بي واثقا انا قامع الكفار بالسر دائماً وكلى بامرالله ان قال قل اقل وامرى امر الله ان قلت كن يكن ومن حدثته نفسه بتكبر فصلوا على خير البرية احمد في الخلق عين الحق ان كنت ذاعين وان كنت داعقل وعين فماترى

سوے عین شئی واحد کان بالشکل بایزید سبحانی ما اعظم شانی

چند جوئی ورزمین بايزيد آمدكه تك يزدان منم لا اله الا اناها فاعبدون يحيى ويعقوب ويوسف جرخ مطلق ميزند جبرئيل اندر قبوش سحر مطلق ميزند يتغ براسحاق واساعيل مطلق ميزند بروفاق عشق اوصديق مطلق ميزند منمس تبریزی که ماه بدر راشق میزند روح او مقبول حضرت شدا ناالحق ميزند مردم بلباس وگرال ياربرآ مدكه بيروجوال شد معثوقه بمين جاست بيائيه بيائيه عاجت بطلب نيست ثائي ثائي گشت خود کافر ونمود انکار خود كند باز توبه استغفار

وقدمى هذى فوق كل ولايتى

تجاوز غيرى ثم سلطان قدرتى

وكلى بامر الله ربى مشيتى

ونوديت بالنور العظيم بهمتى

تجنده صغيراً في العيون بذلة

خصوصاً جميع المرسلين برحمة

وفي الحق عين الخلق ان كنت ذاعقل

نیست اندر جبه ام غیر از خدا بامریدے آل فقیر مختشم گفت منتانه عيال آل ذوالفنون انبياء واولياء حيرال شده دوحفرتش عيىلى وموى چه باشد حاكران حفرتش جان ابراهیم مجنون گشت اندر شوق او احدش گوئد که واشوقاً لنا اخواننا نیست آن کس کوچنین مردی کنداندر جهال برکه نام شمس تبریزی شنید اندر جهال برلخظ بشكل ال بت عيار برآ مدول برودنهال شد اے قوم جج رفتہ کجائید کجائید آنها که طلب گار خدائید خدائید خود پنیبر شد وپیام آورد خود کند ساز ہر گناہ کہ ہست اس استدلال کاجواب یوں ہے کہ ا ..... صوفیائے کرام کے نز دیک وحدت وجود کا مسئلہ کی حد تک قابل شلیم سمجھا

ميرى سرے في الكون من قبل نشأ تى لى سائر الاقطاب صحت ولايتي ا شرب العشاق الا بقيتي لوف بي الاملاك في حين حضرتي نربنى المولئ ففزت بدولتي مكنون علم الله قبل نبوتى سكنة الفردوس احسن جنبتي حاراً وطوفاناً علىٰ كف قدرتي سابرد النيران الابدعوتي ابرحت بلواه الابدعوتي يس نزول الكبش الابفديتي ا برئت عيناه الا بتفلتي نا عصاه من عصائی استمدت عطيت داؤه أاحلاوة نعمتي ا الاخر المبعوث في سرمديتي بماً وفي الفردوس مسموع كلمتي حرولة في وسط كفي وراحتي لنين علماً غير علم حقيقتى ا مسجد الآولى فيه ركعتى حميك في الدنيا ويوم قيمتي علم رمل الأرض كم هي رملتي صيكموا مشى الطريق الحميدتي ر الأذن حتى تعرفون حقيتي اً ہی والی اللہ فی کمل حالتی محدد دامت به کل برکتی اعبد نادر شیخ کل طریقتی گیا ہے۔جس میں وہ نہ صرف اپنااتھاد ذات محمد سیسے ثابت کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک ہر ذرہ بھی اپنے خالق سے متحد نے الذات ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ہے اگر فرق مراجب نہ کنی زندلیق

اس مان میں کے صوفیائے کرام نے اپنا انجاد دات رسوں سے کابت کیا ہے۔ کونکہ کی صوفی نے آج تک کسی سے اپنی نبوت کا اظہار نبیں کیا اور نہ ہی کسی کو اپنی نبوت کے انکار پر کا فرکہا ہے۔ گریہاں یوں کہا جاتا ہے کہ جولوگ مرزا قادیانی کی نبوت میں متر دد ہیں۔ وہ بھی کا فر ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کا اپنے آپ کوصوفیائے کرام پر قیاس کرنا غلط ہوگا۔ جس سے ہر عقل مند کو محترز رہنا چاہئے۔

سا سس موفیائے کرام نے اپنی وجدانی حالت میں جو کھے کیا ہے۔ اس پراپ ایمان کی بنیا رہیں رکھی اور نہ ہی اس کو الہام یا وقی کی صورت میں پیش کیا ہے۔ جس طرح کہ مرزا قاویانی کہتے ہیں کہ (براہین احمدیم ۵۵۰ خزائن جام ۱۲۸) میں جھے الہام ہوا کہ دنیا میں ایک نبی (یا نذیر) آیا۔ مگر دنیا نے اس کو نہ مانا اور خدا تعالی اپنے زبردست جملوں سے اس کی صداقت فلا ہر کرےگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قاویانی کا دعوی نبوت الہام پرینی ہے۔ لیکن صوفیائے کرام کی طرف سے صرف لطف آمیز لفظ ہیں۔ ورندان کے تحت میں کی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے۔ اس لئے ان پر قیاس کرنا بالکل تھے نہ ہوگا۔

سسس صوفیائے کرام کا کلام اس موقعہ پرشری جمت تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کلام کوشریعت کے روسے کچھ وقعت دی گئی ہے۔ بلکہ اگر خورے دیکھا جائے اور صوفیائے کرام کا کلام مطالعہ کیا جائے جوانہوں نے غیر وجدانی حالت میں شریعت کو خو ظر کھ کر کیا ہے قبالکل ایسے اسحاد سے مختلف پاؤگے۔ یہاں تک کھا ہے کہ جب ان سے وجدانی حالت دور ہو جاتی تھی تو خود اس پر نادم ہوکر استغفار کرتے تھے اور بقول (بایزید) یوں بھی کہددیتے تھے کہ آئر تم ہم سے ایسا لفظ سنوتو ہمیں روک دو۔ مگر مرزا قادیانی کے نزدیک ایسا کلام وی خداوندی سمجھا جاتا ہے تو پھر ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی مجذوبانہ حالت میں ایسا ویسا کہا کرتے تھے اور بعد میں تو بہ کر لیا کرتے تھے۔ اور بعد میں تو بہ کر لیا کرتے تھے۔

ه..... مرزائی خورتسا نبوت کا قول کیا ہے۔علائے اسلام -ہے اوران کوخل بجانب بجھ کرصوفیا۔ ایسے فتو سے تکفیر کی تصدیق بھی کی ہے ہےوہ بیشک کا فرہے۔ ( فعجات الانس ہےسہ صوفیائے کرام

اوِّل..... وہ ہیں کہ جن کو اشعار پیش کردہ کی بندش ظاہر کرتی ہے شان اس سے بر ترتقی کہا لیے بے محاور صحیح نہیں ہیں۔وہ قابل استدلال نہیں نے ہی ایسے فقرات اپنے منہ سے نکا۔ دوم..... وہ کلمات ہیں

دوم ..... وه مهات ین تھے۔ان کواصطلاح صوفیہ میں شطحیات بروزی وغیرہ اقوال کوشط بچات سلیم کر۔ کسی شطحی قول کوعقا ئدمیں داخل نہیں کیا ک..... فلسفیانہ اصول چیش کی ہے۔ان سب کو ملا کر میں تھیجہ لگا

سسی وقت بھی وہ مجاز نہیں ہے کہ سی ا جائے گا لیکن افسوس ہے کہ مرز اقاد اور تحقیقات سے بروز وانعکاس وغیرہ آ رسالت کے بعد دعویٰ نبوت کوخواہ وہ کہ بیکتنا بڑاظلم ہے۔

۸..... ادعائے نبورہ حسب تصریحات اسلام مجبور ہیں کہ انعکاس، حدیثی تبعی ) یا خواہ سی تسم کا اسلام ہے۔ مرزائی خود تسلیم کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اتحاد ذاتی یا انعکاس نبوت کا قول کیا ہے۔ علائے اسلام نے اس عقیدہ کی بنیاد پران کے بڑے زور سے تکفیر کی ہے اور ان کو تق بجانب سمجھ کرصوفیائے کرام ندصرف اپنے اقوال سے رجوع کیا ہے۔ بلکہ ایسے فتو نے تکفیر کی تصدیق بھی کی ہے۔ چنانچہ حضرت بایزید فرماتے تھے کہ جوالیے الفاظ کہتا ہے وہ بیشک کا فر ہے۔ (نمحات الانس)

...... · صوفیائے کرام کے اقوال اس موقعہ پر دوشم کے ہیں۔

اوّل ..... وہ ہیں کہ جن کوہم شکیم نہیں کر سکتے کہ واقعی انہوں نے کہے ہیں۔ کیونکہ اشعار پیش کردہ کی بندش ظاہر کرتی ہے کہ خواہ تو ان کے ذمہ تھوپ دیئے گئے ہیں۔ ورندان کی شان اس سے برتر تھی کہ ایسے ہے اورہ یا غلط سلط الفاظ استعال کرتے۔ سوایسے کلمات جو خودہ بی صحیح نہیں ہیں۔ وہ قابل استدال نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ بیٹا بیت نہ کیا جائے کہ واقعی انہوں نے بی ایسے فقرات اپنے منہ سے نکالے تھے۔

السب فلسفیانداصول کی بنیاد پر جوشتیق مولانا بحرالعلوم یا دوسرے بزرگول نے پیش کی ہے۔ان سب کو ملا کرینتیجہ لکاتا ہے کہ صوفی اگر چہ فیضان نبوت سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ گر کسی وقت بھی وہ بجاز نہیں ہے کہ کسی طرح کی نبوت کا دعوی کر سکے۔ورنداسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔لیکن افسوس ہے کہ مرز اقادیانی کی نبوت کے ٹابت کرنے ہیں صوفیائے کرام کے کلمات اور تحقیقات سے بروز واندکاس وغیرہ تو پیش کیاجا تا ہے۔لیکن رینیس پیش کیاجا تا کہ انہوں نے ختم رسالت کے بعد دعوی نبوت کو خواہ وہ کسی طرح ہی ہومنوع بھی قرار دیا ہے۔اب خود ہی سوچ لیس کے کہ کہ کتا بڑا ظلم ہے۔

ر میں برہ ہے۔ ۸ ..... اوعائے نبوت کے مقام پر علائے شریعت جو واقعی وارث انبیاء ہیں۔وہ حسب تقریحات اسلام مجبور ہیں کہ جوشن بھی شتم رسالت کے بعد مدعی نبوت (جزوی، بروزی، انعکاسی،حدیثی ،تبعی ) یا خواہ کسی شتم کا مدعی نبوت ہووہ حسب تقریحات مرزا قادیانی بھی خارج از اسلام ہے۔ یہ سے ثابت کرتے ہیں۔ بلکدان کے نزدیک پھر پیچی کہتے ہیں \_ نہ کئی زندیقی

ی؟ ان کے دلائل سے تو خابت ہوتا ہے کہ اپنی سے اتحاد پیدا کرتے ہیں اور جملہ کا کنات سے اقوال سے استدلال قائم کرنا بالکل غلط ہوگا۔

آخرام نے اپنا اتحاد ذات رسول سے خابت کیا ہیں ہے۔ کیونکہ کس صوفی نے آج تک کس سے کے انکار پرکافر کہا ہے۔ مگر یہاں یوں کہا جا تا

ا ۔ وہ ہمی کافریس ۔ اس لئے مرزا قادیانی کا

ں سے ہر عقل مند کو محتر زر بہنا چاہئے۔ عدانی حالت میں جو کچھے کیا ہے۔ اس پر اپنے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ جس طرح کہ تن جام ۲۲۵) میں مجھے الہام ہوا کہ دنیا میں رخدا تعالیٰ اپنے زبر دست حملوں سے اس کی زاقادیانی کا دعویٰ نبوت الہام پڑھی ہے۔ لیکن لی لفظ ہیں۔ ورندان کے تحت میں کی نبوت کا

وقعہ پرشری جمت تسلیم نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس لدا گرخورے دیکھا جائے اور صوفیائے کرام کا یہ میں شریعت کو خوظ ار کھ کر کیا ہے تو بالکل ایسے ان سے وجدانی حالت دور ہو جاتی تھی تو خود کیا ہوں بھی کمدویتے تھے کہ اگرتم ہم سے ایسا میں ایسا کلام وقی خداوندی سمجھا جاتا ہے تو پھر ہم میں ایسا دیسا کہا کرتے تھے اور بعد میں تو ہر کر خواہ خود مرزا قادیانی ہی ہوں یا کوئی صوفی ہویا اولیائی کادم بھرتا ہو۔اس لئے اگریہ طابت کیا جائے کہ جن صوفیاء کا کلام پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہی مرزا قادیانی کی طرف دعویٰ نبوت کیا جا تھا اور اس کو البامی رنگ چڑھایا تھا اور پھراس کی اشاعت کر اکر اپنے منکرین کو کافر، حرامزاد ہاور غیرانسان قرار دیا تھا تو علی نے اسلام مجبور ہوں کے کہ احترام ختم رسالت قائم رکھتے ہوئے ان کو بھی اسلام سے خارج قرار دیں۔اس لئے ایسے استدلالات سے مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنا بالکل لا حاصل ہوگا اور بس۔

اسلامى سلطنت خاندان عباسيدين جب آئى تقى تو آستدآبستداراني فقوصات کی وجہ سے عیاثی نے قدم جمانا شروع کردیا تھا۔جس کا اثر شعراء اسلام پر کافی طور پر پڑا۔ بالخصوص فارسی شعراءتو چونکدایران اورشیراز کے ہی رہنے والے ہی تھے۔ گوانہوں نے اسلام کے ظاہری تعزیرات سے عیاثی کا ارتکاب تو ترک کردیا تھا می گرقلم اور زبان ای نداق سے آشنا ضرور تھے۔اس لئے جوبھی شعر لکھتے خواہ وہ کسی اسلام نکتہ خیال ہے لکھاجا تا۔ مگر استعارات وتشیبہات وہی ہوتے جوتیل از اسلام تھے۔اس کے علاوہ اس عہد اسلامی میں مرتدین قرامطہ کا بڑاز ورتھا۔ جا بجاان کے نام لیوا پیدا ہو میکے تھے۔سلطنت نے ہر چنداس مذہب کو جڑے اکھاڑا۔ گران کے ا کھاڑے اندر بی اندرصوفیائی رنگ میں جم چکے تھاوران جالا کیوں سے بے خبرصوفی ان کے دام. تز دیر میں پھنس گئے تھے اور قر امطہ کا مسلک کئی حد تک بروز ،انعکاس،حلول اوراکشاب النبو ۃ کے ۔ عنوانات میں ظہور پذر ہوچکا تھا۔ جس کا اثر اب تک بے خبری کی وجہ سے صوفیا نے کرام کے ملفوظات میں موجود ہے۔ان کوشطحیات کہا جاتا ہے۔ کسی وقت متنا ندرنگ میں اپنی مرحت سرائی كرت اوركسي وقت جب اسلامي جذبات كااحترام دامنكير موتا تو خودي ان سے تائب موكر ناوم ہو بیٹھتے۔ یہی وجیھی کہان شطحیات کا وجود اسلامی عقائداور اسلامی احکام یا اسلامی مسائل میں کہیں نہیں ملی۔ بلکہ فقہاء تصریح کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف جناب غوث الاعظم کا قول ہواور دوسری طرف امام زفرُ كا قول موتو اسلامي مسائل اورعقا ئديين امام زفرُ كا قول معتبر موكا اور جناب غوث ا یا ک کا قول قابل عمل قرار نه دیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی بنیا دشطحیات پر ہوگی۔

ادعائے نبوت میں قرآن وحدیث سے استدلال پیش کیا جاسکتا ہے۔ صوفیائے کرام کے اقوال سے استدلال قائم کرنا مفیز ہیں۔ کیونکہ:

النّ ..... اپنے خیالات کی بنیادی رابعاً ..... علمائے اسلام نے ان کو زور سے ان کی تر دید ہو خامساً .... قرون اولی میں شطحیات کیا جاسکتا ۔ کیونکہ اس استعال کا فور ہوگیا ۔ بیسی اس کے بعد جسم بروز اورا کساب نبوت الہا می یا منا می طور پر اوراس کو مرز اقا دیا تی منا عرانہ خدا ق میں کے گئے بیش کئے گئے بی من صوفیاء کے شعر پیش کئے گئے بی

بخال اخیر پریہاں ایک او ایک نے ڈھانچہ میں ڈھالا گیا۔ استادوں کی استادی سے نہ نج سکا نہ مان لیا کریں۔ بلکہان کا فرض مجر دیکھیں کہائی کلام کا ماقبل وما

حافظ شیرازی جیسے نادار بھی کنے و

ہوئے نظرآتے ہیں۔

ہوجائے تو پھر ہمارے دی جوابوا ۲..... مرزائیوا

ہے کہ مرزا قادیانی نے لفظ نبوت

) ہوں یا کوئی صوفی ہو یا اولیائی کادم بھرتا ہو۔اس لئے اگریہ میش کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہی مرزا قادیانی کی طرف دعویٰ چڑھایا تھا اور پھراس کی اشاعت کرا کرا پنے منکرین کو کافر، اقوعلائے اسلام مجبور ہوں گے کہ احترام ختم رسالت قائم رکھتے قرار دیں۔ اس لئے ایسے استدلالات سے مرزا قادیانی کی گااور بس۔

نت فاندان عباسيه من جب آئى تقى تو آسته آسته ايراني عماناشروع كرديا تھا۔جس كا اثر شعراءاسلام بركا في طور پر پڑا۔ ورشیراز کے بی رہنے والے بی تھے۔ گوانہوں نے اسلام کے ب توترک کردیا تھا می المحم اور زبان اس نداق سے آشنا ضرور وه سی اسلام نکته خیال سے لکھا جاتا۔ مگر استعارات وتثبیہات ں کےعلاوہ اُسی عہد اسلامی میں مرتدین قرامطہ کا بزاز ورتھا۔ مسلطنت نے ہر چنداس ندہب کوجڑ سے اکھاڑا۔ گران کے میں جم چکے تھے اور ان چالا کول سے بخرصوفی ان کے دام امسلک سی صد تک بروز، انعکاس، حلول اور اکتساب النو ق ک جس کااڑ اب تک بخری کی دجہ سے صوفیائے کرام کے إت كها جاتا ہے۔كى وقت متاندرتك ميں اپنى مدحت سرائى بذبات كااحترام دامنكير جوتا توخودى ان سے تائب موكر نادم اوجوداسلامی عقائداوراسلامی احکام یا اسلامی مسائل میں کہیں آ این کهاگرایک طرف جناب غوث الاعظم کما قول مواور دوسری سائل اورعقا ئديس امام زقركا قول معتبر موكا اور جناب غوث ا گا- كونكهاس كى بنياد شطحيات ير موگ .

ت میں قرآن وحدیث ہے استدلال پیش کیا جاسکتا ہے۔ مال قائم کرنامفیز نہیں۔ کیونکہ:

> تی خیالات کوشری دلیل نہیں سمجھا۔ یہ کومرزا قادیانی کی طرح الہام نہیں بتایا۔

النائ ...... اپ خیالات کی بنیاد پر کسی کو صرف اس کے کافر نہیں کہا کہ وہ ان کا منکر ہے۔

رابعاً ...... علم نے اسلام نے ان کوا پے اقوال کی بنیاد پر قابل اعتراض قرار دیا ہے۔ چنا نچہ بڑے

زور سے ان کی تر دید ہوئی اور جو صوفیاء تائب نہ ہوئے ان کو سرائیں بھی دی گئیں۔

غامسا ...... قرون اولی میں شطحیات کا وجو زئیس ملتا۔ از مند متوسطہ کوئی خاص اسلامی عبد تصور نہیں

خامسا ..... کیا جاسکا۔ کیونکہ اس میں تعیش آگیا تھا۔ اس وقت کی شطحیات اسلامی دلیل نہیں

بیں ۔ اس کے بعد جب مسلمان اغیار کی رعایا بن گئو آ ہت آ ہت ہو مقام شطحیات کا

استعال کا فور ہوگیا۔ چنا نچہ آج جو بھی صوفیا نے کرام ہیں۔ ان کے کلام میں طول،

بروز اور اکتساب نبوت یا انعکاس کا پیت نہیں چلا۔ اگر کسی نے آج بوجہ کمال انتیاع کے

الہامی یا منامی طور پر رسالت کا وعولیٰ کیا ہے تو بڑے ذور سے اس کی تر دید کی گئے ہوں اور اسلامی تصریحات اس کی تر دید کرتی ہیں۔

اور اسلامی تصریحات اس کی تر دید کرتی ہیں۔

اا است عام طور پرشعراء اور صوفیاء کا کلام پیش کیاجا تا ہے۔ گریز پیس سوچا جاتا کہ شاعرانہ نداق ، بالخصوص نداق مجمی بات کا بنتکڑ بنانے میں مشہور ہے۔ اس لئے یہ بیس کہا جاسکتا کہ جن صوفیاء کے شعر پیش کئے ہیں۔ فی الواقع بھی ان کا یہی عقیدہ تھا۔ کیونکہ شاعرانہ رنگ میں صافظ شیرازی جیسے نا دار بھی بلخ و بخارا کو اپنی ملکیت سمجھ کر جودو سخاء میں دوست پر نچھا در کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اگر آن قرک شیرازی بدست آور دل مارا بخال مندوش بخشم سمر قند و بخارا

اخیر پریہاں ایک اور بھی شبہ پڑتا ہے کہ مرزائی پارٹی میں جب قرآن مجید کامفہوم ایک نے ڈھانچہ میں ڈھالا گیا ہے تو بہت ممکن ہے کہ صوفیائے کرام کا کلام بھی ان چا بکدست استادوں کی استادی سے نہ کا ہو۔اس لئے ناظرین کا فرض ہے کہ صرف ان کے کہنے سے بچی نہ مان لیا کریں۔ بلکہ ان کا فرض ہے کہ صوفیائے کرام کا ان کی خودا پی تھنیف میں لکھا ہوا دیکھیں نہ مان لیا کریں۔ بلکہ ان کا فرض ہے کہ صوفیائے کرام کا ان کی خودا پی تھنیف میں لکھا ہوا دیکھیں کہ اس کلام کا ماقبل و مابعد کس مضمون کو ادا کررہا ہے۔ آخر جب ہر طرح سے اطمینان ہوجہ ہول ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔

۲ ..... مرزائیوں کا اثبات نبوت مرزا قادیانی میں بیدعویٰ بھی قابل ساعت نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے لفظ نبوت سے صرف اس قدر مرادلیا ہے کہ ان کواخبار بالغیب اور کثرت

ترقی کرنا شروع کر دیا۔ ا اختلا فاسكا دروازه كحول كر يهلامقابله ١٨٥٨ء مرزا قادیانی\_ کے ذریعہ مضامین شاکع کر غلط؟۲/مارچ ۸۸۸ء پر انت ہیں تو ہم ان کو یانچ س ممر بوفت ضرورت ان کومتخ کی۔مرزا قادیانی نے اس ہواور تین آ دمی ( دوبر ہمو، آ يهليه هاري مجرآ ريون کي ا شرائط چونکه پکطرفه تھے۔آ محثى جس كانتيج سوائے منافہ

بميں اس موقع صرف اتنابی لکھا کرتے۔ اس کئے عام اہل اسلام ار میں سےخصوصیت کے سا مولڙوي،صوفي عبدالحق غ لدهيانوي وغيره بهياس وقا دوسرامقابله ۱۸۸ء مرزا قادیانی کی مرزامين كافى روشني ژالى جاءَ کے بعدایک اشتہار دیا کہ جم

اوّل..... بيركه هرايك مس

مكالمه سے سرفراز كيا گيا ہے اور بيصرف اصطلاحي لفظ ہے۔ جود وسرے مفہومات ہے الگ ہے۔ کیونکه مرزا قاُدیانی آگر صرف یمی جحت پیش کرتے تو پھر نبھی ان کو ہرگز اجازت نبھی کہ کسی فتم کی خانه ساز نبوت کا دعوی کرتے۔ کیونکہ اس میں اہل اسلام کوسخت دھوکہ دہی، افساد فے الدین، خلاف تصریحات اسلامیہ اور سخت فرقہ بندی کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ وہی ہوا اور مرزائیوں نے الگ اڑھائی اینوں کی مجد کھڑی کر کے اغیار کوائی فاندساز نبوت کے اٹکار پر اسلام سے فارج سمجھ لیا ہے۔ بیتواونٹ کی مثال ہے کہ سردی کے وقت رات کوایک اونٹ نے ایک عربی سے کہاتھا کہ جھے صرف گردن خیمہ کے اندر کر لینے دوتو عربی ذرہ پیچے ہٹ گیا۔ پھر دوٹا تکس بھی اندر کرلیں تو عربی كفرا ہوگيا۔ آخر جب اونٹ سارا ہى اندرآ عميا تو عربي (مالك خيمه) سے كہا كه باہر چلے جاؤ تمهاری يهال جكمنين ب-اى طرح مرزا قاديانى نے آسته آسته جب ياول جمائ اورايك جماعت تیار کر لی تو اخیر میں اہل اسلام کو اسلام سے بی جواب وے دیا اور تمام اسلام پرخود بی قابض ہوبلیٹے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی پہلے سے چھپے رستم تھاور بعض نبض شناس الل علم برابین احمد بیر کے زمانہ سے قیاس کررہے تھے کہ میخص ضرور نبوت کا دعویٰ کرےگا۔

چنانچەاڭ كابىد دعوىل صحح كىلا اوراييامىح كىلا كەمرزا قاديانى كى كوئى پيشين كوئى بىمى ايى صیح نہیں لکی اور زراندوزی کی ایس گدی قائم کر گئے ہیں کہ آج قادیان پیرس کانمونہ بن رہاہے اوراسلامی تدن سے وہاں روز افزوں روگردانی ہور ہی ہے اوراحکام اسلامی کوتو ژموڑ کرمعاشرت مغربيه برقربان كياجار باب-غالبًا مرزا قادياني كاا في نبوت يجي يم مطلب تعاجو حاصل مو ميا ہے۔ايك پر حالكما آ دى كى كاؤل ميں كمنام موكرزندگى بسركرر باتفا- آخرائى كروث بدلى اوردعویٰ کیا کہ: ''میں اللہ ہول'' میکہنا تھا کہ جاروں طرف شرت ہوگی اور ایک بڑے بھاری مجمع میں جوابدی کے لئے پیش موال تو بحث کے لئے صرف چنداہل علم روشناس منتخب کئے ۔ خلوت میں کہنے نگا کہ میرادعویٰ مطلقاً خدائی کانہیں ہے۔الا پنجابی زبان میں کیے اور بے عقل کو کہتے ہیں۔ لوگ مجھتے ہیں کہ میں اللہ مول بدان کی فلطی ہے میرا کیا تصور ہے؟ اس پرتمام نے کہا کہ مولوی صاحباب دعوى يس يح بيل مم نيس سمحة خرجب لوك على محدود عي الوبيت في صاف كهدديا كديس الله مول علائ اسلام معى مير عدوي كالتليم كر ي ميل الله مول علاي جماعت تیاد کر کے جنگ زرگری شروع کر دی اور بڑے پیرصاحب بن کرا کی چی کی باتوں میں خوب مال کھایا اور اخیرلوگوں کا ستیاناس کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ ای طرح مرزا قادیانی نے بھی پہلے پہل محدثیت کا دعویٰ کیا اور اصطلاحی نبوت کا دم بحرا۔ پھر حسب عقیدہ محود بینبوت میں ترقى كرنا شروع كرديا\_ اخير عمر من ايخ غيرمشروط ني بون كا اعلان كرديا اورلوكول من اختلافات كادروازه كهول كرچل ديئ لحول ولا قوة الا بالله!

۵....مرزا قادیانی کے مذہبی مقالبے پہلا مقابلہ ۱۸۷۸ء جنگ تناسخ

مرزا قادیانی نے سب سے پہلے آریوں سے مقابلہ کیا۔ان کی تر دید میں اخبار سفیر ہند

کے ذریعہ مضامین شاکع کرائے۔ جن میں زیر تنقیح یہ مسئلہ تھا کہ آیا تناسخ کا مسئلہ درست ہے یا
غلط؟ ۲ رمارچ ۸۷۸ء میں مرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ اگر آریہ بیرفابت کردیں کہ روعیں بے
انت ہیں تو ہم ان کو پانچ سور و پید ہیں گے۔ آریوں نے کہا کہ اگر چہروعیں بے انت نہیں ہیں۔
مگر بوقت ضرورت ان کو کمتی سے دکال کر تناسخ جاری رکھا جاتا ہے اور اس پر مناظرہ کی درخواست
کی۔ مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں ارجون ۸۷۸ء کواشتہار دیا کہ مناظرہ فاص مجلس میں
ہواور تین آدی (دوبر ہمو،ایک عیسائی) منصف مقرر ہوں اور جلس میں صرف تین تقریریں ہوں۔
ہمار کو چونکہ پھر آریوں کی اور آخیر میں پھر ہمارا جواب الجواب من کرمجلس برخاست کی جائے۔ یہ
شرائط چونکہ پیطرفہ تیے۔ آریوں نے کا کہا منظور نہ کے اور باتوں ہی باتوں میں یہ بحث طول کھنے جس

ہمیں اسموقعہ پریددکھانا منظور ہے کہ اس وقت مرزا قادیانی اشتہاروں میں اپنانام صرف اتنائی لکھا کرتے تھے کہ: ''غلام احمد رئیس قادیان' نداس وقت آپ مہدی تھے اور نہ ہے۔ اس لئے عام اہل اسلام اپ کے ہم نوا تھے اور علمائے اسلام آپ کی ایداد کو تیار رہتے تھے۔ جن میں سے خصوصیت کے ساتھ مولوی مجمد حسین صاحب بٹالوی کا نام قابل ذکر ہے۔ پیرصاحب میرازوی، صوفی عبدالحق غزنوی، مولوی غلام دیکیر قصوری، مولوی غلام علی امرتسری اور خاندان لدھیانوی وغیرہ بھی اس وقت آپ کو بچاہدا سلام تصور کرتے تھے۔

دوسرامقابله ۱۸۸ عجنگ الهای

مرزا قادیانی کی پہلی تصنیف برا بین احمدیہ ہے۔ جس کی ترتیب و تالیف کے متعلق مراق مرزا میں کافی روشی ڈائی جا چک ہے۔ اس کتاب کی اشاعت سے پہلے اوراپی ناموری حاصل کر لینے کے بعدا یک اشتہار دیا کہ جس میں اس کی نشروا شاعت کے لئے دوطریت پیش کئے۔ اقل ...... یہ کہ ہرایک مسلمان بھائی اپنی جیب سے چندہ بھیج کرشرکت حاصل کرے۔ مطلاحی لفظ ہے۔ جودوسرے مفہومات سے الگ ہے۔ ل كرتے تو چرنجى ان كو ہرگز اجازت ندھى كەكسى تتم كى ا من الل اسلام كوسخت دهوكه دي، افساد في الدين، بی کا اندیشر تھا۔ چنانچہ دہی ہوا اور مرزائیوں نے الگ ایی فاندساز نبوت کے انکار پر اسلام سے خارج سمجھ لیا تت رات کوایک اونٹ نے ایک عربی سے کہاتھا کہ جھے اذره بیچیجث گیا۔ پھر دوٹائٹیں بھی اندر کرلیں تو عربی رة كيا توعربي (مالك فيمه) سے كها كه باہر چلے جاؤ اقادیانی نے آہتہ آہتہ جب پاؤں جمائے اور ایک سلام سے بی جواب دے دیا اور تمام اسلام پرخود ہی مرزا قادیانی پہلے سے چھپے رستم تصاور بعض نبض شناس ہے تھے کہ میخص ضرور نبوت کا دعویٰ کرےگا۔ يمالمح كلا كهمرزا قادياني كى كوئى پيشين كوئى بھي ايسي م كر كے إلى كرآج قاديان بيرس كانموندبن رہا ہے دانی موری باوراحکام اسلامیدکوتو زموز کرمعاشرت یانی کا بی نبوت سے بھی یہی مطلب تھا جو حاصل ہو المام موكر زندكى بسركرد باتفارآ خرايي كروث بدلى رجارول طرف شرت ہوگئی اور ایک بڑے بھاری مجمع كتے مرف چندالل علم روشناس منتخب كئے \_خلوت ميں ه-الا منجابي زبان من كي اور بعقل كو كبت بي-ا بميراكياقصور ب؟اس برتمام نے كها كمولوى ا خرجب اوك على محاقد على الوبيت في صاف میرے دعویٰ کوشلیم کر چکے ہیں۔اس کے بعدا پی ل اور برے پیرصاحب بن کرائے ہے کی باتوں میں عدنیات رخصت ہوا۔ ای طرح مرزا قادیانی نے

ما نبوت کادم مجرا - پھر حسب عقیدہ محمود یہ نبوت میں

اشاعت سے پہلے ہرا کہ وردمنداسلام پانچ پانچ روپے میں کتاب وصولیت کو قبول کر سے اور یوں بھی لکھا کر سے تاکہ جس قدر تیار ہوتی جائے اس کے نام روانہ کی جایا کر سے اور یوں بھی لکھا کہ اگر اغنیاء ایک دن کا خرج جوان کے باور پی خانہ میں ہوتا ہے بھیج ویں تو بیکام بآسانی سرانجام پاسکتا ہے اور یوں بھی تحریر کردیا کہ کوئی مخالف اسلام اگراس کا جواب ان شرائط کے ماتحت دے گا جوجلداؤل میں بیان کی گئی ہیں تو اس کو دس ہزار روپ انعام دیئے جائیں گے۔

بہر حالٰ یہ کتاب جیسی اور لوگوں نے پانچ پانچ روپے پیشگی بھیج کراپنے اخلاص کا اظہار کیا۔گر جب نشر واشاعت کا وقت آیا تو اس کی قیمت بیس پیس روپے تک بھی وصول کی گئ اور کافی روپیہ جمع ہوگیا۔

اوراس وقت تک بھی مرزا قادیانی نے کوئی دعوکا نہیں کیا اور صرف ' خاکسار غلام احمد قادیانی '' لکھے رمضمون ختم کردیا کرتے تھے۔ پہلے رکیس قادیانی کھتے تھے۔ اب خاکسار بن گئے۔ آپ کی بیر پہلی تبدیلی ہے اور اس کتاب کے اندر برہموساج ، آریہ ساج اور عیسائیوں کوخوب اشتعال اسلام کے مقابلہ میں آ مادہ پیکار کردیا تھا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آریوں نے تکذیب براہین احمد بیکسی۔ جس میں اسلام پروہ حملے کئے کہ اس سے پہلے جن کا نام ونشان تک بھی نہ تھا اور جن کا باعم فشان تک بھی نہ تھا اور جن کا باعث صرف یہی کتاب ثابت ہوئی۔ یہ مقابلہ اخیر میں البامی مقابلہ تھا۔ کیونکہ اس کتاب میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگر مخالفین اسلام کے نہ جب میں صدافت ہے تو آؤ میرے البام کے مقابلہ میں البام کرو۔

ان الہامات کود کی کرعاقبت اندیش طبائع نے مرزا قادیانی سے تفرکا اظہار کیا اور حسن طن رکھنے والے پھر بھی آپ کی تائید میں قائم رہے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت النة میں اس کتاب کی بڑی تعریف وقوصیف کی۔ (دیکھوسیرت سے) بعد میں جب ہوش سنجالا سب کی سب ان کو واپس لینی پڑی۔ بہرحال اس مقابلہ کا نتیجہ انشقاق وافتر آق کے سوا کچھ نہ ہوا۔

تيسرامقابله ١٨٨٧ء،٨٨٨ء جنگ بشير

۱۸۸۷ء میں مرزا قادیانی کے دو جوان فرزند بقید عمر ۲۲،۲۰ سالہ موجود تھے۔ ۲۰ رفر وری ۱۸۸۷ء کو مرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ خدائے تعالی نے الہام میں جھے کہا ہے: ''اے مظفر تھے پرسلام''اورا کیک لڑکا دینے کا دعدہ بھی کیا ہے۔ جو تمہارامہمان ہوکر آتا ہے اور جس

کانام (عنموائیل) بشیر بھی ودولت، صاحب نفس سیحی، فرزندولبندار جمند مظهرالاق عطرعنایت الهی منجی اسیران پائیں گی۔ تب اپنی نفسی نقط السلام جنم لیں گے) وینکہ مرزا قادیا،

انبالہ چھاؤنی میںایئے باپ سے دوآ دمیوں (سلطانی، ص جس کا ابھی تک لوگوں سے

نه ۱۸۸۲ مارچ ۱۸۸۱ عواید صرف و بی دو بین جوبین سر ضرور پیدا موگا خواه دیر سے کے سامنے ظاہر بھی کردی گئ حمل دیکھنے سے قطعی طور پر ہا

بالفرض أكرازك

ہوگا۔ اس کئے ہم کہتے ہیں ۔ ہوگا۔ کیونکہ دعاء کے ذریعہ ا ہوں گے اور اس قتم کی رور سے صدافت ہوگا۔ جوحشرت م در بعد پھرالگ ہوگئی تھیں۔ ایک عظیم الشان ہے کہ جس

بڑھ کر ثابت ہوگا۔ اس اشتہار پرلو نہیں ہے تو مرزا قادیانی نے ہواہے کہ بہت جلدا کی لڑکا کانام (عنموائیل) بشیر بھی ہوگا۔ وجیہہ، پاک، زکی، ذکی، صاحب نصل، صاحب شکوہ اور عظمت ووولت، صاحب نفس سیحی وروح الحق، کلمت الله، شانی امراض، جہیم، علیم علیم علیم علوم ظاہری وباطنی، فرزند دلبند ار جند، مظہر الاقل والآخر، مظہر الحق والعلا، کان الله نزل من السماء، نور علے نور، مموح عطر عنایت اللی منبی اسیران قوم زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنی نفسی نقطه آسان کی طرف اٹھا یا جائے گا۔ (غرضیکہ تمہمارے گر حضرت مسج علیہ السلام جنم لیس گے)

(جموعا شتہارات جام 199 تا ۱۹۰۰ الملحان)

چونکہ مرزا قادیانی نے پیاشتہار ہوشیار پور ہیں شائع کیا تھا اور جناب کی اس وقت اہلیہ انبالہ چھا وَنی میں اپنے باپ (میر ناصر نواب صاحب) کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس لئے قادیان میں سے دوآ دمیوں (سلطانی، صابر علی) نے شائع کردیا کہ مرزا قادیانی کے گھر فرزند پیدا ہو چکا ہے۔ جس کا ابھی تک لوگوں سے اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لئے یہ پیش گوئی غلط ہے۔ اس پر مرزا قادیانی نے ۲۲ رمارچ ۱۸۸۲ء کوایک جوابی اشتہار شائع کیا کہ ابھی تک میراکوئی تیسر افرزند پیدا نہیں ہوا۔ صرف وہی دو ہیں جو ہیں سال سے موجود ہیں۔ لیکن نوسال تک اس الہام کے مطابق ایک لڑکا ضرور پیدا ہوگا۔ خواہ دیر سے ہوخواہ جلدی ہواور یہ پیش گوئی دوسال سے پہلے خاص خاص آ دمیوں کے سامنے ظاہر بھی کردی گئی ہے اور یہ خیال کرنا بھی غلط ہے کہ ہم نے حمل دیکھ کریہ ہا ہے۔ کیونکہ حمل دیکھ کے طور پرینہیں کہا جاسکتا کہ واقعی لڑکا ہی ہوگا میالزگی۔

بالفرض اگر الرئے کا یقین بھی ہوجاوے تو یہ س طرح معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ لڑکا ایسا ہوگا۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ آسانی نشان ہے جورسول خدا اللہ کے کی صدافت کے لئے ظاہر ہوگا۔ کیونکہ دعاء کے ذریعہ ایک خاص روح متگوائی گئی ہے۔ جس میں صفات ندکورۃ الصدر موجود ہوں گے اوراس قتم کی روح کا جسمانی حالت میں ظاہر ہونا ان تمام روحوں سے زیادہ بڑھ کرنشان صدافت ہوگا۔ جوحفرت سے یادیگر انبیاء کی دعاء سے (بقول بائبل) دوبارہ زندہ ہوئی تھیں اور پھھ در بعد پھر الگ ہوگئی تھیں۔ کیونکہ وہ روحیں معمولی تھیں۔ جن کا آتا نہ آتا ہم آتا ہر اہر تھا۔ لیکن بیروح ایک بیدھ کر ثابت ہوگا۔ اس لئے یہ مجزہ احیاء موتی سے بڑھ کر ثابت ہوگا۔

ایک عظیم الثان ہے کہ جس کے آنے سے کمال اسلام ظاہر ہوگا۔ اس لئے یہ مجزہ احیاء موتی سے بڑھ کر ثابت ہوگا۔

اس اشتہار پرلوگوں نے احتراض کیا کہ نوبرس تک کمی پیشین گوئی صدافت کا نشان نہیں ہے تو مرزا قادیانی نے ۸راپریل ۱۸۸۶ء کواشتہار دیا کہ آج الہام کے ذریعہ سے یوں معلوم ہواہے کہ بہت جلدایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جومدت حمل سے تجاوز نہیں کرے گا۔ گریہ معلوم نہیں ہوا کہ ئی پاپنی روپے میں کتاب دصولیت کو قبول کے نام روانہ کی جایا کرے اور بول بھی لکھا اور پی خانہ میں ہوتا ہے بھیج دیں تو میے کام لردیا کہ کوئی مخالف اسلام اگراس کا جواب ں بیان کی گئی میں تو اس کو دس ہزار روپ

باخی روپ پیشگی بھیج کراپنے اخلاص کا ت میں چیس روپ تک بھی وصول کی گئ (کلم فضل رحمانی) دعویٰ نہیں کیا اور صرف'' خاکسار غلام احمد قادیانی کلمنے تھے۔اب خاکسار بن گئے۔ موساج، آربیہاج اور عیسائیوں کوخوب

كانتيجه بيهواكمآريول في تكذيب برابين

بلے جن کا نام ونشان تک بھی ندتھا اور جن کا

الهامي مقابله تقار كيونكه اس كتاب ميس بير

مدانت ہے تو آؤمیرے الہام کے مقابلہ

نے مرزا قادیانی سے تفر کا اظہار کیا اور سن چنانچیمولوی محمد سین صاحب بٹالوی نے بندوتو صیف کی۔ (دیکھوسیرت سے) بعد پردی۔ بہر حال اس مقابلہ کا نتیجہ انشقاق

فرزند بقید عمر ۲۲،۲۰ ساله موجود تھے۔ مائے تعالی نے الہام میں مجھے کہا ہے: ہے۔جوتمہارامہمان ہوکرآتاہےاورجس آیابیدو بی از کا ہے۔جس کے صفات ندکور ہو بچے ہیں۔ یابیکوئی اور دوسرالز کا ہوگا۔

(اشتهارصداقت آثارمجوداشتهارات جاخلاصص ۱۱۱)

بہر حال مرزا قادیانی نے لوگوں کو ایک انجھن میں ڈال دیا۔ جو کسی طرح سلجھ نہ سکتی تھی۔ بدشمتی سے ان دنوں میں موجودہ حمل سے لڑکی پیدا ہوئی اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ ولد موجودہ حمل سے اس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ مرزا قادیانی موجودہ حمل سے اس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں کراگست ۱۸۸۷ء کو اشتہار (خوشخبری) دیا کہ میں نے کب کہا تھا کہ موجودہ حمل سے وہ لڑکا ہوا۔ بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر اب نہ ہوا تو دوسرے حمل سے ضرور بیدا ہوگا۔ آخرہ وہ لڑکا (جواس موجود کے علاوہ ہے) کراگست ۱۸۸۷ء کو پیدا ہوگیا ہے اور یہ جو کہا گیا تھا کہ مرت حمل سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اس سے مراوصرف یہی تھا کہ بہت جلد پیدا ہوگا اور دصرے حمل میں پیدا ہوگا۔ اس سے مراوصرف یہی تھا کہ بہت جلد پیدا ہوگا اور دصرے حمل میں پیدا ہوگا۔

ادرہم کواینے الہام کی تشریخ کرنے کا بورااختیار ہے۔اب مرزا قادیانی نے سیمجما کہ بد وہی الرکا ہے کہ جس کوعنموائیل کہا گیا ہے۔حالانکہ بیدہ ہنتھا۔ بلکہ اس کی پیش کوئی ابھی ملتوی کی گئی تھی اور پہلڑ کا درمیان میں دوسری پیشین گوئی کے ماتحت پیدا ہوگیا تھا اوراس میں صفات مٰہ کورۃ الصدر كايايا جانا ضروري ندتها يكرمرزا قادياني كواجتها دي غلطي لك محي تقى اورية بجه بينط تص كديدي عنموئیل ہے۔اس لئے اس کانام جھٹ بشیرر کھ دیا اور خیال کیا کہ یمی لڑکا دنیا کو برکتیں دےگا۔ کیکن بقستی سے یمی بشیر ۱ رنومبر ۱۸۸۸ء کومر گیا۔اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آب کابشیر کیا ہوا؟اس يرمرزا قادياني نے كيم دىمبر ١٨٨٨ء كو (حقاني تقرير پرواقعه وفات بشير كے نام نے) جواب شائع كيا كريبل البام من ايك الاكابتايا كيا تفاليكن بعد من ايريل كالبام من ايك دوسر الزكامي جمع عنايت بوا بس كويش ببلاسمهما تفااوريه ميري اجتهادي غلطي تقى ببرحال أجهى تك وه موعود نبين آیا۔انظار کھواور جب بیتاویل شائع کی گئ تو لوگوں نے خیرخواہی کے طور پر کہا کہ ایسے الہام یا کشف کا ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے کہ جس سے نضیحت ہوتی ہو۔ تو مرزا قادیانی نے اس اشتہار میں یوں لکھا کہم نے اپنا کام (اظہار کشف) خدا کے محروسہ برکرنا شروع کردیا ہے۔ غیرکوہم مردہ سبحت بین اوربعض مولوی صاحبان بھی ہم پرہنسی اڑاتے ہیں۔ در حقیقت جب و نیا اور خفلت کا کیڑا ان کی ایمانی فراست کو بالکل کھا گیا ہوا ہے۔ بشمتی سے بیلوگ اپنی بیار بین کو صحت خبال کرتے جیں اور کمالات الی اور قرب ولایت کی عظمت بالکل ان کے دلوں۔ ۔ اٹھ گئی ہے۔ آگر یہی حالت رئى توان كا يمان نبوت يرقائم ر منامعرض خطريس يرجائ گار (مجوع اشتها ات جاس ١٨٠)

اب اس ساری بحث کا نتیجہ كرنے ميں ان كو بردى تكليف ہوتى تھى. كتي شفي كدايك آنج كسرباقي ره كئ تعي ـ غورکریں کہ عنموائیل کی پیشین گوئی کیوں بيمقصدتها كهايخ تقنن كى بنياد يول ركا علیهالسلام گھر ہی پیدا ہوجا ئیں۔ کیونکہ جس سب قرآن شريف مين حضرت مسيح عليهاا میں کا میابی نہ ہوئی اور حسب منشاء اپنے آ بالفرض بشيرسيح هوكر بيدا هوابهى تومعلوم موگی۔اس بناء پر آپ نے اس الہام کوم<sup>ا</sup> جائيس - تاكه دونوں لطف خود بى اٹھائيں بن کرلوگول کومردہ، غافل اور بے ایمان خا کسار ہی لکھتے تھے اور اہل اسلام کواپنا ؟ ر که دیا تھا اور لوگوں کو مردہ اور بے ایمان سٹر حی تھی۔جس پر آپ نے یاؤں رکھا أ پیشین گوئی کواییا نظرانداز کردیا کهایی ته ہوئے تواس وقت بیر پیشین گوئی معرض بح بن کرمقابلہ میں آئے۔لیکن مرز امحود<u>ن</u> ليااورالفضل اخبار شائع كركي أيينام وفا کامیابی ہوجاتی توبرکت حاصل کرنے گاا اجزاء محيني تان كربورك كرلئے تھے مم نے ظاہر کی تھی ادر نہ ہی مرز انحود نے اس کو وہ بیہ ہے کہ مرزا قادیانی پر حضرت مسيح عليه السلام تؤ مردے زندہ کیاً

وہ میہ ہے مہررا فادیاں پر حضرت سے علیہ السلام تو مردے زندہ کیا مرزا قادیانی نے جواب سے عاجز آ مطلوب تھا کہ خاص بچہ کا پیدا ہونا مردہ

آرکورہو چکے ہیں۔ یا بیکوئی اور دوسر الڑکا ہوگا۔

(اشتہار صدائت آٹار مجموعہ شتہارات جا خلاصہ ۱۱۷)

الاقتجار صدائت آٹار مجموعہ شتہارات جا خلاصہ ۱۱۷)

الوگوں کو ایک المجمع میں ڈال دیا۔ جو کسی طرح سلجھ نہسکتی

دوخمل سے لڑکی پیدا ہوئی اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ ولد

المالا کہ موجودہ حمل سے اس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ مرزا قادیائی

المالہ کے کا است کہ اگر اب نہ ہوا تو دوسرے حمل سے ضرور پیدا مولا کیا ہے اور میہ جو کہا گیا گا۔ اس سے مراد صرف بہی تھا کہ بہت جلد پیدا ہوگا اور

(مجموعه اشتهارات جاص ۱۳۱)

یخ کرنے کابورااختیار ہے۔اب مرزا قادیانی نے سیمجھا کہ بیہ ہے۔ حالانکہ بیدہ نہ تھا۔ بلکہ اس کی پیش گوئی ابھی ملتوی کی گئی شین گوئی کے ماتحت پیدا ہو گیا تھا اور اس میں صفات فدكورة واقادياني كواجتهادي غلطي لك كي تقى اورسيجه بيض يتف كديديى ث بشرر کود یا اور خیال کیا که یمی از کاد نیا کو برکتیس دےگا لیکن اومر کیا۔اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کا بشیر کیا ہوا؟اس و ( حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر کے نام سے ) جواب شائع کیا قالین بعدیں اریل کالہام میں ایک دوسر الز کا بھی مجھے اوربيميري اجتهادي غلطي تقي ببرحال ابهي تك وه موعود بيس نائع کی تو اوگوں نے خرخوائ کے طور پر کہا کہ ایسے الہام یا کہ جس سے فضیحت ہوتی ہو۔ تو مرزا قادیانی نے اس اشتہار میں اشف) خدا کے بھروسہ بر کرنا شروع کردیا ہے۔ غیر کوہم مردہ می ہم پر بنسی اڑاتے ہیں۔ درحقیقت جب دنیا اور غفلت کا کیڑا مواب برقمتی سے برلوگ اپنی بیار بین کوصحت خبال کرتے ، کی عظمت بانکل ان کے دلوں۔ ، اٹھ گئی ہے۔ اگر یہی حا 'ت معرض خطريل يرجائكا - (مجموعاشتها ات جام ١٨٠)

اب اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی الہام کرتے تھے۔ مگراس کے پورا كرنے ميں ان كو بڑى تكليف ہوتى تھى۔ چنانچەلوگ كہتے تھے كہوہ الہام پورانہيں ہوااور جناب كتے تھے كدايك آ في كسر باتى رو كئى تھى۔ورند پورا ہونے ميں شك نہيں تھا۔اس موقعہ برناظرين غوركرين كمعتموائيل كى پيشين كوئى كيول شائع بوئى اوراس سےكون مرادتھا۔ غالبًا مرزا قادياني كا بيمقصدتها كدايخ تقترس كى بنياد يول ركادين كدآپ ولى يامهدى وقت بنين تا كه نوسال تكسيح عليه السلام محربي پيدا موجائيں - كيونكه جس قدر بھي عنموائيل كے اوصاف لكھے ہيں ۔ وہ سب ك سبقرآ ك شريف مين حفرت ميح عليه السلام كم تعلق فدكور بين ليكن مرزا قادياني كواس الهام میں کامیابی ندہوئی اور حسب منشاء اسینے گھرسے پیدا نہ ہوسکا۔ اس لئے عالبًا بیرخیال کیا ہوگا کہ اگر بالفرض بشیرسی ہوکر پیدا ہوا بھی تو معلوم نہیں کب جوان ہوگا اور کب ہمیں اس سے فائدہ کی امید ہوگی۔اس بناء برآپ نے اس الہام کوماتوی کر دیا اور بیتجویز سوچی کہ خود ہی مہدی بن کرسے بن جائیں۔تاکردونوں اطف خود ہی اٹھائیں۔ چنانچہ ایباہی ہوااور قربت ولایت اور کشف کے مدعی بن کرلوگوں کومردہ، غافل اور بے ایمان قرار دینا شروع کر دیا۔ ورند پہلے ایخ آپ کوصرف خاکسار ہی لکھتے تھے اور اہل اسلام کو اپنا بھائی جانتے تھے۔لیکن اس اشتہار کے بعد اپنا لقب مبلغ ر کھ دیا تھا اور لوگول کومردہ اور بے ایمان کہنا شروع کر دیا اور بیمرزا قادیانی کے مدراج کی مہلی سٹرهی تھی۔جس برآپ نے یاؤں رکھا تھا۔ پھرتر تی کرتے کرتے نبی بن مجئے اور عنموائیل کی پیشین گوئی کوابیا نظرانداز کردیا که این تصانیف میں ذکر تک نہیں کیااور جب خلیفه محمود گدی نشین ہوئے تواس ونت بدپیشین گوئی معرض بحث میں آگئی۔ چنانچے عنموائیل بننے کے کی ایک دعویدار بن كرمقابله مين آئے۔ليكن مرز المحود نے سب كوشكست دى اورائے نام كے ساتھ بشير كا اضافه كر لیا اور الفصل اخبار شاکع کر کے اسپے علم وضل کا اظہار بھی کرنے گئے۔سٹریورپ میں آگر پچے بھی کامیانی ہوجاتی توبرکت حاصل کرنے کا الهام بھی پورا ہوجا تا مگریہ کی باقی رہ گئے۔ورنہ دوسرے اجراء مینی تان کر بورے کر لئے تھے۔ گر مارے نزدیک اس الہام کی حقیقت نہ تو مرزا قادیانی نے ظاہر کی تھی اور نہ ہی مرز امحود نے اس کوظاہر کرنے دیا ہے۔

وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی پر جب عیسائیوں کی طرف سے بیاعتراض کیا گیا کہ حضرت سے علیہ السلام تو مردے زندہ کیا کرتے تھے اور جناب نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا تو مرزا قادیانی نے جواب سے عاجز آ کر ایک الہام پیش کردیا تھا۔ جس میں یہ ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ خاص بچہ کا پیدا ہونا مردہ زندہ کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ مردہ کی روح بہت

جلد واپس چلی جاتی ہے اور بچہ دیر تک زندہ رہے گا وغیرہ وغیرہ۔ جس سے بیہ مطلب تھا کہ جس مسے پرعیسائی ٹازاں ہیں وہ تو ہمارے گھرپیدا ہونے والا ہے اور ہم اس کے باپ ہیں۔
لیکن اب مرزامحود بتا کیں کہ آیاان کو دعو کی مسیحت کرنا ضروری تھایا نہیں؟ اگر ضروری نہ تھا تو
بیالہام آپ پرصاد ق نہیں آتا اور اگر ضروری ہے تو مرزا قادیانی کا دعو کی مسیحت بالکل غلط
ہوجاتا ہے۔ بہر حال بیا لیک ایبا گور کہ دہندہ ہے کہ جس کا جواب مرزائی تعلیم میں موجود
نہیں ہے۔ گر ہم صرف ایک فقرہ سے جواب دے سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو شروع سے ہی
مراق تھا اور بیالہام بھی اس کا نتیجہ ہے اور بس!

المماء میں بمقام لدھیانداشتہار بیعت دیا اور لوگ دھڑ ادھڑ مرید ہونے گے اور خاصی جماعت تیار ہوگئی۔اس کے بعد ۲ راکتو بر ۱۸۹۱ء کومرزا قادیانی دبلی چلے گئے اور وہال میال مولوی نذیر حسین کو مخاطب کر کے اشتہار دیا (اشتہار بمقابل مولوی سید نذیر حسین دہلوی) کہ: 'جو نکہ آپ نے مجھے طحد کہا ہے اور خودا حادیث نبویہ کے خلاف حیات سے کا قول کرتے ہو۔ خت افسوس ہے تہمار کے طعن سے امام ابو حنیف بھی نہیں نی سکے تو ہم کس طرح نیج سکتے تھے۔ مولوی عبد الحق کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ گوششین ہیں اور کس میاز اروکس مرنجال ہیں۔اس لئے ان کو خاطب نہیں کیا جا تا۔آپ حیات سے پر مناظرہ کریں تا کہ باہمی فیصلہ ہوجائے۔''

(مجموعه اشتهارات ج اص ۲۳۷)

اس اشتہار کے شائع ہونے پرمیاں صاحب کے شاگرد جمع ہوگئے۔ اس وقت مرزا قادیانی کوشی نواب لوہار وہازار بلیماران میں مقیم تھے۔ حاجی مجدا حمد صاحب نے بھوپال سے مولوی محمد بشیرصاحب کر بلوا کر مناظرہ مقرر کیا۔ مولوی صاحب نے حیات سے کا جوت اپنے ذمہ لیا۔ بحث کوشولوہار وہیں ہوئی اور فریقین کے دس دس آ دمی منتخب کئے گئے۔ جن میں سے مولوی عبد المجید اور مولوی محمد حسین بٹالوی کی شمولیت سے انکار کیا گیا۔ مولوی صاحب نے پائچ ولائل حیات مسے کے متعلق لکھ کر بیش کئے۔ جس کا جواب مرزا قادیانی نے کل دس بجے پر ٹال دیا۔ آخر دوسرے روز جواب دیا۔ مگر جلسہ میں اسے پڑھ کر نہ سایا اور چھ دن تک تین تین ہی ہے تیار وہوں ہو گئے۔ جس میں مرزا قادیانی کو حضر بھار ہیں۔ بحث ادھوری موسوکے۔ چوتھا پر چیشر وع ہی تھا کہ مرزا قادیانی نے عذر کیا کہ میرے خسر بھار ہیں۔ بحث اوھوری صاحب نے اس بحث کے متعلق رسالہ ''اکھی الصری فی اثبات حیا قامسے '' ککھر شائع کیا۔ جس کا صاحب نے اس بحث کے متعلق رسالہ ''اکھی الصری فی اثبات حیا قامسے '' ککھر شائع کیا۔ جس کا

جواب مرزائیوں سے ندبن پڑا میدہ ہذ اور براہین احمد میہ کے تمام مطالب کو نزول مرزا قادیانی کاظہور ہی ہےاور پانچواں مقابلہ ۱۸۹۳ء جنگ جون ۱۸۹۳ء میں مرزا آ

بون ۱۲۰۱۱میں کردہ نبرد آ زما ہوئے۔۱۵ایوم دن روز آ ن

آ کرمرزا قادیانی نے جلسد کی موقعہ حجوٹا در نہ وہ ججوٹا ( یعنی ۵رد مبر ۹۳ دلائل ہے آپ کے جیب ہمیشہ خالم مجھیر دیتے تھے اور اسی میں اپنی کا °

پیمردیے سے اور ک یں بی بی ک بہقام فیروز پورے ارجولائی ۱۸۹۲

میں مرزا قادیانی نے اس کی وجہ ہے دل میں خائف نہ ہوا تو تاریخ مقر

رس جواب کو پسندند کیا تو آپ نے رکھتی ہے؟

پیرکها کدارے نالا**ک**ز

مطلب رکھتی ہے۔ الغرض مرزا قاویانی ′

ایک آنچ کی کسر باقی تقی ورند دا درست کیا جاسکتا ہے۔

چصامقابله ۱۸۹۳ءمبابله

جون۱۸۹۳ء میں" شدوری میں سے لئر

عبدالحق غزنوی کومباہلہ کے لئے پراشتہار ٹکا لئے سے چین لینے چھوڑ ائی تھی اور ایسے مضطرب ن

آتھم کے مقابلہ میں آپ مصرو

وغیرہ۔جس سے بیہ مطلب تھا کہ الا ہے اور ہم اس کے باپ ہیں۔ وری تھایا نہیں؟ اگر ضروری نہ تھا تو قادیانی کا دعویٰ مسیحیت بالکل غلط کا جواب مرز ائی تعلیم میں موجود کے کہ مرز اقادیانی کوشروع سے ہی

اوگ دھڑ ادھڑ مرید ہونے گئے اور قادیانی وہلی چلے گئے اور قادیانی وہلی چلے گئے اور وہاں میاں مولوی کہ:
مولوی سید نذیر حسین دہلوی کہ:
حیات مسلح کا قول کرتے ہو۔ خت قوہم کس طرح فئے سکتے تھے۔ مولوی یازادوکس مرتجاں ہیں۔ اس لئے ان

اہمی فیصلہ ہوجائے۔''
(مجموعا شہارات جاس ۲۳۷)
کے شاگرد جمع ہوگئے۔ اس وقت
ماجی محموا حب نے بھوپال سے
باخی محموا حب نے بھوپال سے
التی محموا حب نے بھوپال سے
التی محمولوی صاحب نے پانچ ولائل
گیا۔ مولوی صاحب نے پانچ ولائل
این نے کل دس بجے پر ٹال دیا۔ آخر
اور چھون تک تین مین پرچ تیار
اور چھون تک تین مین پرچ تیار
اور پانی کو تحت شکست ہوئی اور مولوی
اورانی کو تحت شکست ہوئی اور مولوی

جواب مرزائیوں سے ندبن پڑامیوہ زمانہ ہے کہ مرزا قادیانی ازالہ اوہام اور توضیح امرام لکھ چکے تھے اور براہین احمد یہ کے تمام مطالب کو اپنے اور براہین احمد یہ کے تمام مطالب کو اپنے اور براہین احمد یہ کے تمام مطالب کو اپنے اور براہی نزول مرزا قادیانی کاظہور ہی ہے اور بس!

يانچوال مقابله ١٨٩٣ء جنگ مقدس

پھرکہا کہ ارے نالائق قوم جب وہ وعید کے مطابق مرگیا ہے تو میعاد کی بحث کرنا کیا مطلب رکھتی ہے۔ مطلب رکھتی ہے۔ الغرض مرزا قادیانی کا پیالہام بھی ادھوراہی تھا اوراس میں بھی وہی استادی رکھی تھی کہ ایک آنچے کی کسر ہاتی تھی ورندول میں تو بہ کرنا یا ڈرنا ایک حاشیہ ہے کہ جس سے ہرایک الہام کو درست کیا جاسکتا ہے۔

جصامقا بكه ١٨٩مبابله غزنويه

جون ۱۸۹۳ء میں ''اعلان عام کے نام ہے'' مرزا قادیانی نے آتھم کے بعد مولوی عبد الحق غرنوی کومباہلہ کے لئے مجور کیا۔ مولوی صاحب نے تین سال سے مرزا قادیانی کواشتہار کیا گئے ہے۔ چین لیئے نہیں دیا تھا اور یہاں بھی مرزا قادیانی نے بددعاء کی آثر میں جان چھوڑائی تھی اور ایسے مضطرب نظر آتے تھے کہ مولوی صاحب نے کہلا بھیجا تھا کہ چونکہ آج کل جھوڑائی تھی اور ایسے مضطرب نظر آتے تھے کہ مولوی صاحب نے کہلا بھیجا تھا کہ چونکہ آج کل آتھم کے مقابلہ میں آپ مصروف ہیں اور ۱۵ ارجون ۱۸۹۳ء کو آپ کولا ہور بھی بغرض مناظرہ اہل

اسلام جانا ہے۔ اس لئے تاریخ مباہلہ براناموزوں دن ہوگا۔ گرمرزا قادیانی نے جواب دیا کہ لاہور میری طرف سے حکیم نورالدین یا احسن امروی جا ئیں گے۔ تاریخ مباہلہ سے گریز کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ جواب سنتے ہی مولوی صاحب بھی تیار ہوگئے۔ چنانچہ دونوں فریق مارزیقعدہ ۱۳۰۰ھ کو دو ہج بعداز ظہر عیدگاہ (متصل رامباغ امرتسر) میں حاضر ہوکرر وبقبلہ ہوکر او پی آ واز سے گڑ گڑاتے ہوئے ایک دوسرے کو بدیں الفاظ بددعا ئیں دیتے تھے کہ اگر مرزا قادیانی دجال، مفتری، کذاب اور محرف کلام اللہ ہے تو وہ عارت ہو۔ ورنہ مولوی عبدالحق مارت ہوجائے اور آپس میں تعنیں باغتے تھے۔ (مجموعات اس ۱۳۲۸) میں کلھا ہے کہ اگر مار سے بعدایک سال تک کوئی نشان فا ہرنہ ہوا تو میں خداکی طرف سے نہ ہوںگا۔

(جیدالاسلام ۹، فزائن ۲۰ م ۱۹۹۷) کر جب سواسال تک آتھم ندمراتولوگوں نے کہا کدمرزا قادیانی کومباہلہ میں فکست موئی اور آپ نے جواب دیا کہ اگر وہ نہیں مراتونہ ہیں۔ میرے مریدتو پہلے سے بڑھ گئے ہیں۔

بس میرے لئے یہی نشان صدافت کافی ہے۔ (حقیقت الوی مر ۲۳۱ بزائن ج۲۲م ۲۵۲)

اور جب مرزا قادیانی ۲۷ مرکی ۱۹۰۸ کوم کے قومولوی صاحب نے میدان جیت لیا کہ آ ہافوری موت سے مرزا قادیانی کا خاتمہ ہوگیا۔ اخیر نوسال بعد ۲ مرکی ۱۹۱۱ کومولوی صاحب بھی چلتے ہے۔ "کیل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذی الجلال والاكرام " کمی چلتے ہے۔ "کیل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذی الجلال والاكرام " ۱۸۹۲ کو جلسے ختیق خراجب لا مور میں موا۔ جس میں مسلمانوں کی طرف سے مرزا قادیانی کا مضمون پر ما گیا۔ جواسلامی اصول کی فلائی تھا۔ اس میں آپ کوکامیانی موئی۔ کیونکہ اس میں اپنی نوت کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔

ساتوال مقابله ۱۸۸۱ء،۵۰۹ه (نکاح محمدی) جنگ محمدی

بیدمقابله برداز بردست تعالیاس کا تذکره عموماً مجالس مناظره میں آیا کرتا ہے۔ کیونکہ اس میں فریق مخالف متعدوز بردست ہستیاں تھیں۔

ا ..... محمدی بیکم: زوجه آسانی مرزا قاد بانی بهشیره مرزاام الدین ـ

ا..... سلطان محمرُ: شو برحمرِي بيكم بي ضلع لا مور-

۳..... عزت بی بی: منکوحهٔ فشل احمد ولد مرزاغلام احمد مدعی مسجیت به

سم ..... احمد بيك والدمحمري بيكم سكنه موشيار بور

..... مرزاعلى شيربيك: شوېرېمشيره بېنوني احمد بيك.

اصل واقعہ یوں تھا کہ رہنے دق کر۔
کہ مسئلہ شمل بہت دق کر۔
کہ مسئل تو آپ بن گئے۔ گرآ ہے
السلام ۲۵ سال تک حکومت کر۔
اولا دہمی ہوگ ۔ مرزا قادیانی چونا
خہور بھی ہوگا اوراگر (میر نے فرا ظہری دونوں مرجا کیں گے۔( فاہری دونوں مرجا کیں گے۔( واروں کوسفارٹی خط کھے اورالہ صند پراڑ گئے۔ نکاح نہ ہونے و سال تک میچے وسلامت زندہ رہ سال تک میچے وسلامت زندہ رہ

اور پیشین گوئی لفظ بر لفظ غلط المحتراض اش سکے اور نہ بی سکے اور نہ بی سکے اور نہ بی سکے اور نہ بی سکے لوگ میں اللہ وکلام رسول جو کئی ہے کہ المحتی تقاضا کہی ہے کہ المحتی تقاضا کہی ہے کہ المحتی تقاضا کہا تھا ہے کہ المحتی المحتال کا انہ واقعہ یول ہے کہ المحت ہے کہ المحتی المحتال کا انہ واقعہ یول ہے کہ المحتی المحتال کے المحتی المحتال کے المح

اصل واقعہ یوں تھا کہ مرزا قادیانی کو (معلوم ہوتا ہے) خافقین اسلام اسلامی نکاح نیب کے مسئلہ میں بہت وق کرتے تھے اور مسلمانوں نے بھی ان کا قافیہ تک کرنا شروع کردیا تھا کہ مسئلہ میں بہت وق کرتے ہو اور مسلمانوں نے بھی ان کا قافیہ تک کرنا شروع کردیا تھا کہ مسئلہ ہو آ ہے بن گئے۔ گرآ ہے پر یہ کیسے عائد ہو سکتا ہے کہ (بمضمون حدیث نبوی) مسئ علیہ السلام ۲۵ سال تک حکومت میں ایک شادی کرے گا اور اس کی اولاد بھی ہوگ ۔ مرزا قادیانی چونکہ تقدس کا شکار ہو چکے تھے۔ اس لئے ان سے کوئی جواب تو نہ بن اولاد بھی ہوگا اور آگر (میر نے فرضی سرال) انکار کریں گئو آ سانی پر ہوچکا ہے اور زمین پر اس کا ظہور بھی ہوگا اور آگر (میر نے فرضی سرال) انکار کریں گئو آ سانی سراور میری بوی کا شوہر ظاہری دونوں مرجا کیں گئیں گے۔ (۱۲ مارا سے ۱۸۹۸ ویک)

تو میری باطنی بوی بوہ ہوکر پھرمیرے باس آ جائے گ۔اس کے بعدایے رشتہ داروں کوسفارتی خط کصے اور الہام پورا کرنے میں منتیں بھی کیں۔ مگرسب اکارت کئیں۔ آخر لوگ صدر اڑمے ۔ اکاح نہ ہونے دیا۔ مرز اسلطان احمد اور محمدی بیکم مرز اقادیانی کی وفات کے بعد کی سال تک سیح وسلامت زندہ رہے اور بال بچوں میں بھولے سیلے مگر مرزا قادیانی کی بچھ پیش نگئی اورييشين كونى لفظ بالفظ غلط فكى بس سے صاف فابت موكميا كدمرزا قادياني ندتو فكاح نينب كا اعتراض اٹھا سکے اور نہ ہی سے موعود کا ہونے کا دعویٰ صحیح تھا۔ للبذاان کو د جال ،مفتری ، کذاب اور محرف كلام الله وكلام رسول جو كجي كجاجائ ورست تعا- آخر جب مرزا قادياني في محسوس كياك لوگ بید پیشین کوئی (باوجود ہزار حکمت عملی کھیلنے کے ) بورا ہونے نہیں دیتے اور خدائے قدوس کی غیرت کابھی نقاضا یمی ہے کہ الہام کاراز طشت ازبام ہوجائے تو مگے بغلیں جھا کئنے کہ اپ کیا کیا جائے۔آپ کےروح القدس میجی نے (غالبًا) بیمشورہ دیا ہوگا کہ یوں کمددو کریدنکاح فنخ ہوگیا ہے یا ماتوی کردیا گیا ہے۔ مگر بیکمال بے شرمی تھی کہ مرزا قادیانی کی منکوحہ آسانی سلطان محمہ نے چین لیتمی اور شخ نکاح کا نظار تھی نہیں کیا تھا۔اس لئے مجبور أمرزا قادیانی نے نکاح ٹانی دیکھیکر ابنا نکاح فتح کروالیا تھا۔ بیچی کی دوسری روایت ہے کہ نکاح ملتوی کردیا گیا تھا۔ کو یااس کامطلب يد مواكه مرزا قاديانى في جعوث كها تفاكه ببليم مرا نكاح موچكا تفار مراب فنخ موكيا ب- بلكه اصل واقعہ بول ہے کہ ابھی آسان برنکا تبیں ہوا تھا۔ صرف مشورے ہور ہے تھے۔ مرز ا قادیانی کو (افراط مجت سے) مفلطی لگ می تھی کہ نکاح ہوچکا ہے۔ بدستی سے التواء نکاح کی مت مرزا قادیانی کی وفات تک پینی می اور بینوبت بی نه پیچی که سلطان محمد کی موت واقع موتی اوراس کی يوى بوه موكر مرزا قاديانى ك نكاح من آتى اس كت التواء كالفظ محمعتى يرواقع شهوسكا اوراس

ن ہوگا۔ گرمرزا قادیانی نے جواب دیا کہ با جا کیں گے۔ تاریخ مبابلہ سے گریز کرنا حب بھی تیار ہوگئے۔ چنانچہ دونوں فریق بامباغ امرتسر) میں حاضر ہوکررو بقبلہ ہوکر بدیں الفاظ بددعا کیں دیتے تھے کہ اگر سے تو وہ غارت ہو۔ ورنہ مولوی عبدالحق ماشتہارات جاس ۲۲۳) میں لکھا ہے کہ اگر ماشتہارات جاس ۲۲۳) میں لکھا ہے کہ اگر میں خداکی طرف سے نہ ہوں گا۔

(جمتالاسلام م، خزائن جه ص م، من ائن جه ص م، من کست فیست مرزا قادیانی کومبابله می کست میر مرزا قادیانی کومبابله می کست (حقیقت الوی م، ۱۳۸۱ منزائن ۲۲ می ۱۳۵۲) کی قو مولوی صاحب نے میدان جیت لیا و مال بعد ۲ مرکزی ۱۹۱۵ و کومولوی صاحب میلال و الاکرام " جه دبك ذی الجلال و الاکرام " سلمانوں کی طرف سے مرزا قادیانی کا میکوکامیانی موئی کی کونکداس میں اپنی

) جنگ محمدی مجانس مناظرہ میں آیا کرتا ہے۔ کیونکہ

> ل، بمشیره مرزاامام الدین \_ لا مور \_ ز اغلام احمد علی میسجیت \_

> > ر ناحربیک۔

مقابلہ میں مرزا قادیانی کو سخت گلست ہوئی اور دعو کا میسیت بھی خاک میں ال گیا۔اب مرزائی تو یول کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی متشابہات میں سے ہے۔ حالانکہ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنی میسیت کی صدافت کے لئے یہ سب پھھ کیا تھا۔ تاکہ خالفین پراتمام ججت ہوجائے اور بینظا ہر ہے کہ متشابہات سے اتمام ججت نہیں ہوتی۔ پھھمزائی کہتے ہیں کہ لیچی کی پہلی روایت درست ہے کہ ذکاح فنح ہوگیا تھا۔ مگراس پردوسوال پیدا ہوتے ہیں۔

اوّل ..... کیامرزا قادیانی کی غیرت کا بھی تقاضاتھا کہ منگوحہ تو مرزا قادیانی کی ہو۔ مگر چلی جائے سلطان محمد کے گھر۔ شاید نکاح آسانی سے مراد صرف ناطہ ہوگا۔ کیکن اس کی تصریح کہیں نہیں ملتی۔

دوم ..... صدافت میچ کی تو یکی علامت تھی جوظہور پذیر ہوئی تو اب مرزا قادیانی کو مفتری کیوں نہ کہا جائے گا۔ تکیم فورالدین صاحب کی پارٹی یوں کہتی ہے کہ الہام میں ہے کہ ایک لڑکی (احمد بیگ کی) تہمارے نکاح میں آئے گی۔ اب اگر وہ شخصی طور پرنہیں آئی تو ممکن ہے اس کی اولا دمیں سے کوئی اورلڑکی کی (بیکم علم میراث) مرزا قادیانی کی اولا دمیں سے کسی لڑکے کے ساتھ شادی ہوجائے۔ گرید جواب بالکل ہی غلط ہے۔ کیونکہ اولا یہاں وراشت کا کوئی تنازع ہی نہ تھا کہ علم میراث کی اصطلاح سے اس مشکل کوئل کیا جاتا اوراگر بنت کے لفظ سے اس کی اولاد مراد لی جاسکتی ہے تو مرزا قادیانی سے مراد (بیکم میراث) آپ کے آبا واجداد ہوں گے۔ نہ کہ اولا دوراولا د۔

کونکر تقسیم تر کہ کے وقت اگر باپ مر چکا ہوا ہوتو داداوارث ہوا کرتا ہے۔ نہ کہ بیٹا یا پوتا۔ اب اس اصول کے مطابق یہ مفہوم پیدا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا کوئی گدی نشین جدا ہوجم کی گئی کہ می پوتی ہے تکار کر ہے گا اور یہ بالکل بے جوڑ بات ہے۔ ٹانیا اگر مرزا قادیانی کے قائم مقام (بموجب روائی ) اولا دوراولا دلی جائے تو جس مشکل کے لئے یہ تکلیف کی گئی ہے وہ عقدہ تو لا پخل ہی رہ گیا ہے۔ کیونکہ بموجب حدیث شریف کے تو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ حضرت سے خود نکا تکریں گے اور خود ان کی اولا دبھی ہوگی اور بہاں کچھ بھی نہیں ہے اور خالیا اگر یہ مراوہ و کہ سے علیہ السلام کی اولا دیس سے کوئی بچہ ان کرے گا اور خود سے عابر السلام کی طرح بغیر ماں باپ کے ہوگی۔ کیونکہ برتا ہے کہ حضرت سے کوئی اس کی صلی اولا دیس سے کوئی ہوگی اور خود باپ کی شادی ہی نہوگی تو اس کی صلی دالہ دکتے ہوئی ہے۔ اس کے ہوگی۔ کیونکہ جب خود باپ کی شادی ہی نہوگی تو اس کی صلی دالہ دکتے ہوئی ہے۔ اس کے موگی۔ کیونکہ جب خود باپ کی شادی ہی نہوگی تو اس کی صلی دالہ دکتے ہوئی ہے۔ اس کے موگی۔ کیونکہ جب خود باپ کی شادی ہی نہوگی تو اس کی صلی اور اور دیسے ہی طرح بھی تھے نہیں ہوسکا اور مجبور آ مانیا پر تا ہے کہ مرزا قادیانی اینے اقر ار کے مطابق کا جو اب کی طرح بھی تھے نہیں ہوسکا اور مجبور آ مانیا پر تا ہے کہ مرزا قادیانی اینے اقر ار کے مطابق کی کا جو اب کی طرح بھی تھے نہیں ہوسکا اور مجبور آ مانیا پر تا ہے کہ مرزا قادیانی اینے اقر ار کے مطابق

میح نہ بن سکے اور یہ پیشین کوئی سرا' یوں ہے کہ مرزا قادیانی نے اپٹے رشہ (اشتہار •ارجولائی ۱۸۸۸

كان كوبتاؤكه جوبركات ٢٠ رفرور خسر اور داما دوونول مرجاتيل گاور يسته زعون فسيكفيكهم الأ فعال لما يريد ٠ انيا معك واناً

خطاوّل بنام على شيروروانگى تم بهت اينته آدى ہو۔

ہیوی مشیر کار ہے۔ اگر دہ اپنے بھا جائے گی۔ کیاتم مجھے روسیاہ ذکیل کہتی ہے کہ مرزا قادیانی مرتا بھی (م نہیں تم اباجان تو ضرور ہو )ال ٹوٹ جائیں گے۔ (خوب دھمکی تلافی ہے۔ آٹن فراق میں جلنا ک مرزا قادیانی نے اپنے ضرکر پرزو خط بنام احمد بیگ کا رجول

خدا کی شم مجھے الہام خدا کی شم مجھے الہام عاجز کی مدد نہ کروگے؟) تم میر۔ اژی کہ مرزائی تا قیامت یاد کر پر خط بنام والدہ عزت کی کی تم کو واضح ہو کہ احمد

میں نے یوں سوجا ہے کہ میرا ہ ''جس وقت محمدی بیکم کا نکاح ظا مسے نہ بن سکے اور یہ پیشین کوئی سراسرغلط لکلی ہے۔ کی تفصیل مختصرطور پر مرزا قادیانی کی اپنی زبانی یوں ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے رشتہ داروں کو یوں کہلا بھیجاتھا کہ:

(اشتہار ۱۰ ارجولائی ۱۸۸۸ء) خدائے تعالی نے کہا ہے کہ لکا ح کے لئے سلسلہ جنبائی کر کے ان کو بتاؤ کہ جو برکات ۲۰ رفر وری ۱۸۸۰ء کے اشتہار میں درج بین تم کوئل جا کیں گا۔ ورنہ خراور داماد دونوں مرجا کیں گے اور لڑک خراب ہوگ۔ 'ک ذبوا بایتنا کذابا ، کانوا بھا یستھ زعون فسید کفیکھم الله ، یر دھا الیك ، لا تبدیل للکلمات الله ، ان ربك فعال لما یرید ، انا معک وانک معی ، عسی ان یبعثك ربك مقاما محمودا'' (مجموع اشتہارات جام ۱۵۵)

خطاوّل بنام على شير وروانگى ازلد ِهيانها قبال تنخ ١٨٩١ء

تم بہت اچھے دی ہو جھ کی بیگم کا نکاح عید سے دوسر سے دن ہونے والا ہے۔ تمہاری ہوی مشیر کار ہے۔ اگر وہ اینے بھائی احمد بیک وسمجھائے تو بہت جلد کارروائی ہمارے تن میں ہو جائے گی۔ کیاتم جھے روسیاہ ذکیل اورخوار کرنا چاہتے ہو؟ اور آگ میں ڈال دو گے۔ سنا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مرزا قادیانی مرتا بھی نہیں۔ مرتے مرتے پھر جی اٹھا۔ کیا میں چو ہڑا چماڑ ہوں۔ (م نہیں تم اباجان تو ضرور ہو) اس کو بھی اور نہ عزت بی بی کوطلاق ہوجائے گی اور باتی رشتے بھی فور نہ با بیان کو اس موقعہ پر جونا کا می ہوئی ہے نا قابل ٹوٹ جا کیس کے۔ (خوب و ممکی تھی ) واقعی مرزا قادیانی کواس موقعہ پر جونا کا می ہوئی ہے نا قابل تا فی ہے۔ جب رشتہ داروں نے لا پر وائی کی تو مرزا قادیانی نے اپنے خسر کر پرز ورکھا کہ:

خط بنام احمد بيك ٢٤ رجولا في ١٨٩٢ء

فدا کی شم مجھے الہام ہواہے کہ تیری لڑکی (مسات محمدی بیگم) سے نکاح کروں گااور بیالہام دس لا کھ آ دمیوں میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ (کیاتم استے بی بےرحم ہوگئے کہ میرے بیسے عاجز کی مددنہ کروگے؟) تم میرے معاون بنو۔ ورنہ لوگ میری پھکوی اڑا میں گے۔ (م الیسی اڑکی کہ مرزائی تا قیامت یاد کریں گے) پھر کرمنی کولکھا کہ:

خط بنام والده عزت بي بي

میں کے بور اس کے اس کا علاج میں ہے۔ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے نہیں کرنا چاہتا۔ اس لئے اس کا علاج میں نے بور سوچا ہے کہ میر ایڈ فضل احمد تیری لڑکی کا طلاقتامہ بدیں الفاظ لکھ کرتیار رکھے کہ:
''جس وقت محمدی میکم کا نکاح غلام احمد کے سواکسی دوسرے سے ہوائ وقت سے عزت بی بی کوتین

ن مخلست ہوئی اور دعویٰ مسحیت بھی خاک میں مل گیا۔اب مرزائی تو دئی متشابہات میں سے ہے۔ حالانکہ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ کی صداقت کے لئے یہ سب چھ کیا تھا۔ تا کہ خالفین پراتمام ججت ابہات سے اتمام جمت نہیں ہوتی۔ پچھ مرزائی کہتے ہیں کہ بیچی کی پہلی فخ ہوگیا تھا۔ مگراس پر دوسوال پیدا ہوتے ہیں۔

رزا قادیانی کی غیرت کا یمی تقاضاتها که منکوحه تو مرزا قادیانی کی ہو۔ مگر۔ شایدنکاح آسانی سے مراد صرف ناطہ ہوگا۔لیکن اس کی تصر تح

الت می کی تو یکی علامت تھی جوظہور پذیر ہوئی تو اب مرزا قادیا ٹی کو علیم فرالدین صاحب کی پارٹی یوں کہتی ہے کہ البہام میں ہے کہ ایک و منکاح میں آئے گی۔ اب آگر وہ شخصی طور پڑئیس آئی تو ممکن ہے اس کی لائے کے کی (بھیم علم میراث) مرزا قادیا ٹی کی اولا دمیں سے کی لائے کے بوئلہ اولا یہاں وراشت کا کوئی تنازع ہی جو اب الکل ہی غلط ہے۔ کیونکہ اولا یہاں وراشت کا کوئی تنازع ہی ہے۔ اس مشکل کو مل کیا جاتا اور اگر بنت کے لفظ سے اس کی اولا دیا ہے۔ ان کے اب اور اگر بنت کے لفظ سے اس کی اولا دیا ہے۔ نہ کہ این سے مراد (بھیم میراث) آپ کے آباوا جداد ہوں گے۔ نہ کہ

 محری بیگم سے مرافا پیلوگ توبدنہ کرتے۔"ایتھا الد الوی م الا بنزوائن جهرم (۲۲۳) لا زناکاری کس کے ذمریکھی گئی اور بیں کیا جملہ ندائیہ بھی شرط بنآ۔

اس الہام کا دوسراج مخمبر وںگا۔ (اس میں کیا شک۔ جیں) بیانسان کا افتر اونہیں ہے وعدہ پورا ہوجائے گا کیا بیامتی ج کہناکس کی ٹی اور سیاہ داغ ''الامیں ای میون

باختیاله والقدر مبرم معیار الصدقی فی دعر ربی "

یہ پیشین کوئی عظیماا محمر، حیات وخرتا الاح ٹانی، م (م۔ ناظرین خودانداز ولگائیر ہے کہ میہ مشابہات میں سے ہے الغرض اس مقابلہا

سودہے۔کیونگہجس مطلب۔ پیتھا کہ:''مسیح کی شادی بڑی د الحکم ۱ مراگست ۱۹۱۱ء(؛ احمد بیک کی دختر' محرمیرے ساتھ اس کا بیاہ ف عدالت میں میری تفخیک کی

كەلژى كاباپ مركبيا تھااور باف

طلاق' اور میں نے حکیم نورالدین کو کہلا بھیجا ہے کہ اس تھم کی تنیل کرائے۔ورنہ فضل احمد عاق اور لا وارث متصور ہوگا۔ (م۔مرزا قادیانی کو بیمعلوم نہ تھا کہ عاتی بھی وارث ہوجا تا ہے اور بایں علم وڈانش سے بن مجھے تھے ) وڈانش سے بن مجھے تھے )

خطازعزت بي بينام والدهخود

والدہ صاحبہ آگر مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے نہیں کرنا چاہتے تو مجھے آگر قادیان سے لے جاؤ۔ کیونکہ غیرسے نکاح کرنے کے وقت ہی مجھے پر تین طلاق پڑ جا کیں گ۔ (افسوں ان گیدڑ بھیکیوں سے رشتہ دارنہ ڈرے اور غیرسے نکاح ہوگیا) اب دوسری چال چلی گئی ادرالہام گھڑ ہے مکے کہ: کرا مات الصالحین

"دعوت بالتضرع والإبتهال فاخبرنى انى ساجعل بنتاً من بناتهم اية سماها وقال انها ستجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنة (م.سنين) من يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتهما"

(منميرانجام أتحم ص ٢٢٣ فرائن ج ااص ٢٢٣)

سلطان محد کی تقدیر مبرم ہے۔اس کا انظار کرو۔اگر میں جمونا ہوں۔ (م۔اس میں کیا شک ہے) تومیری موت آجائے گی اور میپشین کوئی پوری نہ ہوگی۔ (م۔ایہا ہی ہوا)

اوگ کہتے ہیں کہ اگر الہام کے ہے تو خود بخو دواقع ہوجائے گائم اس قدر منت اجت اور جدد جبداس کے پورا کرنے میں کیوں کر رہے ہو۔احقوا! (ہمارے الہام کوشش کا نتیجہ ہوتے ہیں) اس لئے کہ اس کے سرانجام دینے میں کوشش کرنا اور معاونت کرنا طریق مسنون ہوگا۔ (م۔ بیسنت مرز ائی ہے ورندسنت نبوی میں ایسی جدوجہدا ورمنت وساجت کا پیڈنیس چلا)

(حقیقت الوی م ۱۹۱ نزائن ج ۲۲م ۱۹۸)

چونکہ رد کامعنی والیس دلانے کا ہے۔ اس لئے الہام میں بیاشارہ ہے کہ جمدی کا فکار دوسری جگہ ہوگا۔ چروہ ہو ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ (انگور کھٹے ہیں) (الکم ۱۹۰جون ۱۹۰۹ء)

یہ جو آیا ہے کہ سے علیہ السلام نکاح کریں کے اور آپ کے اس نکاح سے اولا وہمی ہوگی۔ اس سے مراد کوئی ایسا نکاح ہے جوایک خاص نشان رکھتا ہوگا۔ ورندایسے قول سے پچھوفا کدہ نہیں ہے۔ (م۔خاص نشان بنانے کی کوشش تو بہت کی کئی مگرسے نے مندکی کھائی)

(ضيمه انجام أعقم ص٥٠ فزائن ج ١١ص ٢٣٠)

محمدی بیم سے میرانکات آسان پر پڑھا گیا تھا۔ گراس کاظہوراس شر سے مشر ڈتھا کہ بیلوگ تو بہذکرتے۔"ایتھا السر آۃ توبی توبی فان البلاء علی عقبل "(تنهقیت الوی من البرائی نے توبی اور میرا نکات شخ ہوگیایا تا خیر شل پڑگیا۔ (م۔ گر زناکاری کس کے دمہ ش آئی۔ کیا بلاء سے مراد مرزا قادیا نی بیل دیا جملہ ندائیہ بھی شرط بنتا ہے؟ اور تولی کب سے تابت کے متی میں ہوا؟)

اس الہام کا دوسرا برو (والیسی یا موت سلطان محمد) پورا نہ ہوا تو میں برے سے برا مخبروں گا۔ (اس میں کیا شک ہے) اے احقوا! (حریدوں سے خطاب ہے اور آپ کے سردار بیں) بیانسان کا افتر انہیں ہے۔ (دما فی مراق کا متجہ ہے) پختہ وعدہ ہے ٹی نہیں سکتا۔ جب بیہ وعدہ پورا ہوجائے گا کیا بیاحتی جیتے رہیں گے۔ بلکہ ان کی ناک کٹ جائے گی۔ (مرزائی بتلا میں کہناک کس کی کئی اور سیاہ داغ کس کے چرہ پرآیا؟) (ضمیرانجام آئتم من ۵۴ برزائن جاام ۳۳۸)

"الامر اى موت السلطان محمد قائم على حاله لا يرده احد باختياله و والقدر مبرم سياتى وقته فوالله انه الحق وجعلت هذا الالهام معيار الصدقى فى دعواى وادعلى بالمسيح وما قلت الا بعد مابتهت من ربى " (ضيمانجام آعم م ١٠٠٠) معيار المسيد م المسيد من المسيد م

میر پیشین کوئی عظیم الشان ہاوراس کی چیر ترکیں ہیں۔ موت احمد بیک موت سلطان محمد، حیات وختر تا تکاح فانی، حیات احمد بیک تا شادی اوّل وختر خود۔ (م۔ ناظرین خودا ندازہ لگا کیں کہ کیسی تشری و تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ کیا اب مجمی کوئی کہ سکتا ہے کہ بیشنا بہات میں سے ہے) (شہادت الترآن میں ۸، فرائن ج ۲۸ مرد سلطا)

الغرض اس مقابله مل مرزا قادیانی کی کلذیب خوب بونی ب اور مرزا تیوں کا بول کہنا کہ کا بیب کہنا کہ کا باپ مرکبا تھا اور باقی لوگوں نے توبہ کر لی تھی۔ اس لئے نکاح فنخ ہوگیا تھا۔ بالکل ب سود ہے۔ کیونکہ جس مطلب کے لئے بیالہام چلایا گیا تھا وہ تو کس صورت میں پورانہ ہوا۔ وہ الہام پیقا کہ: ''مسیح کی شادی بری دھوم ہے ہوگی۔''

الحكم اراكست ١٩٠١ء (بيان عدالت)

احمد بیک کی دختر مرزاامام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے۔وہ مجھے بیابی نہیں تی۔ گرمیرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔وہ سلطان محمد سے بیابی گئی ہے۔جبیبا کہ الہام میں تھا عدالت میں میری تفخیک کی گئی ہے۔ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا اور سب ہے۔ رین کوکہلا بھیجاہے کہ اس تھم کی تغیل کرائے۔ورنہ ففنل احمد عاق اور اقادیانی کو بیرمعلوم نہ تھا کہ عات بھی وارث ہوجا تا ہے اور بایں علم

مرد اقادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے نہیں کرنا چاہیے تو مجھے آ کر فیرے نکاح کرنے کے دفت ہی مجھے پر تین طلاق پڑجا کیں گی۔ رشتہ دار نہ ڈرے ادر غیرے نکاح ہوگیا) اب دوسری چال چلی گئ

سرع والإبتهال فاخبرني اني ساجعل بنتاً من بناتهم سنة سنة ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنة ح ثم نردها اليك بعد موتهما"

(ضیرانجام آتم م ۲۲۳، نزائن جدام ۱۳۳۳) برم ہے۔اس کا انظار کرو۔ اگر میں جمونا ہوں۔ (م۔اس میں کیا سے گی اور پیشین گوئی پوری نہ ہوگ۔ (م۔ایابی ہوا)

رالهام فی ہے تو خود بخو دواقع ہوجائے گاتم اس قدر منت ساجت میں کول کررہے ہو۔ احتوا! (ہمارے الہام کوشش کا بیتجہ ہوتے موسینے میں کوشش کرنا اور معاونت کرنا طریق مسنون ہوگا۔ (م۔

ن من اليي جدوجهداورمنت وساجت كالية تبيس جالا)

(حقیقت الوی م ۱۹۱ بخزائن ج ۲۲ م ۱۹۸)

ا ولانے کا ہے۔ اس لئے البام میں بیاشارہ ہے کہ محمدی کا تکار میں سیاشارہ ہے کہ محمدی کا تکار میں سیاشارہ ہے کہ محمدی کا تکار میں الحکم الرجون ۱۹۵۹ء)

علیہ السلام تکار کریں گے ادر آپ کے اس تکار سے اولاد مجمی کے قائدہ میں محمد قائدہ کے جو آئدہ میں محمد قائدہ کے جو آئدہ میں محمد قائدہ میں محمد میں محمد

نے کی کوشش تو بہت کی گئر کرسے نے مندی کھائی ) (خمیرانجام آئم ص۵۳ ، فزائن ج۱۱ص س۳۷) مرزا قادیانی کامیاعلا کی حیثیت رکھتا ہو۔اس کئے مرز نوال مقابلہ • • 19ء جنگ ۲۰ رجولائی • • 19ء ک

صاحب لا ہورشاہی مجدیس آ کی عربی میں تفسیر لکھیں۔ جو تقطر من اللہ سمجھا جائے گا۔ لیکن اس علاء کا چیش کردہ مجمع ضروری اگست ۱۹۰۰ء کوشاہی مسجد لا ہور' نے حرکت تک نہ کی۔ اگر آ جا۔ ہے اور کسے خارج کرنا ہے۔ مگر شریک ہورہے تھے تو دیوارول

صاحب مناظرہ سے بھاگ مے اصل واقعہ یوں ۔ اشایا تھا۔اس وقت مرزا قادیا أ مامور ہوئے تھے۔زیر بحث ال

وكلام رسول تفا\_مسك عارف; صاحب نے مشس الهداميلكوركر مشس بازغ لكھى تقى\_جس مير مرزا قاديانى؟ كيونكەزىر بحث

بند کردیا تھا۔اب مرزا قادیائی دی تھی۔خیال پیٹھا کہ پیرصا اور آپ کے مرید بھی آپ کی صاحب تک نوبت ہی نہ چینچی

تصادرية خف اس سے پيشتر

کوئی نه بروه تا تو مولوی محرصیر

سرندامت سے پنچ ہوں گے۔لڑی کے باپ کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیشین گوئی شرطی تھی۔لڑک کے باپ نے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیشین گوئی شرطی تھی ۔لڑک کے باپ نے تو بہند کی۔اس لئے چھاہ کے اندر مرگیا۔اس کا خوف خاندان پر پڑااور خصوصاً شوہر پراس لئے خدانے ان کومہلت دی۔ گروہ لڑکی میرے نکاح میں ضرور آئے گی) آئے گی۔ (ہاں ضرور آئے گی) اشتہارانعا می \* \* \* \* \* \*

مرزاسلطان محر بزاسخت جان ہے۔ ہم نے بہت تخویف کی۔ خط بیسجے۔ اس نے مطلق پرواہ نہ کی۔ (م ۔ گو بظاہر اکر ارباء گرمعلوم ہوتا ہے کہ حسب روایت حضرت پیجی اندر سے ضرور تو بہ کی اوّل درجہ کی ہوگی۔ تب ہی تو اس کو مرز اقادیانی کے مرنے کے بعد ۱۹۳۰ء تک جینا نصیب ہوا) اس مقام پر تو بہ کا منہوم صرف اتنا لکتا ہے کہ بیجی کہددے کہ فلال شخص مرز اقادیانی کی دھمکی سے متاثر ہوگیا ہے۔ ور نہ ترک فعل بداور اعلان رجوع ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ بیاسلامی تو بہ ہے اور یہ تو بہ ہے۔ اگر یہ منی نہ لیا جائے تو سلطان محمد کی تو بہ بی کہدی ہو ہی تو بہ ہے۔ اگر یہ منی نہ لیا جائے تو سلطان محمد کی تو بہ بی رمنی سے ایک رہوئی جوڑ دی تھی۔ یا کیا بیوی نے اس کے گھر رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر نہیں تو ترک فعل کا کیا جوت سے گا اور اسلامی تو بہ کیسے متصور ہوگی؟ کیونکہ گناہ صرف بیتھا کہ اگر نہیں تو ترک فعل کا کیا جوت سے گا اور اسلامی تو بہ کیسے متصور ہوگی؟ کیونکہ گناہ صرف بیتھا کہ

مرزا قادیانی کوچھوڑ کراش کی بیوی کا نکاح دوسری جگه کرایا گیا تھا۔ شاید بیا خلاق گناه ہوگا۔ (مجموعہ اشتہارات ۲۲س ۹۵

آتھواں مقابلہ ۱۸۹۹ء سیسالہ جنگ

(خلاصهاشتهارآ مانی فیصله کی درخواست، مجموعه اشتبارات جسام ۱۷)

مرزا قادیانی کامیاعلان بھی خالی کیااورکوئی آسانی نشان ظاہر نہ ہوا۔ جوزیر بحث آنے کی حیثیت رکھتا ہو۔اس لئے مرزا قادیانی نے خودہی اپنے اوپرافتر اءپردازی کا الزام قائم کردیا۔ نوال مقابلہ \* • 19ء جنگ گولڑ ہ

۱۹۰۰ رجولائی ۱۹۰۰ کو جناب پیرمبرعلی شاہ صاحب گولاوی سے اعلان کیا گیا کہ پیر صاحب لا ہورشاہی مجد میں آ کرمیرے مقابل سات تھنے زانو ہزانو بیٹھ کرچالیس آیات قرآئی کی عربی میں تغییر کھیں۔ جو تقطیع کلان ہیں ورق سے کم نہ ہو۔ پھرجس کی تغییر عمدہ ہوگی۔ وہ مؤید من اللہ سمجھا جائے گا۔ لیکن اس مقابلہ کے لئے پیرصاحب کی شمولیت یاان کی طرف سے چالیس علاء کا پیش کردہ مجمع ضروری ہے۔ اس سے کم ہوں کے تو مقابلہ نہ ہوگا۔ پیرصاحب نے اگست ۱۹۰۰ کوشائی مسجد لا ہور میں ایک جمع کثیر کے ساتھ ڈیرہ لگا دیا۔ گرقا دیان سے مرزا قا دیائی نے حرکت تک نہ کی۔ اگر آ جاتے تو بعد میں اپنے سامنے تعفیہ کر لیتے کہ س کوعلاء میں شامل کرتا نے حرکت تک نہ کی۔ اگر آ جاتے تو بعد میں اپنے سامنے تعفیہ کر لیتے کہ س کوعلاء میں شامل کرتا ہے اور کے خارج کرنا ہے۔ گر تاریخ مقررہ پر پیرصاحب حاضر سے اور لوگ دھڑ اوھڑ جلسہ میں شریک ہوئے تھے۔ جن پر پیلکھا تھا کہ: ''پیر صاحب مناظرہ سے بھاگ گئے ہیں۔''

اصل واقعہ یوں ہے کہ مرزا قادیانی کی تردید میں پیرصاحب نے سب سے پہلے قلم اشایا تھا۔اس وقت مرزا قادیانی کی طرف سے سن امروہی اورمولوی نورالدین جوابدی کے لئے مامورہوئے تھے۔ زیر بحث اس وقت مرزا قادیانی کا دعویٰ سیجیت، وفات سے اورتر یف کلام اللہ وکلام رسول تھا۔ ممک عارف، تحقہ گولا و یہ وغیرہ مرزا قادیانی کی طرف سے شائع ہوئے تھے۔ پھر صاحب نے شس الہدایہ کھے کر مرزا تیوں کا تمام بنیہ ادھیر دیا تھا۔ گرانہوں نے اس کی تردید میں مضی باز خدیکھی تھی۔ جس میں بحث یہ بھی چل گئی تھی کہ عربیت پر حاوی کون ہے؟ پیرصاحب! یا مرزا قادیانی؟ کیونکہ زیر بحث کلمہ توحید کی ترکید بیا کی خوال کر پیرصاحب نے احسن امروہی کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اب مرزا قادیانی نے عربیت کا ذور دکھلانے کی خاطر پیرصاحب کو فیسے کی دعوت بند کر دیا تھا۔ اب مرزا قادیانی نے عربیت کا ذور دکھلانے کی خاطر پیرصاحب کو فیسے کی دعوت دی تھی۔ خیال بیتھا کہ پیرصاحب عربی میں تفسیر کھنے کی جزائے نہ کریں گے۔ گر آب حاضر ہوگئے مادر آپ کے مربیہ بھی آپ کی طرف سے بحث کرنے کو تیار سے۔ اگر جلس میں آجاتے تو غالبًا پیر صاحب تن نہ بنی تی تربیب کے مربید بھی آپ کواڑے ہاتھوں لے لیتے۔ اگر بالفرض اور اور فی نے دروحت تو مولوی محرصین صاحب مرحوم فیضی رئیس تھیں ضرور آگے ہو ھے کو تیار بیٹھے ہوئے تھے اور شیخص اس سے پیشتر ایک دفعہ خاص قادیان جا کر مرزا قادیانی کے دانت کھئے کر آیا ہوا تھے اور شیخص اس سے پیشتر ایک دفعہ خاص قادیان جا کر مرزا قادیانی کے دانت کھئے کر آیا ہوا

ہے۔ لڑک کے باپ کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیشین گوئی او بہ نہ کی۔ اس لئے چھ ماہ کے اندر مرگیا۔ اس کا خوف خاندان لئے خدانے ان کومہلت دی۔ مگر وہ لڑکی میرے نکاح میں ضرور کی )

اسخت جان ہے۔ ہم نے بہت تخویف کی۔ خط ہیں جے۔ اس نے مطلق ارم ارم معلم ہوتا ہے کہ حسب روایت حضرت نیجی اندر سے ضرور ادجہ کی ہوگی۔ تب ہی قواس کو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد ۱۹۳۰ء میں ہوتی ہی کہددے کہ فلال شخص از ہو گیا ہے۔ ورند ترک فعل بداور اعلان رجوع ضروری نہیں ہے۔ ورند ترک فعل بداور اعلان رجوع ضروری نہیں ہے۔ والی تو ہے نہیں نہ لیا جائے تو سلطان محمد کی تو ہے نہیں ہے۔ محمور دی تھا۔ محمور محمور کا تکار کردیا تھا۔ محمور کی تکار کردیا تھا۔ محمور کا تکار کردیا تھا۔ محمور کی کار کی کردیا تھا۔ محمور کی کار کردیا تھا۔ محمور کی کردیا تھا۔ م

اسه سمالہ جنگ اعلان کیا کہ جنوری ۱۹۰۰ء سے کر دیمبر ۱۹۰۱ء میں کر دیمبر ۱۹۰۱ء میں کے کر دیمبر ۱۹۰۱ء میں کے کر دیمبر ۱۹۰۱ء میں کی محمد اقت کے لئے کوئی نہ کوئی ضرور ہی آسانی نشان ظاہر ہوگا۔
ایک دعاء شائع کی گئی جس کا ضروری اقتباس سے ہے کہ: ''یا اللہ اگر کوئی میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تیکن صادت نہیں سمجھوں گا اور تمام کوئی سے میں اور جولوگ ہوں کہ ہیں کرتے ہیں اور جولوگ ہوں کہ ہیں کرتے ہیں اور جولوگ ہوں کہ ہیں۔ کے وہ جموٹے ہیں اور چاہتے کی کرتا ہے اور تیمرے غضب کی کی کہ تیم کوئی تیمرا کی طرح مفتری پر گرتا ہے اور تیمرے غضب کی

(خلاصهاشتهارة ساني فيصله كي درخواست، مجموعه اشتبارات جسم سما)

تھا۔جس کامختصر واقعہ یوں ہے کہ راجہ جہا نداد خان رئیس جہلم مرزا قادیانی کا مرید ہوگیا تھا اور چونکہ مولوی صاحب کا دوست تھا۔مولوی صاحب نے اس تبدیلی نہ ب کو پندنہ کیا اس لئے راجہ صاحب سے مناظر و تھر کیا۔ جس میں راجہ صاحب ہار گئے اور مولوی صاحب سے درخواست کی کہ قادیان آ کرائی تفی کرلیں۔اس لئے مولوی صاحب بمعدراجرصاجب اور چنداحباب کے لا مورآ ئے اور ملاحی بخش مرحوم وغیرہ دس میارہ اصحاب کو صرف شہادت موقعہ کے لئے ہمراہ لے کر قادیان پنچدوہاں مرزا قادیانی نےمولوی صاحب سے تعارف قدیم کاسلسلہ گانش کر خیر مقدم کا فریضہ ادا کیا اور بہترین طریق برخاطر ومدارات کی۔ انتائے سفریس مولوی صاحب نے ایک قسیدہ عربیلکورکھا تھا۔اس کا جواب مرزا قادیانی سے طلب کیا اور لفظ نبوت پر تبادلہ خیالات کے لے کہا۔ مرمرزا قادیانی نے صاف کہدیا کہ میں اپنی طرف سے کوئی وحویٰ نبوت نہیں کرتا ہوں۔ يرمرف تحريفي الفاظ ميں۔ جوشائع كئے جاتے ميں۔ اس پر راجہ صاحب كو يقين ہوگيا كہ مرزا قادیانی نے بچٹ سے گریز اختیار کیا ہے۔اس لئے بیت ترواکر بیساری جاعت لا مور والی آگی ۔ مربقتی سے قادیانی اخباروں میں بیشائع ہوگیا کے مولوی محرصین صاحب معہ اسيخ رفقاء كمرزا قاديانى سے بيعت كر كئے ہيں۔ چنانچداس غلط افواه كى ترديد پيداخبار لا مور میں مولوی صاحب نے نمایت بسط سے کردی اورسارے واقعہ کو کھول کر بیان کردیا۔ غالبًا ایسے هخص کی شمولیت مرزا قادیانی کوروک ربی تھی اور تال مٹول پر مجبور کر ربی تھی۔ورنہ کوئی وجہ نہتھی کہ مرزا قادیانی حاضرنه دیے۔

خرشیکدم زاقادیانی نے مقابلہ پر جھیار ڈال دیے اور جب پیرصاحب واپس چلے

کے تو مرزاقادیانی نے اعجازاسے تکھی۔ جس میں نصف سے زیادہ صفات تک گالیاں دیں اور باتی
نصف میں سورہ فاتحد کی تغییر عربی میں تکھی۔ جس میں اپنی خود ساختہ تحریف قرآنی کا پورے طور پر
شوت دیا۔ پیرصاحب کی طرف سے سیف چشتیائی تھی گئے۔ جس میں بالاستیعاب مرزائی تعلیم کی
پوری تر دیدگی کی اورا عجاز آسے کے اغلاط کی ایک طویل فیرست مولوی محرصین صاحب مرحوم سے
تیار کرواکر شامل کردی۔ کتاب کی نوعیت یہ طاہر کرتی تھی کہ پیرصاحب نے تھے کی ہے۔ جب یہ
کتاب قادیان پیچی تو مرزاقادیاتی اپنی آخری تصنیف نزول آسے کھورہ سے ہے۔ اس میں ذکر کیا
ہے کہ ہم نے خیال کیا کہ پیرصاحب نے عربی میں کوئی کتاب کھی ہوگی۔ محرد یکھا تواردو میں تھی۔
اس کے ردی کی ٹوکری میں بھینک دی۔ اس کے بعد تھے افلاط کے متعلق بحث چیز گئی۔ مولوی کرم
الدین صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب نے تھی کی ہے۔ مرزائیوں نے چیرصاحب پرطعن شروع

دسوال مقابله ۵ رنومبر ۱۹۰۱ در پرده شروع سے عیا کچودعویٰ کرےگا۔ مگر مرزا قادیا فی مجمعی سے اور مثیل سے اور مجمی اٹکار؟ نبوت کے متعلق کارروائی کرنی شر

تاہم مید فیملہ نہ کرسکے کہ آیا آپ اصلی۔ تشریعی ہے یا غیر تشریعی۔ ہا وعویٰ شائع کیا اور اس میں وہ تمام فخ خاتم الرسل کے بعد کوئی نبی نیا ہویا پربنی ہے یا ہے کہ آپ کی نبوت صرف جدید نبیس ہے۔ ان سب شکوک کے اور رسول ہیں' اور ہاری نبوت تشر

ہے کہ ان کے خلاف اسلام کی اصلی موت اور جن کی بنیا دصرف الہام ا کویا آپ نے اپنی شریعت کا نام ا

. معن وكلان كي لئه ب-علان

کردیا اور مولوی صاحب کو اپنا مدمقابل سجولیا۔ اس اثناء میں مولوی صاحب ہجوعرصہ بیار رہ کر وفات پا گئے اور مولوی کرم الدین صاحب دبیر نے مولوی صاحب کر ترکنا بالغ کی طرف سے حق تو کیل حاصل کر سے مرز اقادیا نی پر دعویٰ دائر کیا کہ انہوں نے مولوی صاحب مرحم کو کذاب اور کئیم کہا ہے۔ تین سال تک بید مقدمہ چاتا رہا۔ اخیر میں فریقین پر جرمانہ ہوا اور مرز اقادیا نی نے اکیل کے در بعد جرمانہ والیس کر الیا۔ محر حضرت دبیر نے نہ تو ایکل کی اور نہ ہی جرمانہ معاف کر ایا۔ کیونکہ جرمانہ کی مقدار بہت قبل تھی۔ اس مقدمہ کے دوران میں مرز اقادیا نی نے بیدا خبار لاہور، بیرصاحب اور دبیر صاحب اور دبیر صاحب کے مارے کے سارے کے مار دیوں موجود ہیں۔ محرم دا قادیا نی کا وجود نہیں مات۔ اگر زندگی اور موت، ی معیار صدادت تھا تو مرز اقادیا نی ، بیرصاحب اور دبیرصاحب کی عین حیات میں کیوں مر مرخ ؟

( تغییلات پیرمبرطی شاه گولز دی کے ساتھ کاایک تاریخی فیصله، مجموعه شتهارات جسم ۳۲۵)

دسوال مقابلہ ۵ رنومبر ۱۰ ۱۹ء، اعلان نبوت، جنگ تکفیر در پردہ شروع سے بی مرزا قادیانی کے متعلق متعلن طبائع محسوں کرری تعیس کہ پیض

در پرده مروئ سے بی مرا اقادیانی نے بورے طور پر پھی نہایا کہ آپ کیا ہیں۔ کبھی مہدی ہنے ،

بھی میں اور مثمل کے اور بھی انکار بھی کردیے اور جب مثمل میں کا مسئلہ انہوں نے حل کرلیا تواپئی نبوت کے متعلق کا دروائی کرنی شروع کردی۔ کیونکہ حضرت میں علیہ السلام کی نبوت مسلم تھی۔ گر انہ میں بنوت کے متعلق کا دروائی کرنی شروع کردی۔ کیونکہ حضرت میں علیہ السلام کی نبوت مسلم تھی۔ گر املی۔ تاہم یہ فیصلہ نہ کرسکے کہ آیا آپ کی نبوت کس تم کی ہے۔ متعلق ہے یا غیر مستقل میں املی۔ تشریعی ہے یا غیر مستقل موری کہ دور جہداور فیص و تحص کے بعد آپ نے مستقل نبوت کا دوئی شائع کیا اوراس میں وہ تمام حکوک رفع کردیے جو آپ کی نیر گی طبع کے متعلق شے۔ مثل یہ کہ فاتم الرس کے بعد کوئی نبی نو وہدولایت یا محد ود ہے۔ یا یہ کہ وہ تشریعی اور خاتم الرس کے بعد کوئی نبی نوت ہز وی اور مرف ورجہ ولایت یا محد میں ہیں ہوت ہوت کی نبید کہ آپ کی نبید کہ آپ کی نبید کہ آپ کی نبید کہ آپ کی نبید کہ اسلام کا اصلی جدید نبید ہے۔ مگر اسلام کی نائخ نبید ہے۔ بلکہ اسلام کا اصلی معارف اور حق آئی نبید کروں۔ جو آئی میں ڈال دیا تھا۔ میرا کام بید میں خوات کے خات کے سے مطالے اسلام نے اسلام کی تعلیم کوتار کی میں ڈال دیا تھا۔ میرا کام بید ہوئے اور جن کی بنیا دصرف الرام کی اصلی معارف اور حق آئی نبید کرانے دلائل اور فرصودہ خیالات پر۔ ہوئے اور جن کی بنیا دصرف الہام اور دی جدید ہرے۔ نہ کہ پرانے دلائل اور فرصودہ خیالات پر۔ ہوئے اور جن کی بنیا دصرف الہ ام اور دی جدید ہرے۔ نہ کہ پرانے دلائل اور فرصودہ خیالات پر۔ ہوئے اور جن کی بنیا دصرف کا نام تو اسلام ہی رکھا۔ مگر قرآن وصد بیٹ کے مطالب کوا سے طور میر گویا آپ نے نہ نہ شریعت کا نام تو اسلام ہی رکھا۔ مگر قرآن وصد بیٹ کے مطالب کوا سے طور میر

 تبدیل کردیا کہ خالفین اسلام کوخوب موقع مل گیا کہ وہ کہیں کہ اسلام میں ترمیم واقع ہوگئی ہے اور اپنے ابدیت اسلام کا دعویٰ غلط ثابت کردیا۔ کیونکہ جس قدر مرزا قادیانی نے ختم رسالت اور اپنے ادعائے نبوت میں مطابقت پیدا کی تھی وہ سب کی سب یا تو تناخ اور دجعت پر بخی تھی اور یا اس کی بنیاد حلول اور سریان پر رکھی تھی۔ جو سراسر حکمائے بونان کا فمرب تھا۔ ورنہ اسلامی تصریحات تمام کی تمام اس کے خلاف تھیں ۔ جیسا کہ مراق مرزا قادیانی میں تفصیلا بیان ہو چکا ہے۔ اس دعویٰ کا اعلان کرنا تھا کہ اہل اسلام نے مقابلہ پر ان کی تکفیر کرنی شروع کر دی ۔ جس کے جو اب میں اعلان کرنا تھا کہ اہل اسلام نے مقابلہ پر ان کی تکفیر کرنی شروع کر دیا کہ بیلوگ خود کا فر ہیں۔ بجائے اس کے کہ مرزا قادیانی کو ندامت ہوتی ۔ الثابیہ کہنا شروع کر دیا کہ بیلوگ خود کا فر ہیں۔ بیود کی صفت ہیں کہ زمانہ حاضرہ کے سے کی تکفیر کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک نمی کی تحفیر کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک کی تحفیر کی جیت نہیں کرتے اور نشان صدافت ہیں۔ کیونکہ حسب روایات احادیث مہدی کی تکفیر منصوص ہے۔ اس اعلان کا نام آپ نے 'ایک غلطی کا از الہ' دکھا۔ جس کا ضروری مہدی کی تکفیر منصوص ہے۔ اس اعلان کا نام آپ نے 'ایک غلطی کا از الہ' دکھا۔ جس کا ضروری وقت اس ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

'' بعض مرید ہماری تعلیم سے ناواقف ہیں اور خالفین کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حالا نکہ ریہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ:

ا ...... جو وحی میرے پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں سینکٹر وں دفعہ مجھے مرسل، رسول اور نبی کہا گیا ہے اور اس وقت تو بالکل تصریح اور تو ضیح کے ساتھ پیلفظ موجود ہیں۔

سبرابین احمد بیکوبائیس برس بو چکے ہیں۔ اس میں صاف کھا ہے کہ: "محمد رسول الله جسری الله فی حلل الانبیاء ، هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر علی الدین کله "ونیاش ایک نذیر آیا۔ (ونیاش ایک نی آیا) جس سے مراوش بول اور مجمع محمد رسول الله اور جرنی الله کہا گیا ہے۔

اب بياعتراض كرناكه بيعقيده خاتم أنهين كے خلاف ہے بالكل غلط ہوگا۔ كيونكه "ولكن دسول الله و خاتم النبيين "ميں ايك پيشين گوئى ہے كہ ہنده، يہودى، عيسائى يا دى مسلمان كے لئے پيش گوئيوں كے تمام درداز بندكئے گئے ہيں ادر نبوت كى تمام كھڑكياں بندك كئے ہيں۔ مرسيرت صديقى كى ايك كھڑكى كھلى ہوئى ہے۔ يعنی فنافی الرسول كى۔ پس جواس كھڑكى سے اندر آتا ہے اس پر نبوت محمدى كى چادر پہنائى جاتى ہے۔ (يعنی وہ محمد بن كر نبى بن جاتا ہے) اب خاتم النبين كي ميمن ہوئے كہ: "لا سبيل الى فيدو ض الله (النبوة) من غير تدوسط محمد عليه الصلوة والسلام "مين بھى محمد ادراحمد موں ادراس نبوت ميں غير تدوسط محمد عليه الصلوة والسلام "مين بھى محمد ادراحمد موں ادراس نبوت ميں

شریک ہوں۔ گویا نبوت محمد کا ا نبیں ہے۔ تا کہ جاری ندرہ کے زائد حکمران رہیں گے۔ بالکل ا جاری ہے اور سیلازم آتا ہے کہ اور رسالت سے انکار کیا ہے۔ ا اور رسالت سے انکار کیا ہے۔ ا شریعت جدید (مخالف اسلام کے افر رسالت کے انکار کیا ہے۔ ا شریعت جدید (مخالف اسلام کے اور اس طرح آمخضرت میں تمام کم اور اس طرح آمخضرت میں تمام کم مہر نہیں ٹوٹتی ۔ اس بروزی رنگ مول ۔ اب نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ سنھال لی ہے اور محمد کی نبوت محمد سنھال لی ہے اور محمد کی نبوت محمد

ادربه بروزایک خداا کوگول میں پیغمبرعلیه السلام کو کواپنے بروز پرغیریت نہیں ہوا پرضرورغیریت ہوتی ہے۔ (حقی میں نے نبوت (خلاف اسلام) میں اس کا مدی نہیں ہوں۔ بلکہ شرف مکالمہ الہیدوخاطبہ یا تا ہوا

اوّل ..... نبوت محديد وتخصيه ا دوم ..... اپني آپ کو تيفيم ا کيول بيل -سوم ..... شخص واحد کو وجود ا

اس اعلان میں مرزا

وجود فتخفى نبيس كهاجا

شریک ہوں۔ گویا نبوت محمدی ایک مفہوم کلی ہے۔ جس کے افراد کیٹر التعداد ہیں اور بینبوت شخصی نبیس ہے۔ تا کہ جاری نہ رہ سکے اور بیعقیدہ رکھنا کہ حضرت سے ازیں گے اور چالیس برس سے زائد حکمران رہیں گے۔ بالکل معصیت ہے۔ کیونکہ نبوت عیسوی منقطع ہو چی ہے اور نبوت محمدی جاری ہے اور بیلازم آتا ہے کہ رسول الشعائیة کی شان حضرت سے کم ہو۔ کیونکہ آپ کی نبوت چالیس برس رہی ہے اور سے کہ بیس سے زیادہ تصور کی گئی ہے۔ جس جگہ ہیں نے نبوت والیس برس رہی ہے اور سے کی نبوت ہوالیس سے زیادہ تصور کی گئی ہے۔ جس جگہ ہیں نے نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہیں مستقل (بغیر تو سط محمد کے) اور صاحب شریعت جد یہ (مخالف اسلام کے) نبیس ہوں۔ ورنہ ہیں وہ نبی ہوں جس کوظلی طور پر محمد احمد کہ کر آپ مخضرت ملائے گئی کا بی وجود قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے ختم رسالت کا مفہوم سے کہ ہااور ہیں بھی نبی بن گیا اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی معد نبوت محمد یہ کے میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہیں گیا اور اس طرح آئے خضرت مالے آگر ہزار دفعہ بھی و نیا میں بروزی رنگ میں آجا میں تو ختم رسالت کی مہر بیس ٹوئی ۔ اس بروزی رنگ میں میر اوجود درمیان میں نہیں ہے۔ کیونکہ میں خودم اور احمد بن چالیہ وہ مہر بیں ٹوئی۔ اس بروزی رنگ میں میر اوجود درمیان میں نہیں ہوں۔ اب نتیجہ یوں نکاتا ہے کہ خود آئحضرت مالئے نے نہی اپنے دوسرے وجود میں اپنی نبوت محمد کے پاس نہیں گئی۔ سنجال کی ہاور محمد کی پاس نہیں گئی۔

اور بیبروزایک خدائی دعرہ تھا کہ: ''و آخرین منہم لما یلحقوا بہم ''اخیرز مانہ کو گوں میں پینجبرعلیہ السلام کو بھیجا جائے گا۔ جوعہد صحابہ کوئیں پاسکے اور بہ قاعدہ ہے کہ سب انبیاء کو اپنے بروز پرغیریت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہوتا ہے ۔ لیکن دوسر سے پرضرور غیریت ہوتی ہے۔ (حقیقت الوق می ۱۹۹۰) میں ہے کہ لوگ افتر اء کرتے ہیں کہ میں نے نبوت (خلاف اسلام) کا دعوی کیا ہے۔ کیونکہ جس نبوت کا دعوی کرنا خلاف قرآن ہے میں اس کا مدی نہیں ہوں۔ بلکہ میں امتی بن کر نبی ہوا ہوں اور نبی سے مراوصرف یہ ہے کہ بکثرت شرف مکا کمہ اللہ یہ وہ علی مرز اقادیانی نبی کے خلاف اسلام نبوت کے متعلق متعدد غلطیاں کی ہیں۔ اس اعلان میں مرز اقادیانی نے خلاف اسلام نبوت کے متعلق متعدد غلطیاں کی ہیں۔ اس اعلان میں مرز اقادیانی نے خلاف اسلام نبوت کے متعلق متعدد غلطیاں کی ہیں۔ اول سے جس پرکوئی دلیل نہیں دی۔

سوم ..... فخض واحد کو وجود ہمیشدا یک ہی ہوا کرتا ہے اور ہزار شیشوں میں جونکس پڑتا ہے اس کو وجو دخضی نہیں کہا جاسکتا۔ورندا یک انڈے کوالیے موقعہ پرہم ہزارا نڈے بناسکتے ہیں۔

دوم ..... این آپ کو پیمبرعلیه السلام کا وجود ثانی قرار دیا ہے اور ثبوت نہیں دیا که آپ ایسے

وب موقد لل گیا کہ وہ کہیں کہ اسلام میں ترمیم واقع ہوگئ ہے اور کی کردیا۔ کیونکہ جس قدر مرزا قادیائی نے ختم رسالت اور اپنے کی تھی وہ سب کی سب یا تو تناخ اور رجعت پرمئی تھی اور یا اس کی جومراسر حکمائے بینان کا فرجب تھا۔ ور نہ اسلامی تقریحات تمام میں کہ مراق مرزا قادیائی میں تفصیلا بیان ہو چکا ہے۔ اس دعوی کا کہ مقابلہ پر ان کی تحفیر کرنی شروع کر دی۔ جس کے جواب میں لوندامت ہوتی۔ انٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیلوگ خود کا فریس۔ یہودی صفت ہیں کہ زمانہ حاضرہ کے مسلح کی تحفیر کرتے ہیں۔ یہودی صفت ہیں کہ زمانہ حاضرہ کے مسلح کی تحفیر کرتے ہیں۔ یہودی صفت ہیں کہ زمانہ حاضرہ کے مسلح کی تحفیر کرتے ہیں۔ یہودی صفت ہیں کہ زمانہ حاضرہ کے مسلح کی تحفیر کرتے ہیں۔ یہودی صفح کی تحفیر کی تام آپ نے نے ''ایک علمی کا از الہ'' رکھا۔ جس کا ضروری

ہے۔ العلیم سے ناواقف ہیں اور خالفین کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نگدید بالکل غلط ہے۔ کیونکہ:

ازل موئی ہے۔ اس میں سیکٹروں دفعہ جھے مرسل، رسول اور نی وقت توبالکل تصریح اور توضیح کے ساتھ بیلفظ موجود ہیں۔ س برس موچکے ہیں۔ اس میں صاف کھھا ہے کہ: ''محمد رسول فی حلل الانبیاه، هو الذی ارسل رسوله بالهدی

یظهر علی الدین کله "ونیایش ایک نذیراً یا (دنیایش ایک یفظهر علی الدین کله "ونیایش ایک نذیراً یا (دنیایش ایک مرادیش بهول اور مجھے محمد رسول الله اور جرنی الله کہا گیا ہے۔

ما کہ یعقیدہ خاتم النمین کے خلاف ہے بالکل غلط ہوگا۔ کیونکہ التم النبیین "میں ایک پیشین گوئی ہے کہ بندو، یبودی، عیسائی یا کی کتام درواز ہے بند کئے گئے ہیں اور نبوت کی تمام کھڑکیال بند کی ایک کھڑکی ہوئی ہے۔ لینی فائی الرسول کی ۔ اس جواس فیوت محمد کی کی وہ محمد بن کرنی بن جاتا فی بوت میں کرنی بن جاتا فی بوت کے در "لا سبیل الی فیوف الله (النبوة) من فی ہوئے کہ الصلوة والسلام "میں مجمد اور احمد ہول اور اس نبوت میں

دواز دہم....مرزا قادیانی کی پیتحتیق مطابقت ركھتی ہے۔اكر قابل التفات نہیں ہے۔ سیزدہم ..... اگر ای طریق ہے کوئی ہ ماليت كامدى بن جائة چهاردهم .....اگر کسی خیالی ترکیبول\_ ایک دوسرے پردمویدارم پانزدہم.....لما یکھوا کی آیت ہے ؛ مطلب بیہ کہ آپ کی تو آ پکی دسالت مرف آ لئے واجب التعلیم ہے۔ مرزا قادياني فيتمام الل ہیں۔اس لئے بجائے کام جنگ گیارهواں مقابلہ ۱۸۹۷ء ۲۰ رفر وری ۱۸۹۳ء کو مرزا آئتم)کے ساتھ ۲۰ رفروری ۱۸۸۷ وکا آبادی اور لیکه رام پیاوری اگر منظور کری نے اعراض کیا اور کھے عرصہ بعد مرگیا مگر خوار . له نصب وعذاب ! آج، وجدس چوسال كعرصه كاعدم جا سے نرالا خارق عادت اور اپنے اندر ہیبت مزا کے بھلنے کے لئے تیار ہوں۔ بے شکہ موكى بيل جمونا تكاناتمام رسوائيول سے بو اس سے پیشتر عبداللد آئم اور بمى موجكا تفا\_لوك انتظرت كديداونك

موا - كونكه عبدالله آعم و بجائد ٥ رتبر،

چہارم ..... اصلی وجود کے غائب ہونے سے تمام ظلی وجود غائب ہوجاتے ہیں۔اس لئے سے ضرورى تفاكرمرزا قاديانى يغيرعليه السلام كعبدين بيداموت اورآب كوفات سے مرزا قاویانی بھی مرجاتے۔ پنجم ..... سیرت صدیقید کی کفر کی میں داخل ہونے والا اگر نبی بن سکتا ہے تو ضروری تھا کہ سب سے بہلے خود حضرت صدیق اکبربروزی نی تسلیم کے جاتے۔ عشم ..... حضرت من عليه السلام كابروز تشكيم نه كرنا (حالا نكه احاديث مين نزول من فركور ب) اور پیفیبرعلیه السلام کابروز ثابت کر نامحض تحکم اورز بروستی ہے۔ مرزا قادیاتی نے مفہوم جزوی کومفہوم کلی میں تاویل کرنے سے الحاد کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کیونکہ بعینداس اصول سے جرائیل مسے علیدالسلام،مہدی علیدالسلام بلکہ خود ذات بارى تعالى بحى مغموم كل مين تحويل موسكة بين تو چرات بى بتائيس كه وحيد اكركوني فخص توحيد بمعنى اقرار بتخصيت الهيدج وثركرايك نيامعنى اختراع كري كرتمام كائنات كوايك بى ذات كامظهر بتائ اورجعل التلفين ذا تا واحدا كاقول كرية كيا اليي توحيد اورشرك متحد اوريكسال نه مول كي؟ اسى طرح تمام نبوتين نبوت محمديد كا مظہر قرار دے کر ہزاروں بروزی نبوتیں ہوسکتی ہیں۔تو پھر نبوت مسے کے بروز سے آپ کو کیوں گریز ہے۔ جب بروزي وجود مين نبوت محمد بيكوكي بزار دفعه تسليم كيامكيا بيات توحضور كي نبوت كازمانه نبوت مسيح سے ہزاروں دفعہ زیادہ ہوجائے گا اوربیکہنا غلط ہوگا کہ عندالنزول آپ کی نبوت کا زماند نبوت محمد بیسے زمادہ ہوناتسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جس فتم كا بروز پيش كيا كيا ہے وہ تائخ كے مساوى بے۔ اس لئے اسلام اس كوتسليم نہیں کرسکتا۔

یاز دہم ..... مرزا قادیانی اس لئے بروز محد بنے ہیں کدان کومحد کہا گیا ہے۔ پس اگر یمی قاعدہ صحیح ہے تو

معون مركب سفي إدارى كالناره تصدجوني جاباطام ركرككام جلاكيا

مرزا قادیانی کو (بدر بعدوی قادیانی) تمام انبیاء، تمام اولیاء، سلاطین اور بانیان ند بب ک

نام سے جب بلایا کیا ہے تو آپ ہی بتا کیں کہ مرزا قادیانی کس کس کا برور بیر عے؟

جمیں بروز کرش اور بروزمیج کے وقت بیان اپڑتا ہے کہ رزا قادیانی کفروا طام کے لئے

دواز دہم ....مرزا قادیانی کی میتحقیق ندکسی اسلام تحقیق پر بنی ہے اور ندکسی فلسفیاند اصول سے
مطابقت رمحتی ہے۔اس میں صرف تقدس اور مراق سے مدد کی گئی ہے۔اس لئے
قابل التفات نہیں ہے۔

سنردہم ..... اگراس طریق سے کوئی مرید مرزا قادیانی کاظل بن جائے اور تمام جائداویا حقوق مالیت کامدی بن جائے تو کیا مرزائی شلیم کرلیں مے؟

چہاردہم .....اگر کی خیالی ترکیبول سے کی کی شخصیت خطل ہو کتی ہے تو دنیا میں ای بہانہ سے ہر ایک دوسرے پردعو بدار ہوسکے گا۔ پس اس لئے بیتقریر بالکل فضول ہے۔

بانزدہم .....لما سلمتوا کی آیت سے بروز ثابت کرنا اہل تحقیق کا غرب نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب سے کہ آپ کی تعلیم اور قر آن شریف چونکہ قیامت تک قائم ہیں۔اس لئے آپ کی رسالت مرف آپ کے زمانہ تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ تمام نوع انسانی کے لئے واجب التسلیم ہے۔ جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ الغرض اس اعلان میں مرزا قادیانی نے قیام اہل اسلام سے مقابلہ کیا۔ گر چھیار بالکل کھوٹے استعال کے مرزا قادیانی نے تمام اہل اسلام سے مقابلہ کیا۔ گر چھیار بالکل کھوٹے استعال کے

ہیں۔اس کے بجائے کامیاب ہونے کے موجب تفیک اسلام بے ہیں۔ جنگ گیار موال مقابلہ ١٨٩٤ء پیٹاور

امناظره المحارفروری ۱۸۹۳ء کو مرزا قادیانی نے اشتبار دیا کہ کتاب جنگ مقدس (مناظره المحام) کے ساتھ ۲۰ برفروری ۱۸۹۱ء کا اشتبار شال کیا گیا تھا۔ اس میں درج تھا کہ اندر من مراد آتھم) کے ساتھ ۲۰ برفروری ۱۸۸۱ء کا اشتبار شال کیا گیا تھا۔ اس میں درج تھا کہ اندر من مراد آبادی اور کیھرام بناوری اگر منظور کریں تو ان کی نسبت پیشین گوئیاں شائع کی جا ئیں تو اندر من نے اعراض کیا اور پھوعرصہ بعدم گیا۔ گرام رودی ۱۸۹۳ء کو جھے المہام ہوا کہ وہ اپنی بدز باندوں کی خوال ، لمه نصب و عذاب ! آج ۲۰ برفروری ۱۸۹۳ء کو جھے المہام ہوا کہ وہ اپنی بدز باندوں کی وجہ سال کے عرصہ کے اندر مرجائے گا۔ اگر اس پر ایساعذاب نازل ہوا۔ جومعمول تکلیفوں میز النظار تی عادت اور اپنی اندر ہیں۔ کھے والا ہوگا۔ تو جس مامور من الدّنین ہوں اور ہرائیک سے نرائے بھی کی مرد کی اندان کا پیش مرائے بھی کی مرد کی کی کی مرد کی کی کا اعلان اس سے پیشتر عبداللہ آتھ اور سلطان جو شو ہر جھری گیا کی موت کی پیشین کوئی کا اعلان اس سے پیشتر عبداللہ آتھ اور سلطان جو شو ہر جھری کی گیا کی موت کی پیشین کوئی کا اعلان اس سے بیشتر عبداللہ آتھ اور سلطان جو شو ہر جھری کی گیا کی موت کی پیشین کوئی کا اعلان اس سے بیشتر عبداللہ آتھ اور سلطان جو شو ہر جھری کیگی کی موت کی پیشین کوئی کا اعلان اس سے بیشتر عبداللہ آتھ میں اور سلطان جو شو ہر جھری کیگی کی موت کی پیشین کوئی کا اعلان اس سے بیشتر عبداللہ آتھ میں اور سلطان جو شو ہر جھری کیگی کی موت کی پیشین کوئی کا اعلان اس سے بیشتر عبداللہ آتھ تھی اور سلطان جو شو ہر جھری کیگی کی موت کی پیشین کوئی کا اعلان سے بھو سلمان ہو سے بیشتر عبداللہ آتھ تھی میں سلمان جو سلمان ہو سلمان

اس سے چیستر عبداللہ آھم اور سلطان محد شوہر محدی بیٹم کی موت کی پیشین کوئی کا اعلان مجی ہو چکا تھا۔ لوگ فتظر سے کہ بیاونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مگر نتیجہ سوائے ناکامیا بی کے پکھند موا۔ کیونکہ عبداللہ آتھم تو بجائے ۵ر تمبر۱۸۹۴ء کے ۲۷ رجولائی ۱۸۹۹ء میں مراسلطان محد آج

لی وجود خائب ہو جاتے ہیں۔اس لئے یہ م کے عہد میں پیدا ہوتے اور آپ کی وفات

نے والا اگر نبی بن سکتا ہے تو ضروری تھا کہ دزی نبی شلیم کئے جاتے۔ ا(حالا نکہ احادیث میں نزول سے نیکورہے) فکم اورز بردستی ہے۔

میں تاویل کرنے سے الحاد کا دروازہ کھول دیا ل مسلح علیہ السلام، مہدی علیہ السلام بلکہ خود ں موسکتے ہیں تو پھر آپ ہی بتا کیں کہ تو حید

لہی چیور کرایک نیامتی اختراع کرے کہ تمام اور جعل اختلفین ذاتا واحدا کا قول کرے تو کیا اوں مے؟ ای طرح تمام نبوتیں نبوت محمد ید کا اس ہوسکتی ہیں۔ تو پھر نبوت مسے کے بروز سے

رار دفعہ شلیم کیا گیا ہے قوحضور کی نبوت کا زمانہ ہے گا اور میہ کہنا غلط ہوگا کہ عندالنز ول آپ کی زیادہ ہوناتنگیم کرنا پڑتا ہے۔ ایکے مساوی ہے۔اس لئے اسلام اس کوشلیم ایکے مساوی ہے۔اس لئے اسلام اس کوشلیم

ان وجد کہا گیا ہے۔ پس اگریپی قاعدہ سجے ہے قر انعیاء، تمام اولیاء، سلاطین اور بانیان فدہب کے نائیس کہ مرزا قادیانی کس کا بروز بنیں گے؟ ہانٹا پڑتا ہے کہ رزا قادیانی کفروا سلام کے لئے بھٹی چاہا فاہر کر کے کام چاڑ کیا۔

١٩٣٠ء تك زنده ب اور ليكه رام كمتعلق چونكه تمام الل اسلام كو اشتعال تها- اس ك مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کو دخل دینا قرین قیاس نہیں ہے۔ کوئکہ ایسے اشتعال کے موقعہ پر راجیال اورشرو ہانند کی موت کافی ثبوت ہے۔علی ہٰذاالقیاس اگر کسی سرفدائی نے پیڈ ت کیکھر ام بیثاوری کا کام بھی تمام کردیاتو کیاتعجب ہوگا۔ کیونکہ اس میں مرزا قادیانی این طرف ہے کسی حکمت عملی کا ارتکاب نبیس مانے اور نہ ہی اوگوں میں مشہور ہے کہ قاتل کوئی مرزائی تھا۔ صرف اتناہی سنا گیا ہے کہ پٹاور سے نکل کر لا ہور میں اس نے وچھووالی کے کسی مندر میں بناہ لی تھی۔ کیونکہ پٹھانوں سے اس کوزیادہ خطرہ تھا۔ مگر قاتل نے پیچیانہ چھوڑ ااور پچھ دنوں کے لئے آ ربیہ بننے کی خواہش کی بیڈت صاحب کا خدمت گذار رہا اور ای مندر میں اس ہندو قاتل نے ۲رمارچ ١٩٥٨ ء كوچيرى ماركر پيپ جاك كرديا اورخود بھاگ گيا۔جس كاسراغ آج تك نبيس ملاكه وه كون تھا؟ قیاس غالب ہے کہ وہ برہموساجیہ ہوگا۔ کیونکہ مسلمانوں کی طرح برہموساج بھی آریوں کے پاتھ سے ہمیشہ نالال رہتے ہیں۔ورندمسلمان کو ہندو بن کرمندر میں خدمت گذار رہنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال میموت بھی اتفاقیہ طور پر ہوئی اور ان مذہبی دشمنیوں کے زیرار ہوئی جو آربوں نے غیرآ ربوں سے بریا کر کھی تھیں۔ورنہ کوئی نشان مرزا تھا اور نہ کوئی خرق عادت کے طور پریش ہوا تھا۔ کیونکہ اس قسم کے آل کی دفعہ ہوئے اور آئندہ ہونے کا احمال ہے۔اس کے علاوہ کیکھرام لاہور سپتال میں زیر علاج رہا۔ ڈاکٹروں نے اطمینان ولایا کہ اب جانبر ہو جائیں گے۔ مرزم کاری تھا۔ لیکھرام نے مایوی کے عالم میں دم دے دیا۔ بارهوال مقابله ۲۰۱۶ء جنگ غیب دائی

با ۱۹۰۲ میں موضع برشلع گورداسپور میں ایک عظیم الثان جلسه منعقد ہوا۔ جس میں مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری برخو کے گئے۔ زیر بحث بید سکته تھا کہ آیا مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں پچھاصلیت بھی رکھتی ہیں۔ یا کہ صرف تختینی با تیں جن جوحدیث انتفس اورا نجرات مراقیہ ہیں جوحدیث انتفس اورا نجرات مراقیہ ہیں البامی خابت کرنا چاہا۔ مگر مولوی صاحب نے ایک پیشین گوئی بھی تچی نہ نگلنے دی اورا مرواقی بھی البامی خابت کرنا چاہا۔ مگر مولوی صاحب نے ایک پیشین گوئی بھی تچی نہ نگلنے دی اورا مرواقی بھی کی می تھا کہ جن لوگوں کے متعلق مرزا قادیانی نے موت کی پیشین گوئی کی تھی۔ ان میں سے اگر کوئی مرابھی تھا تو قانون قدرت کے ماتحت مرا تھا۔ ورنہ وہ ایسے سخت جان واقع ہوئے تھے کہ مرزا قادیانی کی موت کے بعد بھی اب تک زندہ ہیں۔

مرزا قادیانی کی عادت تھی کہ کول مول لفظ شائع کردیتے تھے۔جس کی تاویل زکام

تك بھي كى جاسكتى تقى اورا گرفريق مخا موقعه بركام آجاتے تھے۔اگر چەموذ ضرور ہوجا تا۔ واقعات پر نگاہ ڈالے لئے وہ طریق اختیار نہیں کئے تھے۔ <u>تھے۔ کیونکہ بیطریق عام اشتہار باز</u> بھی نہیں ملتی کہ کسی نے پیچھے پڑ کر پیرومرید دونوں اشاعت کے پیچھے ستانی صورت میں نقل کی۔ایک دفعہ اسی کور شتے رہے اور اس کی مختلف ما تحت تو واقعات موافقت كرير\_ میں داخل ہوگئ ہے یا اس کا کوئی او حال چکی تھی۔ وہ مید کہ جب مرزائیں عربی نظم میں تک بندی لگانی شرو مارے۔جس میں مولوی ثناء اللہ دعاوی کی رہے لگافی شروع کر دی حائري اورمولوي اصغرعكي صاحب بزرگوں کے متعلق کچھ ذرہ بھر بھی ان کو پیشین گوئی کے سانچے میں شاعراندا ندازے گراہواہے کہاً موزول نه هوگا - باای جمه مرزاقا کے ساتھ ویسا ہی جواب لکھنے ہم بزرگوں نے لکھااوراخیارات میز اشعار كاجواب كياد ماجائے - جز جواببه بكهااورساتهة بىقصيده اعجا

اساعیل مرزائی قادیانی نے دیا

غلط لكصية يتصداس ليعروضي

بله تمام اہل اسلام کو اشتعال تھا۔ اس کے نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے اشتعال کے موقعہ پر مِداالقياس الرسمي سرفدائي ني بندج ليكهرام اس میں مرزا قادیانی اپی طرف سے کسی حکمت ہور ہے کہ قاتل کوئی مرزائی تھا۔صرف اتنا ہی ہ وچھووالی کے سی مندر میں پناہ لی تھی۔ کیونکہ بیمانہ چیوڑ ااور پچھ دنوں کے لئے آربیہ بننے کی ور ای مندر میں اس ہندو قاتل نے ۲ مارچ أ ميا جس كاسراغ آج تك نبيس ملا كدوه كون لمسلمانوں کی طرح برہموساج بھی آریوں کے لو ہندو بن کرمندر میں خدمت گذار رہنے کی کیا ر ہوئی اور ان نہی دشمنیوں کے زیر اثر ہوئی جو ورندکوئی نشان مرزاتھا اور نہ کوئی خرق عادت کے مہوئے اور آئندہ ہونے کا احمال ہے۔اس کے ا۔ واکثروں نے اطمینان دلایا کداب جانبر ہو کے عالم میں وم دے دیا۔

ر میں ایک عظیم الثان جلسه منعقد ہوا۔ جس میں
ر میں ایک عظیم الثان جلسه منعقد ہوا۔ جس میں
ر رجث یہ مسلم تھا کہ آیا مرزا قادیانی کی پیشین
خمینی با تیں ہیں جوحدیث انفس اور انجرات مراقیہ
ر ائی نے مقابلہ میں آ کر بڑی جدوجہد سے ان کو
ایک پیشین گوئی بھی تھی نہ نکلنے دی اور امر واقعی بھی
نے موت کی پیشین گوئی کی تھی۔ ان میں سے اگر کوئی
تھا۔ ورنہ وہ ایسے سخت جان واقع ہوئے تھے کہ
دہ ہیں۔

ر. یں۔ ہمول لفظ شائع کرویتے تھے۔جس کی تاویل زکام

تك بهى كى جاسكتى تقى اورا كرفريق مخالف بركونى تكليف نه آتى تووه لفظ محفوظ ركھ باتے جو پھركسى موقعه بركام آجاتے تھے۔ اگرچ موقعہ ہاتھ سے فكل كيا ہوتا۔ مرمرزا قادياني كى صداقت كا علان ضرور جوجاتا۔ واقعات پرنگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی راست باز نے اپنی صداقت کے کے وہ طریق اختیار ہیں کئے تھے۔ جومرزا قادیانی نے (قلمی، درہمی اور زبانی) اختیار کرر کھے تھے۔ کیونکہ پیطریق عام اشتہار بازوں کے ہوتے ہیں۔ورنہ مقبولان بارگاہ الہی کی کوئی ایک نظیر بھی نہیں ملتی کہ کسی نے پیچھے پڑ کر اپنی بات منوائی ہو۔ مگر یہاں یہ عالم ہے کہ ایک بات کہی پیرومرید دونوں اشاعت کے پیچے لگ گئے۔ پھراخبارات میں شاکع کی اس کے بعدخود ہی وہ . کتابی صورت میں نقل کی ۔ایک وفعہ نہیں ہزار وفعہ عربی فارسی اور اردو میں مختصرا ورمطول طریق پر اس کور شنے رہے اور اس کی مختلف نوعتیں قائم کرلیں ۔ صرف اس خیال سے کہ سی نوعیت کے ماتحت تو واقعات موافقت کریں گے۔اگر بالکل ہی ناکامی رہی تو اخیر میں کہددیا کہ سیتشابہات میں داخل ہو گئی ہے یا اس کا کوئی اور پہلو بدل دیا۔ چنانچہ اس موقعہ پر بھی مرز اقادیانی نے ایک عال چلى تقى دە مەيكە جب مرزائيوں كو مەمىن كىكست فاش موئى تو مرزا قاديانى كو بزاطيش آيااور عربی نظم میں تک بندی لگانی شروع کر دی۔ فرط جوش غضب میں پانچ سوسے زیادہ شعر لکھ مارے۔جس میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو دل کھول کرگالیاں دیں اور جب وہ بخارنکل گیا تو اپنے دعاوی کی رٹ لگانی شروع کر دی۔ اخیر میں جب اس سے فارغ ہوئے تو پیرصاحب اور سیدعلی حائری اورمولوی اصغرعلی صاحب روحی وغیره کوکوسنا شروع کر دیا اور پچھا یسے لفظ بھی کہے کہ اگران بزرگوں کے متعلق کچھذرہ بھر بھی حالات دگرگوں ہونے کی خبر مرزائیوں کولگ جائے تو آج بھی ان كوپيشين كوئى كے مانچ ميں وُ هال ليں۔ يقصيده نام كوتو الهاميداورا عجازيہ ہے۔ مگراس قدر شاعرانداندازے گراہوا ہے کہ اگر کسی غلط شعر کا حوالہ دینا ہوتواس قصیدہ سے بوھ کرکوئی مصالحہ موزوں نہ ہوگا۔ باای ہمہ مرزا قادیانی نے اپنی ہمددانی کا بول غرورد کھلایا تھا کہ لوگوں کو ہڑی عجلت کے ساتھ ویسا ہی جواب لکھنے پر دعوت دی۔جس کا جواب مولوی اصغرعلی صاحب روحی اور دیگر بزرگوں نے لکھااوراخبارات میں شائع کیا اورعمو ما اہل علم نے اس کواس لئے نظرانداز کر دیا کہ غلط اشعار کا جواب کیا دیاجائے۔ چنانچیمولانامح علی صاحب موتکیری نے اس کی تروید میں ایک تصیدہ جوابیلهااورساتھ ہی قصیدہ اعبازیہ کے اغلاط چھپوا کرشائع کردیئے۔جس کا جواب الجواب مولوی اساعیل مرزائی قادیانی نے دیا۔ جس کا ماحصل سے سے کہ مرزا قادیانی نے اپنے اشعار پراعراب غلط لکھے تھے۔اس کے عرضی غلطیاں بکثرت موجود ہیں۔اگر نے اعراب لگائے جائیں توان کی

تسج ہو کتی ہے۔ مثلاً مرزا قادیانی ایک معرع کو یوں پڑھتے ہیں۔ ''بیاخ المحسین وولدہ اذا حصد و ا''اور بیفلط ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے بحرطویل میں شعر کہنے شروع کئے متھاور بید معرعہ کمال استغراق فی المراق کی وجہ سے بحرکائل میں زبان سے بیساخت نکل گیا تھا۔ اس لئے مولوی اساعیل صاحب اسے یوں اعراب دے کر پڑھتے ہیں۔ ''بساخ المحسین ولدہ اذا احصروا''

معزز ناظرین!خود ہی اندازہ لگا کیں کہ مرزائی لٹریچ کس قدر کچراور پوچ ہے۔ باعقل بھی اسے پنڈنبیں کرسکتا۔

تيرهوال مقابله ١٩٠٣ء جنگ ثنائي

مولوی ثناء الله صاحب امرتسری تاریخ مرزامیں لکھتے ہیں کہ جب میں ١٨ اسال كا تھا تو مخلصاند حیثیت میں قادیان گیا اورجس خلوص سے میں وہاں حاضر ہوا۔ چیم دید واقعات اور مرزا قادیانی کی بے اعتنائی سے وہ سارے کا سارا ہی تبدیل ہو گیا۔ان کے مکان پر دھوپ میں جگہ لی۔ انتظار کے بعد مرزا قادیانی نے بغیر سلام کے مزاج پڑی کے بجائے مکان پڑی شروع کر دی۔کہاں سے آئے ہواور کیوں؟ میں مخضر جواب دے کروایس امرتسر آگیا اور جب تحصیل علم یے فراغت پاکر دوسری دفعہ در دولت پر حاضر ہوا تو اس دقت مرزا قادیانی میے بن چکے تھے اور موضع مد كامشهور مقابله بھی پیشین گوئیوں كى پڑتال كے متعلق وقوع پذير ہو چكا تھا۔ جس ميں فريق مخالف سرورشاه كوفئكست مونى تقى اوراس كالتدارك مرزا قادياني تصيده عربيه ميس كريجك تقعاور (اعجاز احمدي ص ١١٠ فرنائن ج١٥ص ١١٥ ١١٨ مطبوع ١٨٩٣م) من إعلان كريط من كم أكرمولوي ثناء الله قاديان مين آ كركوني ايك بهي ميري پيشين گوئي غلط ثابت كردين تو في پيشين گوئي ايك سوروپييه انعام دیا جائے گا اور اس (اعجاز احمدی ص۲۳، خزائن ج۱۵ م۱۳۳) میں بیجی لکھا تھا کہ میں نے مزول المسيح مل ڈیڑ ھسوپیشین کوئی لکھر کی ہے۔جن کوغلط ثابت کرنے میں مولوی صاحب ڈیڑھ ہزار رویے کا انعام یانے کے ستحق ہول گے۔اس کے بعدتو بین کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے لکھا کہ میرے مریدایک لاکھ ہیں۔ اگر میں ان سے سفارش کروں گا تو مولوی صاحب کوایک لا کھروپیہ حاصل ہوجائے گااور جب کہان پر قبرالی نازل ہے اور دودو آنہ کے لئے دربدرخراب ہوتے ہیں اور مردے کے گفن اور پیپول پر گذارہ کرتے ہیں تو ایک لا کھروپیان کے لئے بہشت ہوگا اورا گر اس تحقیق کے لئے شرائط کا ماتحت قادیان نہ آئیں تو لعنت ہے۔اس لاف وگزاف پر جوانہوں نے موضع مدمیں مباحثہ کے وقت کی اور سخت بے حیائی سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے بغیر علم اور پوری

تحقیق کے عام لوگوں کے سامنے تکذیہ
ہےاور وہ زندگی بعنتی ہے جو بےشرمی ۔
مولوی صاحب تمام پیشین گوئیوں کی تقہ
تصدیق کرناان کے لئے موت ہوگی او
جائے تو ضرور پہلے مریں گے ۔
مولوی صاحب ارجنور

چونکہ بن نوع کی ہدایت کے لئے ما<sup>م</sup> نہ رکھیں اور اجازت دیں کہ عام مجل

اظہار کروں۔مرزا قادیانی نے جوار چاہتے ہیں تواپ کی خوش قسمتی ہوگی سے ہرگز مباحثات نہیں کروں گا۔ م

کریں کہ منہاج نبوت سے اہزئیں پر دار دنہ ہوں۔ آپ کو صرف تحریر کا جواب مجلس میں آپ کو سنایا جائے

ہمیں فرمت نہیں ہے اور آپ چو ہوگا ہے بم بم رہنا ہوگا۔ آپ شبہ پیش تک بیان ہوتا رہے گا۔ اس پر بھج

۱۲ رجنوری تک یہاں ہوں۔ کیواً الدین صاحب دبیر بھکتنا ہے۔اگرآ

الغرض بیخضرخا کهاس مولوی صاحب نے اس کا جواب یوا لئے نہیں بلایا) کیکن میں فراخ ولی .

ضرورد بیجئے گا کہ بیں اپناشبہ پڑھ کر اور آپ کے جواب پر بھی مجھے تقید

ے۔خدااس کا بدلہ آپ کودے۔ا' طرف سے جواب کھا کہ آپ کو تحقیر

مرع کویوں پڑھتے ہیں۔''باخ المحسین وولدہ اذا داقادیانی نے بحرطویل میں شعر کہنے شروع کئے تھاوریہ سے بحرکائل میں زبان سے بیساختہ نکل گیا تھا۔ اس لئے دے کر پڑھتے ہیں۔''باخ المحسین ولمدہ اذا

لگائیں کہ مرزائی لٹریچر کس قدر کچراور پوچ ہے۔ باعثل

*مارخ مرزایل نکیمته بین که جب مین ۱۸سال کا تعا*تو لوص سے میں وہال حاضر ہوا۔ چیم دید دا قعات اور ا کا سارا ی تبدیل موگیا۔ ان کے مکان پر دھوپ میں ر ملام کے مزاج بری کے بجائے مکان بری شروع کر رجواب وي كروالى امرتسرة عميا اور جب تخصيل علم منر موالواس ونت مرزا قادیانی مسیح بن چکے تھے اور يِرْ تال كِمْ تعلق وقوع پذير ہو چكا تھا۔ جس ميں فريق تدارك مرزا قادياني تعيده عربيه ميس كرييك يتصاور ١٨٩٢ء) من اعلان كريك تفي كدا كرمولوي ثناء الله لو كى غلطا ثابت كردين تونى پيشين كوكى ايك سوروپيي النُ ج ١٩ ص ١٣١١) على يد بحي لكها قل كه يش في زول ن كوغلط البت كرفي من مولوي صاحب ورده بزار کے بعد تو بین کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے لکھا کہ مغارش کرول گاتو مولوی صاحب کوایک لا کدروپیه ما ہے اور دودو آنہ کے لئے در بدرخراب ہوتے ہیں ل قوایک لاکوروپیان کے لئے بہشت ہوگااوراگر كي تولعنت ہے۔اس لاف وگزاف پر جوانہوں حیائی سے جموت بولا۔ انہوں نے بغیرعلم اور پوری

تختیق کے عام لوگوں کے سامنے تکذیب کی۔ وہ انسان کتوں سے بدتر ہوتا ہے جو بے وجہ پھونکا ہے اور وہ زندگی بعنی ہے جو بے وجہ پھونکا ہے اور (ص ۳۷ بزائن ج۱۹ س ۱۳۸) پر لکھا کہ مولوی صاحب تمام پیشین گوئیوں کی تقدیق کے لئے قادیان نیس آئیں گے اور پیشین گوئیوں کی تقدیق کرناان کے لئے موت ہوگی اور اگراس چیلئے مرومستعد ہوئے کہ کاذب صادق کے پہلے مرجائے تو ضرور پہلے مریں گے۔

مولوی صاحب ارجنوری ۳۰ او ای تان بینج گئے اور اطلائی رقد کھھا کہ آپ چونکہ بنی نوع کی ہدایت کے لئے مامور ہیں۔ اس لئے میری تغییم میں کوئی دیقہ فروگذاشت ندر کھیں اور اجازت دیں کہ عام مجلس میں آپ کی چشین گوئیوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ مرز اتا دیانی نے جواب کھو بھیجا کہ اگر آپ صدق دل سے شبہات رفع کرانے چاہتے ہیں تو اپ کی خوشتی ہوگی۔ اگر چہیں انجام آتھم میں کھے چکا ہوں کہ گروہ نخالف سے ہرگز مبا خات نہیں کروں گا۔ مگر آپ کے شبہات رفع کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اقرار کریں کہ منہاج نبوت سے ہا ہر نہیں جاؤں گا اور صرف وہ اعتراض کروں گا جو دوسرے انہیاء کریں کہ منہاج نبوت سے ہا ہر نہیں جاؤں گا اور صرف وہ اعتراض کروں گا جو دوسرے انہیاء ہوار دنہ ہوں۔ آپ کو صرف آپ کہ دوسطر میں جس کا جواب مجل میں آپ کو منایا جائے گا۔ ایک دن میں صرف آپ شبطل کیا جائے گا۔ کیونکہ ہمیں فرصت نہیں ہے اور آپ چوروں کی طرح بلا اطلاع آگئے ہیں۔ آپ کو منہ بندر کھنا ہوگا۔ میں نبوتا رہ گا۔ اس پر بھی آگر شبہ بیدا ہوتو پھر کھے کر دوسطر میں چیش کرنا ہوگا میں سار جنوری تی بیاں ہوں۔ کیونکہ میں آگر شبہ بیدا ہوتو پھر کھے کر دوسطر میں چیش کرنا ہوگا میں سار جنوری کی مقدمہ مولوی کرم سار جنوری تی بیاں ہوں۔ کیونکہ مار تبیل ہوتو کھر کھے جہلم جاکر تاریخ مقدمہ مولوی کرم سار دیں دیر پھر کھرتا ہا کہ بیاں ہوں۔ کیونکہ میں آگر شبہ بیدا ہوتو پھر کھے کہ مار کارخ مقدمہ مولوی کرم سار دیوں دیر پھر کھر تاریخ مقدمہ مولوی کرم سار دیر پھر کھر تاریخ مقدمہ مولوی کرم سادہ نوری کے بیاں ہوں۔ گونکہ کو بیکھے جہلم جاکر تاریخ مقدمہ مولوی کرم

الغرض یہ خضر خاکداں کے جواب کا ہے۔ جو مرزا قادیائی نے باربار دہراکر دیا تھا۔
مولوی صاحب نے اس کا جواب یوں دیا کد آپ نے حقیق کے لئے بلایا ہے۔ (رفع اشتباہ کے
لئے نہیں بلایا) کیکن میں فراخ دلی ہے اس بے انصافی کو بھی تبول کر لیتا ہوں۔ مگر اتن اجازت
ضرور دیجئے گا کہ میں انباشہ پڑھ کرسناؤں اور مجلس میں جانبین سے کم از کم پچپس آ دمی ضرور ہوں
اور آپ کے جواب پر بھی مجھے تقید کرنے کا حق دیا جائے۔ آپ نے مجھے چورا ور ملعون قرار دیا
ہے۔خدااس کا بدلد آپ کو دے۔ اس کے جواب میں مولوی محمد سین امروی نے مرزا قادیائی کی
طرف سے جواب کھا کہ آپ کو حقیق حق مطلوب نہیں ہے۔ کونکہ آپ مناظرہ کی صورت پیش کر

رہے ہیں۔جس سے مرزا قادیانی متنفر ہیں۔ بیجواب لے کرمولوی صاحب معداینے رفقاء کے امرتسروا پس چلے آئے اور مرزا قادیانی کی جان چھوٹی۔

مرزا قادیان کا تقدس زور پرتھا۔وہ خالف کوبھی ایسامرید بیجھتے تھے کہ جس ہے کوئی جرم سرزدہو چکا ہواورا پی ہی شرائط پر کلام کرنا چاہتے تھے۔غیر کی طرف مطلق توجہ نہ ہوتی تھی اورا لیے بہانہ سے ٹالتے تھے کہ تقدس بھی قائم رہ جا تا اور فیصلہ بھی نہ ہوتا اور ایسی با تیس کرتے تھے کہ جن کو عقل سلیم قبول نہیں کرتی ۔مثلاً اسی مناظرہ میں ادھر تو تحقیق کے لئے بلایا ہے اور ادھر مناظرہ سے گریز کیا ہے اور ایک طرف مرف چار کریز کیا ہے اور ایک طرف ڈیڑھ سوپیشین گوئی پر تنقید کرنے کو کہا ہے اور دوسری طرف صرف چار دن کی مہلت میں روز انہ چار گھنٹہ میں تمام شکوک رفع کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ یہ مراق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تہذیبی حالت دیکھئے کس طرح مولوی صاحب کو کفن فروش، وعظ فروش، کتا، چور اور ملعون کھا گیا ہے۔

چودهوال مقابله ٤٠٠ اء (جنگ ثنائی)

۵اراپریل ۱۹۰۷ء ایومرزا قادیانی نے ایک طویل البیان اشتہار سپر قلم کیا اور مولوی شاء الله صاحب ہے کہا کہ این اخبار المحدیث امرتسر میں اسے شائع کریں اور اس کے نیچ جو چاہیں لکھ دیں۔ اس کا ضروری اقتباس سے ہے کہ:''آپ جمھے مفتری، گذاب، ٹھگ اور مفسد وغیرہ لکھتے رہتے ہیں۔ میں دعاء کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر میں ایسا ہی ہوں۔ جبیسا کہ جمھے اہل حدیث امرتسر میں کہا گیا ہے اور مفتری، مفسد اور کذاب ہوں۔ تو مولوی شاء اللہ صاحب کی زندگی میں ہی جمھے ہلاک کر اور میری موت سے مولوی صاحب اور ان کی جماعت کو خوش کر۔''

ل نوث بیطویل اشتبار مجموعه اشتبارات ج ۱۳ س ۵۷۸ سے ۵۷۹ تک ہے۔

مولوی صاحب! اگر میں ایسا ہی ہوں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسداور کذاب کی عربیں ہوتی۔ بلکہ آخروہ اپنے دشمنوں کی زندگی میں ہی
ناکام ہوکر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر میں ایسانہیں ہوں تو آپ مکذبین کی سزا (ہیف یا طاعون
وغیرہ) سے نہیں بچیں گے۔ بجزاس کے کہ برے سامنے تو بکریں اور میرے متعلق بدزبانی چھوڑ
دیں۔ یا اللہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں بچافیصلہ فرمان رجومف داو۔ فتری ہے اس کو دنیا سے صادق کی
زندگی میں اشالے یا کسی ایس آفت میں جنال کرجوموت کے برابر ہو۔ آمین آپین!

(اخبار بدر۲۵ راپریل ۱۹۰۷ء) میں شائع ہوا کہ جو دعاء مائن گئی تھی وہ قبول ہوگئی ہے۔

کیونکهاس دعاء کے متعلق البهام ہوا کرامت استجابت دعاء ہے اور بسر اس مقابلہ میں مرزا آ

سکے بلکہ فوری موت سے ۲۱ مرم مرزا قادیانی متجاب الدعوات مخ

مولوی صاحب کی منظوری سے م<sup>8</sup> ۱۹۰۳ء کا ہے اور بیددعاء ۲۰۹۷ء

ہوگا۔اس کےعلاوہ بدوعاء کےم بدوعاء میں پیش کروہ الفاظ میں ش

بدوعاء میں چیں کردہ الفاظ میں ہم کے لئے بددعا کرنے والے کو ہز

كوكاذب جانتے تھے۔كبالخ

مرزا قادیانی کے تقدس کا اقرار لا ہے کہ مرزا قادیانی کو بدوعامیں آ

ہے کہ مرزا قادیای توبدرعا یں: میں دوطریق اختیار کرتے تھے۔

الال..... يدكه فرا پيدا هوجائ اور چونكها پئے <mark>-</mark>

گی حوصلہ افزائی ہوجاتی تھی۔ دوم..... فریق

تھی پڑک فعل مراد نہ تھا کہ جس نا کامیوں کو کامیاب بنانا آسال

کرتا ہے۔ گرمولوی صاحب الدین صاحب کے عہد میں ۲

ثبوت ہے۔اس امر کا کہ مرزا پیعذر بھی پیش کیا تھا کہ صادقی

میں مرمر کئے تھے۔ تاہم سچے سیے نہ تھے۔ مگر افتر اءاور کذ كونكداس دعاء كمتعلق الهام موائد" اجيب دعوة الداع اذا دعان "صوفياء كى بؤى كرامت استجابت دعاء بادربس!

اس مقابلہ میں مرزا قادیانی اپنی بددعا کا شکار ہوگئے اور مکذبین کی دعاء سے نہ پی سکے۔ بلکہ فوری موت ہے ۲۲ مرض ۱۹۰۸ء کورخست ہوگئے۔ اگرہم اس موقعہ پر مان لیس کہ واقعی مرزا قادیانی ستجاب الدعوات تھے تو ہمیں پوراخق حاصل ہے مرزا ئیوں کا بیعذر فلط ہے کہ بددعاء مولوی صاحب کی منظوری سے مشروط تھی۔ جیسا کہ اعجاز احمدی میں گذر چکا ہے۔ کیونکہ وہ واقعہ سے ماجاء کا ہے اور یہ دعاء کے 19۰۹ء میں مائگی گئی ہے۔ اس لئے اس کا اس واقعہ سے وابستہ کرنا فلط مولاگا۔ اس کے علاوہ بددعاء کے موقعہ پر دشن سے منظوری لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ وشن بھی امن ہوگا۔ اس کے علاوہ بددعاء کے موقعہ پر دشن سے منظوری لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ دشمن اپنے نقصان بددعاء میں پیش کر دہ الفاظ میں شریک کار ہوجائے۔ جس کا ماحصل بید نکتا ہے کہ دشمن اپنے نقصان کے لئے بددعا کرنے والے کو بزرگ سمجھ کروکیل بنا تے۔ بھلامولوی صاحب جب کہ مرزا قادیانی کو کا ذب جانتے تھے۔ ورند در پر دہ مرزا قادیانی کے تقدس کا اقرار لازم آتا تھا۔ جو کسی صورت میں قابل سلیم ندھا نور سے معلوم ہوتا مرزا قادیانی کو بددعا میں قبولیت کا پوراوثو تی نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے عدم قبولیت کو رفع کرنے میں دوطریق اختیار کرتے تھے۔

یں دوسری اسپار سے ہے۔ اوّل ..... ہیکفریق مخالف بھی مرزا قادیانی ہے ہمنوا ہوجائے تا کیمبابلہ کی صورت پیدا ہوجائے اور چونکہ اپنے لئے بددعا کا قبول ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔اس لئے مرزا قاد مانی کی حوصلہ افزائی ہوجاتی تھی۔

ورم ...... فریق مخالف توبدنہ کرے اور توبہ سے مرادان کے نزدیک صرف خاموثی ورم ...... فریق مخالف توبہ نہ کرے اور توبہ سے مرادان کے نزدیک صرف خاموثی تھی۔ ترک فعل مراد نہ تھا کہ جس سے بنائے خاصمت پیدا ہوگئ تھی اور اس حیلہ سے مرزا قادیانی ک ناکامیوں کوکامیاب بنانا آسان تھا اور عدم منظوری کے موقعہ پر جھٹ کہا جاتا تھا کہ بیا ندر سے توبہ کرتا ہے۔ گرمولوی صاحب کے عہد میں 1917ء کو تین سوانعای قم پر مولوی صاحب کے حق میں ہوا تھا صاف الدین صاحب کے عہد میں 1917ء کو تین سوانعای قم پر مولوی صاحب کے حق میں ہوا تھا صاف جوت ہے۔ اس امر کا کہ مرزائی اس بحث پر بھی جیت نہیں سکتے۔ مرزائیوں نے اس موقعہ پر ایک بین کرمر گئے تھے۔ اس امر کا کہ صادقین موت کی تمنا کیا کرتے ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی اگر چہ مفتری بن کرمر گئے تھے۔ تا ہم سے تھے۔ اس کا جواب یوں ہے کہ مرزا قادیانی اگر چدا ہے وجوے میں بن کرمر گئے تھے۔ تا ہم سے تھے۔ اس کا جواب یوں ہے کہ مرزا قادیانی اگر چدا ہے وجوے میں بن کرمر گئے تھے۔ تا ہم سے خصر فاروں اور کذب میں ضرور صادق تھے۔ اس لئے ہم بھی مان کیتے ہیں کہ صادقین سے نہ تھے۔ گرافتر اءاور کذب میں ضرور صادق تھے۔ اس لئے ہم بھی مان کیتے ہیں کہ صادقین

نفر ہیں۔ یہ جواب لے کر مولوی صاحب معہ اپنے رفقاء کے نی کی جان چھوٹی۔

ر پرتھا۔ دہ مخالف کوبھی ایسامرید سیجھتے تھے کہ جس سے کوئی جرم کرنا چاہتے تھے۔ غیر کی طرف مطلق توجہ نہ ہوتی تھی اورا سے رہ جا تا اور فیصلہ بھی نہ ہوتا اور ایسی با تیں کرتے تھے کہ جن کو باظرہ میں ادھر تو تحقیق کے لئے بلایا ہے اور ادھر مناظرہ سے بیشین گوئی پر تنقید کرنے کو کہا ہے اور دوسری طرف صرف چار کمرح مولوی صاحب کوکفن فروش، وعظ فروش، کیا، چور اور

## ـ ثنائی)

زا قادیانی نے ایک طویل البیان اشتہار سپر دقلم کیا اور مولوی را المحدیث امر تسر میں اسے شائع کریں اور اس کے پنچ جو اللہ یہ کہ اور مفسد وغیرہ اللہ یہ کہ یا اللہ اگر میں ایسا ہی ہوں۔ جیسا کہ جھے اہل حدیث اور کذاب ہوں۔ تو مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں ہی ما حب اور ان کی جماعت کوخوش کر۔''

موعاشتهارات ج س ۵۷۸سے ۵۷۵ تک ہے۔ ایسا بی ہوں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بی عرضیں ہوتی۔ بلکہ آخر وہ اپنے ڈشمنوں کی زندگی میں بی ایسانہیں ہوں تو آپ مکذبین کی سزا (ہیضہ یا طاعون کے کیم مرے سامنے تو برکریں اور میرے متعلق بدزبانی چھوڑ فیصلہ فرما ابر جومف اور فقتری ہے اس کو دنیا سے صادق کی میں شائع ہوا کہ جو دعاء مائی گئی تھی وہ قبول ہوگی ہے۔ اشغال، كثرت جموم وغمود

علیدالسلام سے بڑھ کرنہ

زندگی میں آپ کی ذاتی

طاقت خدا کی طرف سے

کہ سیکٹروں روپے کی یا قو

کاغذی گھوڑے چلایا کر

مرزا قادیانی نے حکیم نورا

میں کوشش کریں۔ چنانچہ

ہے پھر ہجی ہوا کہ جناب

تصاور مير بمتعلق بهت

نام رجٹرایمان سے نکال

ك:"أمنت بالله و

فرمانے لگے۔تم مرتد ہو

شبه پیدا ہو گیا اور عرض کیا

کل آپ کہیں گے کہ جاؤ

ہے۔ بیہ کہہ کرمیں نے وہ

بے اس دفت مجھے حاصل

ى \_مرز قا قاد يانى كوبھى

۔ توثیق ہے گرادیا جائے۔

جومرزا قادیانی نے بیان

بيان كرنا مناسب نة مجماع

ببرحال ہمیں یہ دیکھنا ۔

''مرزا قادیانی مورخه۲۶

9اسال بعد١٩٢٢ء تك زن

کے شکار ہو گئے تھے۔"

مرزا قاد يانی

اگرچدافتراء میں بی سیچ ہوں۔موت چاہتے ہیں۔قرآن شریف میں بھی 'فقمنوا الموت ان کنتم صدقین ''کاخطاب اہل افتراء یہود یوں سے بی ہے۔غور کرواورخوب بچھ کرمرزاقادیانی اپنافتراء میں سیج سے۔

پندرهوال مقابله ۱۹۰۸ه (جنگ پٹیاله)

(چشم معرفت ص ۳۲۱ نزائن ج۳۲ ص ۳۳۷ میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں میرے گی ایک دشمن میرے مقابلہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ گر ہلاک ہو گئے۔ جن میں سے آخری دشمن ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ: ''میرام اگست ۱۹۰۸ء تک میں اس کی زندگی میں بی ہلاک ہوجا وَل گا۔'' یہ میں برس تک میرام بیدرہا۔ آخراس نے بیعقیدہ فلا ہر کیا کہ بغیرا تباع رسول میں بیٹی ہول اسلام کے بھی نجات ہوسکتی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا مگر دہ بازند آیا تو میں نے اپنی جماعت سے اس کو خارج کر کے مرتد قرار دے دیا۔ اب میں نے اس کے مقابلہ میں بیٹیمین گوئی کی ہے کہ دہ میرکی زندگی میں مرجائے گا اور میں محفوظ رہوں گا۔

اس موقعہ پرایک معتبر مسلمان کابیان ہے کہ یہی ڈاکٹر صاحب قادیانی نبوت سے مکر ہوکر لا ہورآئے تھے اور جمٹن ہال مو چی دروازہ میں تین روز تک ایک ایک گفتہ کیچر دیا تھا کہ میں نے کیوں قادیانی فد ہب چیوڑے لیکچر کا خلاصہ بیتھا کہ میں عوراً ۔ جو میں نے اپنے کا نوں سے سنا تھا اور اس لیے چوڑے لیکچر کا خلاصہ بیتھا کہ میں عوراً قادیانی کی خدمت گذاری کوائی سعادت جمتا تھا اور میر سے بردایک فاص خدمت کی ہوئی تھی کہ ماہ بماہ کی تو لہ مشک خالص بہم پہنچایا کروں۔ جو ساٹھ ستر روپ تک دستیاب ہوتی تھی اور حکیم فورالدین صاحب کی معیت سے ایک یا تو تی تیار کرتا تھا۔ جو مرزا قادیانی کی قد سیمانی قائم رکھنے کی خاطر ماہ بماہ تیار ہوتی تھی۔ خالات ہم سے ایک یا تو تی تیار کرتا تھا۔ جو مرزا قادیانی حرزا قادیانی کی تو تیار ہوئی تھا کہ مغزوار ہم بیاں جس پر سوڈہ کی یوٹلیں اور برف وغیرہ لائی جاتی تھی۔ قادیان میں تصابوں کو تھم تھا کہ مغزوار ہم بیاں خوردونوش میں بہت تھے۔ جن میں مریدوں کا روپ پر بیدرائی صرف ہوتا تھا۔ جھے ایک دن یا تو تی تیار کرتے ہوئے خیال پر اموال کہ مارے نبی کر میں تھا تی کوردونوش میں بہت تھے۔ جن میں مریدوں کا روپ پر بیار لی خورار کو بالکل سادہ تھی اور پوشاک خوردونوش میں بہت تھے۔ جن میں مریدوں کی کور کو اور نبی کا کر ایک کر میں تھا کی کوردونوش میں بیت تھا۔ یا اللہ مرزا قادیانی قران کو میں اس میں میوں کا دوب پہ بیار کے جوران کو بیا کہ میں میں ہواری سے دوب کی بیار تھا کہ بیار ہوار دن تک قوال کو شیفہ بتایا۔ بچھ دن وہ بھی پڑھا مگر یہ خیال سے بوچھنا ہی پڑا۔ آپ نے جھوڑانٹ کر لاحول کا وظیفہ بتایا۔ بچھ دن وہ بھی پڑھا مگر یہ خیال سے نوبر مرزا قادیانی سے دوبری دفعہ عرض کیا گیا تو آپ نے کھڑت کی میں تبدیل کیا۔ آپ نے نوبر مرزا قادیانی سے دوبری دفعہ عرض کیا گیا تو آپ نے کھڑت نے کھڑت نے کھڑت کے کور کی دوبر مرزا قادیانی سے دوبری دفعہ عرض کیا گیا تو آپ نے کھڑت نے کھڑت

موت چاہتے ہیں۔قرآن شریف میں بھی 'فقد منوا الموت ان افتراء يبود يول سے بى ہے د كرواور خوب مجھ كرمرزا قاديانى

(جنگ پٹیالہ)

، خزائن جمع ص ٣٣٧، ٣٣١) يس مرزا قادياني في كلها ب كه من میرے مقابلہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ گر ہلاک ہو گئے۔جن یم پٹیالوی ہے۔جس کا دعویٰ ہے کہ: ''سہراگست ۱۹۰۸ء تک میں ور بغیر قبول اسلام کے بھی نجات ہو مکتی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا ماعت سے اس کوخارج کر کے مرتد قرار دے دیا۔ اب میں نے ل ہے کدوہ میری زندگی میں مرجائے گا اور میں محفوظ رہوں گا۔ رمسلمان کا بیان ہے کہ یہی ڈاکٹر صاحب قادیانی نبوت ہے مکر موچی دروازه میں تین روز تک ایک ایک گھنٹه لیکچر دیا تھا کہ میں جومیں نے اپنے کانوں سے سناتھا اور اس لمبے چوڑ سے لیکچر کا نی کی خدمت گذاری کوابی سعادت سجهتا تفاادر میرے سپر دایک ماه کی تولیه مثک خالص بهم پہنچایا کروں۔ جوساٹھ ستر رویے تک ناصاحب كى معيت سے ايك يا قوتى تياركر تا تھا۔ جومرز ا قاديانى لرماه بماه تیار ہوتی تھی۔ بٹالہ شہر سے رات دن ڈاک جاتی تھی۔ بره لا فى جاتى تقى \_ قاديان من قصابول كوظم تفا كه مغزوار مثريان ان کی بخی مرزا قادیانی نوش کیا کریں۔اس قسم کے تعلقات امريدول كاروبيه بيدريغ صرف موتا تفار مجعالي ون ياقوتى مارے نی کریم اللہ کی خوراک تو بالکل سادہ تھی اور پوشاک رزا قادیانی قنافی الرسول موکر مامواری سیروں کی یا توتی کیوں ن تك تواس كوشيطاني وسوسه خيال كيا\_مگرايك دن مرزا قادياني ە ۋانٹ كرلاحول كا وظيفه بتايا \_ پچھەدن وە بھى پرُ ھامگر بيەخيال مرزا قادیانی سے دوسری دفعہ عرض کیا گیا تو آپ نے کثرت

اشغال، کشرت ہموم وغوم اور صعف د ماغ کابہانہ پیش کیا۔ جس پریس نے بیعذر کیا کہ آنخضرت علیہ السلام سے بڑھ کرنہ آ ب کوکام کرنا بڑتا ہے اورنہ آ ب کوجان کا خطرہ رہتا ہے تو اس آ رام کی زندگی میں آپ کی ذاتی خوردونوش میں اس فدر تکلفات کیوں؟ انبیاء میں جسمانی اور روحانی طانت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔روکھا سوکھا کھا کر ہزاروں پر بھاری ہوتے ہیں۔گرآپ ہیں كه سيكثرون رويه كى يا قوتى اور مرغن صفت الوان نعمت كها كرجهي تبليخ اسلام مين صرف كمر بينهي بي کاغذی گھوڑے چلایا کرتے ہیں۔ پس یا تو آپ فنافی الرسول نہیں ہیں یا یہ واقعات غلط ہیں۔ مرزا قادیانی نے عیم نورالدین صاحب سے کہلا کر بھیجا کہ اس مریض ایمان کے شکوک رفع کرنے میں کوشش کریں۔ چنانچے میں ان کے سپر دیجھ دن رہا۔ گرمیری تشفی نہ ہوئی۔ آخرالامرمرزا قادیانی ے چھر اتجی مواکہ جناب میرے شکوک کاتشفی بخش جواب دیجئے۔اس وقت مرزا قادیانی جلال میں تصاورمير متعلق ببت ى شكايات بهى من چكى تصد جمع خادم سے كہا كم تم كافر مو كئے مو تمبارا نام رجشر ایمان سے نکال دیا گیا ہے۔ مجھے اس وقت غیرت اسلامی نے جوش دلا کر یوں گویا کیا كن ''امنت بالله وملئكة ، لا اله الا الله محمد رسول الله "مين مسلمان بون فرمانے لگے تم مرتد ہو گئے ہوتمہارے ان الفاظ کا پچھاعتبار نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ایک اور شبہ پیدا ہوگیا اور عرض کیا کہ بیاسلام بھی ایک خوب ند بب ہے کہ جس کی ڈوری غیر کے ہاتھ ہے کل آپ کہیں گے کہ جاؤتمہاری ہوی کو بھی طلاق دیتا ہوں۔ اگر یہی اسلام ہے تو بس میراسلام ہے۔ یہ کہ کریس نے وہ ند ہب چھوڑ ویا اور دین فطرت کی طرف رجوع کیا جوخدا کے فضل و کرم ے اس وقت مجھے حاصل ہے۔

مرزا قادیانی کافرورہ بالابیان اور بین پیردونوں آپس میں زمین و آسان کافرق رکھتے ہیں۔ مرزقا قادیانی کوبھی غلط کو کہتے شرم آتی ہے اور لیکچرکا خلاصہ بھی اس قابل نہیں کہ اس کو درجہ توثیق سے گرادیا جائے۔ اس لئے بیا اناپڑتا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے پہلے وہ شبہ پیش کیا ہو جو مرزا قادیانی نے نیان کیا ہے اور دوسرا شبہ کہ جس میں مرزا قادیانی کی ذرہ خفت تھی۔ آپ نے بیان کر نامناسب نہ مجھا ہواور ڈاکٹر صاحب نے اپنی بریت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کر دیا ہو۔ بیرحال ہمیں بد دیکنا ہے کہ اس جان کے کھیل میں کون مارا گیا۔ جواب ظاہر ہے کہ: مرزا قادیانی مورخہ ۲۲ مرئی ۸۰ 19ء کو آسانی نشان سے ہلاک ہوئے اور ڈاکٹر عبد انکیم صاحب اس اس بعد ۲۴ مرزا قادیانی بھی ایک دن اپنے ہی مرید کے شارہ ہوگئے تھے۔ "

بنی رہے گی۔گر صاحبزاد رائے کا پہنتیجہ لکلا کہ لا ہور انہوں نے نبوت مستقلہ کو

کئے مرتد کہتی ہوگی سناگی

مرزا قادبإني كيمستقل نبور

اخير ميں نبوت برآ كر قد

اختلاف رائے رکھتے ہو

مرزا قادياني صرف لغوي أ

عقیدہ ہے کہ آپ کی نبور

آپ امتی نبی، لغوی نبی،

مستنقل اور حقیقی تشریعی نبی

ا تفاق رائے کرنا زیادہ موز

لما يلحقوا بهم

اوّل میں نبی تشریعی حقیقی ا

تشکیم کئے جا نیں گے۔جو

مسنهسا ''کے من میں آ

''ليظهره على الد

کرتاہے کہ جب ایک ج

بہترین نمونہ پر ہوتی ہے۔

مرزا قادياني انضل المرسليم

مرزا قادیانی کے آئینہ وجو

وہاں موجود ہے تو اس۔ تمام اظلال اور عکس موجود

كوحاصل تفا- كيونكدآب

اینانکس اورظل موجودنییں

مرزا قادياني ـ

صیاد نه ہر بار شکارے برد باشد که کے روز بانکش بدرد بوت مرزایر مرزائیول کی خانہ جنگی

جب مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں مر گئے تو آپ کے بعداس جگہ مکیم نورالدین صاحب بھیروی جانشین ہوکرخلیفداوّل قراریائے۔تقریباً چیسال تک آپ نے بڑی سرگری سے کام کیا۔ مگرشریعت مرزائیه میں کوئی نمایان تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ جب تھیم نورالدین چارسال کے بعد وفات پا پیچاتو اختلاف رائے پیدا ہو گیا کہ آ یا تھیم محمد حسین امروہی مستحق خلافت ہیں یا کوئی اور؟ برى بحث وتحيص كے بعد آخريد فيصله جواكم عكيم صاحب كي شخصيت لا ان ب-اس لئ آپ كحتى مين ووث زياده فكلاورآ پجب بيت لين كفرے موئة آپ نے مرزا قادياني ك صاجرزادہ میاں محود کا ہاتھ پکر کرفر مایا کہتم لوگوں نے مجھے انتخاب کیا ہے اور میں اس صاجرزادہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔آپ کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں میں نمک حلالی کی صدائیں بلند ہوگئیں۔ مگر خواجه کمال ایند کمپنی چونکه شروع سے ہی صاحبز ادہ صاحب سے اختلاف رائے رکھا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں آپ کا وقار علمی بہت کم تھا۔اس لئے آنا خیر منہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اور آستان خلافت سے سرتانی کرتے ہوئے سید ھے لا ہور آ پہنچے اور مسئلہ خلافت کے منکر ہو بیٹھے اور اپنی تنظیم قائم کرنے کے کئے مولوی محمولی صاحب ایم ۔انے واپنا امیر جماعت منتخب کر کے الگ جماعت بنا دُ الى \_اب مرزائي جماعت مين فرقه بندي پيدا هو گئي اورتمام فرقوں کومٹا کرا خير دوحصوں ميں منقسم ہوئے۔ قادیانی اور لا موری اور ان میں اختلافی مسائل بھی پیدا ہو گئے۔ جن میں ایک برااہم مسكله نبوت مرز ا كے عنوان سے ديريتك زير بحث رہا۔ وجہ بيہ بوئى كه مرز ا قادياني اورخليفة الا وّل کے عہد میں اعلان نبوت مرز اکو چندال فروغ حاصل نہیں ہوا تھا۔ کیونگدان کو پھر بھی اسلام کا یاس خاطر کچھنہ کچھلح ظافقا۔ گرمرز امحود نے گدی سنجالتے ہی نبوت مرز اکوزیر بحث لاکر لا ہوری اور قادياني مرزائيون كوكفراورارتدادتك پنجاديا- چنانچدلا مورى پارني اورخليفه معزول تكيم امروبي مرزا قادیانی کوعکی نبی مانے لگے اور مرزامحود آپ کواس درجہ سے اوپر ترقی دے کرمتقل نبی ثابت كرنے كى كوشش كرنے كيداس كشكش ميں محمد حسين امروہى ايند ممينى لا مورى يارتى ميں شامل موکر خلیفه محود کی تر دید میں تالیف وتحریر سے برسر پیکار بن گئے۔ غالبًا ان کوافسوس موا موگا کہ جساميد پرآپ نے اين ہاتھوں سے مرز امحمود كوخليف فتخب كيا تھااس پرتمام پانى چركيا تھا۔ كيونكم آپ کوخیال تھا کہ صاحبزادہ صاحب ہم ہے یو چھ کرکام چلائیں گے۔جس سے میری عزت بھی

بار شکارے بیرد کے روز پلنکش بدرد

ر گئے تو آپ کے بعداس جگہ حکیم نورالدین صاحب فقریباچیسال تک آپ نے بڑی سرگرمی سے کام کیا۔ واقع نہ ہوئی۔ جب حکیم نورالدین حارسال کے بعد له عليم صاحب كي شخصيت لا ثاني ہے۔اس لئے آپ یعت لینے کھڑے ہوئے تو آپ نے مرزا قادیانی کے لوگوں نے مجھے انتخاب کیا ہے اور میں اس صاحبزادہ غا که لوگون مین نمک حلالی کی صدا <sup>ن</sup>تیں بلند ہوگئیں <sub>س</sub>گر بزادہ صاحب سے اختلاف رائے رکھا کرتے تھے اور ما۔اس کئے انا خیر منہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اور آستان مورآ بنجاورمسكله خلافت كمنكر موبينصاورا بن تنظيم م ۔اے کواپناامیر جماعت منتخب کر کے الگ جماعت بنا پيدا ہوگئي اور تمام فرقوں كومٹا كرا خير دوحصوں ميں منقسم للَّا في مسائل بهي پيدا ہو گئے۔جن ميں ايك براا ہم بحث رہا۔ وجہ بیہ ہوئی کہ مرزا قاد مانی اورخلیفتہ الاوّل غ حاصل نہیں ہوا تھا۔ کیونگہ ان کو پھر بھی اسلام کا یاس ئ سنجالتے ہی نبوت مرزا کوزیر بحث لا کرلا ہوری اور یا۔ چنانچہ لاہوری پارٹی اور خلیفہ معزول تھیم امروہی محودا ب کواس درجہ سے اوپرتر فی دے کرمستفل نبی اش میں محمد حسین امروہی اینڈ سمینی لا ہوری یارٹی میں ۔ یہ بے برسر پیکار بن گئے۔غالبًا ان کوافسوس ہوا ہوگا کہ المحود كوخليفه منتخب كياتهااس برتمام پانى چر گياتها- كيونكه ہے یوچوکرکام چلائیں گے۔جس سے میری عزت بھی

بنی رہے گی۔ گرصا جزادہ بڑے ہوشیار تھے۔ کسی کے ماتحت کب رہ سکتے تھے۔ آخرا ختلاف رائے کا یہ نتیجہ لکلا کہلا ہوری پارٹی قادیانی جماعت کو آج سکا فرکتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے نبوت مستقلہ کو مرزا قادیانی کے ذمہ لگادیا ہے اور قادیانی پارٹی لا ہوری جماعت کو اس لئے مرتد کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ انہوں نے خلافت کا انکار کر کے بخاوت کی ہے اور مرزا قادیانی کی مستقل نبوت کو تسلیم نہیں کیا جس کی تفصیل ہے ہے کہ:

مرزا قادیانی نے چودھویں صدی کے تمام ذہبی مناصب ومراتب طے کرتے ہوئے اخیر میں نبوت پر آ کر قدم جمائے تھے۔جس میں قادیانی اور لاہوری دونوں قتم کے مرزائی اختلاف رائے رکھتے ہوئے تکفیر وارتداد تک پہنچ گئے۔ اب لا ہوری پارٹی کا خیال ہے کہ مرزا قادیانی صرف لغوی نبی تھے کہ جن کی نبوت کے اٹکار سے کا فرنہیں ظہرتا اور قادیانی بارٹی کا عقیدہ ہے کہ آپ کی نبوت دوسرے انبیاء کی طرح اصطلاحی اور مستقل نبوت تھی۔شروع میں گو آپ ائتی نبی الغوی نبی عکسی نبی ، بروزی نبی اورظلی نبی یا مجازی نبی تصر کین اخیر میں آپ مستقل اور هيقى تشريعي ني بن ع يح تح اورجم كوبهي مرز المحود خليفه ثاني قاديان باني فرقه محمود بيسيد اتفاق رائ كرنازياده موزول ب- كوتك جب بقول مردوفرقد زير عكم آيت "و آخرين منهم المسايد عقوا بهم "يغيرعليدالسلام كودود فعدونيايس بيداموناتسليم كيا كيا معتوجب آپ ظهور اوّل میں نی تشریعی حقیقی اور ستفل سے تو ظہور انی میں بھی بقول محمود و بی حیثیت رکھتے ہوئے نی سليم ك جاكيس ك\_ جوظهوراول من تقى - بلكمآيت: "ما ننسخ من آية .... نأت بخير منها "كضمن مين آپ كاظهور تاني ظهوراة ل سے افضل اورا كمل موناسمجها جا تا ہے اور چونك "ليظهره على الدين كله "كاوعده بحى ظهور ثانى سيوابسة باورانسانى تجرب بحى ثابت كرتا ہے كہ جب ايك چيز كو دوسرى دفعہ بنايا جاتا ہے تواس كى پہلى ساخت سے دوسرى ساخت بهترين موندير موتى إلى المرف" العود احمد "كاشاره باياجاتا وكوكى وجنيس كم مرزا قادیانی افضل الرسلین تشلیم نه کئے جائیں۔اس سے قطع نظر کر کے ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے آئینہ وجود میں تمام انبیاء سابقین کاعکس موجود ہے اورخود پیٹیم علیا اسلام کاظل بھی وہاں موجود ہے تواس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی شان تمام انبیاء سے برتر ہے کہ جن میں تمام اظلال اورتكس موجود نه تنص بلكه خود پیغیمرعلیه السلام کوجمی بید درجه حاصل نه تعاب جومرزا قادیانی كوحاصل تفا- كيونكه آب مين صرف الرموسكة بين توابنيا مهابقين كيعس موجود موسكة بين اور ا پناغکس اورظل موجودنبیس موسکتا۔ پس اس ولیل کی بناء پر جوش مرزا قادیانی کوالیا نی نہیں مانتایا تر دو کرتا ہے یا مانے میں خاموثی اختیار کرتے ہوئے فالی الذ بمن رہتا ہے تو وہ بھی آیت: 'نوه من ببعض و نکفر ببعض اولئك هم الكافرون حقا '' کافرہ اورا پسے لاگوں سے ترک موالات بھی آیت: ''لا یہ خذ المعد منون الكافرین اولیاء ''اشد ترین اور محکم ترین فرض ہوگا کے وکر آیت: ''واذ اخد الله میثاق النبیین …… لتومن به ''فاہر کرتی ہے کہ تمام انبیاء سابقین سے ''واذ اخد الله میثاق النبیین سے موعود کاظہور ہوگا تو تم کو کہ جن میں خود پنج براسلام بھی داخل ہیں۔ یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب می موعود کاظہور ہوگا تو تم کو اس کی تقدیق کرفی ہوگا۔ پس جب کے مرزا قادیانی کی تقدیق خود پنج براسلام پر فرض ہو دوسرا کون خض ہوسکتا ہے کہ جس پر بیتھدیق فرض نہو۔

ان پائج دائل سے مرزاتھ و نے اپنے باپ کی نبوت کے ثابت کرنے میں وہ تمام خامیاں پوری کر دی ہیں۔ جو مرزا تادیانی سے اپنے آخری اشتہار (ایک خلطی کا ازالہ) ہیں بھی پوری نہ ہو کی تھیں۔ پدرا گرنتواند پسرتمام کند! اور واقعی آپ پریفرض بھی تھا۔ کیونکہ مرزا قادیانی (تیسرے مقابلہ میں) جب آپ کو سے موعود اورظل الی بلکہ ایک معنی میں خود خدائے منزل (کرشن روپ) بناچکے ہیں تو بھکم 'وب السواللہ بین احسانا ''اگر آپ نے اپنے باپ کو افضل الرسلین واجب الا تا الاحسان قرار دیا ہے تو کوئ ی بری بات ہوگی ہے۔ بلکہ اگر 'نھ لے الرسلین واجب الا الاحسان "پر پورامل کرتے تو ان پریکھی فرض تھا کہ اپنا باپ کو جسزاء الاحسان الا الاحسان "پر پورامل کرتے تو ان پریکھی فرض تھا کہ اپنا باپ کو شخصال الآله ہے '' بھی ثابت کرتے۔ پھر ہم بھی مان لیتے کہ اس خلف الرشید نے ''بدو اللہ دین'' کو پائی محکم تا ہم ہمیں امید ہے کہ آپ کی تازہ ترین تحریا سے تقریر میں اس کی کو پوراکر نے میں وربی نہ کریں گے۔

کەمرزا قادیانی نے بیتمام نصائل حاصل مسیح موجود بن چکے ہیں۔ کیونکہ سلم کی و چھیالیسوال حصہ) بھی چونکہ کل نبوت القرون سے آئ تک جاری ہے۔اگر بہ خیرالامم کالقب پانے کی متحق نہیں رہ کخ اس کی وجہ ہے کہ یہود کی فضیلت قرآ آ اس امت میں بیضیلت تسلیم نہ کی جائے طرح یہود یوں اور عیسائیوں کا فرہب صر الله و خاتم النہ بیدن "کی چیش گوئی۔ اس طرح اسلام بھی بعث ان

البهام یاوی جدید کانموند خالفین کے سائے
پرشاہد ہیں کہ اس است میں محدث ہوں
کا دعو کی کرتے ہوئے اسمی نبی کہلا کیں۔
پنٹے کررہ جاتی ہے۔جس میں فنائی الرسوا
طرف بحثیت نبوت منسوب ہوتے ہیں
ہیں۔اس لئے پیغیراسلام کی تقدیق ہی
بیں۔اس لئے پیغیراسلام کی تقدیق ہی
بیراسلام قبول کرنا نجات بخش ہوسکتا ہے
ہراسلام قبول کرنا نجات بخش ہوسکتا ہے
جہداسلام پر مخالف ہوا کیں چل وہ
جائے۔ پس بھی وہ بیعت ہے جوقبول الم
جائے۔ پس بھی وہ بیعت ہے جوقبول الم
اور تجدیداختلاف اسلامیہ میں تھی اس کوفر
تاکہ تبلیخ اسلام میں کی تنظیم کے ماتحت اکے
خود مرزا قادیانی نے بھی آ خود مرزا قادیانی نے بھی آ خود الیک

وہ بیہ ہے کہ نبوت کے تمام درواز سے بند ہ

بكركهلا ركها تفاتواس ميس بياشاره تغاكه

کہ مرزا قادیانی نے یہ تمام فضائل حاصل کر کے نبوت بروزی کا دعویٰ کیا ہے اور مجد داسلام کے بعد مسیح موعود بن چکے ہیں۔ کیونکہ مسلم کی حدیث میں سے کو نبی کہا گیا ہے اور جزونبوت را بعنی نبوت کا چھیالیسوال حصہ ) بھی چونکہ کل نبوت میں داخل ہوتی ہے۔ اس لئے جزوی انبیاء کا ظہور خیر القرون ہے آئ تک جاری ہے۔ اگریہ فیضان نبوت یا اجرائے نبوت کو تسلیم نہ کیا جائے تو بیامت خیرالام کا لقب پانے کی سزاوار تھم رے گی۔ خیرالام کا لقب پانے کی سزاوار تھم رے گی۔ اس اگی وجہ بیہ ہے کہ یہودی فضیلت قرآن شریف میں جعل فیکم انبیاء سے ظاہر کی گئی ہے۔ اب اگر اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہودی فضیلت تسلیم نہ کی جائے تو ہے مان اپڑے گا کہ پغیراسلام کے ظہورا وّل کے بعد جس اس امت میں یہ فضیلت تسلیم نہ کی جائے تو ہے مان اپر مردہ ہوگیا ہے کہ ان میں ' لکن رسول طرح یہود یوں اور عیسائیوں کا غذہ ہے صرف اس بناء پر مردہ ہوگیا ہے کہ ان میں ' لکن رسول طرح یہود یوں اور عیسائیوں کا غذہ ہے صرف اس بناء پر مردہ ہوگیا ہے کہ ان میں ' لکن رسول الله و خاتم النبیین '' کی پیش گوئی کے روسے انبیاء کا آنابند ہو چکا ہے۔

اسی طرح اسلام بھی بعثت انبیاء سے خالی ہوکر مردہ فدہب بن جائے گا اور تازہ ترین الہام یا وی جدید کانمونہ خالفین کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ احادیث نبویہ بھی اس پر شاہد ہیں کہ اس امت بیس محدث ہوں گے جو کشرت مکالہ ویخا طبدالہیں سے مشرف ہوکر نبوت ظلی کا دعویٰ کرتے ہوئے امتی نبی کہ ہلا کیں گے۔ اب ثابت ہوگیا کہ یہ نبوت صرف درجہ کر امت تک پہنے کررہ جاتی ہے۔ جس میں فنا فی الرسول کا وہ مقام پیش آتا ہے کہ اس میں جو امور پنج بر اسلام کی طرف بحثیت نبوت منسوب ہوجاتے ہیں۔ اس لئے پنج بر اسلام کی تصدیق ہوگی۔ الگ تقددیق کی ضرورت ہوں اس سے پنج بر اسلام قبول کرنا تجات بخش ہوسکتا ہے اور تجدید بیعت کی ضرورت اس وقت زیادہ سخت ہوتی ہوگی۔ جب طرح نبی کریم اللی کے ہاتھ بر اسلام قبول کرنا نجات بخش ہوسکتا ہے اور تجدید بیعت کی ضرورت اس وقت زیادہ سخت ہوتی ہوگی ہو کہ ایک اور عبد اسلام بی فائف ہوا کی سال میں جو اسلام ہو کہ بیات کہ بادخالف سے متاثر ہوکر ایمان مردہ نہ ہو جائے۔ بہن کہی وہ بیعت ہوئی سے۔ جبو قبول اسلام کے بعد تبلغ کے لئے غزوات اسلامیہ میں لگی تھی ہوئے۔ بہن کہی وہ بیعت ہوئی اسلام کے بعد تبلغ کے لئے غزوات اسلامیہ میں لگی تھی اور تبدید اختالا ف اسلام میں کئی تعلیم کی تعلیم کے باتحت ایک جاعت کوئی نظر آتے۔ بھی جاری میں بھی جاری ہوئی نظر آتے۔ اسلام میں کئی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے باتحت ایک جاعت کوئی نظر آتے۔

خودمرزا قادیانی نے بھی آخری اعلان میں اس کا اظہار کرتے ہوئے فر ایا ہے کہ:

د خسات النبیین "کے تحت میں ایک پیشین گوئی مفسم ہے جومیر سرواکسی کومعلوم نہیں ہوئی ہے۔

وہ یہ ہے کہ نبوت کے تمام دروازے بند ہو بچے ہیں۔ گرجب اپنے گھروں میں حضور نے خوندالی کر جلا رکھا تھا تو اس میں یہا شارہ تھا کہ سرت صدیقی کا دروازہ بمیشہ کے لئے کھلا ہوا ہے۔ جس

جوفض مرزا قادیانی کوایدا نی نہیں مانتایاتر دد کرتا ہے یا مائے
الذین رہتا ہے تو وہ بحکم آیت: 'نسؤ من ببعض و نکفر
حقا ''کافرہ اورا لیے لوگوں سے ترک موالات بحکم آیت:
ین اولیدا، ''اشدترین اور محکم ترین فرض ہوگا۔ کیونکہ آیت:
سسا لتؤ منن به ''ظاہر کرتی ہے کہ تمام انبیاء سابقیں سے
ہیں۔ یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب سے موعود کا ظہور ہوگا تو تم کو
کی مرزا قادیانی کی تھدیق خود پینم سراسلام پرفرض ہے تو دوسرا

محود نے اپنے باپ کی نبوت کے ثابت کرنے میں وہ تمام ویائی سے اپنے آخری اشتہار (ایک غلطی کا ازالہ) میں بھی میام کند! اور واقعی آپ پریفرض بھی تھا۔ کیونکہ مرزا قادیائی کہتے موجود اور طل الی بلکہ ایک معنی میں خود خدائے مزل بالدوالمدین احسانیا "اگر آپ نے اپنے باپ کو افضل راد یا ہے تو کون می بڑی بات ہوگئ ہے۔ بلکہ اگر" ھے لی ان "پر پورا عمل کرتے تو ان پریم بھی فرض تھا کہ اپنے باپ کو مان کہتے کہ اس خلف الرشید نے کا جاس خلف الرشید نے گا ویا ہے۔ عمرتا ہم ہمیں امید ہے کہ آپ کسی تازہ ترین تحریریا کے نہ کریں گے۔

یارٹی کے مقابلہ میں بہت بڑا غلو کر رہے ہیں۔ کیونکہ دمجلس صرف ظلی نبی، امتی نبی، تالع نبی، غیرتشریعی نبی اور النتے ہیں۔ مگرمتنقل نبی، حقیق نبی اور مطاع الانبیاء یا افضل کیہ حسب فرمودہ میں قادیان 'اھد نسا السحس الط ہمیں ہدائے تعالی سے منعظیم کے راستہ کہی صدیق ، شہداء اور ابنیاء بن کیس اور ہم کو تقد برعلاء امتی کا نبیاء بن کا تمفہ حاصل ہوجائے اور کسی موقعہ برعلاء امتی کا نبیاء بن کیل بن کرتجہ بداسلام کا کام اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ جیسے نبل بن کرتجہ بداسلام کا کام اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ جیسے نبل بن کرتجہ بداسلام کا کام اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ جیسے

کافرنہیں ہیں) صرف فرق ہیہ کے بغیر واسطہ کے۔جو حال منکر نی) ہے۔ اگرآپ کو نبی نہ مانا م

پس سے موعود کے نی اللہ ہونے سے انکار ہے۔ جو من (مرزا قادیانی کا پیے کہنا غلط ہے کہ میں) حدیث 'ستفتر ف

'آخرین منهم "سے ثابت۔ اسم تفصیل ہے۔جس کے معنی ہیں وابن مریم آخر ھا "سے معلو آخرین سے ثابت ہوتا ہے کہ گ تہتر (۷۳) فرقہ میں سے ایک کا گا اور حضور کے صحابہ میں شار ہوگا ا فرقے ناری تتے اور کا فرتھے۔ الآ حضور علیقے کی جگ اور آیت مرز اقادیانی کا ہروز اوّل ہیں اور ح

مرزا قادیانی عین محمد . بیس خادم بیں اور جب آپ کوالگ کهمرزا قادیانی حضور نے نش قه س کابروز بیں ۔اس لئے و دبھی عین مج میں فنافی الرسول ہونے کے بعد داخل ہو کر برد نبوت پہنی جاسکتی ہے جوخود محمد رسول النھا ﷺ نے پہنی ہوئی تھی۔ چنانچے سب پہلے صدیق اکبرنے میرچا در پہن کر دلایت کبری کا درجہ حاصل کیا کہ میری بیعت اور میری تعلیم موجب نجات ہے۔

(اربعین نبر۳۳ م۸۷ بر این ج۱۳ میل یک کد: "واتند وا من مقام ابراهیم مصلے "(اربعین نبر۳۳ م۲ برای ج۱۳ ما ۱۳۵۵) پر یک کد: "واصنع الفلك باعیننا ، سلام علی ابراهیم فاتبعوه "

مزید کلها که المشرق والمغرب یجب علیهم ان یدخلوا فی بیعة خلیفة الاسلام "کونکهاس وقت صرف وی فرقه ناجیه جوظیفته الله سی موجود کے ہاتھ پر بیعت سے تعافل کرنا اگر چرکفر تونہیں ہے۔ مگرفرقه ناجیه میں شمولیت کو مشکوک کردیتا ہے۔ (گرغیرنا جی اور کافر کہنا ایک بی بات ہے)

مرزامحمود کے اقوال اگر چہ اظہر من اشمس ہیں۔ جن کونفل کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر تاہم اتمام جمت کے لئے ان کا اقتباس ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے لکھاہے کہ

" و آخرین منهم " میں دوبعثوں کاذکر ہے اور چونکہ احادیث میں زول سے فرکور ہے۔ اس لئے دوسری بعث نہ اور مراز قادیانی بیں اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ (انوار ظلافت ص ۵۰)

" میا نسسخ من آیة "معلوم ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ کام کرنے میں زیادہ خوبی والی شخت مراد ہوتی ہے۔ اس واسطے العود احمد کا محاورہ جاری ہوگیا ہے۔ پس دوسری بعثت پہلی بعثت شخم مراد ہوتی ہے۔ اس واسطے العود احمد کا محاورہ جاری ہوگیا ہے۔ پس دوسری بعثت پہلی بعثت سے محمدہ اور بہترین موگی کے سس مرزا قاویا فی احمد (قابل تعریف) اور سے علیہ السلام ہے بہتر ثابت ہوگئے۔ (اس شکست وریخت کانام بی تناسخ ہے)

(انوار خلافت ص ۲۸)

مرزا قادیا فی بلحاظ نبوت کے ایسے ہیں جیسے اور پیغیبراوران کامنکر کا فرہے۔ (لفضل میں منبر ۱۹۱۳،۱۳۳)ء)

جومرزا قادیانی کوئیں مانتااود کا فربھی نہیں کہتاوہ بھی کا فرہے۔
(تشحید الاذہان ج ۲ نمبر مہم میں)
مرزا قادیانی نے اس کو بھی کا فرخم برادیا ہے جوسچا تو جانتا ہے مگر بیعت میں توقف کرتا

(تشحید الاذہان نمبر مهم ۱۹۱۱ء) بیار سولوں کا اٹکار کفر قرار دیا گیا ہے۔ مرزا قادیانی بھی چونکہ رسولوں میں
شامل تنے۔اس لئے آپ کا اٹکار بھی کفر ہے۔ (اس لئے مرزا قادیانی کے مشکران کو کا فر کہنے ہے۔

کافرنہیں ہیں) (الفصل ج٢، مورخه ٩ رجنوري ١٩١٥ء) صرف فرق یہ ہے که مرزا قادیانی نے بالواسط نبوت یائی ہے اور دوسرے انبیاء نے بغیر واسطہ کے۔ جو حال منکر نبی کا قرآن شریف میں ندکور ہے وہی حال مرزا قادیانی کے منکر کا (تولفعل ۱۳۳۳) اگرآ ب کونبی ندمانا جائے تو وہ نقص پیدا ہوتا ہے جوانسان کو کا فرینانے کے لئے کافی (حقيقت النوةص٢٠١) -4 پس سیح موعود کے نبی اللہ اور احمہ ہونے ہے انکار کرنا حضور کی بعثت ٹائی اور احمہ اور نبی الله مونے سے انکار ہے۔ جومنکر کو وائرہ اسلام سے خارج اور یکا کافر بناوینے والا ہے۔ (مرزا قادیانی کا پیکہناغلط ہے کہ ہم کسی و کا فرنہیں کہتے۔ بلکہ وہ مسلم کو کا فر کہ کرخود کا فرین رہے (الفضل نمبر ٣ ج ٣ ص ٤ موري ٢٩ رجون ١٩١٥ ء) بي) حدیث ستفقرق امنی "سفظاہر ہے کفرقہ ناجید کے سواسب ناری ہیں اور "آخرين منهم " عابت م كدوه فرقد ناجيرب سآ خرى فرقد م - كونكه"آخرين" است تفضيل ہے۔جس كم عنى بين بهت بى بيجھيآ نے والا اور حديث "كيف تھلك امة ..... وابن مريم آخرها "سمعلوم موتاب كمة خرين كاكروه مرزا قادياني كي جماعت إورآبيه آخرین سے ثابت ہوتا ہے کہ سے موعود ہاعتبار کمالات نبوت ورسالت کے محمد رسول اللہ ہی ہیں اور تبتر (۲۳) فرقد میں سے ایک کا ناجی ہونا ظا ہر کرتا ہے کہ سے موعود پر ایمان لانے سے ناجی بے گا اور حضور کے صحابہ میں شار ہوگا اور منہم سے معلوم ہوگیا کہ جس عہد صحابہ میں ان کے سوا دوسرے فرقے ناری تصاور کافر تھے۔اس طرح آخرین کے زمانہ میں ان کے سواسب فرقے ناری اور كافر بيں \_ پس بعثت اوّل ميں مكرين كو كافر قرار دينا اور بعثت ثاني ميں مكر وں كو كافر قرار نه دينا حضورات کی جلک اور آیت سے استہزاء ہے۔ (مرزامحمود قادیانی قدرت ثانیہ ہی اور مرزا قادیانی کابروزاوّل بین اورحضورعلیه السلام کابروز ثانی بین اب ان کامنکریتا و کیسا ہوگا)

(الفصل جس تمبر • اص ٢ ، مور خده ارجولائي ١٩١٥ ء)

(وكرالبي ١٠٠)

مرزا قادیانی میں محمد تھے۔ کیونکہ آپ کے کامل مظہر تھے۔اس لئے آپ کے مقابلہ

میں خادم ہیں اور جب آپ کوالگ تصور کیا جائے تو آپ کوعین محد کہا جائے گا۔ پس میراایمان ہے

كمرزا قادياني حضور في تش قدم برجلت چلته عين محد بن كئ تصر (مرز امحود چونكمرزا قادياني

كابروز بيں اس لئے و جھى عين محرت مرسے)

ن ہوکر بردنبوت پہنی جاسکتی ہے جوخود محدرسول التعلیق نے
مدی ای اکبر نے بیچا در پہن کر دلایت کبری کا درجہ حاصل کیا
بنجات ہے۔
ان جام ۲۰۲۰) میں ہے کہ: "واتہ خدوا من مقام
موان ہوائی جام ۴۳۵) پر ہے کہ: "واصنع الفلك
م فاتبعوه "
المعشرق والمغرب یجب علیهم ان ید خلوا فی بیعة
وقت صرف وی فرقہ ناجیہ ہے جو ظیفت اللہ سے موعود کے ہاتھ پر
اورکا فرکہنا ایک بی بات ہے )
کر چدا ظیم من الشمس ہیں۔ جن کوفق کی ضرورت نہیں ہے۔ گر
مزید الحجم من الشمس ہیں۔ جن کوفق کی ضرورت نہیں ہے۔ گر
مزید بی بی بی بی بی اور چونکہ احادیث میں نزول سے نہ کور

تباس ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے لکھا ہے کہ

من دوبعثوں کا ذکر ہے اور چونکہ احادیث میں نزول سے فدکور

مراد مرزا قادیانی ہیں اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ (انوار ظافت ص ۵۰)

آیة "معلوم ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ کا م کرنے میں زیادہ خوبی والی

العود احمد کا محاورہ جاری ہو گیا ہے۔ پس دوسری بعثت پہلی بعثت

مرزا قادیانی احمد (قابل تعریف) اور سے علیہ السلام ہے بہتر ثابت

مرزا قادیانی احمد (قابل تعریف) اور سے علیہ السلام ہے بہتر ثابت

(انوارخلافت ۱۳۸۰) انام می تنامخ ہے) نبوت کے ایسے میں جیسے اور پیفیمراوران کامئر کا فرہے۔ (انفضل ص ۸نبر۱۹۱۴،۱۹۱۴ء)

یں مانتااور کا فرجمی نہیں کہتاوہ بھی کا فرہے۔ (تشخیہ الاذبان ج۲ نمبر ۲۳ سے ۱۳ میں اللہ کا نمبر ۲۳ سے ۱۳ میں اللہ قف کرتا اس کو بھی کا فرطہرادیا ہے جو سچاتو جانتا ہے مگر بیعت میں توقف کرتا (تشخید الاذبان نمبر ۲۳ سے ۱۳۰۱، پریل ۱۹۱۱ء) سولوں کا اٹکار کفر قرار دیا گیا ہے۔ مرزا قادیانی بھی چونکہ رسولوں میں

الکاریمی تفریم۔(اس لئے مرزا قادیانی کے مشران کو کافر کہنے ہے

الله تعالى كا وعده تع رسول الله منتقے جواشاعت اسلام

مسیح موعود کی ظلی نبر آ قاکے درجہ کو بلند کیا دہاں غلام نہیں تھی ۔مبارک وہ جواس نکتہ کو (غلط)

می موفودتمام انبیا ''جسری الله فی حلل الانبہ پس سلسله موسوی سے سلسله محری مبعوث ہوئے تتے ۔خودمویٰ علی کچھنے موعود کے وجود باوجود میں ظاہر ہوگئ تھی)

جب الله تعالیٰ نے ''و جن میں نبی کریم اللہ بھی شامل ' نبوت اور حدیث ) دوں ۔ پھرتمہار ضروراس پر ایمان لا نا اوراس کی یہ لائیں تو ہم کون ہیں جونہ مانیں ۔ (

"وبسالاخده هم ي جمن كادعده آيت:"وآخسرين ما فاني مين مي موتود پرنازل بوگل\_(ا كواسط؟)

کیابیر پرنے درجہ کی ہے ا السلام اور سلیمان علیہ السلام وغیرہ کا کریں۔ بلکہ یول ہی چھوڑ دیا جائے۔

خاتم النبيين كے يبي معنى بين كہوئي فخض ني نہيں بن سكتا۔ جب تك كرحضور كے نقش قدم پرچل کرغلامی اختیار نه کرے اور جب درواز ه نبوت کھلا ہوا ہے تو مسے موعود ضرور نبی ہیں۔ (حقيقت اللوة ص٢٣١) ہاراعقیدہ ہے کہ اس آیت میں سوائے سیح موعود کے کوئی نی نہیں گذرا کہ جس کا (حقيقت اللوة ص ١٣٨) يبال ذكر ہو۔ ابدال واقطاب واولیاء میں سے صرف مجھ کوئی اسم نبی دیا گیا ہے اور میرے سواکسی کو اس كاحق بهي بيس ب- (جيراك: "كان الله ندل من السماء" كي آيت صرف ظيف محودكو خدا کالقب دے رہی ہے) (حقیقت الوحی ص ۱۹۱۱ نز ائن ج ۲۲ص ۲ ۴۸ ، ۷۰۸) چونکہ آخرین صرف میج موعود کی جماعت ہے۔اس لئے ثابت ہوا کہ میج موعود ہی (حقيقت اللوق) رسول تقے۔ اگرنی کریم کامکر نفر بورسی موجود کامکر بھی کافرب۔ کیونکہ سے موجود نی کریم سے کوئی الگ چیز نہ تھے۔اس لئے اگر سے موعود کامنکر کا فرنہیں ہے تو نبی کریم کامنکر بھی کا فرنہیں اور پیہ كييمكن بوسكائ كربعث اوّل من قوآب كامكر كافر بواورآب كى دوسرى بعثت من جس من بقول حضرت مسيح موعود آپ كى روحانىت اقوى ، اكمل اوراشد ب\_آپ كا ا تكار كفرند بو\_ (ريويوموسومه كلمة الفصل ١١٧٧) كياس بات من كوكى شك بي كرقاديان من الله تعالى في مرحم علية كواتارا . جب

کیاس بات میں کوئی شک ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے بجر محفظ کو اتارا۔ جب
تک''آخریس منہم "کیآ بت موجود ہے اس وقت تک تو مجبور ہے کہ جن موجود کو محمی شان
میں قبول کر ۔۔
میں موجود کو تب نبوت کی تعلی جب کہ اس نے نبوت تحدید کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا
تھااور اس قابل ہو گیا تھا کہ ظلی نبی کہلائے۔ پس ظلی نبوت نے سے موجود کو اس قدر آگے بڑھایا کہ
نبی کریم کے پہلو بہ پہلولا کھڑا کر دیا۔ (بالکل خیالی بات ہے)
نبی کریم کے پہلو بہ پہلولا کھڑا کر دول میں سے علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک نے نبوت کا درجہ بھی
پایا ہے اور نہ صرف نبی بنا۔ بلکہ اپنے مطاع کے کمالات کوظلی طور پر حاصل کر کے بعض اولوالعزم
نبیوں سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ (ہاں خدا ہی بنا ہے)
امت محمد یہ میں سے صرف ایک مختص نے نبوت کا رجہ پایا ہے اور باقیوں کہ بیر تبہ
امت محمد یہ میں سے صرف ایک مختص نے نبوت کا رجہ پایا ہے اور باقیوں کہ بیر تبہ
نمیس نبیس ہوا۔ (اس ایک کو بھی یہ درجہ نصیب نبیس ہوا)
نماز کو کھی یہ درجہ نصیب نبیس ہوا)

الله تعالی کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور خاتم انتہین کومبعوث کرےگا۔ پس سے موعود خود رسول الله تھے جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ (قول بالتا سخ ہے)

( کلمته الفصل ص ۱۵۸)

میں موعود کی ظلی نبوت کوئی گھٹیا نبوت نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی تتم اس نبوت نے جہاں آ قائے درجہ کو بلند کیا وہاں غلام کو بھی اس مقام پر کھڑا دیا۔ جس تک انبیائے بنی اسرائیل کی پینچ نہیں تھی۔مبارک وہ جواس مکتہ کو تجھے اور ہلاکت کے گھڑھے میں گرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ (کلمة الفصل ص۱۱۲)

مسيح موعود تمام انبياء كا مظهر ہے۔ جيسا كداس كى شان ميں اللہ تعالى فرماتا ہے۔
''جرى الله فى حلل الانبياء ''اسساس كآنے سگرشتہ تمام انبياء پيدا كے گئے۔
پس سلسلہ موسوی سے سلسلہ محمدی بڑھ گیا۔ کوئکہ ان انبیاء کے علاوہ جوتو رات كی خدمت کے لئے
مبعوث ہوئے تھے۔خودموئی علیہ السلام بھی تو اس سلسلہ میں دوبارہ دنیا میں بھیجے محتے اور بیسب
کھمتے موعود کے وجود باوجود میں پورا ہوا۔ (بید عجیب قتم كا تناسخ ہے كہ سارى دنیامرز اقادیانی میں
ظاہر ہوگئ تھی)
(کلمت الفصل ص ١١١)

جب الله تعالی نے "واذ اخذ الله میشاق النیین "میں سب نبیوں سے عہدلیا۔
جن میں نی کر یم اللہ بھی شامل ہیں کہ جب تم کو کتاب (تورات وقر آن) اور حکمت (منهائ
نبوت اور حدیث) دوں۔ پھر تمہارے پاس ایک رسول مصدق (مسیح موعود) آئے تو تم اے نبیو!
ضروراس پر ایمان لا نا اور اس کی مدوفرض شیحسا۔ پس جب تمام انبیاء پر فرض ہے کہ مسیح موعود ایمان
لائیں تو ہم کون ہیں جونہ مانیں۔ (اس دعوے میں مسیح ایرانی بھی شریک ہے)

(الفضل ٢٥ تنبر ٣٨ بمور قد ١٩ ارتبر ١٩١٥) "وب الاخره هم يوقنون "بين ال وي كاذكركيا ب جوييجه آنوال ب-جس كاوعده آيت: "و آخرين منهم "بين ديا كيا ب- يعني وه وي جورمول كريم الله كي بعث الله على بعث الله على بعث الله مسيحه عدد الماس منهم المناس المناس منهم المناس المناس

ٹانی میں مسیح موعود پر نازل ہوگ۔ (اتنا بھی معلوم نہیں کہ آخرت کا لفظ ندکر کے لئے ہے یا مؤنث کے واسطے؟)

کیار پر کے درجہ کی بے عزتی ندہوگی کہ ہم آیت: "لا خدف ق الآیه "میں داؤدعلیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وغیرہ کوتو شامل کریں اور میں موجود جیسے عظیم الشان نبی کوشامل نہ کریں۔ بلکہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔

کریں۔ بلکہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔

تی ہیں کہ کوئی شخص نمی نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ حضور کے نقش اور جب در دازہ نبوت کھلا ہوا ہے تو سیح موعود ضرور نبی ہیں۔ (حقیقت اللہ ہ ص ۲۳۲۲)

ں آیت میں سوائے سیح موعود کے کوئی نبی نہیں گذرا کہ جس کا (حقیقت الدہ قاص ۱۳۸۸)

امیں سے صرف مجھ کوبی اسم نبی دیا گیا ہے اور میر سواکسی کو ۔ یہ: 'کان الله نزل من السماء'' کی آیت صرف خلیفہ محود کو (حقیقت الوی ص ۱۹۳۱ نزائن ۲۲۳م ۲۰۳۵، ۴۰۷)

سے موعود کی جماعت ہے۔اس لئے ثابت ہوا کہ مسے موعود ہی (حقیقت الدہ ق)

ر ہے تو مسیح موعود کا منکر بھی کا فرہے۔ کیونکہ سیح موعود نبی کریم سے اگر سے موعود کا منکر کا فرنہیں اور سید اگر سے موعود کا منکر کا فرنہیں اور سید ل میں تو آپ کا منکر کا فر ہواور آپ کی دوسری بعثت میں جس میں روحانیت اقوی ،اکمل اوراشدہے۔ آپ کا انکار کفرنہ ہو۔

(ربویدموسومکلیة الفصل ۱۳۲۸) دکی شک ہے کہ قادیان میں الله تعالی نے پھر محقظ کو اتارا۔ جب سر مرد مرد کو کو کا کا ان میں الله تعالی ہے کہ موجود کو جو کی شان

آ یت موجود ہے اس دقت تک تو مجبور ہے کہ سے موعود کو محمد کی شان (کلہ الفصل س۵۰۱) ات مل شمی جب کہ اس نے نبوت محمد میرے تمام کمالات کو حاصل کرلیا نبی کہلائے ۔ پس ظلی نبوت نے مسیح موعود کو اس قدر آ گے بڑھایا کہ

کردیا۔ (بالکل خیالی بات ہے) (کلمہ الفصل ص۱۱۳) دوں میں سے علادہ بہت سے محدثوں کے ایک نے نبوت کا درجہ بھی لمدایخ مطاع کے کمالات کوظلی طور پر حاصل کر کے بعض اولوالعزم

ہے۔(ہاں ضدائی بناہے) (حقیقت اللہ قام ۲۵۷) سے صرف ایک شخص نے نبوت کا رجہ پایا ہے اور بافیوں کہ بیرتبہ مجلی پردرج نصیب نہیں ہوا) (کلت الفصل ص۱۱۷) اور آ۔ غلام ابل اسلام عمو مآاور نہیں مانتے \_پس<sup>•</sup> اينانمائنده بجصناكها فرقه ناجيهاس وفتنا برابر ہے۔مسلمانو ایسے مذہبی دشمن کوا چبارم..... امت محمر بییل سوا ولايت كونبوت ظلبر مسيح موعود کی شان ششم ..... مسيح موعود كي اطاء بیں کہاطاعت\_ كيونكيهوه مرزا قاد مشتم..... مرزا قادیانی کومنن كەمرزا قادبانى. جس برارسال کا میں بھی بھیجے ہو۔ مرزامحمود كہتے ہیر ہے کہ مرزا قادیا لا ہور یوں کے ذ

اہل اسلام کےنزد

دعاوي ميںاس کومرزا قادیانی

ميح موعود كواحمه نبي الله تتليم نهكرنا بلكه امتى قراردينا ياامتى گروه بين شامل كرنا گوياخود نى كرىم الله كا بناامتى قراردينا ہے۔جو كفر عظيم اور كفر ب-(الفضل ص عرج ١٩١٥ ورند ١٩١٥ ، ١٩١٥ ء) مسيح موعود نے خطبدالہاميد ميں بعث ثاني كو بدركرركھا ہے اور بعثت اوّل كو ہلال-جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت ٹانی کا کافر بعثت اوّل کے کافروں سے برتر ہے۔ آخرین منہم سے مسے کی جماعت صحابہ میں داخل ہے جونبی پرائیان لانے سے صحابہ بتی ہے۔ کسی امتی پرائیان لا نے سے صحابہ بیں بتی ۔ (بیتین حوالے مسلمانوں کو کافر بنانے میں مشین کا کام دیتے ہیں ) (الفضل صم بمورخه ۱۵ ارجولائی ۱۹۱۵) حضرت اقدس نے جوز ماندامتی بن کرگذارہ ہےوہ غلام احمداور مریم بن کرگذارا ہے۔ جب اس سے ترقی پاکراحد اور ابن مریم بن گئے تو نہ غلام احدر ہے اور ندمریم بیا ایک نکتہ ہے جو صرف خدانے مجھے ہی مجھایا تھا۔ پس امتی کے درجہ سے ترقی پاکرنبی بن جانے پر بھی آپ کونبی نہ کہنااییا ہے کہ کی پٹواری کوڈپٹی کلکٹر بن جانے کے بعد پھر پٹواری کہتے جانااورڈپٹی کلکٹرنہ کہنا جو وراصل اس کی تو بین اور گتاخی ہے۔ (عورت سے مردیا مال سے بیٹا کب سے بنا شروع ہوا (ازباق الباطل ص ١١٠١٠ القاسم على) اب حقیقی نبوت سے مراد شریعت جدید ہے۔ ورند نغوی معنی کے لحاظ سے ہرایک نبوت حقیقی نبوت ہے جعلی یا فرضی نہیں ہوتی اور سیج موعود بھی حقیقی نبی تھااور تنقل نبوت سے مرادوہ نبوت ہے کہ جوبلادا مصحاسل مودرند لغوى معنى كے لحاظ سے برايك نبى مستقل ہى موتا ہے۔ عارضى نبيس موتا اور سے موعود بھی مستقل نبی تھا۔ (تب ہی تواسلام نے اسے دجال کافرادر مفتری کہاہے) (کلمته افضل ص ۱۱۸) الله تعالى في معودكانام ني ركهااورشر بعت اسلام في جومعنى ني كے كت بي اس معنی سے حضرت صاحب ہر گزمجازی نی نہیں ہیں۔ بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ ہاں شریعت جدیدہ نہ لانے سے مجازی نبی ہیں۔ ( ہاں تحریف قرآن اور تحریف احادیث کی وجہ سے آپ حقیقی اور شریعت (حقيقت الدوة ص١١١) جدیدہ کے مالک ضرور ہیں) اب ان عبارتوں میں فرقہ محمود یہنے آٹھ اقرار کئے ہیں۔ اول ..... نى كريم الله بلك تمام انبياء يليم السلام في قاديان من دوسراجنم ليا تقا-جس كوجم طول یا تاسخ آسانی سے کہ سکتے ہیں اور اکمل قادیانی بھی (بدر نبر ۲۳ ج۲) میں شاعرانداز برمانتے ہیں۔

محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

الل اسلام عموماً اورلا مورى بإرثى خصوصاً اسلام سے خارج بیں - كيونك مرزا قاديانى كو نہیں مانے ۔ پس مسلمانوں کوشرم کرنی جاہئے کہ جوفرقدتم کومسلمان نہیں سمجھتا اس کو اینانمائنده تجهنا کهال تک بے غیرتی ہوگ۔

سوم ..... فرقہ ناجیداس وقت فرقہ محوویہ بی ہے اور اس کی شان پنیمبرعلیہ السلام کی شان کے برابر ہے۔مسلمانوں کوعمو ما اور لاہوریوں کوخصوصا ڈوب کر مرجانے کا مقام ہے کہ ایسے ندہبی دشمن کواپنار ہنما سمجھ کراس سے بہتری کی تو قع رکھتے ہیں۔

چہارم ..... امت محمد میں سوائے میے موعود کے کوئی نی نہیں گذرا۔ جس سے ثابت ہوا کہ بیلوگ ولايت كونبوت ظلية بين كتب ورندلا موريول كي طرح تمام اولياء كوظلى نبي مان ليت \_

مسيح موعود كي شان تمام انبياء سے برھ كر بادراس كامكر بھى اشدرين كفاريس سے موگا۔ عشم ..... مسیح موعود کی اطاعت تو انبیاء کے ذمہ بھی فرض ہے۔ دوسر بے لوگ کس باغ کی مولی ہیں کہا طاعت کےا نکارے کا فرنہ ہوں۔

ہفتم..... مسيح موعودكوامتى كبنا كفر ب اوراس بنياد يرلا بورى پارٹى كا كفر بالكل ظاہر بـــ کیونکہ وہ مرزا قادیانی کوامتی نبی تسلیم کرتی ہے۔

مرزا قادیانی کومنتقل اور حقیقی نبی ( لغت کے طور پر ) کہا جاسکتا ہے۔مطلب یہ ہے كدمرزا قاديانى نے بار ہا كہا ہے كدكترت مكالمت يل محدث كدرجد ير مول -جس برارسال كالفظ قرآن شريف مي بولا كيا ب\_اس واسطيه و رسول موا اور لغت میں بھی بھیج ہوئے کورسول کہتے ہیں اور غیب دان ہونے سے نبی کہلاتا ہوں۔اب مرزامحود كمت بي كه جب آ پلغت كى بنياد يرنى اوررسول عققواس مي كيابرج ہے كەمرزا قاديانى كولغت كے لحاظ سے مستقل اور حققى بھى كہا جائے۔اس كا جواب لا ہور بول کے ذمہے۔

الل اسلام كنزديك جب بيفيمله وچكاب كه بعثت انبياء منقطع موچكى باورآ غاز دعاوى مين اس كومرزا قاديانى بهى مانة تصنواس تمام سردردى كاجواب صرف اس لا مورى بإرثى للدشليم نهكرنا بلكه امتى قراردينا ياامتى گروه ميں شامل كرنا گوياخود ہے۔جو کفر عظیم اور کفر در کفر ہے۔

(الفعنل ص عرج ٣ مورند ١٩١٥ وي ١٩١٥)

رالهاميه ميں بعثت ثاني كو بدر كرركھا ہے اور بعثت اوّل كو ہلال-مانی کا کافر بعثت اوّل کے کافروں سے بدتر ہے۔ آخرین منہم سے ں ہے جونی پرایمان لانے سے صحابہ بتی ہے۔ کسی امتی پرایمان ن حوالے سلمانوں کو کافر بنانے میں مشین کا کام دیتے ہیں )

(الفضل صمى مورند ١٥ ارجولا كي ١٩١٥) . جوز ماندامتی بن کرگذاره ہےوہ غلام احمداور مریم بن کرگذارا ہے۔ رابن مریم بن محیح تو نه غلام احدرہے اور ندمریم بیدایک نکتہ ہے جو ما۔ پس امتی کے درجہ سے ترقی پاکرنی بن جانے پر بھی آپ کونی نہ پی کلکٹر بن جانے کے بعد پھر پٹواری کہتے جانا اور ڈپٹی کلکٹر نہ کہنا جو

فی ہے۔ (عورت سے مردیا مال سے بیٹا کب سے بنا شروع ہوا (از باق الباطل ص ١١٠١١ القاسم على)

مرادشر بیت جدید ہے۔ در ند لغوی معنی کے لحاظ سے ہرایک نبوت حقیقی وتی اور سے موعود بھی حقیق نبی تھا اور متنقل نبوت سے مرادوہ نبوت ہے کہ معنی کے لحاظ سے ہرایک نبی ستقل ہی ہوتا ہے۔ عارضی نہیں ہوتا اور سی بى تواسلام نے اسے دجال كافراور مفترى كہاہے) (كلمة الفصل ص١١٨) موعود کانام نی رکھااورشر بعت اسلام نے جومعنی نبی کے کئے ہیں اس رُ رُجازی نی نہیں ہیں۔ بلکہ حقیق نبی ہیں۔ ہاں شریعت جدیدہ ندلانے تحریف قرآن اور تحریف احادیث کی وجہ ہے آپ حقیق اور شریعت (حقيقت النوقص الاا)

ل میں فرقہ محود میائے تھا قرار کئے ہیں۔ بكه تمام انبياء عليهم السلام في قاديان مين دوسراجهم ليا تفا-جس كوجم آ سانی سے کہد سکتے ہیں اور اکمل قادیانی بھی (بدر فبر ٢٣ ج٢) میں

زيرمانخ بين-

کے ذمہ آپڑتا ہے۔ جو مرزا قادیانی کوسچا مان کران آٹھ باتوں کا اقر ارنہیں کرتی۔ ورنہ جب مسلمان مرزا قادیانی کوسرے سے بی نہیں مانتے تو ایسی باتوں کو بناء الفاسد علے الفاسد مجھکر ردی کی ٹوکری میں ٹھکرا کر پھینک دیں گی۔ گرتا ہم مرزا قادیانی کی علمی لیافت کا اندازہ لگانے کے لئے اور لا ہوری پارٹی کو علمی تخینہ لگانے کے لئے ہم بھی بطور قرض حسنہ اس مقام پر چندنوٹ لکھ دیتے ہیں۔ تا کہ ناظرین محظوظ ہوکر لطف اٹھا کیں۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بانی فرقہ محودیہ نے اس مقام پر بری طرح قلطی کی ہے اور ٹابت کیا ہے کہ قرآ ان شریف پرسوائے سطی اور تقلیدی بیانات کے ذرہ ہم بھی عبور نہیں۔ ورنہ ایسے فلط معنی کر کے موجب بلاکت نہ بنتے۔

وم ......

آثرین کامعنی بہت ہی پیچے کرنا غلط ہے۔ کیونکہ علائے لغت کے زد کی آخر کا لفظ

الآ خریا آخر من سے مختفر ہو کر استعال ہوا ہے۔ جو تفضیل بعض یا تفضیل نعمی کے معنی

دیتا ہے اور اس وقت آخرین سے مرادوہ تمام اہل اسلام ہوں گے جوعہد صحابہ کے بعد

شروع ہوتے ہیں اور جن کا وجود قیامت تک رہنا تشلیم کیا گیا ہے اور بہی معنی ہی

درست ہے۔ ورنہ مرزامحود کے ترجمہ کے روسے عہد صحابہ کے بعد اور مرزا قادیانی کے

ادعائے مسیحیت کے اقل، درمیان کا زمانہ بعثت اقل ہیں داخل رہتا ہے اور نہ بعثت

ٹانیہ ہیں۔ اس لئے ترجمہ یوں ہوگا کہ حضور کی بعث اسمین میں ہوئی تھی اور اسمین کے

بعد دوسر بے لوگوں ہیں بھی آپ ہی مبعوث تسلیم کئے گئے ہیں۔ جو ابھی تک (صحابہ کی

بعد دوسر بے لوگوں ہیں بھی آپ ہی مبعوث تسلیم کئے گئے ہیں۔ جو ابھی تک (صحابہ کی

بعد عت میں شامل ہوں گے۔ مرز امجود کا فرض ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کر کے بیزیم باطل

دل سے نکال دے کہ نی کریم کی دو بعثین قرآن میں نہ کور ہیں اور خواہ نواہ اپنے ترجمہ

کی بنیاد پریخالفین اسلام کے مسلم طول اور تنائے گوتھ یت ند دیں اور یہ بھی یا درے کہ

بروز کی آڈر لینے میں بھی فائدہ نہیں ہے۔ کونکہ آپ کا ترجمہ صرف اس صورت میں سیخے سین خور کی طور پر فاہر ہوئے تھے۔ ای طور پر دوسری بیدا ہوئے ورنہ بروز کا بھی حتی نہیں رہتا۔

بیٹھ سکتا ہے کہ جس طرح نی کریم خارجی طور پر فاہر ہوئے تھے۔ ای طور پر دوسری بعد سین خوری نہیں ہوئے تھے۔ ای طور پر دوسری بعث تھے۔ ای طور پر دوسری بعد اسری طور پر نا ہر مور نے تھے۔ ای طور پر دوسری بعد سین بور برون کا بھی خوری نہیں رہتا۔

بیٹھ سکتا ہے کہ جس طرح نی کریم خارجی طور در خال بھی حقی نہیں رہتا۔

بیٹھ سکن سے میں خوری از در بی بیدا ہوتے ورنہ بروز کا بھی حقی نہیں رہتا۔

سوم ...... بروز مراد صوفیاء کرام کے ز نے تناتخ کے معنی میں لیا ہے۔علاوہ بریں سیروز کو چہارم ..... امیین سے مراد صحاب لیا قیاس نہیں ہے۔ کیونکدا

مكه مراد تفائة قاديان كاه مؤرخين نے تشليم كيا ہے پنجم ...... اگر مرزا قادياني مرزائيو

الهام ًمرزا کوقرآ کُن ش نماز دل میں مرزا قادیا کیول میے نہ کہد دیا کہار کیول نہ کہد دیا کہ ہوشتا

فرقان الني ہے۔ورشم ككس طاغوت كى چروكا النقول فعليك بو ولا بدلك ان تنشد

اذا کسسان سیهه یه ک.....لا هوری یارنی کا فرقهم

تصریحات مذکورۃ العدد.
(لا ہوری پارٹی) مرزا قادیانی کوستفل پہلے داخل ہیں۔اب ہم دکھانا چاہجے ہے اور مرزا قادیانی کوظلی نبوت کےا دلائل میں بیان کرتی ہے۔(خوب گذ

كارنيامويا برانا قرآن كاليك شوشه

) آٹھ باتوں کا اقرار نہیں کرتی۔ ورنیے جب تواليي باتون كوبناءالفاسد علىالفاسد مجفكر ا قادیانی کی علمی لیانت کا اندازه لگانے کے بعى بطور قرض حسنداس مقام پر چندنوث لكه اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بانی فرقد محمودیے وكرقرآن شريف برسوائ سطى اورتقليدي كے موجب ہلاكت ندينتے۔

ا بی وفات کے بعد واجب الاطاعت رہ ہیں رہتی اور بیعقیدہ مقتضی ہے کہ ہرایک ہے۔اس کئے حضور کا صرف ایک ہی بروز

المركونكه علمائ لغت كزديك آخركا لفظ اب-جوتففيل بعض ياتففيل ننسى كمعنى تمام الل اسلام مول مے جوعبد صحابہ کے بعد ت تك رہناتسليم كيا كيا ہے اور يهي معنى بى روے عہد محابہ کے بعد اور مرز اقادیانی کے ندبعثت اول من داخل ربتا باورنه بعثت ور کی بعثت امین میں ہوئی تقی اور امین کے فسلم كؤ مح بير جوابهي تك (محابدك الدبعديس بيدامول كاور يابعديس ان كى فرض ہے کہ اپن غلطی تنلیم کرے بیزم باطل قرآن مِن مُدكور بين اورخواه مخواه اينترجمه رتائخ كوتفويت نددي اوربيجي بإدريجيكم ليونكه آپ كا ترجمه مرف اس صورت ميسيح اطور برظابر موے تھے۔ای طور بردوسری مروز کا مجمعتی نبیس رہتا۔

بروزمرادصوفياءكرام كيزد يكصرف ظهورتشابه صفات باوراس موقعه برمرزا قادياني نے تناسخ کے معنی میں لیا ہے اور بیالیا مفالط ہے کہ اس سے كفر واسلام مشتبہ ہوجاتا ہے۔علاوہ بریں بیرروز کوئی اعتقادی مسئلنہیں ہے۔صرف تعلیم فلے کااثر ہے۔ چہارم .... امین سے مراد صحابہ لیا۔ پھراس لفظ کومنہم کے بعد قاویانی جماعت لیا قرین قیاس نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام میں اور خود نزول آیت کے وقت ام القری صرف مكه مراوتها \_ قاديان كا وجودي اس ونت ندتها جس كا وجود كيارهوس صدى بيس

مؤرفين نے تتليم كيا ہے۔

ا گرمرزا قادیانی مرزائیوں کے نزدیک واقعی بروزمحدی اور بعثت ثامیہ ہیں تو کیوں الهام مرزا كو قرآن شريف كا اكتيسوال ياره قرار نبيس دية اور كيول اين نماز وں میں مرزا قادیانی نے قرآن شریف کی بجائے پڑھنا پیندنہیں کیا تھا اور کوں بینہ کہددیا کہ اب قرآن میں اضافہ ہوگیا ہے اورمسیلمہ کذاب کی طرح کوں نہ کہددیا کہ بعثت اوّل کا قرآن فرقان اوّل ہے اور بعثت ثانیکا قرآن فرقان ٹانی ہے۔ورندمعلوم ہوتا ہے کفرقہ محود یک ممیر خودا کو ملامت کررہی ہے كركس طاغوت كى پيروى ميل بلاك مورب بين - 'فسان امتريت في هذا النقول فعليك بالعقائد المحموديه للسيد المدثر الجيلاني • ولا بدلك ان تنشد في الامة القادنية المحمودية هذا الشعر'

> اذا كسان السغسراب دليسل قسوم سيهديهم طريق الهالكينا ٤ ..... لا مورى يارنى كافرقه محموديد برفتوائے كفر

تصریحات مذکورة الصدر سے معلوم بوسکتا ہے کہ فرقہ محمود یہ کے خیال میں فرقہ کمالیہ (لا مورى يارثى) مرزا قاويانى كوستقل مطاع الرسل ندمان الصاشدرين كافرين ميسب يبلے داخل بيں۔اب ہم دكھانا جا جے بيں كدلا مورى يارثى كس طرح فرقة محود بيكوكافر قراردين ہاورمرزا قادیانی کوظلی نبوت کے اوپر جانے سے روکتی ہے اور کیے اقوال مرزا قادیانی کوایئ دلاك ميں بيان كرتى ہے۔ (خوب كذر كى جول بينسيں كے ديوانے دو)

میں ایمان محکم رکھتا ہوں کرحضور خاتم الانبیاء ہیں اوراس است میں کوئی نی نبیس آئے گا-نیا مویا پراناقرآن کا ایک شوش بھی منسوخ نہیں ہے۔ بال محدث آئیں مے۔جن میں نبوت ہے۔صدہالیسے لوگ گذرہے ہیں انہوں نے محمد اور احمد کانام پایا تھا۔(

صحابة رسول خدا کی عکسی نق

وجودعمره وجودنبى تقابه بوج

جوهخض تعلیم البی کواپناا ہزاروں میسج گذرےادر ہزاروں مثیل (فق الاسا ابوبکڑ کتاب نبوت کانٹ

ابوہر کاب (صرف تعریف ہے) مصرف علی میں الدید میں

اصطلاح اسلام میں نج کرےاور نبی سابق کی امت نہ کہلاً نسب میں معنی سمجھ

سریسے اور بی ساب کا مصامہ ہو نبوت میں ) یہ متنی تسمجھو۔ جری اللہ فی حلل الانبیا

برن ملدک کی اور رسول ہوتا ہے۔جبیبا کہ سے علیہ السا خبر پالنے والا نبی ہوتا ہے۔اس جً

مرزانگی اصطلاح ہے) میں صرف اس لئے نی

ین رت رک بن کرنے والے کو کہتے ہیں۔( پھراؤرا

محی الدین بن عربی کے کہ بینبوت بھی مسدود ہے۔صرف

اصلی نعت خدا سے مکا

تامہ کے بعض صفات ظلی اور مکالمہ کی صفت پائی جائے گی اور بلحاظ وجود کے شان نبوت سے رنگین کئے جائیں گے جن میں سے میں بھی ہول۔ ( مگروہ مدعی نبوت نہ ہول گے )

(نشان آسانی ص ۲۰۰۰ خزائن جهاص ۳۹۰)

خداتعالی نے انعام دینے کے بعد 'اھدنا الصراط المستقیم ''کاظم دیا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خداتعالی نے اس امت کوظلی طور پر تمام انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ تاکہ بیو جودظلی ہمیشہ قائم رہے اورخلیفتہ الرسول بھی ظلی طور پر درحقیقت اپنے مرسل کاظل ہوتا ہے۔

مولوی محرحسین بٹالوی نے کہا کہ آج اسلام میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ گویا اس نے بہود ونصاریٰ کی طرح اسلام کوجمی مردہ تصور کیا ہے۔ اسلام کی ذات اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اس کوجھی مردہ ما تا جائے۔ شخ عبدالقادر جیلانی پردوسوعلاء کا فتو کی گفرموجود ہے۔ مگر دوسو برس کے بعدا نکوکائل اور پا کہاز انسان ما نا گیا اور ایسی قبولیت ہوئی کہ دنیا مانتی ہے۔ ہاں یہ بچے ہے کہ نبی آتے ہیں تو انکوکؤل کیا جا تا ہے۔ (گویا یہ بھی نبی تھے! بعد مرز اتا دیانی کے مرنے کے بعد اسلام پھرمردہ ہوگیا ہے۔ کیا کوئی زندہ کرے گا؟)

خدا جب ہاتھ پکڑتا ہے تو کسی نبی تک پہنچا دیتا ہے اور حسب اقتضائے حالات زمانہ اس نبی کا کمال، جمال علم عقل، نام اور نور عطاء کرتا ہے۔ نبی کی روح اور اس کی روح دومتعاکس شیشے ہوجاتے ہیں۔ ایک کاعکس دوسرے میں پڑتا ہے۔ گرنی مثل اصل کے ہوتا ہے اور ولی مثل ظل کے۔ (گرنبی کامثل نہیں ہوتا)
ظل کے۔ (گرنبی کامثل نہیں ہوتا)

ہمیں تھم ہے کہ عبادات واخلاق میں رسول کر پھیا ہے کہ کی پیروی کریں۔ اگر ہم میں وہاں تک استعداد نہیں ہے کہ عبادات واخلاق میں رسول کر پھیا ہے کہ یا اللہ وہاں تک استعداد نہیں ہے تو بیر کول تھم ہوا کہ: ''اف عمت علیهم ''جس میں خلای طور پر جمع کر۔ (کیا خداکی جس قدر نبی، صدیق اور شہداگذرے سب کے صفات ہم میں خلاق طور پر جمع کر۔ (کیا خداکی پیروی سے خدا بن جاؤگے) (حقیقت الوج من ۱۵۱ ہزائن ج۲۲ من ۱۵۷)

اللہ تعالیٰ بعض اولیا ء کو بعض انبیاء کے قدم پر بھیجتا ہے۔ پس وہ ولی ملاء اعلیٰ میں اس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اولیاء میں ، بہت ایے ہیں کہ ان کر بنام آسان میں نبیوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ ان کے نور سے نور اور خلق سے خرق حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہی کر پر اللہ کی وجود روحانیت ظہور مفاسد کے وقت بروز کرتی رہتی ہے اور حفر متنت محمد بیکا ظہور کس کامل متبع کے وجود میں جوآیا ہے کہ اسمدائی بخلقہ خلقی اس کی طرف اشارہ میں جوآیا ہے کہ اسمدائی بخلقہ خلقی اس کی طرف اشارہ

ہے۔ صد ہاا یہ لوگ گذرے ہیں کہ جن میں حقیقت محمد میتحق تھی اور خدا کے نزد یک ظلی طور پر انہوں نے محمد اور احد کانام پایا تھا۔ (ایسے نام شیطانی دساوس ہیں)

(آئنيم ٣٤٥،٣٣٦ فرائن چهم ٣٤٥،٣٣١)

صحابة رسول خدا كي تكسي نضور يقي \_ (صرف مندكي باتيس بير)

( فقح الاسلام ص ٣٦ فرزائن جهم ١٥)

وجود عرق جود نبی تھا۔ بیبہ ظل کے (تو پھرلانی بعدی کیوں وارد جوا؟)

(ایام ملح ص ۳۹ فزائن جساص ۲۷۵)

جو خص تعلیم البی کواپٹا امام بنائے گا وہ سیج کی شان میں آ جائے گا اور اس تعلیم سے جزاروں میں آ کا در اس تعلیم سے جزاروں میں آئیں ہے۔ (اب کون ہے؟)

(فتح الاسلام م عا برزائن ج ١١ص ١٣٨٨ مراجدين كيدوالول كاجواب م٢٧)

ابوكر الب بوت كانسخه اجماليه تفا اور تمام آداب على على ني كريم عليه السلام تقاء

(مرف تعریف ہے) (سرا کلافیس ۳۵ برائن ج ۸س ۲۵۵)

اصطلاح اسلام میں نمی یا رسول وہ ہے جوشر بیت جدید لاکر احکام سابقہ کومنسوخ کرےاور نمی سابق کی امت ند کہلا کرمنتقل طور پر خداہے احکام حاصل کرتا ہے۔ یہاں (میری نبوت میں) یہ عنی نہ مجھو۔ (اخبار افکم نمبر ۲۹ بموردے ارائست ۱۹۹۹ء)

جری الله فی حلل الانبیاء کا مطلب استعاره کے طور پر یہ ہے کہ خداجس کو بھیجنا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ جبیبا کہ سے علیدالسلام کو حدیث سلم میں بجازی طور پر رسول کہا گیا ہے اور غیب کی خبر پالنے والا تبی ہوتا ہے۔ اس جگہ یکی لغوی معنی مراد ایں۔ اصطلاحی معنی الگ جیں۔ (بلکہ یہ مرز الی اصطلاح ہے) (ربعین نبرہ میں ۱ افزائن جامی ۱۵۵۲)

میں مرف اس لئے نی کہلاتا ہول کر علی اور مبرانی بیں نبی کو ت سے پیشین کو تیاں کرنے والے کو کہتے ہیں۔ (پھر تورال اور نجوم سے بھی بجی نبوت حاصل ہو عتی ہے)

(اخبارعام ۲۳ رمتی ۱۹۱۸ و)

محی الدین بن عربی کتے ہیں کہ ثبوت غیرتشریعیہ جاری ہے۔ محرمیراا بنا ندہب یہ ہے کہ میراا بنا ندہب یہ ہے کہ میروت بھی مسدود ہے۔ صرف (فکاس ثبوت جاری ہے۔ (ہاں اس لئے آپ الئے نبی ہیں)

(بدر مورور کا را یا ۱۹۰۳)
اصلی تعت خدا ہے مکالمہ ومخاطبہ ہے۔ جو انبیاء کو دی گئی ہے اور جمیں تھم ہوا ہے کہ:

تامہ کے بعض صفاح ظلی اور مکالمہ کی صفت یائی جائے گی اور بلحاظ وجود کے شان نبوت سے رَبَّلین کئے جائیں گے جن میں سے میں بھی ہوں۔ (انگروہ مدقی نبوت نہ ہوں کے )

(نشان آ مانی ص ۲۰ نزائن جهم ۳۹۰)

خداتعالی نے انعام دینے کے بعد 'احد نا الصراط المستقیم ''کافکم دیا ہے۔ جس سے عابت ہوتا ہے کہ خداتعالی نے اس امت کوظلی طور پر تمام انبیاء کا دارث قرار ویا ہے۔ تاکہ یہ وجودظلی بمیشہ قائم رہے اور خلیف الرسول بھی ظلی طور پر در حقیقت اپنے مرسل کاظل ہوتا ہے۔

مولوی محمد حسین بٹالوی نے کہا کہ آج اسلام میں ایسے لوگ موجود نیل ہیں۔ کو یا اس نے یہودونصاری کی طرح اسلام کو بھی مردہ تصور کیا ہے۔ اسلام کی ذلت اس سے یز ھرکیا ہوگ کہ اس کو بھی مردہ مانا جائے۔ شخ عبدالقادر جیلائی پردوسوعلا عکافتو کی تفرموجود ہے۔ مگر دوسو برس کے بعدائلوکا ال اور پا کہاز انسان مانا گیا اور ایسی قبولیت ہوئی کہ دنیا مانتی ہے۔ ہال ہوتی ہے کہ نبی آتے جی تو انگوکول کیا جاتا ہے۔ ( کویا یہ بھی نبی تھے ابعد مرز اقادیائی کے مرنے کے بعد اسلام پھرمردہ ہوگیا ہے۔ کیا کوئی زندہ کرےگا؟)

خدا جب ہاتھ بکڑتا ہے تو کی نبی تک بہنجاد تا ہے اور حسب اقتضائے حالات زمانہ اس نبی کا کمال، جمال بلم عقل، نام اور نورعطاء کرتا ہے۔ نبی کی روح اور اس کی روح دومتعاکس شخصے ہوجاتے ہیں۔ ایک کاعکس دوسرے ہیں پڑتا ہے۔ گرنی مثل اصل کے ہوتا ہے اور ولی مثل طل کے۔ ( گرنی کامثل نہیں ہوتا )

طل کے۔ ( گرنی کامثل نہیں ہوتا )

( کرامات السادقین ص ۸۵، فزائن نے عص ۱۲)

ہمیں تکم ہے کہ عبادات واخلاق میں رسول کر پھی کے پیروی کریں۔ اگر ہم میں وہاں تک استعداد نہیں ہے تو یہ کول تکم ہوا کہ: ''اف عمت علیهم ''جس میں بیان کیا ہے کہ بااللہ جس قدر نبی، صدیق اور شہدا گذرے سب کے صفاح ہم میں ظلی طور پر جمع کر۔ ( کیا خدا کی پیروی ہے خدابن جاؤگے)

(حقیقت الوگ م ۱۵۲ فرائن جاؤگے)

اللہ تعالیٰ بعض اولیا ، کوبعض انبیاء کے قدم پر بھیجا ہے۔ اس وہ ولی طاء اعلیٰ بیں اس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اولیاء میر ، بہت ایے ہیں کہ ان ک، نام آسان میں نبیوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ ان کے نور سے نور اور طنق ہے ختر ، حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کر پہلا ہے گئ روحانیت ظہور مفاسد کے دفت پر وزکرتی رہتی ہے اور حق بقت محمد یہ کا ظہور کس کا مل قیع کے وجود میں جلوہ گرموتا ہے۔ مہدی کے بارے میں جو آیا ہے کہ اسمدائی وخلفہ طلق اس کی طرف اشارہ میں جلوہ گرموتا ہے۔ مہدی کے بارے میں جو آیا ہے کہ اسمدائی وخلفہ طلق اس کی طرف اشارہ

"سميت نبياً علا قوت اللحيوان)" آنے والا شخ محدث ہو۔

اگر نبوت کے معنے صرف قرآن شریف میں امید دلائی ہے کہ اولیاء سے مکالمات ہوتے ہیں اوراک سکھایا گیا ہے تو پھراس فعت کے حاص دی گئ تھی۔ درہم ودینار ہیں؟

یادرہ کرمفات باری ہم ایک گردہ ایسا بھی رہے گا جس سے کا جوں کہ میری نبوت متنقل نبوت نہیں میرا نام نبی اعزازی ہے جوا تباع نبی پیدا ہو۔ (بالکل خانہ ساز اصول ہے) میں نے نبی کریم کی پیرہ

مَنْ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾

نبوت كالفظ جوافتياركياً بكثرت مورات ني كهاجاتا بدر اولياء الله جميع جاتے بيں مثنوى ما يول بى لكھتے بيں وعفرت مجدد بمى سلسلەنبوت قيامت تك جارى رہےً

یس اس طور پر جودہ خیال نبی بنایا ہے اور اس بناء پر خدانے مج ہے )

تمام امت کاس براتفار امتی کے معنی بھی بھی میں۔ایک مد: "اهدنا الصراط المستقیم" پڑھ کرہم ہے بھی نعت طلب کروکہ بیل تہمیں دوں گا۔ اگرینہ ہوتا تو اس امت پر نعتوں کے تمام دروازے بند ہے۔ چونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنے والا مستح امتی ہوگا تو کلام البی بیس اس کا نام نی رکھنا صرف اس لئے ہے کہ کثرت مکالمہ ہے مشرف ہوگا۔ ورنہ اس امت بیس کوئی امتی نی اس امت بیس نہیں آسکا تھا اور مردہ ہو کر خدا سے دوراور مجورہ وجاتی اور "اهدنیا المصداط المستقیم" کی تعلیم نہ ہوتی اور خاتم انعین سے بیمراز بیس ہوتی وراور تعتی ہے کہ کثرت تخاطبہ بھی بند ہے۔ ورنہ شیطان کی طرح بیامت بھی خدا کی رحمت سے دوراور تعتی ہوتی۔ (چنا نچیاب مرز ائی لعنی ہیں) (خیر بربایین نبر کی سامی ایمان کی اس مرز ائی لعنی ہیں) میری نبوت صرف کثرت مکالمہ پری ہے۔ خدا بھی سے بول کے میری نبوت صرف کثرت مکالمہ پری ہے۔ خدا بھی سے بول کے میری نبوت صرف کثرت مکالمہ پری ہے۔ خدا بھی سے بول کے میران کی میری نبوت صرف کثرت مکالمہ پری ہے۔ خدا بھی

سے بولٹا ہےاور میری باتوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ (تو پھرتم کلیم اللہ ہوئے ) (اخیار مارنسو ریم رہوں نہ سازم کی ۵۰۹۸۔

(اخبارعام نمبرو ۱۲ مورند ۱۳ ارمی ۱۹۰۸ه)

(چشم معرفت م ۳۲۵ بخزائن ج۳۲۵ (۳۳۰)

ہم نے کوئی ان معنوں میں دعوائے رسالت نہیں کیا۔ جیسا کہ طال لوگوں کو بہکاتے ہیں اور جو ہمارادعویٰ منذراور ملہم ہونے کا ہے۔ متابعت شریعت میں ہواور ہمیشہ ہے۔ آج کا نہیں۔ ۲۳ سال سے بیالہام ہے۔''جری الله فی حلل الانبیاء''(بیتائے ہے)

(برموروی ۲۳ مرکی ۱۹۰۸م ۸۸)

بعض دفعہ ایسے الفاظ استعارہ اور مجاز کے طور پر بعض اولیاء کی نسبت استعال ہوجاتے ہیں۔ سارا بھگڑ ایہ ہے۔ جس کو نا دان متعصب تھینچ کرلے گئے ہیں۔ آنے والے سے کا نام جونی اللہ رکھا گیا ہے وہ انجی مجازی معنی کے روسے ہے۔ جوصوفیائے کرام کا معمولی محاورہ اور امر مسلم ہے۔ ورنہ خاتم الانہیاء کے بعد نبی کیسا۔ (کوئی محاورہ نبیں) (انجام آتم میں ۱۸ بخزائن جاام ۱۸ میں کے سے ورنہ خاتم الانہیاء کے بعد نبی کریم کے کمالات متعدیہ کے اظہار اور نیز اثبات کے لئے خدانے ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم کے کمالات متعدیہ کے اظہار اور نیز اثبات کے لئے کسی شخص کو آپ کی پیروی کی وجہ سے وہ مرتبہ کشرت مکا لہ کا بخشے جواس وجود پر تکسی نبوت کا رنگ پیدا کرے۔ سواس طور پر جمعے میں امام نبی رکھا اور نبوت مجمد میدیمرے آئیڈ نشس میں متعکس ہوگئی اور صرف ظلی طور پر جمعے میں امر دیا گیا۔ (تو بھر نبی علیہ السلام کثیف تغیمرے اور تم لطیف)

خدارا مکالمه است باولیائے خودد ایشان رارنگ انبیاء دادہ می شودودر مقیقت انبیاء عیستندزیرا کر آن شریف حاجت شریعت را بکمال رسانیدام۔ (بیخوب محاورہ ہے)
(مواہب الرحن ۲۲ برزائن جوام ۲۸۵)

"سميت نبياً على وجه للمجاز لا على وجه الحقيقة (نعم كاليا قوت اللحيوان)" (شمير حيّقت الوق م ٢٥ ، ثرائن ج ٢٨٩ / ١٨٩) آن والأسيح محدث مون كي وجرس مجازاني بمي به (حقيق ني بم)

(ازالهاوبام ص۱۹۳۸ نزائن جهم ۲۷۸)

اگرنبوت کے معنے صرف کٹرت مکالمہ کئے جائیں تو کیا ہرج ہے؟ خصوصا جب کہ قرآن شریف میں امید دلائی ہے کہ ایک امتی شرف مکالمہ البیہ سے مشرف ہوسکتا ہے اور خدا کو اولیاء سے مکالمات ہوتے ہیں اور ای نعت کی خصیل کے لئے" اھدنیا الصراط المستقیم " سکھایا گیا ہے تو پھراس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں اٹکار کیا جاتا ہے۔ کیا وہ نعمت جوانبیاء کو دی گئی می درہم ووینار ہیں؟

(راہین احمدین ۵۳ می معمل نہیں ہوتے ۔ پس وہ یو لئے کا سلسلہ خم نہیں کرتا اور یادر ہے کہ صفات یاری کھی معمل نہیں ہوتے ۔ پس وہ یو لئے کا سلسلہ خم نہیں کرتا اور

یادرہ دیا ہی رہے اور سے ملائے ہیں ،وسے ہار کوئی شخص دھوکا نہ کھائے۔ میں بار بارلکھ چکا ہوں کہ میں استعمال ہوں کہ میری نبوت مستقل نبی استی ہیں ہوسکتا۔ مگر میں استی ہوں اور میرانام نبی اعزازی ہے جوا تاع نبی سے حاصل ہوتا ہے۔ تاکہ حضرت عینی سے جمیل مشاببت میرانام نبی اعزازی ہے جوا تاع نبی سے حاصل ہوتا ہے۔ تاکہ حضرت عینی سے جمیل مشاببت میرانام نبی اعزازی ہے جوا تاج کا میں استی سے میں مشاببت میں اور الکل خانہ سازاصول ہے) (براہین احمدین میں ۱۸۵۸ ہزائن جام سے ۱۸۵۷)

میں نے نبی کریم کی پیروی میں تجیب خاصیت دیکھی ہے کہ سچا پیرو درجہ والایت تک پہنچ جا تا ہے۔ (کتنے پنچے) (تترچشہ معرفت من ۲۰ بزرائن ۲۳۸س ۲۳۸)

میں اس طور پرجودہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں اور ندرسول۔ جھے بروزی صورت نے نبی بنایا ہے اور اس طور پرجودہ خیال کرتے ہیں نہ نبی اللہ اور رسول رکھا ہے۔ (صاف جھوث نبی بنایا ہے اور اس بناء پر خدا نے جھے بار بار میرانام نبی اللہ اور سول رکھا ہے۔ (صاف جھوث ہے)

(ایک فلطی کا ازالہ سما امت کا اس برا تفاق ہے کہ غیر نبی بروز کے طور پر قائم مقام نبی ہوجا تا ہے۔ علماء متمام امت کا اس برا تفاق ہے کہ غیر نبی بروز کے طور پر قائم مقام نبی ہوجا تا ہے۔ علماء

ہے۔ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر نبی بروز کے طور پر قائم مقام نبی ہوجاتا ہے۔علماء امتی کے معنی بھی یبی ہیں۔ایک حدیث میں علماء کو انہیاء کا وارث بھی بنایا ہے اور ایک حدیث میں پی فعت طلب کرد کہ بیس تہمیں دوں گا۔ اگر بینہ سے۔ چونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنے والا مرف اس کے کہ آنے والا مرف اس کے کہ سے مشرف میں نہیں آسکنا تھا اور مردہ ہوکر خدا سے دور اور نہیں '' کی تعلیم نہ ہوتی اور خاتم النہین سے بیمرادنہیں مطرح بیامت بھی خدا کی رحمت سے دور اور لعنتی برای برای اس ۱۹۳۱، نوائن جا ۲۵سر ۲۵سر ۲۵سر ۲۵سر کی نبوت مرف کھرت مکا کمہ پہنی ہے۔خدا جھے ۔ خدا جھے

رومور مراهد وسے (اخبار عام نبرو کے اسد وستار کی ۱۹۰۸ء)
رمالت نہیں کیا۔ جیسا کہ طلال لوگوں کو بہکاتے
تابعت شریعت میں ہاور ہمیشہ سے ہے۔ آئ
فی حلل الانبیاء "(بیرتائ ہے)

(بدرمورند ۲۲ مرگر ۱۹۰۸می ۱۹۰۸می ۱۹۰۸می ۱۹۰۸می)
کے طور پر بعض اولیاء کی نسبت استعال ہوجائے
کی کے لیے گئے ہیں۔ آنے والے کی کا نام جونبی
ہے۔ جوصوفیائے کرام کامعمولی محاورہ اور امرمسلم
ورونہیں) (انجام آئخم ص ۲۸ بزائن ج ۱۱ ص ۲۸)
لمالات متعدیہ کے اظہار اور نیز اثبات کے لئے

ت مكالمه كالبخشے جواس وجود رينكسي نبوت كارنگ

اورنبوت محمريدميرا مئينفس مسمنعكس موكى

علیدالسلام کثیف گفہر ہے اورتم لطیف) (چشم معرفت ص ۳۲۵ بزائن ج ۲۲س ۳۲۰) بیان رارنگ انبیاء وادہ می شودودر حقیقت انبیاء ل رسانیدام ۔ (بیٹوب محاورہ ہے) (مواہب الرحمٰن ۲۷ بنزائن جواص ۲۸۵) غیر کوبطوراستعارہ ملتاہے۔تاُ کام ان کے سپر دہوتاہے۔''( قر آن وحدیث ''جس حالت میر

شریف میں نبوت اور رسالت موجود ہے۔اس کواگر نبوت مج نبوت کا دعولی لازم آئے گا۔'' ''جھوٹے الزام

بڑھا کہ محدث بھی رسول ہو: مرسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے. مرسل کہیں گے یا پچھاور۔ ہا معنوں برمحمول نہیں ہیں اورا: نے دیا ہے۔جس کو بجھناہے

''(مرزا قادیانی مشہورکرتے ہیں کہ میں مدگا میہ سراسرافتر اء ہے۔ بلکہ میر کے بعد مدگی نبوت ورسالیہ شروع ہوکرنی کریم پرختم ہو تم گواہ رہومیں ان عقا کد پر

"اب يس خان قائل ہوں اور جو مخص ختم نبو سے خارم بجھتا ہوں۔"(جر "كيا بد بخت م ركھ سكتا ہے۔اگر قرآن ب آیا ہے کہ چالیس آ دمی ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہوں گے۔ تمام مفسرین کا قول ہے کہ:

"انعمت علیهم" بین تشبیہ بالانبیاء ندکور ہے۔

"کاب افتباس الانوار میں ہے کہ روحانیت کمل برابر باب ریاضت چناں تصرف میفر مائد کہ فاعل افعال شان میگر دردوایی مرتبہ را بروز میگویند درفصوص الحکم ہے نویسد کہ بخرض بیان کر دن نظیر بروز میگوید کہ محمد بود کہ بصورت آ دم درمبر ظہور نمود درخاتم الولایت کہ مہدی ست نیز روحانیت کی مصطفی بروز وظہور خواہد نمود دوایں را بروزات کمل ہے گویند نہ تائے وقیضے برانند کہ روح عیسیٰ درمبدی بروز کند ونزول عبارت ہمیں نزول است مطابق ایس حدیث لا مہدی الاعیسیٰ۔

(آ کے کلما ہے کہ بیقول مردود ہے تم نے یہ کوں نہ کلما) (ایام اللمح ص ۱۳۸۸، فرزائن جماص ۱۳۸۳) کسے بین کہ اور محی الدین عربی ایک تاب میں (جوان کی آخری تصنیف ہے ) کلمحت بیں کہ عیسیٰ تو آئے گا۔ مگر بروزی طور پر یعنی کوئی اور شخص امت محمد بیکاعیسیٰ کی صفت پر آئے گا۔ صوفیاء کا خبہ ہے کہ بعض کاملین اس طرح پر دنیا میں آئے بین کہ ان کی روحانیت کی اور پر بخلی کرتی ہے نہ میں اور پر بخلی کرتی ہے اور اس وجہ سے دوسر اختص بہا شخص ہی ہوجاتا ہے۔ " (کتاب کانام کیون نہیں لیا)

(براہین ج ه م ۱۲۵ الروائی جسم ع م ری کو آ بت: "و خاتم النبیین " بھی روکن ہے اور حدیث بھی روکن ہے اور حدیث بھی روکن ہے کہ: "لا نبسی بعدی " کیوکر جائز ہے کہ بی کریم خاتم الانبیاء بول اور کوئی دو سرانی آ جائے اور دی نبوت شروع ہوجائے ۔ کیا اب بیضرورت پیش نبیں آتی کہ حدیث نزول سے کے لفظوں کو ظاہر سے ضرور پھیراجائے ۔ " ( تم نبیں بجھتے ) ( ایام ملم ص ۲۷ بزائن ج ۱۳۵ س ۲۷۹ )

" حدیث جی سے خابت ہے کہ محدث بھی انبیاء ورسل کی طرح مرسلول بیل داخل ہوتے ہیں۔ " ( فلط )

" حدیث جی ۔ " ( فلط )

" جب میں جسیح بیل (حسب عقیدہ اسلام ) شان نبوت مضمر ہوگی تو بلا شبر ختم رسالت کے منافی ہوگا ۔ کیونکہ در حقیقت وہ نبی ہے اور قرآن کے روسے نبی کا آ ناممنوع ہے۔ " ( کیا تم بیل بنوت مضمر نبیں ؟ )

(ایام اسلام ص ۱۹۸۵ ترائن ج ۱۳۵ س اس اس کی کریم کیونکر خاتم الانبیاء رہیں ۔ ہال وی دولایت اور مکالمات اللہ یکا در وازہ بنر نبیل ہے ۔ " ( پھرتم نبی کریم کیونکر خاتم الانبیاء رہیں ۔ ہال وی دلایت اور مکالمات اللہ یکا در وازہ بنر نبیل ہے ۔ " ( پھرتم نبی کریم کیونکر خاتم الانبیاء رہیں ۔ ہال وی ولایت اور مکالمات اللہ یکا در وازہ بنر نبیل ہے ۔ " ( پھرتم نبی کریم کیونکر خاتم الانبیاء رہیں ۔ ہال وی ولایت اور مکالمات اللہ یکا در وازہ بنر نبیل ہے ۔ " ( پھرتم نبی کریم کیونکر خاتم الانبیاء رہیں ۔ ہال وی

(ایام الله فی حلل الانبیاء "کمینی میں کرمنصب ارشادانبیاء کائ ہے۔ گر

غیر کوبطور استعاره ملتا ہے۔ تا کہ ناقصین کوکائل کریں۔ پس بیلوگ آگر چہ نی نہیں ہیں۔ مگر انبیاء کا کام ان کے سپر دہوتا ہے۔'' (پھرتم نبی کیوں ہے؟ ) (براہین ص٥٠ ماشیہ مزدائن جاس ١٠١) قرآن وحدیث

''جس حالت میں رویائے صالحی نبوت کا چھیالیہ وال حصہ ہیں۔ تو محد ثبیت جوقر آن شریف میں نبوت اور رسالت کے ہم پہلو بیان کی گئی ہے اور جس کے لئے بخاری میں حدیث بھی موجود ہے۔ اس کواگر نبوت مجازی قراریا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا تھر ایا جائے تو کیا اس سے نبوت کا دعویٰ لازم آئے گا۔'' رہاں ضرور) (ازالداو ہام ۲۳۳، فرزائن جسم ۴۳۰) ''جھوٹے الزام مجھ پرمت لگاؤ کہ تھتی طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں '' جھوٹے الزام مجھ پرمت لگاؤ کہ تھتی طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں

''جھوتے الزام بھی پرمت لگاؤ کہ سینی طور پر بہوت کا دھوی کیا ہے۔ کیا ہے ہیں پڑھا کہ محدث بھی رسول ہوتا ہے۔ کیا قر اُت محدث کی یا دنہیں ہے۔ کیسی بیہودہ فکتہ چینی ہے کہ
مرسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ارے نا دانو بھلا یہ بتا کہ کہ جو بھیجا گیا ہے۔ اس کوعر فی میں رسول اور
مرسل کہیں گے یا کچھا ور۔ بار بار کہتا ہوں کہ نبی ، مرسل اور رسول جو میرے الہام میں ہیں۔ حقیقی
معنوں پرمحمول نہیں ہیں اور اس طرح مسے کا نبی ہوتا بھی حقیقی طور پر نہیں ہے۔ یہ ہم ہے جو مجھے خدا
نے دیا ہے۔ جس کو بھینا ہے۔ سبجھ لے۔'' (کے صرف شیطانی وسوسہ ہے)

(سراج منیرص ۴ بخزائن ج۱اص ۳)

" (مرزا قادیانی دبلی کے مناظرہ میں لکھتے ہیں) میں نے سنا ہے کہ شہر دبلی میں علاء سیہ مشہور کرتے ہیں کہ میں مدی نبوت ہوں! اور منکر عقا کدابل سنت ہوں۔ اظہار اللحق لکھتا ہوں کہ میں مراسر افتر اء ہے۔ بلکہ میں اپنے عقا کدمیں اہل سنت الجماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں اور ختم المرسلین کے بعد مدی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجا نتا ہوں۔ میرالیقین ہے کہ وحی رسالت آ دم سے شروع ہوکر نبی کریم پرختم ہوگئی۔ بیرہ وعقا کہ ہیں کہ جن کے مانے سے کا فربھی مسلمان ہوسکتا ہے۔ شروع ہوکر نبی کریم پرختم ہوگئی۔ بیرہ وعقا کہ ہیں کہ جن کے مانے سے کا فربھی مسلمان ہوسکتا ہے۔ تم گواہ رہومیں ان عقا کہ پرایمان رکھتا ہوں۔" (افسوس تم قائم ندر ہے اور وحی والایت گھڑ لی)

(اشتہار براکتر براہ ۱۹۵ ء، مجموعہ اشتارات نامی ۲۳۰)

''اب میں خانہ خدا (جامع معجد دالی میں) اقر ارکرتا ہوں کہ جناب کے ختم رسالت کا قائل ہوں اور جو خض ختم نبوت کا منکر ہوا سے بے دین اور منکر اسلام مجھتا ہوں اور اس کو اکر ہ اسلام سے خارم مجھتا ہوں '' (جزاک اللہ خیرا) (مجموعہ اشتہارات جام ۲۵۵، اشتہار ۱۲۵ راکتو برا ۱۸۹۱ء) ''کیا ہر بخت مفتری جوخو دنبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔قرآن شریف پرایمان رکھ سکتا ہے۔اگر قرآن پر اس کا ایمان ہے تو کیا وہ کہ سکتا ہے کہ بعض خاتم الانبیاء کے میں نمی م کے قلب پر ہوں گے۔ تمام مفسرین کا قول ہے کہ:
رہے۔
(ایا صلح ص ۱۹۱۱ بزائن ج ۱۱ ص ۱۹۱۱)
ہے کہ روحانیت کمل برابر باب ریاضت چناں تصرف میز
پر را بروز میگو بند در فصوص الحکم مے نویسد کہ بغرض بیان
ہے آدم در مبر ظہور نمود درخاتم الولایت کہ مہدی ست نیز
بن را بروزات کمل ہے گو بند نہ تنائخ و بعضے برانند کہ روح
بن نزول است مطابق ایں حدیث لا مہدی الاعسیٰ ۔
بیکوں نہ کھیا) (ایام العلی ص ۱۹۸۸ بزائن ج ۱۱ ص ۱۹۳۳)
کتاب میں (جوان کی آخری تصنیف ہے) کہتے ہیں کہ اور خص امت جمد میکا عیسیٰ کی صفت پر آئے گا۔ صوفیاء کا اور پر جملی کرتی ہے اور خوبی کرتی ہے میں کہ اور پر جملی کرتی ہے جاتا ہے۔ "(کتاب کانام کیوں نہیں لیا)

عاد و حدام الدبدین من ارون ہے، دوسایت میں اور کوئی دوسرانی الگرجائز ہے کہ نبی کریم خاتم الانبیاء ہوں اور کوئی دوسرانی یا اب بیضرورت پیش نبیس آتی کہ حدیث نزول سے کے منہیں بچھتے ) (ایا صلح ص ۲۲٪ بزائن جسماص ۲۷٪) کہ محدث بھی انبیاء ورسل کی طرح مرسلوں میں داخل (ایا صلح ص ۲۷٪ نزائن جسماص ۳۰٪)

ہ اسلام) شان نبوت مفسم ہوگی تو بلاشبہ خم رسالت کے رقر آن کے روسے نبی کا آناممنوع ہے۔''(کیاتم میں (ایام اسلح ص۱۸ بخزائن جماص ۲۱۱)

و بو جاری نبی کریم کیونکرخاتم الانبیاءر ہیں۔ ہاں وجی ہے۔''(پھرتم نبی کیوں ہے)

(ایام اصلح ص۸۸ بخزائن ج۱۱ ص۹۰ (سام السلح ص۸۸ بخزائن ج۱۱ ص۹۰ س) خبیاه "کمعتی بین که منصب ارشادانهیاء کاحق ہے۔ مگر ہیں۔لیکن مرے الہام میں مجھے نبی کہا گیا ہے۔ وہ حقیقت پرمحمول نہیں ہے۔مجاز اور استعارہ کے طور پر ہے۔جوبعض اولیاء کی نسبت بھی استعال ہوا ہے۔'' (غلط ہے)

(انجام آمخم ص ٢٢ فزائن ج١١ص اليناً)

"ان الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى (القرآن) لم يبق من النبوة الا المبشرات (بخارى) رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين من النبوة ..... ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبى بعدى ولا رسول ، فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات ، فقالوا يا رسول الله ما المبشرات قال رؤيا المؤمن (المسلم) وهي جزء من اجزاء النبوة "(قلت يردر واود و واليرل)

"اس بات کو بحضور دل یا در کھنا چاہے کہ بینوت کہ جس کا سلسلہ جاری رہےگا۔ نبوت کہ جس کا سلسلہ جاری رہےگا۔ نبوت تامنیس ہے۔ بلکہ صرف جزوی نبوت ہے۔ جودوسر لفظوں میں محد دیت کے اسم سے موسوم ہے۔''

ابتحریر سابقد اپنی تائیدی تحریرات کے مرزامحود کی طرف سے لاہوری پارٹی کو کافر 
ثابت کرتی ہے۔ جیسا کہ تحریرات معد تائیدی تحریرات کے لاہور یوں کی طرف سے مرزامحود کو 
خارج از اسلام اور کافر ٹابت اور واضح کرتی ہیں اور ہمیں ان دونوں پارٹیوں کے متعلق قلم اٹھانے 
کی ضرورت نہیں رہی۔ (عوض معاوضہ گلہ تدارہ) ان دونوں نے ایسا فیملہ کیا ہے کہ جواب ترکی 
پترکی پورا ہوجا تا ہے۔ گرتا ہم ہمیں جق حاصل ہے کہ لاہوری مسلک پر پھے تقید کریں اور بتائیں 
کہ لاہور یوں نے مرزا قادیانی کے مانے میں پوراجق ادانیوں کیا اور مرزا قادیانی کے وہ دعاوی 
نظر انداز کر دیئے ہیں کہ جن میں آپ نے استقلال نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لئے بیجہ ذیل 
لاہوری مسلک غلط ہے۔

لا مورى گروپ

اقل ..... جب ازاله خلطی کے اعلان میں مرزا قادیانی نے بیکھا ہے کہ میں اور مجھہ
ایک ہوگئے ہیں اور اپنے اندر تمام کمالات محد بینوت کے جذب کر چکا ہوں تو کوئی وجنہیں ہے کہ
مرزا قادیانی کو کائل نبوت کا مدمی تصور نہ کیا جائے۔ کیا انقال کی وجہ سے نبوت محمد یہ کوئی امر دیگر
(نبوت غیر مستقل) بن گئی می یامرزا قادیانی میں کوئی ایسی استعداد موجود نہ تھی کہ نبوت کا ملہ کو قبول
نہ کر سکتے تھے۔ بہر حال انتحاد حلول مان کر بیمکن نہیں کہ مرزا قادیانی کو حسب عقیدہ مرزا محود نہی
مستقل نہ مانا جائے۔

دوم ..... جب مرزا قاد حاصل کر لی تھی توحقیقی نبوت کے حا<sup>م</sup> نبوت عین نبوت محمدیہ ہے۔ وہ کیوں جب مرزا قادیانی نے ترقی رکنے کے نبوت تشریعی ندمانا جائے؟

سوم ..... مرزا قادیانی ۔
اتبام لگاتے ہیں گراس سے صاف معلو
کہ میں نے خلاف شریعت نبویہ کے کو
ہونے کی وجہ سے شریعت اسلام کے خلا پڑتی ہے۔ کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام جزوی تبدیلی شریعت موسوی کی تائید یا شریعت بھی برائے نام اسلام ہی کی تا لئے ہے۔ ورنہ اسلام مثانے کے لئے عنوان سے مرزا قادیانی کومتنقل نی تبا

چہارم..... جب مرزا قاد روحانیت اشدواقوی ہے اور بعث اڈا از کم مرزا قادیانی کواس درجہ میں نی س بالکل رہ جائیں گی۔ اور فی الواقع ا خطاب دیا جائے اور کسی شم کے بے مرزائیوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پنجم ...... اولیا وامت کا

ہے اور نہ ہی مرزا قادیانی کی طرح انہ صدافت پر پیشین کوئیوں سے سلح ہ الصافات ہے اور دعویٰ نبوت کفر۔ مرزا قادیانی کی تعدی، مرزا قادیانی کا اثبات نبوت میں رٹ لگاتے رہنا۔ ہ

رجمول نہیں ہے۔ مجاز اور استعارہ کے فلط ہے)

(انجام آنخم ص ٢٤ بخزائن ج ااص اليناً) البشرئ (القرآن) لم يبق من ن جزء من ستة واربعين من نبی بعدی ولا رسول، فشق ارسول الله ما المبشرات قال ة " ( قلت يردرعواه ومؤلا يدري) له جس كاسلسله جارى رب كار نبوت ول میں محد عیت کے اسم سے موسوم (توضيح المرام ص ١٩ فرائن ج سام ٢٠) ك طرف سے لا مورى يار أى كوكافر ا مور یول کی طرف سے مرز امحود کو ونول پارٹیول کے متعلق قلم اٹھانے نے ایسا فیملہ کیا ہے کہ جواب ترک مسلک پر بچھ تقید کریں اور بتائیں اکیا اور مرزا قادیانی کے وہ دعاوی ادمویٰ کیا ہے۔اس لئے بیجہ ذیل

ویانی نے پر کھا ہے کہ میں اور محمد کرچکا ہوں تو کوئی وجر نہیں ہے کہ ال وجہ سے نبوت محمد بیدکوئی امر دیگر ادموجود نہ تھی کہ نبوت کا ملہ کو قبول دیانی کوحسب عقیدہ مرز امحود نبی

دوم ..... جب مرزا قادیانی نے تردیجی ترقی حاصل کرتے کرتے ظلی نبوت حاصل کر لئے کرتے ظلی نبوت حاصل کر لئے تھی توت کے حاصل کرنے میں جو آپ نے ایک سبیل نکالی تھی کہ میری نبوت میں نبوت محمد یہ ہے۔ وہ کیوں تعلیم نبیں کی جاتی ۔ کیا وہاں جا کرتر تی رک گئی تھی؟ اور جب مرزا قادیانی نے ترقی رکئے کے متعلق کہیں اشارہ تک نبیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو مدی نبوت تشریعی نہ مانا جائے؟

سوم ..... مرزا قادیانی نے مولوی صاحبان کی شکایت کی ہے کہ وہ ان کو نبی بغنے کا انہام لگاتے ہیں مرزا تادیانی نے اس انہام کا وفعیہ یوں کیا ہے کہ میں نے خلاف شریعت نبویہ کے کسی خالف نبوت کا اعلان نبیں کیا۔ بلکہ میری نبوت عین محمہ یہ ہونے کی وجہ سے شریعت اسلام کے خلاف نبیں بلکہ تا ئید ش ہے۔ غور کرنے سے بھی بات مانی پرتی ہے۔ کیون تا ئید میں میں علیہ السلام کے بعد تا ئیدی انبیاء اگر چہ مستقل نبی ہے۔ مران کی جزوی تبدیلی شریعت موسوی کی تائید میں می خالف نبھی علی بذا القیاس مرزا قادیانی کی تجدید شریعت بھی برائے نام اسلام بھی کی تائید میں ہے اور اسلام کا (برعم خود) اصلی رخ دکھانے کے لئے ہے۔ ورنہ اسلام مٹانے کے لئے نبیس۔ اس لئے لا ہوریوں کا فرض ہے کہ تائیدی نبی کے عوان سے مرزا قادیانی کوستھی نبی کے عوان سے مرزا قادیانی کوستھی کی تائید میں۔

چہارم ..... جب مرزا قادیانی کا اپنا قول موجود ہے کہ بعثت ٹانی میں آپ کی روحانیت اشدواقوی ہے اور بعثت اول بعث اول بعث اور بعث اور بعث اول بعث کی مستقل کا خطاب ضرور دیا جانا چاہئے۔ورنہ بدونوں تحریریں بالکل رہ جائیں گی۔ اور فی الواقع اصلی تی تو ہے کہ مرزا قادیانی کو بقول محود اضل الرسلین کا خطاب دیا جائے اور سی حتم کے بے ایمانی نہ برتی جائے۔ بہرحال اس کا جواب لا ہوری پارٹی مرزائیوں کے پاس کوئی ہیں ہے۔

بیجی سی میں میں اولیاء امت کا قول بالبروز کرنا ایک شطی قول ہے۔ شری یا ادعائی قول نہیں ہے اور نہ ہی مرزا قادیائی کی طرح انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہلانے کی دعوت دی اور نہ ہی اپنی صدافت پر پیشین کوئیوں سے مسلح ہو کر لڑنے کے لئے ان کے نزدیک بروز صرف تشابہ نے الصافات ہے اور دعوی نبوت کفر ہے۔ جیسا کہ تحریرات پیش کردہ سے خود ظاہر ہے۔ مگر مرزا قادیائی کا ادعائے نبوت اور محکرین سے لڑائی کرنا ، یا ساری عمر صرف اشات نبوت میں رٹ لگاتے رہنا۔ یہ ظاہر کرنا ہے کہ بروز کا معنی گوشروع میں تشابہ نے الصفات

تھا۔ گرا خیر میں عینیت روحانی بلکہ حلول روحانی اور تناسخ تک پہنچ چکا تھا۔ اس لئے محمودی فرقہ حق بجانب ہے اور لا ہوری منکر رسالت مرزا ہیں۔

عشم ..... ابتدائے اسلام سے درجہ دلایت کوسلیم کیا جاچکا ہے اور درجہ محد میت بھی قابل شلیم ہے۔ گرنداس عنوان سے جومرزا قادیانی نے بیدونوں درجے شلیم کرانے کی ٹھان لی تھی۔ بلکہ ایسی سادگی سے تسلیم کرائے ہیں کہ ادعائے نبوت کوان کے مفہوم سے پچھ بھی اشتباہ نہیں ہے۔ای بنیاد پراسلام نے خاتم انہین کی تصریح کے بعد سی عنوان سے بھی ادعائے نبوت کوشلیم نہیں کیا۔ بلکدری کوخارج از اسلام ثابت کیا ہے۔اب اگر لا موری یارٹی کا خیال درست موتوبیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی صرف ولایت کے ہی مدعی تھے۔ تو اس کو نبوت کے رنگ میں باربار كيون لاكرمسكمانون كےخلاف اڑے رہے اور اگركها جائے كمرز اقادياني كوچونكميح بناتھا اس لئے نبوت کاعنوان بھی اختیار کرنا پڑا تو پھریدامرمشتبدہ جاتا ہے کہ آیاولایت بعنوان میسجیت یا ولایت بعنوان نبوت کا مصداق اور مدعی کوئی امتی ہوگذراہے یانہیں؟ اگر ہوگذراہے جیسا کہ مرزا قادیانی نے کہاہے کہ ہزاروں بروز ہوگذرے ہیں تو مخافین کےسامنے اس امر کی تصدیق ك لينفلى ثبوت بم بهنيائ جان جان حاج تعدنديدكصرف دعوى كرك حلت بنة اورا كركونى نہیں گذراجیسے کہ مرزامحود قادیانی کا قول ہے کہ امت محمدیہ میں ولی بعنوان نبی صرف مرزا قادیانی ایک ہی گذرا ہے۔ تو وہ تمام ثبوت ، لغایت مفید مطلب نہیں رہتے۔ جوملفوظات اولیائے امت ے اخذ کئے گئے ہیں۔اس لئے مجبورا کہنا برتا ہے کہ مزرا قادیانی کی اصلیت کواگر چھ مجھا ہے تو مرزامحود نے سمجھا ہے۔ورندلا ہوری یارٹی تو دیدہ دانستہ چشم بیٹی کرتی ہے اور مرتد ہورہی ہے اور یا محض لاعلمي كي وجه ي خالفت براري موكى بادرايني مزوري كورفع نبيس كرتى -

ہفتم ..... حسب تصریحات مرزائیہ محدث ادر کلیم اللہ ہم معنی ہیں اور قرآن شریف میں ''و منهم میں ہیں اور قرآن شریف میں 'و منهم من کیلم الله ''وارد ہے۔ جس میں خاص موئی علیدالسلام کی لیں اگر صرف مرزا قادیانی کی محد شید پربی نظر کی جائے تو مرزا قادیانی کم از کم موئی علیدالسلام کی شان کے پنیم ضرور مانے پڑتے ہیں اور آپ کو انبیاء مرسلین اولوائعزم کی صف میں شار کرنا پڑتا ہے اور تمام انبیاء بیہم السلام کے متعلق یوں مانتا پڑتا ہے کہ وہ سب کلیم اللہ تھے۔

ہشتم میں مکالمہ الہیقر آن شریف میں تین طرح ندکور ہے۔ (اوّل) پس پردہ بلا توسط جبرائیل جوموی علیہ السلام ہے ہوا اور اسی خصوصیت سے کلیم اللہ کہلائے۔ (دوم) فرشتہ (جبرائیل بھیج کرجوانبیا علیہم السلام سے عموماً تعلق رکھتا ہے اور اسی بناء پرقر آن شریف کو انسے

لقول رسول كريم كها كيا به عوماً اولياء كرام مين پايا كيا ہے اور المحرث سے معلوم ہوتا ہے اللہ علام كومرزا قاديانى نے وحى الله الب اللہ اللہ وحى الله على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على واللہ ع

نم ...... احادیث بو مرزا قادیانی کیتے ہیں کدایے محدث سابقہ میں گومحدث شقادراس امت محدثین صراحة فدکور ہے۔ جومرزا قادیانی کاوہی کلام قرین قیاس۔ اوروہ تمام خیالات غلط یامنسوخ ہیں فرقداس مقام پر بھی غلط رائے رکھتا۔ وہم ..... "انعمت: وہم ...... "انعمت: فلط ہے کہ: "اولت علم النبیین

مصاحبت میں استعال ہوا کرتا ہے۔ درجدالو ہیت کے حق دار ہوں گے۔ پر چلنے کی تو فیق طلب کرنایا اس پرقا وہ ما تکنے سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ موی علیہ السلام نبوت کے حق دار نہ: الله یو تیه من یشاء"

یاز دہم ..... حسب حقیق ایمانیه اور نورایمان کمال تک پینچا ہوا ہ کہ گویا اس کو کسی نے اپنے لفظوں میں

بلكه حلول روحانى اورتناسخ تك بينج چكاتها \_اس لئے محمودى فرقد حق الت مرزایں۔

اسلام سے درجہ دلایت کوسلیم کیا جاچکا ہے اور درجہ محد قیت بھی ن سے جومرزا قادیانی نے بیدونوں درج سلیم کرانے کی شان لی لرائے ہیں کدادعائے نبوت کوان کے مفہوم سے پچھیجھی اشتباہ نہیں م انبین کی تصریح کے بعد کسی عنوان سے بھی ادعائے نبوت کوشلیم اسلام ثابت کیا ہے۔اب اگر لا جوری پارٹی کا خیال درست ہوتو سے یانی صرف ولایت کے ہی مدی تھے۔تواس کونبوت کے رنگ میں فلاف اڑے رہاورا گر کہاجائے کہ مرزا قادیانی کو چونکہ سے بناتھا أباركرنا بزاتو بجريدامرمشتبره جاتاب كهآياولايت بعنوان مسحيت اِق اور مدی کوئی امتی ہوگذراہے یانہیں؟ اگر ہوگذراہے جیسا کہ اروں بروز ہوگذرے ہیں تو خالفین کےسامنے اس امر کی تقدیق ، جانے جائے تھے۔ندید کہ صرف دعویٰ کرکے جلتے بنتے اورا کرکوئی ياني كاقول بكرامت محمديدين ولى بعنوان ني صرف مرزا قادياني ثبوت، ل**فایت مفیدمطلب نہیں رہتے۔** جوملفوظات اولیائے امت لغ مجورا كهنايرتا ب كدمزرا قادياني كى اصليت كواكر كيحة مجما بوق لا مورى بارنى توديده دانست چشم بوشى كرتى سے اور مرتد مورى سے اور يا براژی موئی ہاورائی کمزوری کورفع نہیں کرتی۔

ب تصریحات مرزائي محدث اورکليم الله جممعني بين اور قرآن شريف لله "وارد ہے۔جس میں خاص موی علیه السلام کی طرف اشارہ ہے۔ محدميت يربى نظرى جائة مرزا قادياني كم ازكم موى عليه السلام كى تے ہیں اور آپ کوانبیاء مرحلین اولوالعزم کی صف میں ثار کرنا پڑتا ہے نعلق بوں ماننا پڑتا ہے کہوہ سب کلیم اللہ تھے۔

مدالہيقرآن شريف ميں تين طرح ندكور ہے۔ (اوّل) يس برده بلا لسلام سے ہوا اور اس خصوصیت سے کلیم اللہ کہلائے۔ ( دوم ) فرشتہ بهم السلام سے عمو أتعلق ركھتا ہے اوراس بناء پرقر آن شريف كوانسه

لقول رسول كريم كها كيا ب- (سوم) القاقلي سے جوالهام يا تكشاف سي تعلق ركھتا بجو عموماً اولیاء کرام میں پایا گیا ہے اور مرزا قادیانی نے اپنے مکالمہ کو تخاطبہ سے تعبیر کیا ہے اور وہ بھی كثرت سے جس سےمعلوم ہوتا ہے كه آپ موئ عليدالسلام سے بردھ كركليم الله تھے۔اس وجہ سے ا پنے کلام کومرزا قادیانی نے وی اللی بتایا ہے اور قرآن شریف کی طرح اسے قطعی قرار دیا ہے۔ ابلامورى فرقد بتائ كدجب مرزاقادياني محدث بمعنى كليم اللدموع اوران كاكلام صرف الهام یا کشف نہیں بلکہ وجی الہی شہرا تو وہ کہاں سے صرف ولایت پر قائم رہے۔اس لئے مانٹا پڑتا ہے کہ گواہتدائی حالت میں آپ مدی ولایت ہول۔ مگر درجہ نبوت تک ضرور کھنے گئے تھے۔اس لئے لاہوری فرقہ غلطی پرہے۔

نہم..... احادیث نبویہ کے روسے اس امت میں محدثین کی قلت ثابت ہے۔ گر مرزا قادیانی کہتے ہیں کدایے محدث ہزاروں گذرے ہیں اورخود نی کریم اللہ کا ارشادے کہ عہد سابقه يس كومحدث تصاوراس امت مين اگركوني بيتو حضرت عمر بين اس نوعيت كلام سے قلت محدثین صراحة ندکور ہے۔ جومرزا قادیانی کے خیال کی تر دید کرتی ہے۔اس لئے کہنا پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی کاوہی کلام قرین قیاس ہے جس میں آپ نے صرف میے موعود ہی کو ضرور ثابت کیا ہے اور وہ تمام خیالات غلط یامنسوخ ہیں کہ جن میں بروزات کی بھر مار کی گئی ہے۔اس لئے لا موری فرقداس مقام بربھی غلط رائے رکھتا ہے۔

وجم ..... "انعمت عليهم "عمرادنمت خاطب الهيدلينا غلط باوريكهنا بهي غلط ہے کہ:"اولتك مع النبيين "سےمرادحصول درج نبوت ہے ـ كونكم مع معاشرت معم مصاحبت مين استعال مواكرتا ب-ورنه 'أن الله مع المحسنين "مين تمام نيكوكا رحصول درجالوميت كحل دارمول كي-اس لي الهدنا الصراط المستقيم "مين اسوه نويد پر چلنے کی تو فیل طلب کرنا یا اس پر قائم رہنا مراد ہوگا۔ نہ یہ کہ خدا سے نبوت کا سوال ہو۔ کیونکہ وہ ما تکنے سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی ریاضت یا جفاکشی سے حاصل ہوتی ہے۔ورنہ حضرت موى عليه السلام نبوت كحق وارنه بوت -اس لتي يه انتاير تا بكد: "ذلك الفضل من الله يوتيه من يشاء''

يازد بهم ..... حسب محقق محدثين محدث وه كامل مؤمن بوتا ب كرجس ميس كامل فراسته ایمانیداورنورایمان کمال تک پہنچا ہوا ہوتا ہے اور ماحول کے واقعات اس پرایسے منکشف ہوتے ہیں كر كويا اس كوكسى نے اسپے لفظوں میں بطریق روایت حدیث سنائے ہیں۔ ندید كدفائے تعالی كا مكالمه كثرت سے پاكرنى اور مرسل ہوجاتا ہے اوراً كركى نے يوں كہا ہے تو الل تحقیق كے خلاف لكھا ہے۔اس لئے ند حضرت عمراقل المحدثین نبی تتھاور نہ بعد میں كوئى محدث نبی ہوا اوراس معنی سے لا ہورى فرقہ مرز اقاديانى كوبروزى نبی ثابت نبیس كرسكتا۔ (نووى شرح مسلم) ٨.....مرز اقاديانى كے متعلق ايك شرى مكنه خيال

فرقة محمود ميا ورفرقد لا مور ميك متعلق معلوم مو چكا ہے كہ ميد دونوں آپى ميں ايك دوسرے كو كا فريا مرتد كہتے ہيں اور مي معلوم مو چكا ہے كہ فرقة محمود ميرے نزديك لا مورى مرزائيوں كى طرح جمله الل اسلام بھى كا فر ہيں اور لا مورى فرقہ كے خيال ميں اگر چه الل اسلام اس قدر كا فرنيس ہيں۔ جس قدر كہ قاويا نيوں كن ويك اشد ترين كا فر ہيں۔ مگر تا ہم فرقہ ناجيہ ميں داخل نيس ہيں اور بيعت مرزا قاويا فى كواپنے امير جماعت كے ہاتھ پر فرض جانتے ہيں۔ ور شرخیات مشكل جانتے ہيں اور مسلمانوں سے ترك موالات وہ بھى فرقہ محمود ميكى طرح كرتے ہيں اور طريق عمل ميں يا طريق عبادت ميں دونوں فرقے مسلمانوں سے الگ رہنے ہيں۔ سوائے اس صورت كى مجمودى كى صورت ميں تقيہ پر عمل پيرا ہوتے ہوئے اپنے ميں۔ سوائے اس صورت كے كہ مجمودى كى صورت ميں تقيہ پر عمل پيرا ہوتے ہوئے اپنے فرورت این بھى ہوقت مرزا تا ديانى بھى ہوقت ضرورت اين بھى ہوقت

تحریرات نہ کورۃ العدد سے بیجی معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزائیوں کے دونوں فرقے (محمود بیاورلا ہور بی) نبوت مرزاکے قائل ہیں۔ ہاں فرق صرف اتناہے کہ الا ہوری مرزا قادیانی کو امتی نبی بطلی نبی ، بروزی نبی وغیرہ وغیرہ مانتے ہوئے اور خالفین کے سامنے ان کوصرف مجدو، امتی نبی بطلی نبی ، بروزی نبی وغیرہ وغیرہ مانتے ہوئے اور خالفین کے سامنے ان کوصرف مجدو، محدث اور اولیاء میں شار کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے قادیانی مرزا گادیانی کور تی ویتے ہوئے نبی مستقل ، افضل المرسلین ، مطاع الانبیاء اور عین مجر بھی یقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیم مرزا اور عقائد مرزا میں پھر دونوں جا کر شفق ہو جاتے ہیں اور بیعی الاعلان کہتے ہیں کہ اسلام کا وہ پہلو طرز عمل وہی سیجے ہوئر اقادیانی نے بحثیت مجد دہونے کے پیش کیا ہے۔ ورنہ اسلام کا وہ پہلو تاریک ہوئی مرزا قادیانی کا قول ہے کہ: ''میری تعلیم اور میری بیعت ہی موجب نجات ہے۔'' اس نے ہوئی مرزا قادیانی کا قول ہے کہ: ''میری تعلیم اور میری بیعت ہی موجب نجات ہے۔'' اس نبوت خواہ کسی رنگ میں اپنے آپ کو تہمارے سامنے پیش کرے۔ فارج از اسلام ہوگا۔ چنانچہ مرزا قادیانی سے پہلے کئی ایک ایسے حیار سانے پیش کرے۔ فارج از اسلام ہوگا۔ چنانچہ مرزا قادیانی سے پہلے کئی ایک ایسے حیار سانے نبیش کرے۔ فارج از اسلام ہوگا۔ چنانچہ مرزا قادیانی سے پہلے کئی ایک ایسے حیار سانے پیش کرے۔ فارج از اسلام ہوگا۔ چنانچہ مرزا قادیانی سے پہلے کئی ایک ایسے حیار سان نبی ہوگذرے ہیں اور یدی اسلام بین کراپنے کیفر مرزا قادیانی سے پہلے کئی ایک ایسے حیار سان نبی ہوگذرے ہیں اور یدی اسلام بین کراپنے کیفر

پہلودکھلانے بیں اپنی نبوت اور اسلامی روایات سے بی ا امرت میں نے عقا کداور نے افرقل ہوگیا اور اس کی تعلیم مرزا قادیانی نے بھی ان حیلہ افضل المرسلین تک پنج گئے او میں مدتی نبوت نہیں ۔ جیسا مرزا قادیانی کو کی قسم کی نبور کیونکہ وہ اپنے کلام میں ایسے سے بطور افتر اء خلاف اسلام طرف سے مامور ومنذر ہوں

کردارکوجا پہنچے ہیں۔اس کے

چنانچ بید مطلب
کیا ہے۔ اس لئے حقیقت شر
ہے۔ چنانچ وہی ہواجو کچھانہ
میں ۔ اس لئے تاویل کے خمانہ
استدلالی طریق پر پیش کر نے
اخیر میں علی الاعلان اور شر
سے بیع نہ آلنے دیا تھا کہ آپ بیت
آج خارج از اسلام یقین کہ
اول سے بھی بڑھ کر تھے۔

ارسلنا اليكم رسو

ال ہوجاتا ہے اور اگر کسی نے بول کہا ہے تو اہل شخصی کے خلاف کسکھا المحد ثین نی تھے اور نہ بعد میں کوئی محدث نبی ہوا اور اس معنی سے بی نبی ثابت نہیں کرسکتا۔ (نو وی شرح مسلم)

فلق ايك شرى ئكته خيال

لا ہوریہ کے معلق معلوم ہو چکا ہے کہ بید دونوں آپس میں ایک اور یہ مجمع معلوم ہو چکا ہے کہ بید دونوں آپس میں ایک اور یہ مجمود یہ کے نزدیک لا ہوری ملام بھی کا فریس اور لا ہوری فرقہ کے خیال میں اگر چدالل اسلام بعت کے دائو ہیں۔ مرتا ہم فرقہ بعت مرزا قادیانی کو اپنے امیر جماعت کے ہاتھ پر فرض جانتے ہیں اور مسلمانوں سے ترک موالات دہ بھی فرقہ محمود میں طرح میں یا طریق عبادت میں دونوں فرقے مسلمانوں سے الگ رہے کے کہ مجددی کی صورت میں تقیہ پرعمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے میان کی خاص سنت مرزائیہ ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی بوقت ہوئے اپنے میان کی خاص سنت مرزائیہ ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی بوقت

ہو پیشتے تھے۔
العدد سے بیمی معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزائیوں کے دونوں فرقے مرزاکوٹائل ہیں۔ ہاں فرق صرف اتناہے کہ لا ہوری مرزا قادیائی کو مغیرہ وغیرہ مانتے ہوئے اور خالفین کے سامنے ان کوصرف مجدد، علی مطاع النبیاءاور عین محر ہی گفین کے سامنے ان کوصرف مجدد، عین، مطاع النبیاءاور عین محر بحی یقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیم ولوں جا کر متنق ہوجاتے ہیں اور بیعلی الاعلان کہتے ہیں کہ اسلام کا ادبیائی نے بحیر مرزا قادیائی کے ہوش سنجالئے سے پہلے خیر القرون سے چلاآ یا کے جو مرزا قادیائی کے ہوش سنجالئے سے پہلے خیر القرون سے چلاآ یا لیا ہوگا۔ یہ ہوش سنجالئے سے پہلے خیر القرون سے چلاآ یا لیے باپ کے بی ہوش منبی بیسے میں وجب نجات ہے۔ اس کے ہیں اور اہلی اسلام کا متنقد اعلان ہے کہ مدی ایک ہوگا۔ پنانچہ ہیں اور اہلی اسلام کا متنقد اعلان ہے کہ مدی ہے آپ کو تمہارے سامنے ہیں کر ہے۔ خارج از اسلام ہوگا۔ پنانچہ ہا ہے۔ مدی

کردارکوجائنج ہیں۔اس کی تازہ ترین مثال علی محرباب سے ایران ہے کہ جس نے اسلام ہی کا سیح پہلود کھلانے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور قرآن شریف کی آیت سے اپنی نبوت کا جوت دیا تھا اور اسلامی روایات ہے۔ چنا نچراس نے اپنی اور اسلامی روایات ہے۔ چنا نچراس نے اپنی امت میں منے عقا کداور نے احکام جاری کردیۓ اور جب ایران میں وہ اپنے دعاوے کے زیر اثر قبل ہوگیا اور اس کی تعلیم نے کثر ت سے شیوع پاکرلوگوں کو وعوی نبوت کی راہ دکھلا دی۔ تو مرزا قادیانی نے بھی ان حیار ہار کی سے فاکدہ اٹھا کرادعائے نبوت میں پاؤں جمانے شروع کر دیۓ۔ پہلے مجدوب ، پھر مہدی ، پھر مثیل سے ، اس کے بعد ترقی کرتے کرتے بقول فرقہ محدود یہ افسال المرسلین تک پہنچ مے اور جب کی سے نبوت کے متعلق جواب دینا پڑتا تو یوں کہددیے کہ میں مدی نبوت نہیں ۔ جس کا مطلب مخاطب یوں سجھنا کہ واقعی مرزا قادیانی کو کسی قسم کی نبوت کا دعوی نہیں ہا کہ جسے اسلام کی ترقی کا دعوی ہے اور خدا کی طرف سے المورافتر اء خلاف اسلام میں مدی نبوت نہیں بلکہ جمعے اسلام کی ترقی کا دعوی ہے اور خدا کی طرف سے المورافتر اء خلاف اسلام میں مدی نبوت نہیں بلکہ جمعے اسلام کی ترقی کا دعوی ہے اور خدا کی طرف سے المور ومنذر یہوں۔ میں خونیں بنا اللہ نے جمعے نبی بنا کر بھیجا ہے۔

چنانچہ بیہ مطلب انہوں نے اپنی کتابوں میں مختف مقام پرکی ایک طریق سے بیان
کیا ہے۔ اس لئے حقیقت شناس نگاہیں شروع سے بی تا ڈکئی تھیں کہ اس دال میں پچھکالانظر آتا
ہے۔ چنانچہ وبی ہوا جو پچھانہوں نے قوۃ فراست سے محسوں کیا تھااور ہر چندا ہے دعویٰ نبوت کو نصوف یا لفت کی آٹر لے کر پوشیدہ کرنا چاہا۔ مگر آخر معلوم ہوگیا کہ جناب صاف بی مدگی نبوت ہیں۔ اس لئے تاویل کے خس و فاشاک کو دور کر کے ہم آپ کا اصلی مدعا اصلی صورت میں استدلالی طریق پر پیش کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین خود بی ملاحظہ فرما کر فیصلہ کرلیں کہ مرزا قادیا نی استدلالی طریق پر پیش کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین خود بی ملاحظہ فرما کر فیصلہ کرلیں کہ مرزا قادیا نی بیا چہ نہ نہیں کہ اس کے خور میں کیا جو بی ہیں کہ جس کو بیا تھے۔ نے خور جات ذیل مدگی نبوت (تامہ مستقلہ) تھے۔ یا کہ خواس سے بھی بڑھ کرتھے۔

اول ..... حقیقت الوی، خزائن ج۲۲ ص ۱۱۰۱۳) میں بغیر کس تاویل کے مرزا قادیانی نے اپناالہام پی کیا ہے کہ خدانے بچھے کہا ہے: ''انك لمن المسرسلین ، انا ارسلنا الیکم رسولا ، کیف اردما اوحی الیٰ منذ (وھو اشارة الیٰ ما فی

البسراهيـن الاحمدية من الالهام وهو ان نبيا جاء كما يدل عليه اشتهار ازالة) انى اقسم في بيت الله الشريف أن ما أوحى ألى هو كلام الله الذي نزله وحيه على موسئ وعيسى وشهدلي الارض والسماء بأني أنا خليفة الله • وكان مما وجب في قضاء الله تعالىٰ أن يكذبوني كما وقع (في حقيقت الوحي ص٦٦) انى وجدت خطاكثيراً فضلا من الله تعالى اعنى النعمة العظم التي اعطيها الانبياء من قبل (إ كثرة الخاطبة من الله تعالى وفي حقيقت الوحى ص ١٥٠) فا منت بما اوحى الى كما امنت بالكتب السماوية ، وامنت بما انزل على كما امنت بالقرآن واتيقن انه كلام الله كالقرآن • وقوله تعالىٰ هو الذي ارسل رسوله بالهدى الاية اشارة الى اي اننى الرسول المرسل لا ظهار الاسلام على جميع الاديان . وما انزل الى من الالهام ففيه لفظ الرسول المرسل والنبي الاكمل فكيف الانكار واوحى الى محمد رسول الله (اے انك محمد رسول الله كما يدل عليه اشتهار ايك غلطي كا ازاله) هكذا كله في ضميمه كتابه حقيقت الوحى "ان الهامات كا ظلاصديب كمرزا قاديانى كا کلام البی ہےاوراس پروہ مبحد میں قتم کھانے کو بھی تیار ہیں کہ میں نبی ہوں اور میرا کلام کلام البی ہے۔جس برایمانداریقین کرناایا ہی ضروری ہے جیسا کرقر آن شریف کوئ ماننا ضروری ہے اور جب الله تعالى في تمام انبياء سے ميرى تقىدىتى كى بو ميرامكروييا بى كافر موكا جيسا كه انبياء كا منکر کا فرہوتا ہے۔

دوم ..... اربعین نمبر ۴ بخرائن ج کاص ۴۳ می ہے۔ اگر یوں کہا جائے کے مفتری صاحب شریعت ہلاک ہوجاتا ہے تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ کیونکہ مفتری کے ساتھ شریعت کی خصیص نہیں کی گئی۔ شریعت کیا ہے؟ بہی چنداوا مر ونوائی کا مجموعہ پس جو نبی بیاوا مر ونوائی بیان کرے وہی صاحب شریعت ہوگا۔ پس مکروں کا بیاعتراض کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ کیونکہ جو وی میرے پر نازل ہوئی ہوتا ہے۔ اس میں بھی اوامرونوائی موجود ہیں۔ مثلاً ''قبل الملم قرمنین میکنیا ہے بیف ہوا من المستقد ہو وی میرے پر نازل ہوئی ہوتا ہے۔ اس میں بھی اوامرونوائی موجود ہیں۔ مثلاً ''قبل الملم قرمنین میکنیا ہے بیف وا من المستمر کے بہترے الہام ہم نے برا ہین احمد یہ میں مدت ہوئی لکور کھے ہیں۔ اگر المسل میں رسالت پر بیاعتراض ہوکہ شریعت قد برکی بجائے شریعت جدیدہ سے دسول مامور ہوکر آتا تا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد رئیس ہے کہ سارے احکام قدیم منسوخ ہوجا کیں۔ ورن قرآن

کریم نائخ ندرہےگا۔ کیونکہ اس ملر مرادیہ ہے کہشریعت جدیدہ میں شرا سے مرزائی شریعت میں اس امر کے ہوگا کہ ہی بھی شریعت جدیدہ ہے۔اگر بیفلط ہوگا۔ کیونکہ اس وقت اجتہاداور (اربعین نبر ۳۵ مرتاس ۳۵ بزائن

میں ہوں۔ (اربعین نبرس س ۳۴، نزائن امت میں ایراہیم علیدالسلام ظاہر ہوگا پائے گا اور جومنکر رہے گاوہ گراہ ہوگا ا کسذاب امشر ''اور (اربعین نبرس ا روایت اسلامیہ کوچھوڑ کراپنے تیمنی و الہام ہیں۔ میں ان پراییا پختہ ایمان ر

وجاعلك للناس اماما الني المرز الان منكره في النار وحقيقت الوحي ص ٨٠ خزائن ج اعملوا على مكانتكم ولعلك ب بعبده ليلا وان كنتم تحبون السماء لكن سريرك فوق الساله للا ان اعطيناك الكوثر الوى على مهرات كا وريا چلاديا مي وقطح مجرات وان وح عليه اللام على ظام بيده ان الله هو ارسلني وسم الايات ماتنيف على "

چهارم..... (اعجازاحری ص

بيا جاء كما يدل عليه اشتهار ازالة) ى الىٰ هو كلام الله الذي نزله وحيه والسماء باني انا خليفة الله • وكان ذبوني كما وقع (في حقيقت الوحي لا من الله تعالى اعنى النعمة العظم الخاطبة من الله تعالى وفي حقيقت كما امنت بالكتب السماوية ، وامنت انه كلام الله كالقرآن، وقوله تعالى ارة الي أي انني الرسول المرسل لا وما انرل الى من الالهام ففيه لفظ الانكار واوحى الى محمد رسول الله يه اشتهار ايك غلطي كا ازاله) هكذا "ان الهامات كاخلاصديب كمرزا قادياني كا ا تيار بي كه مين نبي مون اورمير اكلام كلام البي جیسا کقرآن شریف کونن ماننا ضروری ہے اور ہےتو میرامنکروییائی کافر ہوگا جیسا کہ انبیاء کا

ن اس ۲۳۵ میں ہے۔ اگر یوں کہا جائے یہ وہ کی بلا دلیل ہے۔ کیونکہ مفتری کے ساتھ یہ وہوں کا بلا دلیل ہے۔ کیونکہ مفتری کے ساتھ منکروں کا بیا اعتراض کہ رسول صاحب شریعت وجا تا ہے۔ کیونکہ جو وہی میرے پر تازل ہوئی لل لملم قرمنیوں میں شائواللہ یہ خصوا من براہین احمر بیش مدت ہوئی لکھ رکھے ہیں۔ اگر بجائے شریعت جدیدہ سے رسول مامور ہوکر آتا ہوئی منسوخ ہوجا کیں۔ ورند قرآن

کریم ناخ ندرہ گا۔ کیونکہ اس میں صحف سابقہ اور کتب قدیمہ کے احکام بھی موجود ہیں۔ بلکہ مرادیہ ہے کہ شریعت جدیدہ میں شریعت قدیمہ کی صرف جزوی ترمیم و تنیخ ہوتی ہے اور اس لحاظ سے مرزائی شریعت جدیدہ میں اس امر کے ثابت کرنے میں صرف وفات سے کا مسئلہ شائع کرنا ہی کافی ہوگا کہ ریم بھی شریعت جدیدہ میں سارے احکام منصوص ہوں تو بیظا موگا کہ ریم بھی شریعت جدیدہ میں سارے احکام منصوص ہوں تو بیظا موگا کہ ریم بھی شریعت جدیدہ میں سارے احکام منصوص ہوں تو بیظا موگا کہ ریم بھی شریعت جدیدہ میں سارے احکام منصوص ہوں تو بیغلط ہوگا کہ کیونکہ اس وقت اجتہا داور قیاس شرعی کا دروازہ بند ہوجا تا ہے۔

(اربعین نبر ۳۵ می ۳۵ نوائن ج کاس ۴۲۵) میں ہے کہ: "ارسل رسوله "سے مراد میں ہوں۔ (اربعین نبر ۳۵ می ۳۵ نوائن ج کاس ۴۸۱) میں لکھتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ اس امت میں ابرا ہیم علیہ السلام خلام ہوگا۔ (اور میں وہی ہوں) لیس جو شخص اس کا تابع ہوگا۔ نجات پائے گا اور جو منگر رہے گا وہ جو گا اور بیر بھی ہے کہ: "ارسلنا احمد الی قومه فقالوا کہ نداب اشد "اور (اربعین نبر ۳۵ اور تائن ج کاس ۴۵) پر یوں بھی ہے کہ میں نے ظیات یعنی روایت اسلامیہ کو چھوڑ کر اینے تھینی دلائل کی طرف رجوع کیا ہے۔ جس سے مراد میرے اپنا الہام ہیں۔ میں ان پر ایسا پختہ ایمان رکھتا ہوں۔ جیسا کہ تورات اور انجیل پر۔

سوم ...... (انجام آ محم ۱۹۵۰ و ۱۸ مور ۱۸ مور و امینه فامنوا بما یقول و جاعلک للناس اماما و انی مرسلل من الله و ما مور و امینه فامنوا بما یقول المرزا الان منکره فی النار و و فی الاستفتاه و ما رمیت اذر میت و فی (ضمیه حقیقت الوحی ص ۸۱ خزائن ج ۲۲ ص ۷۰۸ و ما ارسلنك الا رحمة للعلمین و عملوا علی مکانتکم و لعلک باخع نفسك و نفسك و نفسک و نفسک و سبحان الذی اسری بعیده لیلا و آن کنتم تحبون الله و آثرك الله علی کل شئی و نزلت سرر من السماه لکن سریرك فوق السرر کلها و انا فتحنا لك فتحا و لاك لما خلقت الافلاك و انا اعطیناك الکوثر و ارادالله ان یبعثك مقاما محمود ا "اور تمر حقیقت الوی س به کرس نے اس قدر مجرات و کھائے ہیں کہ دوس انبیاء ہیں و کھا سکا و رفدات الله الله می می معروب الله و ارسانی و سمانی نبیا و سمانی مسیحا موعود و اظهر لی من میده ان الله هو ارسانی و سمانی نبیا و سمانی مسیحا موعود و اظهر لی من الایات ماتنیف علی "

جهارم ..... (اعَّاز احمى م ٢٩) من ب كه: "ومن جاء حكما فله أن يرد من

الاحاديث ماشاء ويقبلى منها ما شاء اذ الحكم على ماجاء فى البخارى هو الدى يقبل رايه رفعا للاختلاف ويعلم بان حكمه نافذ وان له اختيارا بان حكم بوضع الاحاديث وتصحيها وليس مبنى مادعيته هذه الاحاديث بل مبناه القرآن وما اوحى الى من الالهامات واما الروايات فلا اقبلها الا ما وافقنى منها واما المخالف منها فمردود عنى حطاما وانى انا مصداق هذا الاية هو الذى ارسل رسوله بالهدى العجب انهم يعترضون على فيصيرون كافرين ولو كانوا من اهل التقوى في شتى لما اعترضوا على بمايرد على غيرى من الانبياء والاولياء قد ظهرت لى من الايات نحو عشرة اية الف به خسف القمر المنير وان لى عنا القمران المشرقان اتنكر؟"

پیم ..... (ماشیر یاق القلوب م ۱۳۰۰ فردائن ج۵ اص ۲۳۳) یس بے کہ انسان کم اور محدث کے انکار سے کا فرنیس ہوتا۔ گرنی صاحب شریعت کے انکار سے ضرور کا فر ہوجاتا ہے۔

(اربعین فبر ۲۳ ص ۲۸ فردائن ج ۱۱ میں ۱۳۰۰) یس ہے کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہتم اس شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ جو تجھ کو کا فر کہتا ہے یا تیرے مانے میں تر دد کرتا ہے۔ کیونکہ قطعاً ایسے لوگوں کے پیچھے نماز در پڑھو اور اگر کی کو میری حرام ہے۔ ( ناوی احمدیم ۲۸ ) میں ہے کہ فیراحمدیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور اگر کی کو میری دوحت نہ پیٹی ہوتو اقل میری دعوت کہ بی کو کر آئن کر کم سے معلوم ہوا ہے کہ: ''اخر الخلفاء علی پڑھو۔ (سیرة الابدال م میں ہے کہ ہم کو قرآئن کر کم سے معلوم ہوا ہے کہ: ''اخر الخلفاء علی قدم عیسیٰ علیه السلام فلیس لا حد ان ینکرہ والا فله العذاب حیثما کان وقال فی (حاشیه خطبه سیرة الابدال ص ۲۹ ) الفت حالمین ظهر فی عهد السید بقوله السید الذی اسرے بعیدہ الایة ان الله خلق ادم ''(براہین) میں ہے کہا گرمیری سبحان الذی اسرے بعیدہ الایة ان الله خلق ادم ''(براہین) میں ہے کہا گرمیری آیات کی تھد یقی کہاری فوج بھی ان سرے بعیدہ الایة ان الله خلق ادم ''(براہین) میں ہے کہا گرمیری آیات کی تھد یق کرمین والے دنیا میں ایک جگر کے جا کیں تو بھاری فوج بھی ان سے نہ برص سکے۔

"واصنع الفلك باعينا و تحمد بيعت كرتے بين وه ضو واحد و الخير كله في الق

کے موضوع پرغور کیا جائے تو م مجازی نبوت کا اعلان تو کتا بول پڑھ کیجئے جو''اذا خند الله میث ہشتم..... بقول م

تھے۔ چنانچہ (حقیقت النوۃ مں ا نی کا لفظ اپنے اوپر باربار اطلاأ کے متعلق عقیدہ میں تبدیلی کی۔ نے اپنے نبی ہونے کا انکار کیا۔ القول الفصل میں ا

بین که جن کوآ نخضرت کفیفر بالکل جائز نہیں ہوسکتا۔اب بمبر منسوخی تحریرات مرزا قادیا فی کا ایک اور تاریخ پہلے یعنی ۱۹۹۱ء بھی کسی پوشیدہ ڈائری کے ذرا نبوت کا اعلان ۱۹۹۱ء سے بی بونی ضرورتھی۔ ہاں یہ تجب ضر اعلان کو بھی مخفی رکھا ہے۔ یعنی نبوت کا مسکلہ آپ پر۱۹۹۰ءیاا نبوت کا مسکلہ آپ پر۱۹۹۰ءیاا کی تعریف نے عنوان سے مجم شھرتہ جب آپ کو ہوش آیا ک

يقبلى منها ما شاء اذ الحكم على ماجاء فى البخارى هو ما للاختلاف ويعلم بان حكمه نافذ وان له اختيارا بان بث وتصحيها، وليس مبنى مادعيته هذه الاحاديث بل اوحى الى من الالهامات واما الروايات فلا اقبلها الا ما المخالف منها فمردود عنى حطاما وانى انا مصداق هذا رسوله بالهدى، العجب انهم يعترضون على فيصيرون من اهل التقوى فى شئى لما اعترضوا على بمايرد على الولياء، قد ظهرت لى من الايات نحو عشرة اية الف،

وان لی ، غسا القمران المشرقان اتنکر؟ "
ماشیر تیان القلوس ۱۳۰۰ نزائن ۱۵ م ۱۳۳۳) یس بے کہ انسان انہم اور
میں ہوتا۔ گرنی صاحب شریعت کے انکار سے ضرور کا فر ہوجا تا ہے۔
میں ہوتا۔ گرنی صاحب شریعت کے انکار سے ضرور کا فر ہوجا تا ہے۔
میں سے کہ غیل تر دو کر تا ہے۔ کیونکہ قطعاً ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھواور اگر کی کو میری
میں ہے کہ غیراحم یوں کے پیچھے نماز نہ پڑھواور اگر کی کو میری
میں ہے کہ بم کوتر آن کر یم سے معلوم ہوا ہے کہ: ''اخر الخلفاء علی
مسلام فلیس لا حد ان ینکرہ والا فله العذاب حیثما کان
مطبه سیرة الابدال ص ۹۳ ) الفتح المبین ظهر فی عهد
الاخر فی عهد المسیح و هو اعظم منه والیه اشیر بقوله
الاخر فی عهد المسیح و هو اعظم منه والیه اشیر بقوله
الدونیا ش ایک جگر کوئر کے کئے جا کیں تو بھاری سے کہ اگر میری

ربین نبر ۳۷ (۳۲ می سے کہ: ''مسایہ نطق عن الهوی ان هو فی الله وی الله و انت فهیم و انت فهیم و انت منی بمنزلة اولادی ''(تو می می به انتا منی و انا منك ''(تو مجھ سے سے اور ش تھے سے مول)

"واصنع الفلك باعينا ووحينا، ان الذين يبا يعونك انما يبايعون الله "(جو تحمد بيت كرت بين وه فدات بيعت كرت بين)" يوحد الني انما الهكم الله واحد الخير كله في القرآن"

ہفتم ...... بقول فرقہ محمود بیاشتہارایک فلطی کا از الداعلان نبوت ہے اور واقعی اگراس کے موضوع پرغور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصلی نبوت کا اعلان ہے۔ ورنہ بروزی اور مجازی نبوت کا اعلان تو کتابوں میں ہزار وفعہ ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مرز المحمود کی وہ تغییر بھی پڑھ کیج جو 'اذا خذ الله میشاق النبیین''میں کی ہے۔

ہشتم ...... بقول مرزامحمود قادیانی اگر چہ مشتبہ طور پر نبی تھے۔ مگر بعد میں ظاہر ہو گئے تھے۔ چنانچہ (حقیقت البوۃ صا۱۲، بحریہ ۵ مرارچ ۱۹۱۵ء) میں لکھتے ہیں کہ چونکہ ۱۹۱۱ء ہے آپ نے نبی کا لفظ اپنے اوپر بار بار اطلاق کیا ہے اور تریاق القلوب لکھنے کے بعد حقیقت الوی سے نبوت کے متعلق عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۹۱ء سے پہلے وہ حوالے جن میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا انکار کیا ہے۔ اب منسوخ ہیں اور ان سے جمت پکڑنا غلط ہے۔

 نم سسس رساله طاعونی علاج جوطاعون وبیضه کونوں میں قادیان سے شاکع ہوا تھا۔ اس میں مرزا قادیانی کی صدافت انبیاء کی طرح شاکع کی گئتی ۔ چنانچہ اس میں کھا ہے کہ:
' اخر جنا لهم دابة الارض او جراثیم الطاعون ، لا یدخل للدنیة طاعون ودجال یقتل المسیح الدجال '' سے ثابت ہوتا ہے کہ ش کے وقت وجال اور طاعون اکھے آ کیں گاور' کانوا بایا تنا لا یو قنون '' سے ثابت ہوتا ہے کہ منکرین نبوت مرزا میں طاعون چیلی گا۔' قال فی البراهین من دخله کان آمنا یعنی ان القادیان امن من السطاعون وفی اشتهار البیعة اصنع الملك باعینك انهم مغرقون ای مهلکون بالسطاعون وفی نور الحق ان العذاب قد تقرر وفی حمامة البشری ، ، فان بالسطاعون وفی المذام ان ملائکة هلاك الناس اولی من ضلالهم وفی اشتهار انی رایت فی المذام ان ملائکة العذاب فی المذاب فی من شالهم وفی اشتجار اسوداء اشجار الطاعون ، قال فی العذاب فی المذاب شعرا''

جوبنیاد دیں ست گرد وہے نمامیم خود را بمشکل کے

دہم ..... مرزا قادیائی نے تو ہین مسے علیہ السلام میں اپنا ساراز ورخر چ کردیا ہے۔
جیسا کہ دعاوی مرزا میں گذر چکا ہے۔ اس لئے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی ضرور مدی
نبوت تقیق تھے۔ ورنہ بجازی نبی یا کوئی و ایکی نبی سے افضل ہونے کا دم نہیں بھر تا اور بیعذر بالکل
نا قابل ساعت ہے کہ مرزا قاد بانی نے یہوع کوگالیاں و آ ہیں ۔ سے بن مریم کوگالیاں نہیں دیں۔
کیونکہ جو حوالہ برا بین احد بیکانقل ہو چکا ہے ۔ اس بن سے عیسیٰ بن مریم اور یہوع تینوں عنوان
موجود ہیں اور بطریق کنا یہ ایسی تو بین کی ہے کہ سوائے شاطر کے کوئی بھی اس کا ارتکاب نہیں کر
سکتا۔ بالفرض بیعذر تھے ہے تا ہم ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و ، اس سے بہتر غلام احمہ ہے۔ صاف عیسیٰ

ابن مریم کی تحقیرظا ہر کررہا ہے۔ کیونا طرز ادابھی ایسی ہے کہ خواہ مخواہ مخاطہ اب ینچے اہل اسلام کی مرعیان نبوت کے خلاف انہوں۔

مرعیان نبوت کے خلاف انہوں۔ قل کو پینچ چکے تھے۔ اوّل..... شفائے قاض

ہے۔ وہ مرتد ہے۔ ای طرح وہ خفر کیونکہ بیکفر بگتاب اللہ وکفر بحدیث کرے یاصفائی قلب کے ذریعہ خص ہے۔ کیونکہ لا نبی بعدی اور خاتم آلنہیا خلاف اجماع مسلمین ہے۔ پس جو جس میں امت محمد مید کی جہالت فاہر ہوتے ہیں تو وہ بھی کا فر ہوگا۔ اگر چیہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو محض کی نبی وہ واجب القتل ہے اور مزید مید کہ جو محض کا جس نے کسی نبی کی تکذیب کہ نبی کر بم القتالے کا رنگ کا لاتھا۔ ا

ذرہ مجران احکام سے اٹکارکرتا ہے۔ ہے کہ جس نے نبی کریم اللہ کے بع اور (کتاب الفسل جہم نبیا اخر بعد النبی شاہلہ الا م

دوم..... (كتاب الفع

عليه السلام في أخر الزمان أ اور (كتاب أفعل جسم اوان الله يجعل في جسم

خلاف في تكفيره "(درمرزا

اعون وبیضہ کے دنوں میں قادیان سے شائع ہوا مرت شائع کی گئی ہے۔ چنا نچاس میں تکھا ہے کہ:
ثیم الطاعون و لا یدخل للدنیة طاعون بحث ہوتا ہے کہ میں الطاعون اکھٹے ہوں '' سے ثابت ہوتا ہے کہ میکر بن نبوت مرزا میں مخله کان آمنا یعنی ان القادیان امن من ع الملك باعینك انهم مغرقون ای مهلکون فاب قد تقرر و فی حمامة البشری و فان فی المذام ان ملائکة اشجارا سوداء اشجار الطاعون و قال فی

ست گرد وہے دا بمشکل کے

اليوم هو المسيح القاديان ثم نشر فى ات و بنا ادروبا ويا امريكا لسترا ايضاً فى انه الياس النجى فهلك بدعاء المسيح فى غلبت الروم فكان كما قال "النوعيت كا ين خود محى مرة رئى بهى الروم فكان كما قال "الروم فكان كما قال "الروم فكان كما قال "الروم فكان كما قال المحود يرم زائى بهى المرابق المحمود يرم زائى بهى المرابق المحمود يرم زائى بهى المرابق الم

نے تو ہیں مسیح علیہ السلام میں اپنا سارا زور خرج کردیا ہے۔ اس کئے سیجی ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ضرور مدعی اُکسی نبی سے انسل ہونے کا دم نہیں بھر تا اور بیعذر بالکل لیوع کوگالیاں دا ) ہیں ۔ سیح بن مریم کوگالیاں نہیں دیں۔ پکاہے ۔ اس بی سیح عیسی بن مریم اور یسوع متیوں عنوان کی ہے کہ بوائے شاطر کے کوئی بھی اس کا ارتکاب نہیں کر یم کے ذکر کوچھوڑ و ، اس سے بہتر غلام احد ہے ۔ صاف عیسیٰ

ابن مریم کی تحقیر ظاہر کرر ہاہے۔ کیونکدامتی کسی نبی پر فضیلت نہیں پاسکتا۔علاوہ اس کے اس شعر کی طرز ادابھی ایس ہے کی خواہ مخواہ مخواہ مخاطب کو انتقام پر آ مادہ کردیتی ہے۔

اب نیچ اہل اسلام کی تحقیق تکھی جاتی ہے۔ جو آج سے پہلے مرزا قادیانی جیسے معیان نبوت کے خلاف انہوں نے تکھی تھی اور جس کے ماتحت کی ایک مرعیان نبوت سزائے قتل کو پہنچ بچکے تھے۔

اوّل ..... شفائے قاضی عیاض اور اس کی شروح میں لکھا ہے کہ جو محف مدی نبوت ہے۔ وہ مرتد ہے۔ اسی طرح وہ فخص بھی مرتد ہوگا کہ جس نے وعوائے نبوت کی وعوت دی ہو۔
کیونکہ یہ گفر بکتاب اللہ و کفر بحد ہے رسول ہے۔ اگر صرف وی کا دعویٰ کرے اور نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا صفائی قلب کے ذریعہ تصبیل نبوت کا مدی ہو۔ یا وہاں تک و بیخیے کا مدی ہو۔ وہ بھی کا فر ہے ہے۔ کیونکہ لا نبی بعدی اور خاتم النہین دونوں صریح تھم ہیں۔ جن کی تاویل کرنا خلاف دیا نت اور خلاف اجماع سلمین ہے۔ کیونکہ لا نبی بعدی اور خاتم النہین دونوں صریح تھم ہیں۔ جن کی تاویل کرنا خلاف دیا نت اور خلاف اجماع سلمین ہے۔ لیس جو تھم ایس خصوص قطعیہ کی تاویل کرتا ہے۔ جوعمو ما کفارے ہی صادر جس میں امت محمد ہی جہالت ثابت ہوتی ہویا وہ ایسے کام کرتا ہے۔ جوعمو ما کفارے ہیں کہ امت محمد ہوتے ہیں تو وہ جو گھو ما کفارے ہیں کہ امت محمد ہوتے ہیں تو وہ جاس کی سرشان کرتا ہے۔ وہ وہ اجسان کی سرشان کرتا ہے۔ وہ وہ اجسان کی سرشان کرتا ہے۔ وہ وہ اجسان کی سرشان کرتا ہے۔ وہ وہ وہ بالت کی سرشان کرتا ہے۔ وہ وہ وہ بالت کی سرشان کرتا ہے۔ وہ وہ وہ بالت کی سرشان کرتا ہے۔ اس کی سرشان کرتا ہے۔ کہ وہ کو کہ اسلام بھی ہوئے۔ ملائے کی دی شفاص اساس میں ہے کہ اگر کوئی محض کے موجہ کرتا ہوئے۔ کی کہ کوئی اس ہے کہ اگر کوئی محض کے میں کہ کہ کی کہ کوئی کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے کہ اگر کوئی کوئی کہ کہ کہ کوئی کہ اس کے کہ اگر کوئی کوئی کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کارنگ کالا تھا۔ اسے کی کر کر اور جب ہے۔ کیونکہ اس نے تو ہین کی ہے۔

دوم ..... ( تابالفصل ۲۵۵) میں ہے کہ بدامر پاید یقین کو بینی چکا ہے کہ جو تخص ذرہ مجران احکام سے انکار کرتا ہے۔ جونبی کریم اللہ نے بیان کئے ہیں وہ کا فر ہوگا اور وہ بھی کا فر ہے کہ جس نے نبی کریم اللہ کے بعددوسرانبی مکن سمجھا یا کسی نبی کی تو ہین کرتے ہوئے ول کیا۔

اور ( تراب الفسل جمس ۱۸۰) مل مهم الله المد يستجيز مسلم ان يبثت نبيا اخر بعد النبي مُناول الا ما استثناه النبي عليه السلام في نزول ابن مريم عليه السلام في أخر الزمان "

اور ( الله هو فلان الله يون الله ي الله يون الله ي تكفير ه " ( قرم مرزاني غورت پرهيس )

سوم ..... "فى شرح الفقه الاكبر من انكرالاخبار المتواترة المعنوية كفر، قال فى حاشية الاشباح اذا كانت فى المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد ..... فعلى المفتى ان يميل الى ذالك الوجه الواحد الا اذا اصرح بارادة توجب الكفر، فى رد المحتار من تكلم بالكفر هاز لا كفر ولا اعتدد باعتقاده وفى الاشباه ويكفر اذا شك فى صدق النبى اوسبه اونقصه اوحقره اونسبه الى الفواحش كالعزم على الزناء فى يوسف عليه السلام اوقال لم يعصموا حال النبوة وقبلها، واذ الم يعرف ان محمدا اخر الانبياء فليس بمسلم لا نه من الضروريات والجهل بهاليس بغدر، قال فى ملتقط اليواقيت نحن نكفر من كفره المجتهدون من الائمة لا بقول غيرهم" الى فلاصديب كم وضم متواتر اور سلمماكل كاعتقاديس ركمتا بلكما تكاركرتا بوه كافر باور وه يحلى كافر به وكلى توين كرتا ب يا كهتا به كدوه معموم نه بهد جيسا كمائل قرآن كا عقيده بها عقيده بها المنافرة الله تران كا عقيده بها معتمده المنافرة المن

تهارم ..... "قال ابن حبان من ذهب الى ان النبوة مكتسبة يلزمه ان تسلب ابضاً كما يقوله اليهود في لبعامرانه كان نبيا في بنى مواب فسلبت نبوة (ابن حزم) ومن زعم انها مكتسبة فهو زنديق ومن عقائد الزنادقة انهم يطلبون ان يصيروا انبياء ومن جمله ما كفروابه تجويز النبوة بعد النبي عَنَيْ " وباكتسابها ، والسلطان صلاح الدين الايوبي قتل عمارة المبنى الشاعر لا نه قال باكتسابها في قوله (شعر) وكان مبد هذا الدين من رجل سعى فاصبح يدعي سيداللامم (صبح الاغني ج ١٣ ص ٢٠٠٥) اتى عمر برجل سب النبي عَنيْ الله فقتله فقال وقال من سب الله او نبيا فاقتلوه وقال برجل سب النبي عنيا النبي عنيا النبي المناه المناه المناه وقال المناه الله او نبيا فاقتلوه وقال النبي المناه المناه المناه المناه و مرتد اومن معاهد فهو الانبياء لا يشبه لحدود فمن تعاطى من سلم فهو مرتد اومن معاهد فهو محارب غامر قد يحمل الساب فينقل السب عن غيره فهو كفر خفي اذا اتعريض به كالتصريح قيل الاجماع على تحريم رواية ما هجي به النبي عليه السلام واقرء ته وكتابته ايما مسلم سب النبي او حقره فقد كفي وبانت

امرته (کتاب الخراج) الکافر بس کفرا (در مختار · بزازیه)" پنجم..... "حدیث من

القبلة بـذنب وليس المراد به ، لقائلين بان علىٰ هوالله اوا، على ماهو من ضروريات الدين فى تكفيرهم ولا نزاع فى تكفير باعتقاد قدم العالم ونفى الحث وجب اكفاره لا نه ليس من الا الاسلام فمن انكرها واستد تكفير اهل القبلة ان لا يكفر بـ القبلة المراد منه من هو موافق من موجبات الكفر نحوحه موجبات الكفرينبغي ان يدً بايات بالبواطن التي ليسد الشريعة ورد العلوم الضرورا التعادي بين المسلمين وا حنيفة في قوله لا نكفر اهل انس قال رسول الله عَلَيْهُمْ ثَلَ نكفره بذنب ولا تخرجه عن الاالله واستقبل قبلتناود وعليه ما عليه وفي البخاري يتكلمون بالستثنائوهم دعاة ورد في حديث ثلثون دج الروايات زياسة على الثلة الداعية الى خلاف ماجاء به

أمرته (كتاب الخراج) الكافر بسب النبى لا تقبل توبة ومن شك في كفره فقد كفرا (در مختار · بزازيه)"

بجم ..... "حديث من صلے صلوتنا ..... المراد به لا يجو زتكفير اهل القبلة بذنب وليس المراد به مجرد التوجه الى قبلتنا فان .... من الروافض لقائلين بأن على هوالله أوأن الوحى قد غلط ليسوا مومنين والذين اتفقوا على ماهو من ضروريات الدين واختلفو فيما سواها كصفات البارى فاختلفوا في تكفيرهم ولا نزاع في تكفير اهل القبلة المواظب على الطاعات طول عمره باعتقاد قدم العالم ونفي الحشر بالاجساد وموجبات الكفر ان غلا اهل الهواء وجب اكفاره لا نه ليس من الامة لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الاسلام فمن انكرها واستحزأ بها فهو كافر ليس من اهل القبلة ومعنى عدم تكفير اهل القبلة أن لا يكفر بارتكاب المعاصى ولا بانكار الامور الخفية أهل القبلة المراد منه من هو موافق ضروريات الاسلام من غير ان يصدر منه شتى من موجبات الكفر نحو حلول الله في بعض الاجسام · المتلبس بشتى من موجبات الكفر ينبغى ان يكون كافرا بلا خلاف تلعب الزنادقة والمالاحدة بايات بالبواطن التي ليست من الشرع في شئى فبلغ مبلغهم في تعفية اثار الشريعة ورد العلوم الضرورية المنقولة عن السلف ويسير الخلاف لا يوجب التعادى بين المسلمين وهو ماوقع في غير الضروريات ومراد الامام ابي حنيفة في قوله لا نكفر اهل القبلة عدم التكفير بالذنب كالزن والشراب عن انس قال رسول الله عَلَيْكُ ثلث من أهل أيمان الكف عمن قال لا أله ألا الله ولا نكفره بذنب ولا تخرجه عن الاسلام بعمل وعن انس ايضا من شهدان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلوتنا واكل ذبحيتنا فهو المسلمله ماله وعليه ما عليه وفي البخاري الا أن ترى كفرا بواحا (صراحا) وفي البخاري يتكلمون بالستثنائوهم دعاة الى ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها وما ورد في حديث ثلثون دجالا المرادبه المدعون بالنبوة وما في بعض الروايات زياسة على الثلثين فالمراد انهم كذابون لايدعون النبوة كالفرق الداعية الى خلاف ماجاء به محمد عُلَيْ الله ومن جحد شيئًا من الفرائض بشبهة

الفقه الاكبر من انكرالاخبار المتواترة الاشباح اذا كانت في المسئلة وجوه توجب لمفتى ان يميل الى ذالك الوجه الواحد الا اذا في رد المحتار من تكلم بالكفر هاز لا كفر ولا يكفر اذا شك في صدق النبي اوسبه اونقصه في كالعزم على الزناء في يوسف عليه السلام يقبلها، واذ الم يعرف ان محمدا اخر الانبياء ريات والجهل بهاليس بغدر، قال في ملتقط ريات والجهل بهاليس بغدر، قال في ملتقط المجتهدون من الائمة لا بقول غيرهم "اسكا المجتهدون من الائمة لا بقول غيرهم" اسكا المحتهدون من الائمة لا بقول غيرهم "اسكا المحتهدون من الائمة لا بقول غيرهم" السكا المحتهدون من الائمة لا بقول غيرهم "الكاراتا ہے۔وہ كافر ہالى قرآن كا

ان من ذهب الى ان النبوة مكتسبة يلزمه ان في لبعامرانه كان نبيا في بنى مواب فسلبت مكتسبة فهو زنديق ومن عقائد الزنادقة انهم من جمله ما كفروابه تجويز النبوة بعد طان صلاح الدين الايوبي قتل عمارة المبني وله (شعر) وكان مبد هذا الدين من رجل وكان مبد هذا الدين من رجل فقال وقال من سب الله او نبيا فاقتلوه وقال والا فقتل مكتب ابوبكره الصديق الى والا فقتل من سلم فهو مرتد اومن معاهد فهو تعاطى من سلم فهو مرتد اومن معاهد فهو الب فينقل السب عن غيره فهو كفر خفى اذا لاجماع على تحريم رواية ما هجى به النبي المسلم سب النبي او حقره فقد كفى وبانت

فیطالب بالرجوع وان نصب القتال قوتل وان رجع والافقتل (فتح الباری ج۱۲ صلا ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می اصول اسلام سے منکر ہیں اور اہل قبلہ میں داخل نہیں ہیں۔

عُشُم ..... "قال الغزالي في كتابه التفرفة بين الايمان والرندقه يجب الاحتراز عن التكفير فإن الخطاء في تكفير الف كافرا هون منه في سفك دم مسلم • قال ابن بطال ذهب جمهور العلماء الي أن الخوارج من المسلمين لقوله عليه السلام يتمارى في الفوقة ولان من ثبت له عقد الايمان بيقين لم يخرج منه الابيقين قال الغزالي في الوسيط الخوارج من الجماعة منهم اهل ردة ومنهم من خرج يدعوالي معتقداته اعتصاما بالقرآن والسنة فمنهم الامام حسينٌ واتباعه ومنهم من خرج طلبا للحكومة وهم البغاة قال ابن دقيق العيد المسائل الاجماعية قد يصيحها التواتر عن الشارع فلا خلاف في تكفير من خالفها اذ هو مخالف للجماعة ، وعن محمد بن الحسن انه قال من صلى خلف من يقول خلق القرآن اعاد صلوة تبرأ من القدرية عبدالله بن عمر، وجابر وابوهريرة وابن عباسٌ وانس بن مالكُ وعبدالله بن ابى اوفى وعقبه بن عامر واقرانهم واوصوا خلافهم بان لا يسلموا عليهم ولايصلوا على جنازهم ولا لا يعودوا مرضاهم · قال الثورى من قال ان القرآن مخلوق لهو كافر لا يصلى خلفه • قال ابوعبدالله البخاري ما باليت صليت خلف الجهمي والرافضي ام صليت خلف اليهود والنصاري٠ لا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشاهدون ولا توكل ذبائهم والمحمد بن الحسن والله لا اصلى خلف من يقول بخلق القرآن قال ابو يوسف ناظرت ابا حنيفة ستة اشهر فاتفق رأينا ان من قال بخلق القرآن فمن فهو كافر · قال ابن ابو حنيفه حيفة لجهم اخرج عنى ياكافر سئل ابويوسف اكان ابو حنيفة بقول بخلق القرآن؟ فقال معاذ الله ولا انا اقوله اكان برى رأى جهم؟ (كتاب الاسماء للبيهقي) اكثر اقوال السلف بتكفيرهم كليت وابن لهيعة وابن عيينة وابن المبارك ووكيع وحفض بن غياث وابو استحاق هشيم وعلى بن علهم وهو قول اكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين

البحري المبد الروافض لا يذ اليه فهو ايضاء واحد من الخلف كفر • وكذا مو واحد أن المبتا عدم التواتر أو

حجدہ لیے س

عبادات ومعاملات بہی تھم ہےاور جولوگ

جانتے تتھےوہ بھی الر

فيهم وفي الذ

وهو قول احمد و

اليدع كلها من اا

لا حاجة الىٰ ت

يقول أن الحكم

اويؤول بما لا يس

لكن معناه الم

الائمة فهورند

بقتم.... ليست النبوة م افتى المالكية بأ ابدا • فـلـو ان و بـاب الـنبـوـة و

مقام النبى ممنو

تل وان رجع والافقتل (فتح الباري ج١٦ نابت ہوگیا ہے۔ کیونکہ وہ بھی اصول اسلام سے

ى كتابه التفرفة بين الايمان والرندقه قطاء في تكفير الف كافرا هون منه في سب جمهور العلماء الى أن الخوارج من الفوقة ولان من ثبت له عقد الايمان الى في الوسيط الخوارج من الجماعة ى معتقداته اعتصاما بالقرآن والسنة ن خرج طلبا للحكومة وهم البغاة قال بة قد يصيحها التواتر عن الشارع فلا الف للجماعة ، وعن محمد بن الحسن ن القرآن اعاد صلوة تبرأ من القدرية وابن عباسٌ وانس بن مالكٌ وعبدالله واوصوا خلافهم بان لا يسلموا عليهم وا مرضاهم وقال الثوري من قال ان قال ابوعبدالله البخارى ما باليت يت خلف اليهود والنصاري و لا يسلم ماهدون ولا توكل ذبائهم· قال محمد ، يقول بخلق القرآن قال ابو يوسف ينا أن من قال بخلق القرآن فمن فهو م اخرج عنى ياكافر سئل ابويوسف فقال معاذ الله ولا انا اقوله اكان برى ) اكثر اقوال السلف بتكفيرهم كليت ارك ووكيع وحفص بن غيماث وابو اكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين

فيهم وفي الخوارج والقدريه واهل الهواء المضلة واصحاب البدع المضلة وهو قول احمد والسنة ما اشتهر عن السلف وصح بطريق النص ولو لا لكان اليدع كلها من السنن اذ لها شبهة بالعمومات والمحتملات والا مستخراجات لا حاجة الى تفسير اركان الاسلام وانما يعسرا المحرف سمع على رجلا يـقـول ان الحكم الا الله قال كلمة حق اريدبها غيره • وكل من انكر رؤية الله اويؤول بما لا يسمع في الاسلام وكذا القائل بانه عليه السلام خاتم النبيين لكن معناه المنع التسمية فقط واما بمعنى البعثة والعصمة فهو موجود في الائمة فهو زنديق فدا نفق جهور الحنيفة والشافية على قتل من بحرى هذا البحري المبحرى لا تجوز الصلؤة خلف اهل الهواء عند الامام قالت الروافض لا يخلوا الزمان من نبى ومن ادعى النبوة في ماننا كفر ومن ركن اليه فهو ايضا كافر قتل عبدالملك بن مروان متنبئاً وصلبه وفعل مثله غير واحد من الخلفاء والملوك باشباهم واجمع العلماء على صواب رابهم فخلافه كفر · وكذا من انكر النقل المتواتر في عدد ركعات الصلوة وقال انه خبر واحدان المبتدعة وان اثبتو الرسل لكن لا بحيث يثبتهم الاسلام فاثباتهم عدم التواتر اما اسنادا واما طبقة كتواتر القرآن والعمل باركان الاسلام والتوارث كالسواك وغيره خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير وان كان حجده ليسس بكفر "اسعبارت كامطلب بكرمزا تيون سيميل ملايعى شادى اور عبادات ومعاملات میں ندر کھا۔ اہل قرآن امد مسلمہ اور دیگر فرقد ہائے اہل قرآن کے متعلق بھی یمی محم ہاور جولوگ امام اعظم کے بارے میں بدطنی رکھتے ہیں کہ آپ قرآن شریف کوقد یم نہ جانتے تھےوہ بھی اس عبارت کوغورے پڑھیں۔

يفتم ..... "قال الامام الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر ليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل اليها بالرياضة كما ظنه الحمقي وقد افتى المالكية بكفر من قال ان النبوة مكتسبة ولا تلحق الولايه بداية النبوة ابدا . فلو أن وليا تقدم الى عين ياخذ منها الانبياء لا حترق وأن الله سلم بـاب الـنبـوـة والـرسـالة عن كل مخلوق بعد محمد شَهَا الى يوم القيمة · وان مقام النبي ممنوع دخوله • وغاية معرفتنابه من طريق الارث النظر اليه كما

پس وہ کا فراورجھوٹا ہےاہ

ني كريم الله يرآ كرمنقط

نے اعلان نبوت کیا ہے۔

اصل بات کیاتھی؟ یا شایا

جب مرزا قادیانی کی نسبه

بخونى مطالعه كيا توان كوجهى

بھی جاری کیا تھا۔حضور کا

كريءاي مارڈ الو\_ص

آپنے نداس وجہ سے ا

نے ادئیگی ز کو ۃ اسے او<sup>ہ</sup>

آپ سے بحث نہ کرتے

زندیقوں کوآ گ میں جلو

كيتقى توحصرت ابن عما

حضورها يعنية كاارشاد ب:

ابوموی انصاری نے یمن

يہودي بن گيا تھااور آپ

خامس میں ہے کہ بی ام

ايك توند هب توحيد حجوز ا

كهآب كوخدا كايبة نبين

کی سزادی گئی۔جواصل ۔

جهال اسلامی تعزیرات م

نبوت حقیقی،ادعائے نبور

نبوت بتحقيرا نبياء معدتوجي

ارتدادعن نمهب الاسلام

ابخلاصه

رټم.....

ينظر من هو في اسفل الجنة الى من هو في اعلى عليين اوكما ينظر اهل الارض الى كوكب في السماء وقد فتح لابي يزيد من مقام النبوة قدرخرم الابرة فكاد يحترق قال ابن العربي من قال ان الله امره فليس ذلك تصجيح انما هو تلبيس لان الامر من قبيل الكلام وهو مسدود ثم قال ان ابواب الامر والنهي قد سدت فكل من يدعيها بعد محمد الم فهو مدعى الشريعة اوحى بها اليه سواء وافق شرعنا اوخالف فان كان المدعى مكلفا ضربنا عنقه والا فضربنا عنه صفحا "شُمُّ اكركن ويك مرزا قادياني واجب الشر اوركافر ثابت بورج بين و

محدثون فان يكن احد في امتى فانه عمر بن الخطابُ المحدث ملهم او مصيب محدثون فان يكن احد في امتى فانه عمر بن الخطابُ المحدث ملهم او مصيب في رأيه (وقال في الفتح الاصابة غير النبوة) اومن يلقى في روعه شئى قبل الاعلام وهو المعتمد عند البخارى اومن يجرى الصواب على لسانه وروي متكلمون فالمتكلم من يكلم في نفسه او من يكلمه الملائكة وليس المحدث من يكلمه الله اويخاطبه كما زعمه المرزا هذا قال المجدد في در در المعوفة مكتوب مشائخنا لا ثبتون الكلية والجزئية بين العالم وخالقه ومن الصوفية من قبال العالم ظل الله ومن قال انما الموجود هو الله والا عيان بالشمت راعة الموجود فيرد عليهم الاشكال فيقحلون في الجواب فانهم وانكانوا كاملين لكن كلامهم يهدى الناس الى الاحاد والزندقة وفي مكتوب ومشائضنا لا يفترون بترهات الصوفية ولا يفتنون بمواجيد هم ولا يختارون فضا وفي مكتوب وعمل الصوفية كابي بكر الشبلي وابي الحسن مكتوب اعلم كلامهم ليس بحجة مالم بوافق الشرع وان الصوفية المستقيمة الاحوال لم يتجاوزوا"

منم ...... جب مرزا قادیانی دعوئی نبوت سے انکار کرتے تصفر خود ہی مدعی نبوت پر کفر کا فتو کی لگاتے تصاور دین الحق ص ۲۷ مصنفہ خلیفہ نور الدین قادیانی مجربیہ ۲۷ رجنوری ۱۹۱۰ء میں یوں کھھا ہے۔''یا در ہے کہ جو محض رسول الله الله کے بعد مدعی رسالت اور مدعی نبوت ہوگا۔

ن من هو فى اعلى عليين اوكما ينظر اهل فتح لابى يزيد من مقام النبوة قدر خرم لعربى من قال ان الله امره فليس ذلك من قبيل الكلام وهو مسدود، ثم قال ان كل من يدعيها بعد محمد عَبَرَالِهُ فهو مدعى لمرعنا او خالف، فان كان المدعى مكلفا فحا "ثُرُّا كركنزديك كيمرزا قادياني واجب

حت جدث قد يكون فى الامم قبلكم عمر بن الخطاب المحدث ملهم اومصيب غير النبوة) اومن يلقى فى روعه شئى خارى اومن يجرى الصواب على لسانه للم فى نفسه اومن يكلمه الملائكة وليس ازعمه المرزا هذا قال المجدد فى در در لكلية والجزئية بين العالم وخالقه ومن من قال انما الموجود هو الله والا عيان ما الاشكال فيقحلون فى الجواب فانهم الناس الى الاحاد والزندقة وفى مكتوب لناس الى الاحاد والزندقة وفى مكتوب لصوفية ولا يفتنون بمواجيد هم ولا لصوفية كابى بكر الشبلى وابى الحسن انما الحجة قول الامام وصاحبيه وفى بوافق الشرع وان الصوفية المستقيمة

نبوت سے انکار کرتے تھے تو خود ہی مدمی نبوت پر غه خلیفه نورالدین قادیانی مجربیہ سے ارجنوری ۱۹۱۰ء میں کے بعد مدمی رسالت اور مدمی نبوت ہوگا۔

پس وہ کافر اور جھوٹا ہے اور میر اایمان ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوکر
نی کریم اللہ پر آ کر منقطع اور ختم ہوگئ ہے۔ "معلوم ہوتا ہے کہ بقول محمود ۱۹۰۱ء سے مرز اقادیانی
نے اعلان نبوت کیا ہے۔ گر ایسا گور کھ دھندہ بنا گئے ہیں کہ نور الدین قادیانی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ
اصل بات کیا تھی؟ یا شاید عدم توجہ ہے کسی نے خلافت اوّل کے اندر بھی احساس نہ کیا ہو۔ لیکن
جب مرز اقادیانی کی نسبت علمائے اسلام کی رائے مرز احمود قادیانی نے دیکھی اور اعلان نبوت کا
بخوبی مطالعہ کیا تو ان کو بھی علمائے اسلام سے متفق ہونا ہڑا۔

دہم ۔۔۔۔۔ قبل مرتد کا مسلقر آن شریف میں سنت قدیمہ ہے۔ جس کو اسلام تبدیل بھی جاری کیا تھا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ ''مین بدل دینا فیاقتلوا'' جو نہ ہب اسلام تبدیل کرے اسے مار ڈالو۔ صدیق اکبر گے زمانہ میں جن مسلمانوں نے ذکو آئی فرضیت سے انکار کیا آپ نے نہ اس وجہ سے ان کو مار ڈالا کہ انہوں نے بغاوت کی تھی۔ بلکہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ادبی ذکو آئی ذکو آ اپنے اوپر لازم نہیں بھی تھی۔ اگر صرف بغاوت موجب قبال ہوتی تو حضرت عمل کرم اللہ وجہہ نے ان آپ سے بحث نہ کرتے۔ فتح الباری ج ۱۲ میں فہ کور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان زندیقوں کوآگ میں جلوادیا تھا کہ جنہوں نے آیات قرآنیا اور عبوادات اسلامیہ میں تبدیلی پیدا کی تھی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ میں ہوتا تو ان کو جلانے کی بجائے مردا ڈالٹا۔ کیونکہ حضرت کی تھی تھی۔ کا ارشاد ہے: ''مین بدل دینیا فیاقتلوہ ''ام بخاریؒ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوری کی انساری نے بمن میں ایک مرتد کوآل کر ڈالا تھا۔ جو پہلے یہودی تھا بھر مسلمان ہوااور پھر عبودی تھے اکونکہ انہوں نے میں میں ہے کہ بنی اسرائیل کوسالہ پرتی کے پاداش میں قل کئے گئے تھے۔ کیونکہ انہوں نے فامس میں ہے کہ بنی اسرائیل کوسالہ پرتی کے پاداش میں قل کئے گئے تھے۔ کیونکہ انہوں نے ماس میں ہے کہ بنی اسرائیل کوسالہ پرتی کے پاداش میں قل کئے گئے تھے۔ کیونکہ انہوں نے کہ وضدا کا پیونہیں چلاتب بی تو بہاڑ پر چلے گئے ہیں۔سامری چونکہ منافق تھا۔ اس کولا ماس کی مرتکب ہوئے تھے۔ کہتے تھے۔ کیکہ منافق تھا۔ اس کولا ماس کی مرتکب ہوئے تھے۔ کہتے تھے۔ کیونکہ اس کی مرتکب ہوئے تھے۔ کہتے تھے۔ کیت تھ

اب خلاصہ بیہ کہ اگر مرزا قادیانی کسی اسی اسلامی سلطنت میں مدعی نبوت ہوتے جہاں اسلامی تعزیرات جاری ہوتے جہاں اسلامی تعزیرات جاری ہوتی تھیں تو آپ پر دس طریق کے فرد جرم لگ جاتے۔ادعائے نبوت تھیقی ،ادعائے نبوت غیر تشریعی ،اکساب نبوت تھیراہل اسلام ،انکار ختم رسالت، اجرائے نبوت ،تحقیر انبیاء معد تو ہین عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔استہزاء بمسائل الاسلام تجویز عقا کد جدیدہ ارتدادی نہ جب الاسلام تھیلیل امت مجمد بیر تحریف قرآن وحدیث۔

٩.....تصريحات اسلام اورختم نبوت

ا جرائے نبوت کے متعلق مرزا قادیانی سے پہلے سے ایران (علی محمد باب) نے یوں کہا تھا کہ نبی اصطلاح قدیم میں خواب دیکھنے والے کو کہتے ہیں اور خاتم اُنٹیمین کامعنی پیہے کہ حضور کی بعثت سے خواب و کیھنے والوں کا زمانہ ختم ہوگیا ہے اور مشاہدہ کرنے والوں کا زمانہ شروع ہوگیا ہے۔جوانی کشفی حالت میں دیکھ کراحکام اللی بیان کرتے ہیں۔ای وجہ سے حضور ملط فی نے فرمایا كر: "علماء امتى افضل من انبياء بنى اسرائيل "يعنى اتمالل بيت انبياء بى اسرائيل سے افضل بیں اور قرآن شریف میں ہے کہ: "يلقى الروح من امن على من يشاء من عبادہ "كەخداتعالى اپنى بندول يىس سے جے چا ہے القاروى كے لئے انتخاب كرليتا ہے اور اطاعت کرنا ہوگی۔ پس بعثت رسل اور القاء وی قرآن شریف کی روسے ہمیشہ کے لئے جاری ہے اور انقطاع وی رسالت کا دعوی کرنا خلاف قرآن وصدیث ہے۔ مگر بقتمتی ہے مسلمانوں میں ختم رسالت کا مسئلہ جاری ہوگیا ہے اور کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہود اور عیسائی ﴿ بھی کہتے تھے کہ زمین وآ سان کاٹل جاناممکن ہے۔ گر ہماری شریعت کا زوال ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں نے بھی ایباہی کہناشروع کردیا کہ مارے نبی آخرالزمان نبی ہیں۔ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور وہ بات سے نکلی جُوحضو علیہ نے فرمائی تھی کہ: 'کتسلکن سنن من قبلکم' تم لوگ بھی یہود ونصاری کی سنت پر چلو گے۔اس واسطے حضرت علی کرم اللہ و جہ فرمایا کرتے ستھے كُنْ 'انهم اتمة الكتاب وليس الكتاب معهم "بياوك قرآن كي پيشوائي كرت بين اور قرآن كواپنا بيثوانبين يحصة - اگرقرآن شريف برعمل كرتے تو ياره اوّل ميں صاف كھا تھا كه: "فاما یاتینکم منی هدی "مری طرف سے تم کوہدایت آیا کرے گا۔ جس کامطلب بیہ كدرسول آياكريس كے \_ پھرسورة آل عران ركوع واورسورہ احزاب ركوع اوّل ميں ارشاد يك خداتعالی نے انبیاء سے عہدلیا تھا کہ ایک نبی علی محمد باب آئے گا اور تم کو واجب ہے کہ اس کی اطاعت كرواور مددكے لئے كھڑے ہوجاؤ\_

اب يمعلوم ہوگيا كدارسال رسل سنة الله جو بھى تبديل نہيں ہوكتى۔ 'فلن تجد لسنة الله تبديلا (ماخوذ از كتاب مبين وكتاب التوضع وابى البركات البانى) ''فرقة محودية بھى آيت يتاق سے اپنے نى قاديانى كوسيدالرسلين ثابت كرتا ہے۔ اصل ميں قرآن شريف پر پوراعبورنہ ہونے كى وجہ سے يسب كچ گھڑا گيا ہے۔ ورندا گرتاری قرآن

پرنظر والی جائے تو صاف طاہم یا تیا نہ کہ منسی ھدے " الاولی" "کتب ساوید سابق ہے کہ اسلام کا داعیہ تو حید صرف انبیاء سابقین بھی یہی دعوت و

میں ہدایت آئے گی یارسول آ کی کیا ضرورت تھی اور مکہ میں آ اور بیموقعہ ہی نہ تھا کدان سے وکے پیرشدی کا حساب تھا۔ الا سے خطاب ہور ہاہے۔ ہاں در

ہیں اوران آیات میں اس امر مطابق حضور کی بعثت بھی ہوئی سورہ احزاب میں ذکر ہوئی ہے اور ناصر بنیں ۔اس لئے انبیاء لئے اپنی اپنی شریعت میں امت

ہیں ہیں ہرسیت میں است بھی انبیاء سابقین کی تقدیق کی کوبھی ان کی تقدیق کے لئے بھی آپ کی تائید میں انبیاء کی

که: 'کیکون الرسول علیه آیات سابقه کاخلاصه مطلب په که ده اپنچ پرانے مخطوطات م

سمجھا جائے تو نبوت محمد یہ مقام ا ہے کہ آپ کی نبوت بلادلیل ر یہ خاتم النمیین کے ماتح

چھیالیسوال جزونبوت ہے۔جوً ہوگا؟اس معنی کی تائید میں پہ کہنا پرنظر ڈالی جائے توصاف ظاہرے کہ بیدونوں آیتی 'اما یاتیدند کم رسل منکم ''اور' اما ياتينكم منى هده "كسورتول من مذكورين كرجن من جكم" انه لفي الصحف الاوالى " كتب اوريما بقد ك مضامين دهرائ كئ بين اوراحكام قديمه كودهرا كرتوجه دلائي كي ے كەاسلام كا داعيەتو حيد صرف آج سے نہيں بلكه حضرت آدم سے دعوت تو حيد چلى آئى ہے اور انبیاء سابقین بھی یہی دعوت دیتے رہے ہیں۔ نہ بیر کہ ان آیات میں امت محمر یہ کو کہا گیا تھا کہ تم میں ہدایت آئے گی یارسول آئیں گے۔ان میں تورسول ہدایت کے لئے آچا تھا تو پھران کو کہنے كى كياضرورت تقى اور مكه مين ابھى ابھى مٹى بجرمسلمان تھے۔امت كہاں تھى؟ اور اسلام كا آغاز تھا اور بیموقعہ ہی نہ تھا کہ ان سے کہا جاتا کہتم بگڑو گے تواس وقت رسول جیسجے جائیں گے کے آمدی و کے پیرشدی کا حساب تھا۔اس واسطے یوں خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ ان آیات میں امت محمریہ سے خطاب ہور ہاہے۔ ہاں دراصل پیدائش آ دم سے تاظہور نبی آخر الرمان تمام امم سابقہ عاطب ہیں اوران آیات میں اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بعثت رسل سنت البی ہے اوراس کے مطابق حضور کی بعثت بھی ہوئی ہے۔اس بعثت کی تائید کے لئے آیت میثاق بھی سورہ عمران اور سوره احزاب میں ذکر ہوئی ہے کہ چونکدانمیاء سے بیوعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے مصدق اورناصر بنیں۔اس لئے انبیاء سابقین نے نبی آخرالزمان کی تصدیق اور آپ کی نصرت وامداد کے لے اپنی اپن شریعت میں امت کواحکام نافذ فرمادے اورای اصول کے مطابق خورصنو سالیہ نے بھی انبیاء سابقین کی تقدیق کی اوران کے احترام قائم رکھنے میں بڑے زورے کام لیااور قیامت کوبھی ان کی تقید بق کے لئے کھڑے ہوکرعدم تبلیغ کا دھبہ ان سے دور کریں گے اور امت محمدیہ بھی آپ کی تائید میں انبیاء کی نصرت وتائید میں کھڑی ہوجائے گی۔ تاکہ بیعہد خداوندی پورا ہو كن" ليكون الرسول عليكم شهيدا "اور" لتكونوا شهداء على الناس"ال لخ آیات سابقہ کا خلاصه مطلب بیہ واک نبوت محمد بیے اثبات کے لئے اہل کتاب کو توجد دلائی گئ تھی کہ وہ اپنے پرانے مخطوطات مطالعہ کر کے آپ کی تقیدیق کریں۔ ورنہ اگر امت مجمدیہ کوخطاب سمجما جائة تونبوت محمديدمقام استدلال مين بالكل خالى ره جاتى ب-كيا كوئي مسلمان كوارا كرسكتا ہے کہ آپ کی نبوت بلادلیل رہے؟

فاتم النبين ك ماتحت نبى كامعنى خواب د كيصفه والاكرنا بالكل غلط ہے۔ كيونكه خواب تو چھياليسوال جز ونبوت ہے۔ جوآپ كے بعد امت محمد ميكوعنايت ہوا ہے تو پھراس كا انقطاع كيسے ہوگا؟ اس معنى كى تائيد ميں ميكهناكہ يہلے انبياء خواب د كيصة تصاوران كى كتابوں كا نام رؤيار كھا گيا

رختم نبوت ات

لق مرزا قادیانی سے پہلے سے ایران (علی محمد باب) نے یوں کہا و کیصے والے کو کہتے ہیں اور خاتم انٹیین کامعنی سے کہ حضور کی زماندختم ہوگیا ہے اور مشاہرہ کرنے والوں کا زمانہ شروع ہوگیا لراحكام البي بيان كرتے ہيں۔اى وجه سے حضوط اللہ في مايا انبیا، بنی اسرائیل "<sup>یع</sup>ی *انگدال بیت انبیاء بی ا*سرائیل ل م كنُّ يلقى الروح من امن على من يشاء من ول میں سے جسے جا ہے القاروی کے لئے انتخاب کر لیتا ہے اور م رسل منکم "جبتمهارے پاس رسول آئیں تو تم کوان کی اورالقاء دحی قرآن شریف کی روے ہمیشہ کے لئے جاری ہے نا خلاف قرآن وحدیث ہے۔ گر برقتمتی سے مسلمانوں میں ختم ركمت إن كرحفور كے بعدكوكى نى بيس آئے گا۔ يبودادرعيساكى لل جاناممکن ہے۔ مگر ہماری شریعت کا زوال ممکن نہیں ہے۔ ع كرديا كمارے ني آخرائز مان ني بيں۔ان كے بعدكوئي ني صُوراً الله عن من قبلكم من قبلكم يرچلوم-اي واسط حفرت على كرم اللدوجبه فرمايا كرتے تھے يس الكتاب معهم "بياوك قرآن كى پيشواكى كرتے بين اور فرآن شريف برعمل كرت توياره اوّل مين صاف كهما تها كر: مری طرف سے تم کوہدایت آیا کرے گی۔ جس کا مطلب بیہ آل عمران ركوع ٩ اورسوره احزاب ركوع اوّل مين ارشاد سركه كمايك نى على عمد باب آئ كا اورتم كوواجب بيكماس كى ه بوجاؤر

سال رسل سنة الله جوم محق تبديل نبيس بوسكى - "فسلن تجد ف از كتساب مبين وكتساب التوضع وابى البركات ياق سال سال المسلمين البركات من البركات من المسلمين البركات كرتا ب اصل في وجد سر يرسب مجمد الراكم الرائم قرآن في وجد سر يرسب مجمد الراكم الرائم قرآن

تھا۔ کچھ مفیرنہیں پر تا۔ کیونکہ ان کو نبوت اس لئے نہیں ملی تھی کہ ان کوخواب آئے تھے۔ بلکہ نبوت کا مفہوم میہ ہوگا کہ مفہوم وی اللہ تھی جوخوابوں کے علاوہ ان کودی گئی تھی۔ اس لئے خاتم انتہین کا سیح مفہوم میہ ہوگا کہ حضو تقایلتا کے بعد وحی رسالت نہیں آئے گی۔ جیسا کہ خود حضو تقایلتا نے بھی فرمادیا تھا کہ: ''لا نبی بعدی''میرے بعد وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے اور کوئی جدید مبعوث ہو کرنہیں آئے گا۔ مہلا مخالطہ

سے درج ہواہے کہ جس

كربتايا تفاكهائة ومأ

تنگ آ کر کہا تھا کہ ہوس

حضرت موئ عليهالسلام

بعدبهي بعثت انبياء كاانأ

بعثت موئ عليه السلام

چىيال كرنامحض بےانھ

مكالمهالهبينمت عظيم \_

طلب کیا کرے۔جس

کرتی ہے۔ پس جو مخفر

چنانچه بقول مرزامیح قا

مرزا قادِ یانی ہے ہی وابا

می*ں نہ کورہے۔*''انك ا

راہ بتلاتے ہیں۔جسک

آ پ کوارشاد ہواہے کہ<sup>آ</sup>

ميرے تابعدار صراطمت

تعريف ميں يوں مروي

ہے کہ جس پر میں قائم

الفاظ دعاء كرين كهجم

''فبهــدهـم اقتــده

*ےاور*''منعم علیه

صحابه ہی کومراد رکھا گیا

مرزائی''اہ

تيسرامغالطه

مرزائی اور بہائی دونوں جریان نبوت کے لئے قرآن شریف سے دوقتم کے استدلال پیش کرتے ہیں۔اوّل ہیکہ:"اما پیش کرتے ہیں۔اوّل ہیکہ:"اما یاتینکم دسل" تمہارے پاس رسول آئیں گے یا ہیکہ:"اما یاتینکم منی ہدی" کتمہارے پاس میری طرف سے ہدایت لیخی کتاب اللّٰدآ ہے گا۔

اوراس کا جواب ہے کہ بیخطاب عام مخلوقات بن نوع انسان کے لئے ہے۔

صرف امت محمد ہے حفطاب نہیں ہے۔ دوم ہیکہ: ''ان اخد فالله میڈ اق السندید ن

(احد اب، آل عسران) '' خدانے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ ایک سول آئے گا اور تم کواس کی نفد ہی کرنا ہوگی۔ جس سے مراد مرزائیوں کے نزدیک می قادیا نی ہے اور بہائیوں کے نزدیک می ایران میں ماقبل و مابعد مطالعہ کرنے نزدیک می ایران بہاء اللہ ہے۔ اس کا جواب ہیہ کہ آل عمران میں ماقبل و مابعد مطالعہ کرنے سے عابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے بیعمد لیا گیا تھا کہ رسول اللہ اللہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت سے حفرت نبی کریم اللہ کے کہ تھر این کی اور وعدہ اطاعت لیا تھا اور خود اپنی امرائیل کا وعدہ بذر لید انبیاء مراد ہے۔ کونکہ بیر آ یت حضور کے تن میں ہیں کہ دوسرے نبی اسرائیل کا وعدہ بذر لید انبیاء مراد ہے۔ کونکہ بیر آ یت حضور کے تن میں ہیک دوسرے کئی اسرائیل کا وعدہ بذر لید انبیاء مراد ہے۔ کونکہ بیر آ یت حضور کرتی میں ہی کہ دوسرے کے تن میں نبیں ہے اور سورہ احزاب میں اخذیثات سے مراد عبد تبلیخ ہے۔ جو ہرایک نبی سے کہاں کی تقد بی کے وعدہ نکالنا تشریحات آ یت سے بالکل خلاف ہے اور اسلام نے اس کی تقد بی مرزا قادیائی ہی مراد کی جائے اور دوئوں آ یوں کوا کہ اس سے علاوہ اگر کے جائیں۔ میں ای تقد بیکی اس کے علاوہ اگر کہا ہیں مرزا قادیائی ہی مرزا قادیائی ہی مراد کی جائے تو یہ کیاضروری ہوگا کہ اس سے مرزا قادیائی ہی مراد کے جائیں۔ میں این ان سے پہلے تھا اسے مراد کیون نہیں لیا جائا؟

دوسرامغالطه سورهمومن میں نرکورے کہ "لن يبعث الله من بعده رسولا" خدا بھی کوئی رسول نہیں بھیجگا۔ یہ مقولہ کفار کا ہے۔اس لئے بعث انہاء جاری رہےگی۔

ہ می کہان کوخواب آتے تھے۔ بلکہ نبوت کا س لئے خاتم النبيين كاميح مفہوم بيہوگا كه خود حضوما الله في فرماديا تفاكه: "لا رکوئی جدیدمبعوث موکرنہیں آئے گا۔

لئے قرآن شریف سے دوقتم کے استدلال ہارے یاس رسول آئیں کے یابیک "اما مع بدایت یعن کتاب الله آئے گا۔ مخلوقات بی نوع انسان کے لئے ہے۔ ذاخذ الله منتاق الخبيين لیاتھا کہاکہ ، سول آئے گا اور تم کواس کی دو کی مسیح قادیانی ہے اور بہائیوں کے له آل عمران میں ماقبل و مابعدمطالعہ کرنے إلى كدرسول التُعلَق آئيس كي توتم كو ۔انبیاء بی اسرائیل ہیں کہ جنہوں نے اپنی ببحت كيتمى اور وعده اطاعت لياتھا اورخود آیت حضور کے حق میں ہے کسی دوسرے ے مرادعہ تبلیغ ہے۔ جو ہرایک نبی سے اوردونوں آیوں کوایک آیت سمجھ کرنے سے بالکل خلاف ہاوراسلام نے اس کی ملام کومنظور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر روری ہوگا کہاس سے مرزا قادیانی ہی مراد والنبيس لياجاتا؟

يث الله من بعده رسولا "خداكم كوئي انبیاءجاری رہےگی۔

اس كاجواب بيد كمير مقولة قرآن شريف من "مقمن آل فرعون" كى طرف سے درج ہواہے کہ جس نے اپنی قوم کوحضرت مولیٰ علیه السلام کی تصدیق دعوت دی تھی اور ڈانٹ كربتاياتها كدائة ومتم مين يهلي يوسف عليه السلام نبي موكراً ع اورتم في ان كي تقديق س تک آ کرکہاتھا کہ بوسف علیہ السلام مرنے کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا تو وہ بات غلوثکی اور حضرت موی علیه السلام مبعوث موکرآ کئے۔اباس واقعہ سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ حضو صلاق کے بعد بھی بعثت انبیاء کا انگار مؤمن آل فرعون نے مردووقر اردیا تھا۔ کیونکہ زیر بحث اس وقت صرف بعثت موي عليه السلام تقى ندكه بعثت انبياء بعد خاتم النبيين \_ اب ايك واقعه كو دوسرے واقعه پر چیال کرنامحض بانسانی ہے۔جس کی تقدیق اسلامی روایات میں نہیں ملتی۔

تيبرامغالطه مرزائى"اهدنا الصراط المستقيم" عشانبياءيون ابتكرت بيلك مكالمه الهبينمت عظيم ہے جوانبياء كودى تقى اورامت محمر بيكو ية عليم دى گئى ہے كەمنعم عليهم كاراسته

طلب كياكر \_\_ جَس كَ تَشرت آيت: "اولينك البذيين انبعم الله عليهم من النبيين "" كرتى ہے۔ پس جو مخص انبياء كے راستہ پر چلے كا تو ان كى تابعدارى ميں نبوت حاصل كر كے گا۔ چنانچہ بقول مرزامیح قادیانی ای اصول نے نی بنایا گیا تھا۔ کیونکہ ظہور سے ابن مریم کی پیشین گوئی

مرزا قادِ مانی ہے ہی وابستہ تھی۔

اس كاجوابيد كدن صراط مستقيم "سمرادوه طرزعمل مجواس آيت مين مركور ب-"انك لتهديهم الى صراط الله (شورى)"كرآب لوكول كومراطمتقيم كى راہ بتلاتے ہیں۔جس کوصراط اللہ کہا گیا ہے اور بیروہی راستہ ہے کہ سورہ یوسف علیہ السلام میں ا پوارشاد بوا به که پاعلان کردی که: عملی بصیرة انا و من اتبعنی "می اور مير \_ تابعدار صراطمتقيم اوربصيرت افزاطريق برقائم بين اس كى تصري آپ سے فرقد ناجيد كى تعريف مين يون مروى ب كه: "ما انا عليه واصحابي "يصراطمتقيم وه اسلاى طريق عل ہے کہ جس پر میں قائم جول اور میرے اصحاب اب خلاصہ یوں جوا کہ ہمیں تھم ہے کہ ہم بدیں الفاظ دعاء كريس كه بم كواسوه حسنه برقائم رہنے كى توفيق عنايت فرمائى جائے اور يهي صراط متفقيم "فبهدهم اقتده" بين حضور ك ليخصوص تقااورامت ك لية فاجبع في من خاص موكياً إور"منعم عليهم" عيم ادتمام صحاب بهي بير -كيونكه" انعمت عليكم (احزاب)" مي صحابہ ہی کومرادر کھا گیا ہے اور تخصیص انبیاء کی کوئی وینبیس ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ انبیاء کے

راستہ پر چلنے سے انسان نبی بن سکتا ہے تو یہ جی لازم آتا ہے کہ انسان خدا بھی بن جائے۔ کیونکہ اس صراط متنقیم کو صراط اللہ بھی کہا گیا ہے اور مع کا لفظ بمیٹ مصاحب مع غیریت ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ: ''ان الله مع المحسنین ''میں ہے کہ اس کی امداد ونصرت نیکو کاروں کے ہمراہ رہتی ہے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا محسنین کاروپ بدلتار ہتا ہے۔ ممکن ہے کہ آریہ کی طرح مرزائی بھی اس کو تسلیم کریں اور تاریخ قر آن پر نظر ڈالنے سے بالکل مطلع صاف ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک اصول کی طرف اشارہ ہے جو المرائم مع من احب میں فہ کور ہے۔ چنا نچہ ایک صحافی نے حضور اللہ ہے تاریک میں تو آپ کا نیاز حاصل ہے۔ آخرت میں چونکہ در جات محتلف موسا ہے۔ آخرت میں چونکہ در جات محتلف ہوگا۔ تو اس کا جواب اس آیت میں یوں دیا گیا تھا کہ وہ اس کی حاصل ہوگا۔ تو اس کا جواب اس آیت میں یوں دیا گیا تھا کہ میں فرمادی ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے سے جب چاہیں گے ملاقات کریں گے۔ ان کو کی قشم کی رکاوٹ میں موسل ہوگا۔ تو اس ما جمہ جب چاہیں گے ملاقات کریں گے۔ ان کو کی قشم کی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اس معیت سے مراد معیت نے الحج قرب اس معیت سے مراد معیت نے الحج قرب کی بھی صراط متعقیم پر کی رکاوٹ کی کہ مرزائی قرآن شریف میں تحریف معیت نے الحج قرب ہیں اوران کو تصریحات اسلام سے کوئی سروکارٹیس رہا۔

جوتهامغالطه

"يجتبى من رسله" على معلوم بوتا بكرة كنده في بول كاوران كواطلاع على الغيب مين التخاب كياجائكا-

اس کا جواب یہ ہے بعثت انبیاء کے سلسے میں آپ آخری نبی ہو کرمبعوث ہوئے تنے اوراپی صدافت پیش کرنے کے لئے سنت اللہ پیش کیا کرتے تھے۔ جس کی ایک نظیر یہ بھی ہے کہ اطلاع علی الغیب خاصر انبیاء ہے۔ اس لئے ہم کو بھی اطلاع علی الغیب ہوجاتی ہے۔ اب اس مقام پر ایک اصول کو پیش گوئی تصور کرنا غلط ہوگا۔ ورندلازم آئے گا کہ امت محمد یہ کوآئندہ انبیاء پر ایمان لا نا ضروری ہونہ کہ حضرت رسول اکرم اللہ پر۔ کیونکہ اس آیت کے آخیر پر فدکور ہے: "فامنوا بالله و دسوله "اور بیف کو تریس ہے کہ: "امنوا بالله و هذا الرسول" یا نیجوال مغالطہ

"ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا وان من قرية الاخلا فيها نذير · وان من قرية الانحن مهلكوها اومعذبوها قبل يوم القيمة "انآيات"

خدانعالی نے ایک اصول پیش کیا۔ نافر مانی پرہم عذاب دیتے ہیں اور بستیوں کو ہلاک کر دیں گے یا سخت بعثت جاری ہے۔

جواب بیہ ہے کہ پیٹک اس کی بعثت کا زمانہ خاص صدتک ہے۔ ا کا زمانہ قیامت تک ہے اورای کے، نبی کا زمانہ صرف حیات تک رہناتسلیم ایک بستی میں ایک نہ ایک کامبعوث ہ شامل ہے۔ ارب قادیان کا نبی تو تی ناست ہوجائے کہ ہرایک بستی میں یا فابت ہوجائے کہ ہرایک بستی میں مال بستیوں کا ذکر قرآن شریف میں موجو ادران کی نافر مانی سے ان پرعذاب مج بتایا گیا ہے کہ حسب دستور سابقہ اب

مانے سے بھی عذاب ہوگا اور یہ جو کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی بربادا کے اسباب ہزاروں ہوتے ہیں۔جیہ جھوٹی قتم بھی موجب بربادی ہے اور پھر بھی بعثت رسل کا سلسلہ ثبوت نہیں اس بعثت محمد یہ کے ماتحت ہیں۔ جوص قول کیا جائے تو ہرا کیے بہتی میں بعثت ایک مجمد ہوگا اور کروڑوں کی تعداد میں بھشت

"مو الذي ارسيل ر

انسان فدائمی بن جائے۔ کوئکہ مادجت مع غیریت ظاہر کرتا ہے۔
ادونھرت نیکوکاروں کے ہمراہ رہتی طلع صاف ہوجا تا ہے۔ کوئکہ اس فیکو سان ہوجا تا ہے۔ کوئکہ اس آرت میں چونکہ درجات مختلف اس آیت میں پول دیا گیا تھا کہ کے ملاقات کریں گے۔ ان کوکسی قسم کی ان کوکسی تعریف کی کھی مرا المستقیم پر کی کسی تحریف کار کی کھی کہی صرا المستقیم پر کی کسی کریف کار کوئیں دیا۔

نده ني مول كاوران كواطلاع على

آخری نی ہوکرمبعوث ہوئے تھے تھے۔جس کی ایک نظیر یہ بھی ہے کہ علی الغیب ہوجاتی ہے۔اب اس کے گاکدامت محمد یہ واکا تندہ انبیاء پر یہ اس آیت کے آخیر پر ندکور ہے: بالله و هذا الرسول "

من قرية الاخلا فيها نذير · نبل يوم القيمة ''انآ يات ش

خداتعالی نے ایک اصول پیش کیا ہے کہ ہم رسول بھیج کراتمام جبت کر لیتے ہیں تو اہل قرید کی نافر مائی پر ہم عذاب ویت ہیں اور یہی قاعدہ قیامت تک چلے گا اور اس کے ماتحت ہم تمام بستیوں کو ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب میں جتلا کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلسلہ بعثت جاری ہے۔

جواب بیہے کہ بیشک اس مقام پر ایک اصول فدکور ہے۔ محربی فدکورنیس ہوا کہ ایک بی کی بعثت کا زمانہ خاص حد تک ہے۔ اس لئے ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم اللہ کی بعثت کا زمانہ قیامت تک ہےاورای کے ماتحت بیمام واردات واقع مونے والی ہیں۔ورنہ اگر بعثت نى كازمانه صرف حيات تك ربئاتسليم كياجائ تواس غلطاصول كمطابق برايك زمانه يس اور بر ایک بستی میں ایک ندایک کامبعوث مونا ضروری موجاتا ہے۔ کیونکہ قریبة کالفظ مرچھوٹی بڑی بستی کو شامل ہے۔ارے قادیان کا نی تو تیرہ سوسال بعدتم کول کیا۔اردگردی تمام بستیوں کے نبی کس نے دریافت کے اور نہیں تو ام القری بٹالہ، لا مور، امرتسر، دبلی اور پشاور کا نبی تو بتایا جائے تا کہ بد البت ہوجائے کہ ہرایک بستی میں یا ہرایک ام القوی میں ضرور نبی آتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کے اصلی مطالب کو خیر باد کہددیا ہوا ہے۔ ورنداصل مطلب یہ ہے کہ جن بستیوں کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہال میں بے شک انبیاء ضرورمبعوث ہوتے آئے ہیں اوران کی نافر مانی سے ان پرعذاب بھی آ چکاتھا۔اب حضوط اللہ کی بعثت کے وقت بھی یہی قاعدہ بتایا گیا ہے کہ حسب دستور سابقداب بھی ام القری مکہ میں رسول مبعوث ہوا ہے اور اس کے نہ مانے سے بھی عذاب ہوگا اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم ایک بستی کو ہلاک یا معذب کریں گے اس کا مطلب بینیں ہے کہ جب بھی بربادی آتی ہے تو وہاں ایک رسول ضرور ہوتا ہے۔ کیونکہ بربادی كاسباب بزارول موت بيں جيدا كماحاديث بين فركورے كدزنا بحى موجب بربادى سےاور جھوٹی شم بھی موجب بربادی ہے اور اگر ہربادی کوزیر اثر بعثت انبیاء ہی لیناضروری سمجھا جائے تو پر بھی بعثت رسل کا سلسلہ بوت نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کی بعثت تا قیامت ہے اور میتمام واقعات اس بعثت محربیے کے ماتحت میں۔جو صرف ایک دفعہ بی عرب میں ہوچک ہے اور اگر بعثت ثانی کا قول کیا جائے تو ہرایک بستی میں بعثت ثانیہ کوشلیم کرتا پڑے گا اور تخی سرور کی طرح ہرگھر میں ایک ایک محمد موگا اور کروژول کی تعدادیس بعثت ثانیظمهوریذیر موگی (معاذ الله)

جصامغالطه

"هو الذي ارسل رسوله بالهدى .... ليظهر على الدين كله "ال

آیت میں ایک پیشین گوئی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک نبی مبعوث کرے گا۔جس کوخدا تعالیٰ تمام ادیان پر مظفر ومنصور کرے گا۔مطلب میہ ہے کہ وہ نبی مرزا قادیانی ہیں۔

بېرحال ايى بيثارعلامتيں ہيں<sup>ج</sup>

یایا جا تا۔ آخر تاویل کب تک ہے

۔ سے انسان ٹابت کرتے ہیں کیا

میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ:''ہمار۔

بھی بوراندہوااور آپ مرگئے۔

مسیح علیہالسلام نے پیشین کوئی ا

كانام تومحر تفاراحدنه تفاراس ـ

اوّل میں اس کا تعلق حضور ہے:

يدنزول مسيح اورجريان نبوت د

اگر بیعذر ہوکہ خدا تعالیٰ نے ا۔

نام بھی آ سان میں احمد تھا۔ صحف

احر ہی معلوم ہوتا ہے۔ آ پیلا

رکھا تھا۔ آ پیالنے کے جدامجد

مشہور ہوگیا تھا اور خالفوں نے

مسلمانوں نے محمری کہنا شرور

سے برابرحیثیت رکھتے تھے۔ا

ہے۔اس واسطے میددلیل بھی دا

ٹانىياورنزول ٹانىي<sup>ېى ب</sup>ھارے<sup>:</sup>

خارج از بیعت ایک ہی دلیل کا

نام ہے۔اس لئے بدآ بت نی

یا تیں پیش کردی ہیں۔اوّل ہا

(بقول مرزایاں) احمد وصفی لقا

نبوت ثابت ہوئی اور نەصداقتە

''مبشراً برسو

جواب بیہ ہے کہ ماد

ساتوال مغالطه

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے الفاظ طاہر کرتے ہیں کہ وقت نزول سے پہلے السےرسول كاظهور موچكا ہے كہ جس كوتمام ادبان برغلبہ موگا۔ وہ نبي خودرسول كريم الفيلة بى بيل كم جنہوں نے بہود ونصاری، بت پرست،ستارہ پرست اور مادہ پرست اقوام پر ظاہری اور باطنی دونوں طرح غلبہ حاصل کیا تھا۔ جبیبا کہ تاریخ اسلام اس پر شاہد ہے۔ اگر اس آیت کا میمعنی لیا جائے کہ خداتعالی نے ایسے رسول کو بھیجنا تقدیر میں مقرر کرلیا ہے جس کوآ سندہ کسی وقت میں قیامت سے پہلے بھیج گا اور اس سے تمام ادیان کومغلوب کرے گا تو اس لحاظ سے رسول سے مراد حضرت عیسی علیدالسلام مول گے۔ جو اسلامی سلطنت قائم کر کے یہود ونصاری کو داخل اسلام کریں گے اور سوائے اسلام کے وئی دوسرادین قبول نہ کریں گے اور یہود ونصاری کا ایسا استیصال ہوگا کہ ان کا نام ونشان تک نہیں رہے گا۔ اگر چوا سے اہل کتاب میں خود اسلام قبول کرنے کے بعد بھی پرانی عدواتیں قائم رہیں گی اور منافقانہ صورت میں مسلمان بنیں گے۔ لیکن مغلوب ہوکر اسلام کے نیچے دب کرر میں گے۔اسلام کود بانے والی طاقت دنیا میں اس وقت کوئی ند ہوگی۔ بید معنی بھی اہل اسلام کومقبول ہے۔ تیسرامعنی اس کا بول کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد مرزا قادیانی ہے کہ جس نے گھر بیٹے ہی اپنے خیال میں تمام ادیان پرغلبہ پالیا ہے اور انگریزی حكومت كي خامه كروي مين تن من د بهن سب كچه وقف كرديا باورخود عيسائيت مين جذب بهوكرا پنا اسلامی احساس بھی کھو بدیٹھا ہے اور بھنگن کی طرح اپنی قوت شامد ضائع کرنے کے بعد کہنے لگ گئے ہیں کہ میرے آنے سے تمام بدبوجاتی رہی ہے۔ سمعنی اگرچدداخلہ بیعت کے بعدتو مانا براتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی جب بعثت ثانیہ محمد میرکاظہور ہیں تو قرآن شریف بھی نزول ثانی کاظہور ہوگا۔ کو پہلے نزول میں اس آیت ہے نبی کریم مراد ہوں۔ مرنزول ٹانی میں (براہین احمد نیے کے اندر )اس رسول سے مراد مرزا قادیانی ہیں۔لیکن جو مخص ابھی تک بیعت نہیں کرتا اس سے بیرتو قع ر کھنا کے صرف جارے کہنے سے رسول سے مراد مرزا قادیانی شلیم کر لے، بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے زویک بیصرف دعوی ہی دعویٰ ہے۔ اس پرکوئی قابل سلیم دلیل پیشنہیں کی مٹی اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مسیح کا ایک نشان بھی مرزا قادیانی میں شلیم نہ کیا جائے۔ کیونکہ آ پ محکوم بیں۔ حاکم نہیں۔ آپ مجمی المولد بیں۔ دمشقی المظمر نہیں اور آپ کا نزول بعدظہور مہدی ہے۔ مرمرزا قادیانی سے پہلے کوئی مہدی نہیں ہوا۔ جومرزائیوں کے نزدیک شلیم کیا گیا ہو۔

، نی مبعوث کرےگا۔ جس کوخداتعالیٰ تمام ادیان رزا قادیانی ہیں۔

کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وقت نزول سے پہلے ن برغلبهوگاروه ني خودرسول كريم الله يي بي كه ه پرست اور ماده برست اقوام برخا مری اور باطنی أسلام ال برشام ب- اكراس آيت كالمعنى ليا رمر میں مقرر کر لیا ہے جس کو آئندہ کسی وقت میں ن كومغلوب كرے كا تواس لحاظ سے رسول سے مراد المطنت قائم كرك يبود ونصاري كوداخل اسلام ن قبول نه کریں گے اور یہود ونصاریٰ کا ایسااستیصال چا يسائل كاب من خوداسلام قبول كرنے كے بعد . مورت میں مسلمان بنیں سے کیکن مغلوب ہوکر بانے والی طاقت ونیامیں اس وقت کوئی ند ہوگی۔ بیہ فی اس کا بوں کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد یے خیال مس تمام ادیان پرغلبہ پالیا ہے اور الكريزى المحدوقف كرديا باورخود عيسائيت من جذب موكرا بنا رح اپنی قوت شامد ضائع کرنے کے بعد کہنے لگ گئے ے۔ بیمنی اگرچہ داخلہ بیعت کے بعدتو مانا برتا يه كاظهور بين تو قرآن شريف بهي نزول ثاني كاظهور ریم مراد ہوں۔ مرزول انی میں (براین احدیثے کے لیکن جوفض ابھی تک بیعت نہیں کرتااس سے بیاق تع مرادمرزا قادیانی تسلیم کرلے، بالکل قرین قیاس نہیں ى دوئى ہے۔اس بركوئى قابل تسليم دليل پيش نبيس كى ل نثان بھی مرزا قادیانی میں تسلیم ند کیا جائے۔ کیونکہ بير ومشقى المظهم نبيس اورآب كانزول بعدظهورمهدى

نیں ہوا۔ جومرزائوں کے زدیک شلیم کیا گیا ہو۔

بہر حال ایسی بیشار علامتیں ہیں جن میں سے ایک کا وجود بھی بغیر تاویل کے من اقادیانی میں نہیں پایا جاتا ہے آخر تاویل کے مندر کوتا ویل با باتا ہے آخر تاویل کے اگر تاویل ہی کا سلسلہ چلاتا منظور ہے نہ ہم کسی بندر کوتا ویل سے انسان ثابت کرتے ہیں کیا آپ منظور کرلیس گے؟ (براہین احمدیص ۱۹۹۹، نزائن جام ۱۹۵۳) میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ:''ہمارے زمانہ میں تمام اطراف عالم میں اسلام پھیل جائے گا۔'' مگروہ بھی پورانہ ہوااور آپ مرگئے۔

ساتوال مغالطه

"مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد "اس آیت مین خودحفرت مسح علیه السلام نے پیشین گوئی کی ہے کہ میرے بعد ایک رسول احمد تا می آئے گا۔ رسول اکر میالیہ کانام تو محمد تھا۔ احمد نہ تھا۔ اس لئے بی پیشین گوئی مرزا قادیانی سے تعلق رکھتی ہے۔ بے شک نزول اول میں اس کا تعلق حضور سے تھا۔ گرزول ثانی میں اس کا تعلق مرزا قادیانی سے ہے۔ پس اس سے نزول سے اور جریان نبوت دونوں کا شوت فل جا تا ہے۔

جواب بیہ ہے کہ مادری نام بھی تو مرزا قادیانی کا غلام احمد ہے۔ صرف احمد نہیں ہے۔
اگر بیعذر ہوکہ خدا تعالیٰ نے اپنے الہام میں احمد کہہ کر پکارا ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ حضو مطابقہ کا نام بھی آ سان میں احمد قا۔ حصف متعذمہ تاریخ قدیم اور اقوال سابقین میں بھی آ پھائینے کا نام احمد ہی نام بھی آ سیائینے کی والدہ نے بھی تفہیم البی کے مطابق آ پھائینے کا نام احمد ہی رکھا تھا۔ آ پھائینے کی والدہ نے بھی تفہیم البی کے مطابق آ پھائینے کا نام احمد ہی مشہور ہوگیا تھا اور مخالفوں نے آ پھائینے کو محمد کی بجائے فرم کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے جمد ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے برابر حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی وضی نام نہ تھا۔ جیسا کہ مرزائیوں کا خیال باطل سے برابر حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی وضی نام نہ تھا۔ جیسا کہ مرزائیوں کا خیال باطل عارب واسطے یہ دلیل بھی داخلہ بیعت کے بعد مفید ہوگتی ہے۔ ورنداس سے پہلے جب بعثت خارج از بیعت ایک ہی داخلہ جیسانہ میں ہوگتی تو اس کے بیات بی دلیل کھی ہے اور وہ بھی صرف ایک دبوگی کہ احمد وضی نام ہے اور جھرڈ اتی نام ہے۔ اس لئے بیا تہد ہی دلیل کھی ہے اور وہ بھی صرف ایک دبوگی کہ احمد وضی نام ہے اور جھرڈ اتی با تیس بیش کر دی ہیں۔ اول کے بیان نہیں ہوگتی تو اس کے جواب میں ہم نے بھی دول بیات بیات ہی اس مطم تو غلام احمد ہے۔ ہاں وصفی طور پر نام بی اس مطم تو غلام احمد ہے۔ ہاں وصفی طور پر نام بی سے مطم تو غلام احمد ہے۔ ہاں وصفی طور پر نوبوں میں ہوگئی آ اس سے بیاں وسلم در ایاں) احمد وضی لقب ہوگا علم ذاتی نہیں ہوسکتا۔ اس لئے اس آ یت سے نہ جریان نان طا۔ نبوت ثابت ہوئی اور نہ صدافت مرزا کا نشان طا۔

## آ تھواں مغالطہ

"محمد رسول الله الله على محمد ان محمد اعبده ورسوله من محمد الله "اس م كى عبارتين قرآن شريف، ورودشريف، اذان اورتبيني خطوط مين موجود بين كرجن سب مين محمد كالفظ فدكور بواج اوركى جگريمي احمد كالفظ نيين آيا۔ اس لئے ثابت بوتا ہے كر حضرت مسى عليه السلام نے جس احمد كى بثارت دى تقى وه محمد نيين عليه السلام نے جس احمد كى بثارت دى تقى وه محمد نيين

اس کا جواب یوں ہے کہ خودمرزا قادیانی اس بات کی تقدیق کرتے ہیں کہ احمد سے مراد محقظت بی بین کوئی اور نیس \_ چنانچه (آئینه کمالات ۲۰۰۵، خزائن ۵ مس ایسنا) میس مرزا قادیانی لکھتے ہیں کداس دنیا میں تمام بی نوع انسان کا آناجانا کیساں ہے۔ سے بھی اس طرح دنیا سے مرکز رخست بوارابهی تک اگرزنده بود "من بعدی اسمه احمد" کی پیشین گوئی نی کریم الله برصادق كوكر مولى - كيانزول من عليه السلام كي بعدكوكي اوراحمة عن كار (اربعين نمرم مم، مزائن ج اس ۱۹۰۳ جرید ۱۹۰۰ء) میں ہے کہ تمارے نبی کر یم اللہ کے دونام ہیں۔ اوّل محمر جوتورات میں مَرُور ب، "مصمد رسول الله والذين معه "كاشارهاى كَلطرف عددم احمد جوانجيل میں مذکور ہے اور 'من بعدی اسمه احمد ''سے مرادیکی نام ہے۔' نیز ملاحظہ و اگر کسی اور كى سندمرزائيوں كنز ديك معتبر ہو عتى ہے تو مدارج النبوة ميں لكھا ہے كه حضرت حسان بن ثابت ن الحمد يا احمد يا احمد يا احمد الله اعلى وامجد اتاك ما وعدك بالخير يا احمد "ايك يهودى نے كهاتھاكن "قد طلع نجم احمد الليلة "خدانة وم سےكهاتھا ك: "آخر الانبياء من ذريتك احمد "حفرت موى عليه السلام سيكها تقاكه جواحد كامتكر ہوہ داخل جہنم ہوگا۔طلح بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سوق ..... ملک شام میں گیا تو ایک راهب ن يوچما كه كيا احمد مديس پيدا موسك بين من ن كهابان! كهاوه آخر الانبياء بين مدينديس جحرت کریں گے ایک یہودی مکہ میں اتر اتھا تو میلا دکی رات کہنے لگا کہ آج قریش میں احمہ ظاہر ہو گئے ہیں۔ یہود خیبر، یبود فدک، یبود بن قریظ اور یبود بن نفیر کے پاس ایک تحریر موجود تھی جس من حضورة الله كل صفت كلهى مولى تقى \_ چنانچ ليلة الميلا ديس سب كهت تقد كه: " طلع نجم احمد "ابن بطايبودى كاقول م كمير عياس ايك تحرير مكد: فيه ذكر احمد "مقوس شاهم مركاقول م كرايس بينه وبين عيسى نبى وهو اخر الابنياء امرنا عيسى باتباعه وهو النبي الذي اسمه احمد "ابوسعيد خدري كمت بين كرم يديل يبود كمت تق

کرم شریف پین ظهوراحرقر نهیں رہا کہ جس کا انتظار ہو بیش ہے آئیں گے عبداللد پر بیش کیا کھا ہے تو آپ نے کہا عبی کیا کھا ہے تو آپ نے کہا عجائب القصص فاری میں نے کی بہودی نے بوچھا تھا کہ جایل کہ:'' ھذا ھو نبی ھذہ ا

كنزالعمال ميلآ

صفتی احمد کان آ
یعط احد قبلی من
احمد وفی مسلم عن ا
انا احمد وانا العاقب
ملیہ کہا کہ ضوطان کے
مارا قافہ شائی می راس وقت آ وازغیہ
مکہ "واپس آ کردیکما تو
مریم "ما کم طب یوتاعیم
ابن مریم و هودین ا
ابن مریم و هودین ا
علیمه السلام "جب
کیرہ) نے کہا تھا کہ:"هو ا
بشرنا به عیسی علیہ
بشرنا به عیسی علیہ

كرحرم شريف من ظهور احد قريب بوق من في زبير بن باطاريس البهود عدد يافت كيا تواس نے کہا کہ سرخ ستارہ نمودار ہوگیا ہے۔ جوظہور نی کی علامت ہے۔اس وقت انبیاء میں سے کوئی نہیں رہا کہ جس کا انظار ہو۔ صرف نبی احمر آخر الانبیاء کا انظار باتی ہے۔ آپ ہجرت کر کے يثرب أسمي عمي عبدالله بن سلام عن وحضوط الله عن دريافت كيا تها كمير عمتعلق تورات مين كيالكها جاتوآ پ نے كہا كماس ميں ج: "من صفت كنذ اوكذا واسمه احمد" عائب القصص فارى ميس ب كمحضو والله كى والده ايك وفعد مدية أكت تسين توحضو والله كا کسی یبودی نے پوچھاتھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا آسی احمدتواس نے میرےمیال کو بتاياكة "هذا هو نبى هذا الامة "بين كروالده بهت جلد مكدوايس جلى آئى تحيس ام ايمن " كمتى بين كردو پيركودو يبودى آكركن ككر "اخرجى الينا احمد " پهرد كيركركن كك

كن "هذا هو نبي هذه الامة به يقع القتل والاسر"

كنزالهمال يس لكما بكرآب فرمايا: "انا دعوة ابراهيم وبشرى عيسى صفتى احمد ، كان آخر من بشربي عيسىٰ ابن مريم ، ان الله اعطاني مالم يعط احد قبلي من الانبياء وانا احمد قال لي الله لن اخزيك في امتك يا احمد وفي مسلم عن ابي موسى الا شعري انه سمى لنا محمد واحمد • وقال انا احمد وانا العاقب الذي ليس بعده نبي "كمآ بيك والده حضرت آمنة ف وائيد حليمير على كرحضو والمنتق بيدا موئ تضو آبكا مندآ سان كوتفا اور باتفول سے زمين برفيك لكانكتى \_اس وقت آوازغيب عدا فى كراس كانام احدركمنا \_ فى فتوح الشام "سفيان بدى كابيان بكد بهارا قافله شام كوجار باتها كدرات كوميس ايك آواز آئى- "قد ظهر احمد في مكة "واليس آكرد يكها تو تحيك تفار خالد بن وليد كهتم بي كه مجه بحيره رابب كا دوست مسيماح الله كمنه الله على ال مريم " والم طب يوقاعيما في مسلمان مواقو الل طرابس سيكها كد: "قلت بشارة عيسى ابن مريم وهودين احمد "اوراكان ايعبيرة على الذي بشر به عيسى عليه السلام "جب صوفاً على عبارت ك لي شام من تفوالوسيل راب (معاحب بحيره) نے كہاتھا كـ " هو الذي بشر به عيسى ابن مريم " بامان نے خالد بن وليد سے كها كن "بشربه المسيح " برقل ف اداكين الطنت عكما كن "هذا هو النبي الذي بشرنا به عيسى عليه السلام "موضع القرآن ميس م كم:" أنه بمحمد في الدنيا

ی محمد ان محمد اعبده رآن شریف، درودشریف، اذان ہاور کس جگہ بھی احمد کا لفظ نہیں احمركي بشارت دي تقى وه محمز نبيس

ل تقدیق کرتے ہیں کہ احدے ائن ج٥م اليناً) عن مرزا قادياني مسیح بھی ای طرح دنیا سے مرکر د " كى پيشين كوئى نى كريم تالله آئےگا۔(اربعین نبر ممس ۱۱، فزائن ونام بين\_اقل محرجوتورات مين ای کی طرف سے دوم احمد جو انجیل ہے۔''نیز ملاحظہ ہو۔اگر کسی اور لما ہے کہ حضرت حسان بن ثابت <u>"</u> جد اتاك ما وعدك بالخير الليلة "خدانة ومسيح كما تما والسلام سعكها تفاكه جواحمه كامنكر ملك ثام من كيا توايك راهب باوه آخرالانبياء ميں۔مدينه ميں هِ لِكَا كُهِ آجَ قريش مِين احد ظاہر کے پاس ایک تحریر موجودتھی جس كِيْ تَعْكُ: "طلع نجم نَّ فيه نكر احمد "مقوض خر الابنياء امرنا عيسي ہ ہیں کدریند میں یہود کہتے تھے واحمد في السماء "اتقان شي كن" سموه احمد ومحمدا قبل ان يكون "نُّ الميان شي كه" احمد هونبينا مضاه اكثر حمد الله اوانه محمد اكثره ما محمد غيره وانما اختار عيسى هذا الاسم لان حمده لله اسبق من حمد الناس له "اما كرفي كاقول كن" انما ذكره يا حمد لانه مكتوب في الانجيل ومسمع به في السماء وهوا سبق من تسمية بمحمد قال عليه السلام كيف صرف الله عنى شتم قريش اتهم يشتمون مذ مما وانا محمد "ماشيه يضاوى شي كرضو والله عنى شتم قريش اتهم يشتمون مذ مما وانا محمد "ماشيه يضاوى شي كرضو والله عنى شتم قريش اتهم يشتمون مذ مما وانا محمد "ماشيه يضاوى شي آب كنام والم ين المرادق أله عنى عمرون المحمد الموابلا ففي موضع الشتم تبديل الاسم ليس لعجاب اذ سمى عمروبن احمد اجوا بالا ففي موضع الشتم تبديل الاسم ليس لعجاب اذ سمى عمروبن الهب (اهل النار) صرفاً عما ارادوه من صباحة وجه وقال تبع فيه شعرا"

رسول من الله بسرى السنسم شهدت عللي احمدانه وامة احمد خيسر الامم له امة سميت في الزبور لكنت وزيراله وابن عم فلومد عمرى الي عصره يبوم البقيعة والتخبصوم او مسا تحصے مین احتمد مجاورا لا حمد في المرفق وادخل البجنة ذات نسق وصاحب لاحمد الكريم وانسنى نجم نبى مخزوم ان لا یشم مدے الزمان غوالیا ماذا على من شم تربة احمد عطرف رؤف من يسمى باحمد بشير نذير هاشمي مكرم وایکم لسه سهم کسهمی وسبطا احمد والدى منها خودمرزانے کہاں

برتر گمان ووہم سے احمد کی شان ہے جس کا غلام دیکھو مسے الزمان ہے اس اس میں میکور ہیں۔ اس میں میکور ہیں۔

نوال مغالطه

۔ ''من بعدی اسمه احمد'' کی پیشین گوئی مرزا قادیانی پراس لئے صادق آتی ہے

که انجیلول میں جوفارقلیط کا اسے۔ (کیونکہ فارق بعنی ڈرا الله دخیل البحدة "کااعلا کوالمینان خاطر حاصل ہوسکا ترجمہ احمد یا محمد کرتے ہیں تو مذکور) یونانی زبان کا اصل لفہ منانے کی کوشش کی۔ جواب: اس مغانے کی کوشش کی۔

ہی ہو یہ مانا پڑتا ہے کہ قر کی ہے کہ جس کی تقدیق ا ایک غیرمسلم کا قوال ہی: کا ذکر ضرور ہوا ہے۔اب قرین قیاس نہ ہوگا۔اس لے مصنف ینا بچ الاسلام کا کہز منطی سے ہوکا تب نے پیر نسخوں میں کثیر الوقوع تھا۔ صاف ہی روح القدیں بی غیر معتبر ہوگئے ہیں۔

انجيل ہے ثابت ندہواور بيہ

کتاب اظہاراً میں پیدا ہوئے اور بیت ا<sup>کم</sup> میں انجیل حاصل کی اور بقر بولے تصاور واقعہ صلیب نے اصلی انجیل تلف کردی آ

ه احمد ومحمدا قبل ان یکون "گر کثر حمد الله او انه محمد اکثره ما لاسم لان حمده لله اسبق من حمد بیا حمد لانه مکتوب فی الانجیل میة بمحمد قال علیه السلام کیف مذمما وانا محمد "ماشر بیضاوی ش ماسائ الهی ساشراک رکتے بیں اور مسموه مذمما فترك المسلمون لفظ سموه مذمما فترك المسلمون لفظ سم لیس لعجاب اذسمی عمروبن سمی عبدالعزی بن عبدالمطلب ابا رسول من الله بری النسم

رسول من الله برى النسم وامة احسمد خيسر الامسم لكنت وزيراله وابن عم يسوم السقيمة والخصوم مجاورا لا حمد في المرفق وصاحب لا حمد الكريم ان لا يشم مني الزمان غواليا عطرف رؤف من يسمى باحمد وايكم له سهم كسهمًى

ں کا غلام دیکھو مسے الزمان ہے باجو براہین میں خدکور ہیں۔

ولی مرزا قادیانی براس کے صادق آتی ہے

کرانجیلوں میں جوفارقلیط کالفظ موجود ہے اس کا شیخے معنی ہازم العیطان ہے۔ جوحضو مقابقة پر منظم تی ہے۔ (کیونکہ فارق بمعنی ڈرانے والا ہے اورلیط بمعنی شیطان ہے) اور بعضوں نے فارقلیط کا معنی معزی یا مسلی کیا ہے اور اس سے مراد بھی حضو مقابقة بی ہیں۔ کیونکہ آپ نے ''من قال لا الله الا الله دخیل الجنة ''کا علان کر کے بتلا دیا تھا کہ اسلام بی راہ نجات ہے۔ جس میں آ کر انسان کو اطمینان خاطر حاصل ہوسکتا ہے۔ ''الا بد ذکر الله تبطمتن القلوب'' اور جولوگ فارقلیط کا ترجمہ احمد کا المرائم غلط ہے۔ کیونکہ (بقول مصنف ترجمہ احمد کا بیتانی ذبان کا اصل لفظ ہیری کی طاس تھا۔ جس کے معنی تسلی و ہے والا ہے۔ مسلمانوں نے نہور) کو بیتان گوئی کو صادق بنانے کی کوشش کی۔

جواب: اس مغالط کے دفعہ میں یوں کہا جاتا ہے کہ اگر من بعدی اسمہ احمد کامفہوم انجیل سے ثابت نہ ہواور بے نہ مانا جائے کہ فارقلیط کا جولفظ انجیلوں میں وارد ہے اس سے مراواحم ہی ہے تو یہ مانا پڑتا ہے کہ قرآن شریف نے ایک ایسی پیشین گوئی حضرت سے کی طرف سے پیش کی ہے کہ جس کی تقد بی انا جیل سے نہیں ہوتی ۔ حالانکہ مغالط نمبر ۸ کے جواب میں ہم نے گئی ایک غیر مسلم کے اقوال بھی پیش کئے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انا جیل میں اس پیشین گوئی کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ اب مرزائی مسلک کے مقابلہ میں ایسے تمام اقوال کو نا قابل شلیم قرار دینا قرین قیاس نہ ہوگا۔ اس لئے مانا پڑتا ہے کہ فارقلیط کامعنی احمد بی ہے اور مسلی یا معزی نہیں ہے اور مسلی معزی نہیں ہواور مصنف ینا تھے الاسلام کا کہنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ انا جیل میں اصل لفظ پیری کلیوطاس تھا۔ جس کو خطعی سے ہوگا تب نے پیرگل طاس ( بحذف واو ) لکھ دیا تھا اور اس قسم کا محووا ثبات انا جیل کے قامی منہوں تو مسلی یا معزی سے کیا جاتا ہے اور بھی نو مسلی یا معزی سے کیا جاتا ہے اور بھی خود انا جیل کے تراجم بھی صاف بی روح القدیں بی کواس کا صحیح مفہوم تصور کیا گیا ہے۔ اس لئے خود انا جیل کے تراجم بھی غیر معتبر ہو گئے ہیں۔

کاب اظہار الحق میں مولوی رحت الله مرحوم مہاجر کی لکھتے ہیں کہ سے علیہ السلام یہود میں بدیا ہوئے اور بیت المقدس کے پاس قریہ ناصرہ اور بیت اللحم میں پرورش پاکر عبر انی زبان میں انجیل حاصل کی اور بقول نصار کی آخری لفظ بھی ایلی المی لماسبھتی آپ نے عبر انی میں ہی بولے تصاور واقعہ صلیب کے بعد حوار یوں کو خلف مما لک میں نکال دیا گیا تھا۔ کیونکہ یہود یوں نے اصلی انجیل تلف کر دی تھی اور تل وغارت سے عیسائی خریب کی بی تمی کرنا شروع کرویا تھا۔ یہ

لوگ بہاڑوں اور غاروں میں پوشیدہ طور پر اپنا فم ہب شائع کرتے رہے اور پھے عرصہ بعد بہودیوں کی طاقت کمزور ہوگئ تو حوار ہوں نے آبادی کی طرف رخ کیا۔ چنانچہ بوحنا یہودی ایران میں آیا اوراس نے ٩٥ ء میں سیرت میح بونانی زبان میں (بقول نصاری ) مرتب كر كے عيسائيت كى وعوت وي اوراس تاريخي كتاب كانام انجيل يوحنانام رد كيا \_اصل انجيل جونود حضرت مي في الناز بان ميں كسوائي تقى اس ميں آپ نے صاف كساتھا كدير بعداحد آئے گا۔ انجيل يوحنا ميں اس كا ترجمہ پیری کلیوطاس کیا گیا۔ جو قلمی شخوں میں نقل و رنقل ہونے سے پیری کلی طاس بن گیا۔ بهرحال عیسائیت نے بوتان میں برورش یا کرادهرادهر پھیلا ٹاشروع کردیا اورنجران میں پہنچ گیا۔ چنانچة تيسرى صدى عيسوى ميل وبال كے حكمران ذونواس نے عيسائيت قبول كى اور مديندشريف کے پاس عیسائیوں کا مرکزین گیا۔جس سے دوسرے عرب بھی خال خال عیسائی ہو گئے۔ کیونکہ نجاشی عیسائی نے ان پر حکر انی شروع کردی تھی اور جب اسلامی حکومت نے اپنے قوت بازوسے سلطان محدثانی کے عبد میں قسطنطنیہ فتح کیا تو بونانی عیسائی ۱۳۵۳ء میں بورپ کو بھاگ مے اور وہاں اپنی انجیل بونانی سے تعارف کرایا اور • ۱۳۸ء میں ولیم فنڈیل پیدا ہوا اور جوان موکرسٹل ساڈ بری میں اتالیق بن گیا۔اس کے بعدوہ ۱۵۲۳ء میں لندن آیا اور ارادہ کیا کہ انجیل کا ترجمہ امكريزي ميس كرے \_ محركامياب نه جوا \_ پھروبال سے نكل كركولون آسكيا \_ وبال كمشہور تاجر ہمفری نے اس کا ترجم انگریزی میں شائع کیا محمرلوگوں نے اسے باغی مجمدر تکال دیا۔اس نے شمروارس جاكردوسرى دفعة جميشائع كيااوراس برحواثى بهى برهائ اورجب سيرجم أندن بهنجا تو یا در یوں نے اسے غلط قرار دیا اور سوائے دونسخہ کے تمام نسخے جلواد یے۔اس کے بعداس نے تيسرى دفعه بجيم من ترجمه شائع كرنے كااراده كياتو كرفار بوگيااور دير صال قيد كے بعد ١٥٣٧ء میں اس کو میانی دے کر لاش جلائی گئے۔اس کے بعد تراجم کا رواج ہوگیا۔ چنانچہ آج کل ۵۷ زبانوں میں انجیل کے تراجم موجود ہیں لیکن جوز جمدا تکریزی میں موجود ہے اس میں ولیم فرکور کا ترجمه ۵/ اتک ملتاہے۔ کیونکہ اس کا ترجمہ بہت نفیس اور سلیس زبان میں تھا۔

اب معلوم ہوگیا کہ عرب نے بورپ سے پہلے انجیل بوحنا پر پورے گیارہ سوسال اطلاع حاصل کر ای تھی اور پیری کلوطاس کو احمد ہی سمجھا تھا۔ اسلے ممکن ہے کہ اس گیارہ سوسال کے عرصہ بیل جونے کی فقل در نقل ہونے کے بعد بورپ پنچا ہواس بیں پیری کلوطاس ہو۔ جس کا ترجمہ انہوں نے تسلی دینے والا کردیا ہو۔ یا کسی نسخہ بیں پاری کلی طاس۔ انگریزی تراجم شائع ہونے کے بعد جب انجیل بوحنا کا ترجمہ عربی بیس شائع کیا گیا تو کسی طاس۔ انگریزی تراجم شائع ہونے کے بعد جب انجیل بوحنا کا ترجمہ عربی بیس شائع کیا گیا تو کسی

نے اس لفظ کو بارقلیط ہے۔جس کی تشریح شر ہے۔ گر بعد میں بارقا کیا گیا اور کہد دیا کہ مداری رائے تاریخی ط مسایہ زبان تھی اور ملک مسایہ زبان تھی اور ملک ابر ہو چکے تھے۔اس بین چکے تھے کہ اس لفظ۔ بین چکے تھے کہ اس لفظ۔ میں بعدی اسماحمد کی معنی روح القدس ہے۔

کلیوطاس ہی انجیل ہوج تراجم کے بعد عربی میر بھی مسلمان یمی سجھتے الاسلام سب کے بعد

عیسائیت سے پے خبر با

اب تيره

کے معنی احمہ کے نہیں ہے ۔ گر ہم ضرور کہیر کے ذمہ دار وہ خود ہوا نہیں ہے۔ بلکہ وہ اص

خواہ اس کو موڑ تو ژکر کی حقیق میں سے پہلے استام نے اس لفظ کو بارقلیط کی صورت میں معرب بنایا اور کسی مترجم نے فارقلیط کی شکل میں پیش کیا ہے۔ جس کی تشرق شروع شروع میں تواحد سے ہی گئی۔ جیسا کہ مصنف بنا تیج الاسلام بھی ما نتا ہے۔ جس کی تشرق شروع شروع میں تواحد سے ہی گئی۔ جیسا کہ مصنف بنا تیج الاسلام بھی ما نتا کیا گیا اور کہد دیا کہ مسلمانوں نے اس مقام پراحمہ کے بچھنے میں غلطی کی ہے۔ حالا تکہ مصنف فرکور کی رائے تاریخی طور پرخود فلط ہے۔ کیونکہ اصل یونانی لفظ عرب میں یورپ سے پہلے گیارہ سو سال بھی چکا تھا اور انہوں نے سیح طور پراس کا ترجمہ احمد کرلیا تھا اور چونکہ عبرانی زبان ان کی سمایہ زبان تھی اور ملک شام میں آ مدود تس کر ت سے تھی۔ جس سے وہ بخوبی عبرانی زبان کی ماہر ہو بھی تھے۔ اس لئے ہم بوثوق کہ سے تی کہ انہوں نے خود عبرانی زبان کے اصلی لفظ کو بھی لیونانی زبان کے لفظ سے ضرور مطابق کیا ہوگا۔ اس تحقیق تک انگر بزوں کے عیسائی بنے سے پہلے میں موجود ہے اسلام آ یا تو اس وقت بھی یورپ عیسائیت سے ناواقف تھا۔ مرحر ب کے عیسائیوں نے مسلمانوں نے سامنے صاف اقرار کیا کہ من بعدی اسمام آ یا تو اس وقت بھی یورپ میں موجود ہے اور کس نے بیمذر نہیں چیش کیا کہ اس لفظ کا معنی روح القدیں ہے یا معزی یا مسلی ہے۔ ( کیونکہ ایسی ایجاد کرنے والے یور پین ابھی تک معنی روح القدیں ہے یا معزی یا مسلی ہے۔ ( کیونکہ ایسی ایجاد کرنے والے یور پین ابھی تک میں ایسی سے بے خبر بیٹھے ہوئے تھے)

اب تیرہ سوسال تک اسلام نے عربی عیسائیوں کی تحقیق کے مطابق سمجھا کہ پاری کلیوطاس بی انجیل بوحنا میں فہ کور ہوا ہے اوراس کا ترجمہ احمہ ہے۔ گرجب عیسائیوں نے اگریزی تراجم کے بعد عربی میں تراجم کے بعد عربی بنایا۔ پھر بھی مسلمان بہی بھی مسلمان بھی بھی مسلمان بھی بھی مسلمان بھی بھی مسلمان بھی ہوگئی ہے اور اس الاسلام سب کے بعد بدوعوئی بیش کرتا ہے کہ بیافظ فارقلیط فلط طور پرمعرب بنایا گیا ہے اور اس کے معنی احمد کے بعد بیرہ کی گری کرتا ہے کہ بیائی طاس سے واقع ہوگئی ہے نہ پارکلیوطاس کے معنی احمد کردہ میں میں موگی۔ جس سے مسلم میں میں ہوگی۔ جس کے ذمہ داروہ خود ہوں کے اور مسلمان جو اس پیشین گوئی میں احمد بجھتے ہیں اس کی بنیاد بہتر یب نہیں ہے۔ بلکہ وہ اصلی فظ ہونائی ہے کہ جس سے اسلام سے پہلے عربوں نے احمد بحد لیا تھا۔ اب خواہ اس کوموڑ تو ٹرکر پاری کلیوطاس بنا کیا پاری کلی طاس تہا دا اختیار ہے ورنہ ہزار سال کے بعد کی تحقیق میں سے پہلے حقیقات پر کھوا شربیس ڈال سکت میں ادا تھیار ہے ورنہ ہزار سال کے بعد کی تحقیق میں سے پہلے حقیقات پر کھوا ٹر جمیاں ڈال سکت

اب ہم بیابت كرتے ہيں كہ يارى كليوطاس كاتر جمد بجائے احمد كانبول فيروح

ب شائع کرتے رہے اور کھی عرصہ بعد یہود بول ف رخ کیا۔ چنانچہ یوحنا یہودی ایران میں آیا بقول نصاری مرتب کر کے عیسائیت کی دعوت امل انجيل جوخود حضرت سيح فيراني زبان مير بعداحم آئے گا۔ انجيل يوحنا ميں اس كا ں درنقل ہونے سے پیری کلی طاس بن گیا۔ دهر پھیلا نا شروع کردیا اور نجران میں پہنچ گیا۔ ونواس نے عیسائیت قبول کی اور مدینه شریف ے عرب بھی خال خال عیسائی ہو گئے۔ کیونکہ جب اسلامی حکومت نے اپنے قوت بازوے عيساني ١٣٥٣ء من يورب كو بهاك محية اور اء میں ولیم ٹنڈیل پیدا ہوا اور جوان ہوکرسل ااومیں لندن آیا اور ارادہ کیا کہ انجیل کا ترجمہ سے نکل کر کولون آ گیا۔ وہاں کے مشہور تاجر او کول نے اسے باغی سمجھ کرنکال دیا۔اس نے حواثى بعى بزهائ اورجب بيترجمه لندن يهنجا كے تمام نسخ جلواديئے۔اس كے بعداس نے کرفقار ہو گیا اور ڈیڑھ سال قید کے بعد ۲ ساھاء بعد تراجم كارواج ہوگیا۔ چنانچہ آج كل ۷۵ ما كريزى من موجود إس من وليم مذكوركا اورسليس زبان مس تفا\_

ے پہلے انجیل یوحنا پر پورے گیارہ سوسال مجما تھا۔اسلئے ممکن ہے کہ اس گیارہ سوسال رہ پہنچا ہواس میں پیری کلوطاس ہو۔جس کا فی میں پاری کلی ایس بواور کسی میں پاری کلی میں بیش بودنا کا ترجمہ عربی میں شائع کیا گیا تو کسی

القدس يامسلى غلططور بركيا ہے - كيونكدانجيل مين يون فركور ہے كدحفرت سيح في فرمايا كدمين خدا تحبارے لئے پیری کلیوطاس طلب کروں گا۔ تا کہ تہارے پاس وہ ہمیشدر ہے۔ جب تک میں نه جاؤں گاوہ نہیں آ سکتا۔ وہتہبیں غلطیوں پرسرزنش کرے گااورٹم پر حاکم ہوگا۔ میں تہمیں نہیں بتا تا وہتم کوئل بت سمجھائے گا اور وہ خود اپن طرف سے نہیں بولے گا۔ بلکہ خداکی طرف سے تھم یا کر بو کے گا۔عیسائی کہتے ہی کہ واقعصلیب کے بعد پنکوست کے دن روح القدس آیا اوراس نے حوار بوں کوسلی دی اور بیپیشین گوئی سی ہوگئی لیکن غور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بیغلط ہے۔ کیونکہ روح القدس بہلے بھی آتا تھا۔اس کے آنے کی پیشین گوئی کرنا اور کہنا کہ جب تک میں نہ جاؤں گا وہ نہیں آئے گا اوراس کو بمیشہ ساتھ رہنے والا بتانا اور حاکم تصور کرنا سیسب الی باتیں ہیں جن سے صاف ابت ہوتا ہے کہ پاری کلیوطاس سے مراوروح القدس نہیں ہے بلکہ انسان مراد ہے۔ورنہ حضرت مسيح كے بعد چوبيں آ دى اپنے اپنے زمانہ ميں اس پيشين كوئى كے بعد نبوت كے مدى نه بنت بن سے ایک مری مونانس بھی تھا۔جیسا کہ تاریخ کلیسامطبوعہ ۵۲ء کے ۹۸ میں مذكور بــاس لئے ہم كہتے ہيں كظهوراحمد يہلے بى بيثابت ہو چكاتھا كرآنے والا انسان ہوگا فرشتہ نبیں ہے اور جب آپ کا ظہو موگیا تو ساری پیشین کوئی واقع موگی۔ کیونکہ آپ صادق القول، حاكم الاسلام، تا بي عن المكر ، امر بالمعروف، دائم الاسلام اور قائل بالوحي يتصاوراس وتوع ك تقديق يول بعي بيك،

انجيل برنباس مين صاف كعاب كداحمة عاكار كتاب الاعمال مين حضرت موى عليه السلام كاقول منقول مواہے كەخداتعالى مير عجيساتمهارے بھائيوں سے ايك ني مبعوث كرے گا اوراس کےمندیس اپنا کلام ڈالےگا۔ بوحنایس ہے کہ حضرت یکیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہوہ نی تم ہو؟ کہائیں تفیرکشاف میں لکھاہے کہ حواریوں نے پوچھا کہ آپ کی امت کے بعد کوئی اور بھی امت المي أو أب فرمايا بال امت احمد الجمي باتى ب اوروه صلحاء يا كدامن بول مح عيسائى كت ہیں كم حضرت موى عليه السلام نے اپنامعيل عيسى عليه السلام كو بنايا تفار مربي غلط ب- كيونكم حضرت موی علیه السلام کی طرح حضو ملاق نے پہلے شرائع کومنسوخ کیا تھا۔ جہاد کا تھم دیا تھا۔ والدین سے پدا ہوئے تھے نہ سے علیہ السلام اور موی علیہ السلام نے ہی مصرے نکل کرشہریٹرب کو بھرت کی تھی۔ (جواس وقت ایک کائن کے نام پرموجود تھا) آپ نے بھی یثرب کواپنا دار الحجرت بنایا اور آپ بی اساعيل سے پيدا ہوئے - كونكه من احدوانكم "كالفظموجود إداريسى عليه السلام في اسحاق ے پیدا ہوئے تھے۔اس لئے مثیل موی علیہ السلام حضوط اللہ بیں علیہ السلام نہیں تھے۔

دسوال مغالطه

مجمع البحار مين حصر تقولوا لا نبي بعده''الر

جواب بیہ ہے کہا السلام زنده بیں \_ کیونکہ آپ

زندہ ہیں ہے اور بیمراد ہیں

كنزالعمال مين خودعا كششت الا المبشرات ''حضوطاً

ہے کہ حضرت عا کشفر میان نب

عضرى كوپیش نظرر كه كرکها ہے

گيارهوال مغالطه

حضرت مغيرة ج

الانبياءلا ني بعده تو آپ\_

بعدہ کہنے کی کیاضرورت ہے

اس کاجواب ہیہ۔

السلام بجسم عضری انزنے وا. ہونے والانہیں ہے۔ (تفسیر

سیمتم کااشتباه نهرہے۔

خاصہ سے محذوف ہے۔الا

نبوت نبیں ملے گی۔مرقات دوسرامعنی میہ۔

حفرت مغيرة نے بول مجهر بعد کوئی نی زندہ نہیں ہے۔<sup>ح</sup>

مسیح کی روایت خودان سے**.** 

. چوتھامعنی سیہ

مرزا قادیانی کا ندہب تھا۔:

دسوال مغالطه

مجمع البحارين حضرت عاكث كالول مذكور مهكن قسول واخساته النبيين ولا

تقولوا لا نبی بعدہ "اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد نبوت جاری ہے۔

جواب یہ ہے کہ اگر یہ قول سے ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام زندہ ہیں۔ کیونکہ آپ نے بعدہ سے یم اولیا ہے کہ یوں نہ کہو کہ حضوطا اللہ کے بعد کوئی نبی زندہ ہیں ہے اور بیم رازہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی معوث نہیں ہے۔ کہنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ کنز العمال میں خودعا کشر سے ایک روایت منقول ہے کہ: 'کہ یب ق من النبوۃ بعدہ شنی الا المبشرات ''حضوطا اللہ کے بعد کی تم کی نبوت باقی نہیں ہے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائش جریان نبوت کی قائل نہ تھیں۔ انہوں نے جو پچھ کہا ہے صرف نزول سے بحکم عضری کو پیش نظر رکھ کر کہا ہے اور بس۔

گيارهوال مغالطه

میں حضرت مغیرہ جریان نبوت کے قائل تھے۔ کیونکہ ان کے پاس کسی نے کہا کہ خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ تو آپ نے فرمایا کہ جبتم نے خاتم الانبیاء کہا ہے۔ بس یکی کافی ہے اور لا نبی بعدہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ پھر حضرت مغیرہ نے فر مایا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام بجسم عضری اتر نے والے بیں تو پھر یہ نقرہ کیسے مجے ہوسکتا ہے کہ کوئی نبی آپ کے بعد ظاہر ہونے والانہیں ہے۔ (تغییر درمنثور) بہر حال ہمیں لا نبی بعدہ کامتی سوج لینا چاہے تا کہ آئندہ کسی فتم کا اشتہاہ ندر ہے۔ کیونکہ اس میں بعدہ خبر کے مقام پر آیا ہے اور خبر افعال عامہ یا افعال خاصہ سے محذ وف ہے۔ اس لئے پہلامعنی یہ ہے کہ لا نبی مبعوث بعدہ حضوطا ہے کے بعد کسی کو نبین ملی مرقات حاشیہ مکلو قامیں بہی معنی لیا گیا ہے اور بہی مجے ہے۔

دوسرامعنی بیہ ہے کہ لا نبی خارج بعدہ جنوطی کے بعد کی نبی کا ظہور نہیں ہوگا۔
حضرت مغیرہ نے یوں بجھ کراسے غلط قرار دیا ہے۔ تیسرامعنی بیہ ہے کہ لانبی تی بعدہ حضوطی کے
بعد کوئی نبی زندہ نہیں ہے۔ حضرت عائش نے بہی بجھ کراس صدیث سے اٹکار کیا ہے۔ کیونکہ حیات
مسے کی روایت خودان سے مروی ہے۔

چوتھامعنی یہ ہے کہ لائی کیون بعدہ حضوط اللہ کے بعد کوئی نیایا پرانا نی نہیں ہوگا۔ یہ مرزا قادیانی کا ند ہب تھا۔ جو بعد میں تبدیل ہوگیا تھا۔ یہاں قابل تعب یہ بات پیدا ہوگئ ہے کہ

 مسلمان حضور الله برجریان نبوت کوختم کردیتے ہیں اور مرز انگ سیح قادیانی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے۔ اب مخالطوں کا جواب حضور اللہ کے بعد ای طرح ہے۔ جبیبا کہ مرز اقادیانی کے بعد ہوسکتا ہے زیادہ کرید کی ضرورت نہیں ہے۔

بارهوال مغالطه

"لوعاش ابراهیم لکان نبیاً "اگر حفرت ابراہیم بن محمد علیہ السلام زندہ دیتے تو نی ہوتے اور یوں بھی آیا ہے کہ:"لو کان ابراهیم حیا لکان نبیاً "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضو ملاقے کے بعد نبوت کا امکان تھا۔

جواب بیہ ہے کہ مدارج النہ ق میں صاف کھا ہے کہ بید مدیث امام نووی کے زدیک موضوع ہے۔ تو پھراس سے استدال کیسے مجھ ہوسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیر ہوسکتا ہے کہ حضرت انس یا عباس نے بطور مبالفہ کہد دیا ہوگا۔ ورنہ حضوط اللہ نے پول نہیں فر مایا تھا۔ موضوعات کبیر ص ۱۸ میں ملاعلی قاری کہتے ہیں کہ: ''لو صدار عمد نبیدا لکان من ا تباعه ''اوراسی طرح ''لمو عاش ابر اھیم لکان نبیدا ''کواگر می سالم کیا جائے تو یہ مینی ہوں کے کہ بالفرض اگر کوئی نبی ہو بھی جاوے تو اسے شریعت محمد یہ کے ماتحت رہنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ نے فر مایا کہ: ''لمو کان موسیٰ حیا لما و سعه الاا تباعی ''اگر حضرت موئی علیدالسلام زندہ ہوت تو وہ بھی میرے بی تابع ہوتے۔ گروہ زندہ نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے نبیاء کی بعث بھی بندہ ویکی علیہ السلام کی زندگی آپ کے بعد بھی میں میں مولی نبید کے بعد بیا کہ آپ بھی حضوط اللہ کی امت ہوں گے اوراسی شریعت کے تابعدار ہوں گے اور پہلے میں نہ کہ کہا کہ بہلے کہ تا ہے بھی حضوط اللہ کی نبوت حضوط اللہ کے اوراسی شریعت کے تابعدار ہوں گے اور اسی موئی۔ بلکہ پہلے بہلے میں اور خم ہوئی آپ کے کہ کہ بہلے بیا میں اور خم ہوئی تھی۔ اب کو یا اعزازی خدمت پر بیکام کریں گے جو صرف عہدہ میرد یہ ہوگا۔

تبرهوال مغالطه

"لا نبی بعدی" کامعنی بیہ کہ آپ کے بعد متعقل کوئی نبی نہ ہوگا۔ جیسا کہ:"ما انسدر اباؤہم "سے مراد قبیلہ متعلیہ کے اپنی جس طرح آپ کے پہلے چے صدی کے اور نبی آئے ہیں۔ اس طرح آپ سے چے صدی کے بعد نبی کا آنامکن ہوگا۔

جواب يهب كه چرتومندل ميح كوچهنى صدى مين پيدا جونا چاہئے تھا۔ يہ چودھوي ميں

کیوں پیدا ہوا۔خوب تک بز مرزا قادیانی کاباپ توطبابت پو درجہ پر ہیںان کو جمت شرعیہ قرار چودھواں مغالطہ

اس زماندکامجددکون اس کا جواب بیست حدیث "لا مهسدی الا عیس السلام کی نبوت تشلیم شده ہے۔ ا

جواب بیہ ہے کہ اس کے الگ مجدد تجویر کرنے کا حق کرتے تھے۔ دیو بندی مولوی رہ نزدیک مجدد کی شخصیت ممنوع بے وقت کہلاتی ہے جواحیا ہے سنت راس کل ماثة سنة من یج رایک مجدد آتا ہے۔ جواحیا ہے کوئی اور کیونکہ سنہ جمری حضرت ملمانوں میں نہ تھا۔ اگر رواج ا نہ ان کہددینا کافی نہیں ہے۔ اس نبانی کہددینا کافی نہیں ہے۔ اس نبانی کہددینا کافی نہیں ہے۔ اس مرزا قادیانی جب شخصی طور پر مجدد دعاوی کے حق دارتمام مجددین ہو بیدر حوال مخالطہ

''مسجدی آخہ حالاتکہ مجدنبوی کے علاوہ بے شا ہوسکتے ہیں اور اخر کالفظ انقطاع <sup>ج</sup>

شم کردیتے ہیں اور مرزائی سے قادیانی کے بعد کسی کو نبی نہیں مالیہ کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کا مرزا قادیانی کے بعد ا

لكان نبياً "أكر حفرت ابرائيم بن محم عليه السلام زنده رجة لو كان ابراهيم حيا لكان نبياً "اس عمعلوم بوتا ان قا-

النوة من صاف کھا ہے کہ بہ حدیث امام نووی کے زدیک

النوة میں صاف کھا ہے کہ بہ حدیث امام نووی کے زدیک

ہوگا۔ ورنہ حضوط اللہ نے یوں نہیں فرمایا تھا۔ موضوعات کمیر

ہوگا۔ ورنہ حضوط اللہ نے یوں نہیں فرمایا تھا۔ موضوعات کمیر

ہوگا۔ ورنہ حضوط اللہ نے یوں نہیں فرمایا تھا۔ موضوعات کمیر

ہوگا۔ ورنہ حضوط اللہ کیا جائے تو یہ معنی ہوں کے کہ بالفرض اگر کوئی

ہو یہ کے ماتحت رہنا پڑے گا۔ جیبا کہ آپ نے فرمایا کہ ا میں المتباعی "اگر حضرت موئی علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ ہونے تو وہ ہونے تو ہو ہی اللہ ہوچی اللہ ہو ہی بند ہوچی ہوں کے بعد اللہ ہونے کی بعث بھی بند ہوچی ہوں کے احد اللہ کی زندگی آپ کے بعد اللہ کی امت ہوں کے اوراسی شریعت کے تابعدار ہوں گے اور اس میں موئی۔ بلکہ پہلے وکور کے اور کی اعزازی خدمت پر بیکام کریں سے جو صرف عہدہ یہا۔

المیں کو اعزازی خدمت پر بیکام کریں سے جو صرف عہدہ یہا۔

امعنی ہے کہ آپ کے بعد متعقل کوئی نبی نہ ہوگا۔جیسا کہ:''ما لیہ متعلہ ہے۔ پس جس طرح آپ کے پہلے چیوصدی کے اوپر نبی پیمسری کے بعد نبی کا آناممکن ہوگا۔ مثمل میچ کوچشی صدی میں پیدا ہونا چاہئے تھا۔ یہ چودھویں میں

کیوں پیدا ہوا۔ خوب تک بندی جوڑی ہے۔ کیا مرزامحود طبابت سے پیٹ پالتے ہیں؟ مرزا قادیانی کاباپ توطبابت پیشرتھا تو پھریہ کیوں طبیب نہوئے۔ایسے قیاسات صرف وہم کے درجہ پر ہیں ان کو جمت شرعیہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

چودهوال مغالطه

اس زمانه کامجد دکون ہے؟

اس کا جواب میہ کے مرزا قادیانی ہیں۔ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور حدیث 'لا مهدی الا عیسیٰ '' ے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی عیسیٰ ہی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تنلیم شدہ ہے۔ اس لئے اجرائے نبوت ثابت ہوا۔

جواب بیہ ہے کہ اس زمانہ کا مجد دم زا قادیانی کوکون تعلیم کرتا ہے؟ ہرایک فرقہ اپنے الگ مجد دمجور کرنے کا حق دار ہے۔ حضرات بر میلوی مولوی احمد رضا خان صاحب کو تعلیم کرتے تھے۔ دیو بندی مولوی رحمت اللہ صاحب کو۔ اہل صدیث سید اساعیل شہید کو اور ہمارے نزد یک مجد دی شخصیت ممنوع ہے۔ بج الکرامہ میں کھا ہے کہ ہرایک جماعت علائے اسلام مجد وقت کہلاتی ہے جواحیائے سنت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ''ان اللہ یبعث لهذاه الامة علی راس کل مائة سنة من یجدد لهادینها ''میں بشک تو ندکور ہے کہ ہرایک صدی سر کوئی اور کیونکہ سنہ ہجری حضرے عظر کے زمانہ میں جویز ہوا تھا اور سنہ عبوی کا رواج اس وقت پرایک مجدد آتا ہے۔ جواحیائے اسلام کرتا ہے۔ گرصدی کا سرمعلوم ہیں کہ ہجری ہے یا عیسوی یا رواج اس وقت کوئی اور کیونکہ سنہ ہجری حضرے عظر کے زمانہ میں تبجویز ہوا تھا اور سنہ عبوی کا رواج آس کے بعد پھریہ معلوم ہیں کہد دینا کافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ من سیجد دمیں من انظا عام ہے۔ اس میں شخصیت نہیں نہوں گے۔ ورنہ ایس ہے۔ اس لئے ایک ہے زیادہ بھی مجدد ہوسکتی ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ بھی، اس سے مرزا قادیانی جب خصی طور پر مجد دئیں من سکتے تو پھردوسری دعاوی کیسے جج ہوں گے۔ ورنہ ایس مرزا قادیانی جب خصی طور پر مجد دئیں من سکتے تو پھردوسری دعاوی کیسے جج ہوں گے۔ ورنہ ایس حادی ایس محمد من ہوں گے۔ خصیص مرزا کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

يندرهوال مغالطه

ن مسجدی اخس المساجد "میں صفوط اللہ نے اپی محدوآ خری محدکہا ہے۔ حالانکہ معجد نبوی کے علاوہ بے شار معجدیں موجود ہیں۔اس طرح آخر الانبیاء کے بعد کی ایک نبی موسکتے ہیں اور اخر کا لفظ انقطاع نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ آخر المساجد سے مراد اخر المساجد النہ یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضوطا یہ ہے کہ حضوطا یہ کہ آخر المساجد سے مراد اخر المساجد النہ یہ کا نفظ بتارہا ہے کہ آپ کی مسجد نبوی مراد ہے اور ترغیب وتر ہیب میں اخر المساجد النہ یہ کی تصریح بھی موجود ہے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب حضوط اللہ کی مسجد نبوی کہلائے گی۔ اس لئے کوئی نبی بھی آپ کے بعد نبوی کہلائے گی۔ اس لئے یہ حدیث انقطاع نبوت کی زبردست دلیل ہے۔

سولهوال مغالطه

"ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبدین "مل به بتایا گیا ہے کہ حضوط الله و خاتم النبدین "میں بہتایا گیا ہے کہ حضوط الله کی سے کی آدی کے باپ نبیں ہیں۔ گررسول خدا اور خاتم انبیبین یعنی روحانی باپ ہیں اور نبوت کے سلسلہ ہیں جس قدر انبیاء آنے والے ہیں وہ تمام آپ کے روحانی بیٹے ہیں اور آپ کی تابعداری میں انبیاء کہلانے کے ستی ہیں۔ ورنہ جو نبی آپ کے تابعداری کے خلاف مدی نبوت ہووہ چونکہ آپ کا روحانی بیٹائیس۔ اس لئے نبی کہلانے کا جازئیس ہے اور بینوت ہوگ۔ جونوت ٹانیک ۲۸/ اجزوسلیم کی گئے ہے۔ جس کی جس کا سوال ہمیں "اھدناالے صدا طلم المستقیم "میں تعلیم کیا گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض بیر خیال درست ہوتو مرزا قادیانی کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بلکہ بیضروری تھا کہ اقل التا بعین حضرت صدیق اکبر نبی ہونے کا دعویٰ کرتے۔ ان موقعہ پر کئن استدرا کی نبیس ہے کہ جس سے پچھلے منہوم کے خلاف بیان کیا جاتا ہے۔ ورنہ بیر مفہوم نکلتا ہے کہ:''ولکن ابدا احد من نسانکم ''عالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ اس لئے اس کو ''لکن انتقالیه ''کہا جائے گا۔ جس کامفہوم بیہوتا ہے کہ پہلے ضمون کے علاوہ ایک مضمون جدید شروع ہونا بتایا جاتا ہے۔

ستربهوال مغالطه

جب یوں کہاجاتا ہے کہ حضرت سے علیدالسلام آسان سے نازل ہوں گے تو ''لا ذہبی بسعدی '' کیسے ثابت رہے گا۔ کیونکہ آپ کے بعد نبی تو آگیا اور نبوت بھی جاری رہی۔ کیونکہ حضرت سے علیدالسلام کی نبوت بھی ان کے پاس ہی زہے گی۔

اس كاجوابيد كرزولا نبسى بعدى "كامطلب يدم كرآب كي بعد بعث

انبیاء کاسلسله بند ہے۔ نہ مرجائے گا۔ حضرت خضرء قدیم ہے۔اب تک ان کہ اٹھار ہوال مغالطہ خاتم آگوشی کو

مجھی تعریفی موقعہ پر آخر. گرکسی طرح بھی لفظ خانم ایک نعمت کے بند ہونے دوسری انبیاء پر ثابت ہوا تھی کیکن کوئی نبوت آ ہ

نی آپ کے ماتحت ندہواً تصدیقی مہر ہوگی۔وہ نی

ہےکہ''لوکان موس لفظآ یاہے۔جسسےم

لفظا یاہے۔ من سے مر جواب بیہ

لفظ خاتم بمعنی آخرنییں۔
اور سید النبیین الشریف میں خوایتم سوروا
پہلے جس قدر یہودونساء
بعد میں بھی جس قدراسا
کیا گیا ہے۔ اس لئے،
سازیا تقدیق کنندہ نماء
جدیداس کی تائید کرتی۔

الانبياء مانة بين قوار بزارون تفريحات موج امرائيل دارد بادرنزد انبیاء کا سلسلہ بند ہے۔ نہ یہ کہ اگر انبیاء سابقین میں سے بھی کوئی آپ کے بعد ظاہر ہوتو وہ بھی مرجائے گا۔ حضرت خصر علیہ السلام ،حضرت اور لیس علیہ السلام اور حضرت مسے علیہ السلام کی نبوت قدیم ہے۔ اب تک ان کے زندہ رہنے سے بیلاز منہیں آتا کہ ان کی نبوت بھی جاتی رہی۔ اٹھار ہوال مخالطہ

خاتم اگوشی کو کہتے ہیں۔ یا خاتم سردار کے معنی میں آتا ہے۔ یا خاتم بمعنی کائل ہے اور

کبھی تعریفی موقعہ پرآخر کے معنی میں بھی استعال ہوا ہے۔ جیسا کہ تنی کو خاتم الشعراء کہا گیا ہے۔

گرکسی طرح بھی لفظ خاتم سے یہ خابت نہیں ہے کہ آپ کے آنے سے نبوت بند ہوگئ ہے۔ کیا

ایک نعمت کے بند ہونے سے حضو حقاقی کی عظمت ظاہر ہوگی یا زیادہ ہونے سے آپ کی فوقیت

دوسری انبیاء پر خابت ہوگی۔ اس لئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نبوت جاری ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی جاری

مقی لیکن کوئی نبوت آپ کی منظوری اور آپ کی تقد لقی مہر کے سواجاری نہ ہوگی۔ اس لئے جو

نبی آپ کے ماتحت نہ ہوگا۔ وہی کافر، با ایمان ہمفتری ، کاذب اور دجال ہوگا۔ جس پر آپ کی

تصد لقی مہر ہوگی۔ وہ نبی تابعد ارخادم شریعت ہوگا۔ چنانچ حضرت موئی علیہ السلام کے متعلق بھی نبی کا خیات کے اس کے متعلق بھی نبی کا فیل آیا ہے۔ جس سے مرادامتی نبی ہے۔ ورنداس ایکی نبیس ہے۔

لفظ آیا ہے۔ جس سے مرادامتی نبی ہے۔ ورنداس ایکی نبیس ہے۔

جواب بیہ کاس تا متر رکی بنیادا کی ہے کہ آیت: 'و خاتم النبیین ''میں افظ فاتم ہمعنی آخر ہیں ہے اور آخر ہے وبطریق مبالغہ ہے۔ ور نداس کامعنی جاء کے النبیین اور سید النبیین ''ہوگا۔ لیکن لغت میں 'خاتم المقوم آخر هم ''آیا ہے اور صدیت اور سید النبیین ''ہوگا۔ لیکن لغت میں 'خاتم المقوم آخر هم ''آیا ہے اور صدیت شریف میں خواہتم سورہ البقرہ سے حقیقی طور پر آخری آیات مراد ہیں اور اس آیت کے نزول سے پہلے جس قدر یہود ونصاری کی تحریرات ملتی ہیں۔ ان میں بھی آخر الانبیاء کابی انظار کیا گیا ہے اور بعد میں بھی جس قدر اسلامی تصریحات ملتی ہیں۔ ان میں بھی آپ کو 'آخر النبیاء کو ساق موالی بنیاد پر خاتم انبیان کامعنی آخری نبی ہی ہوگا۔ نبی میں ہوگا۔ نبی الانبیاء اور مصدق الانبیاء اور مصدق الانبیاء مانے ہیں۔ تو اس لفظ کے ماتحت نہیں مانے۔ بلکہ ایسے مضامین کے لئے دوسرے موقعہ پر ہزاروں تصریحات موجود ہیں جن سے ہمارا یہ مطلب پورا ہوجا تا ہے اور چونکہ علماء آتی کا نبیاء نبیا۔ اسرائیل وار د ہے اور نزول سے کا مسلم عقا کدا سلامیہ میں واغل ہے۔ اس لئے آپ کے آئے سے اسرائیل وار د ہے اور نزول سے کا مسلم عقا کدا سلامیہ میں واغل ہے۔ اس لئے آپ کے آئے سے آ

مراد اخر المساجد النبويہ ہے اور مطلب يہ ہے كہ محبد ہے۔ جيسام بحدى كا لفظ بنار ہا ہے كہ آ پ كى المساجد النبويكى تقريح بحى موجود ہے۔ اب اس بد كے بعد معبد نبوى كوئى نبيس۔ اس لئے كوئى نبى بھى مسمبد نبوى كہلائے گى۔ اس لئے يونى انقطاع كے سے ديث انقطاع

من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم من كم المدين جس قدرانبياء آف والح بين وه عداري مين انبياء كهلاف كم مستحق بين ورند جوني ه چونك آپ كاروحاني بينانهين اس لئے ني كهلاف رجونيوت فائيك ٢٩/ اجز وسليم كي كل ہے۔ جس كى ست بے كرجس كاسوال جمين "اهدن الصداط

ی پیخیال درست ہوتو مرزا قادیانی کی خصیص کی کوئی میں مختص کی کوئی کوئی کرتے۔
میں حضرت صدیق اکبڑنی ہونے کا دعویٰ کرتے۔
میں چھلے مفہوم کے خلاف بیان کیا جاتا ہے۔ورندید
ن نساڈکم "حالانکہ یکی غلط ہے۔اس لئے اس کو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے مضمون کے علاوہ ایک مضمون

مع علیدالسلام آسان سے نازل ہوں کے تو ''لا خبسی کے ملیدالسلام آسان سے نازل ہوں کے تو ''لا خبسی کے بعد نی تو آسی ب کے بعد نی تو آسی اور نبوت بھی جاری رہی ۔ کیونکہ س می ڈے گی ۔

ی بعدی "کامطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد بعث

نبوت کا بند ہو جاتا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اب دنیا میں کوئی شخص بھی احکام شرعیہ پڑ مل در آ مدکرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ بلکہ یہ معنی نہیں رکھتا کہ اب کی شریعت چونکہ پایٹ تکمیل کوئی چھی ہے۔ اس لئے نبی جدید بھیج کراس کو ترمیم و تنبیخ کی ضرورت نہیں رہی۔ گویا آپ کو وجود آسان نبوت پر عین سمت الراس پر قائم ہونے والاسورج تھا اور باقی انبیاء وجود طلوع آفاب یا نصف النہار کے کسی درجہ پر تھا۔ اس لئے تکمیل نبوت کی وجہ سے اور عدم احتیاج نبوت جدیدہ کی وجہ سے آپ پر نبوت خم ہوئی ہے۔ جو ایک اعلیٰ درجہ کا امتیازی مرتبہ ہے اور نہ اس طریق پر بند ہوئی ہے کہ ابھی نبوت تکمیل کوئیس کی تھی تا اور آپ سٹک راہ واقع ہوگئے ہیں۔ بہر حال ایسے ناپاک خیال حضو تا اللہ کے متعلق گنا فی کا موجب ہیں۔

انيسوال مغالطه

"ما ارسلنا من نبی الا اذا تمنی "ک بعدایک قرات میں ولامحدث بھی وارد ہوا ہے اور ایک روایت میں الا اذا تمنی "ک بعدایک قرات میں ولامحدث ون ای محدث ون ای محدث ون ای محدث ون ای محدث ون "پی آیت اور حدیث کے ملانے سے معلوم ہوا ہے کہ رسالت یا نبوت کا سلسلہ امت محمد بیش جاری رہےگا۔

جواب بیہ کر آن شریف میں ہوااور پانی کے متعلق بھی ارسلنا کا لفظ واقع ہے۔ اس لئے صرف ارسلنا کے لفظ سے نبوت کا جوت نہیں ہے اور اس آیت میں بھی انبیاء سابقین کی نبوت کا جوت ارسلنا سے نبیں ہے۔ بلکہ اس مطلب کے لئے دوسرے دلائل ہیں جو اپنی جگہ پر ندکور ہیں اور حدیث سے یوں ہے کہ ''لوکان فی امتی احد لکان عمر''

بيبوال مغالطه

"يا عم انت خاتم للمهاجرين كما انى خاتم النبيين "اس حديث مسالله في عمرت عباس وديث من مسالله في عديم المراج ين فرايا م حالانكر آپ ك بعد بحى اجرت كا سلمه جارى ما ورتشبيد دين سي ابت اوتا م كر آپ ك بعد بحى اس طرح سلم فيوت حارى ركا -

جواب بیہ کراس مقام پر بھرت مکہ مراد ہے۔ مطلق بھرت مراد نہیں ہے اور حضرت عبال تک اس بھرت کا اعتبار رہا۔ جس کی وجہ سے محابہ مہا جرین کہلائے۔ ورنہ بعد میں بھرت کرنے والوں کومہا جرین صحابہ کالقب نہیں دیا گیا۔ اس لئے بیروایت انقطاع نبوت کی دلیل بن میں کے دوکھ اس بھی کہ چھوڑ کر میں ہوتہ ہارے بعد جو بھی مکہ چھوڑ کر

مدینه میں آئے گااس کومہا جرکا او بھی جو محض مدق نبوت ہوگا۔ کذاب ادر ملعون ہوگا۔ اکیسوال مغالطہ

''فیکم النبوہ و خاندان میں سلطنت اور نبوت ر جاری رہی ہے۔ جواب بیرہے کہ ہیوہ

اس لئے آیت قرآنیے کے مقابلہ علاوہ اس کے اگر اس حدیث کو نبی العباس کے عہد میں نہیں ہوا میں کہ حضوطی کے نے نہیں قرما، بائیسوال مغالطہ

''ابوبکر خیر ا اکبرنی نوع انسان سے افغل نبوت جاری ہے۔ورنہ مضارع اس کا جواب بیہ

السنساس "اگرناس کے لفظ۔ تائیدواقعات کے علاوہ تمام وہ اس سے میراد لینا کہ ایک نج تکذیب کرتاہے۔ تیکیسوال مغالطہ

''انیا مقفّے ''عظ ہے۔جس کامفہوم ہیہے کہ انبیا پیرو کہلائیں کے اور حضوصیات سلسلہجس طرح پہلے جاری تھاا

رعیہ پڑل درآ مدکرنے کا ہے۔اس کئے نبی جدید رت پرعین ست الراس پر رکسک درجہ پر تھا۔اس پرنبوت ختم ہوئی ہے۔جو نبوت تکمیل کونیس کیچی تھی

رائت میں ولامحدث بھی سبی محدث ون ای رمالت یا نبوت کا سلسلہ

ارسلنا کالفظ واقع ہے۔ میں بھی انبیاء سابقین کی دلائل ہیں جواپنی جگہ پر '''

لنبیین "اس مدیث پ کے بعدیمی جرت کا )ای طرح سلسلہ نوت

مرادنیس ہے اور حفرت ئے۔ ورنہ بعد میں ہجرت طاع نبوت کی دلیل بن کے بعد جو بھی مکہ چھوڑ کر

مدینه میں آئے گااس کومہا جرکالقب نہیں ملے گا۔ جس طرح کہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ میرے بعد بھی جو شخص مدعی نبوت ہوگا۔ (خواہ کسی طرح کا ہو) وہ نبی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ مفتری کذاب اور ملحون ہوگا۔

اكيسوال مغالطه

''فیکم النبوة والمملکة ''حضوط الله نے حضرت عبال سے فرمایا تھا کہ تہارے خاندان میں سلطنت اور نبوت رہے گی۔ جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بنی عبال میں نبوت بھی جاری رہی ہے۔

جواب بیہ ہے کہ بیر حدیث موضوع ہے۔ کسی معتبر روایت سے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔
اس لئے آیت قرآ نید کے مقابلہ میں اس کو تسلیم کرنایا اس کو آیت کی خصص سمجھنا ہے وقونی ہوگ۔
علاوہ اس کے اگر اس حدیث کو واقعات کی روسے دیکھا جائے تو فیکم اللہ وۃ کا ظہور کسی خلیفہ وقت
نی العباس کے عہد میں نہیں ہوا۔ شاید تجویز تو تھی۔ مگر وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ اس لئے ہم کہد سکتے
ہیں کہ حضو مقابلتے نے پنہیں فر مایا ورنہ کیا مجال تھی کہ اس پیشین گوئی کا ظہور نہ ہوتا۔

بائيسوال مغالطه

"ابوبکر خیر الناس الا ان یکون نبی "حضوطی فی نفر مایا ہے کہ صدیق اکبر بی نوع انسان سے افضل ہیں۔ مگر یہ کہ کوئی نبی ہواس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد نبوت جاری ہے۔ورنہ مضارع ( یکون) واردنہ ہوتا۔

اس کاجواب یہ ہے کہ اس صدیث کا مفادیہ ہے کہ:"الا ان یکون نبی مرادا با السناس"ار تاس کے لفظ سے انبیاء مراد ہوں قو چرآ پ وخیرالناس کالقب نبیں ملے گا۔اس کی تائید واقعات کے علاوہ تمام وہ روایت بھی کرتی ہیں جوفضیات صدیق میں مروی ہیں۔اس لئے اس سے یہ مراد لینا کہ ایک نبی ہوگا۔ کلام کو بے ربط کر دیتا ہے اور استدلال جریان نبوت کی تکذیب کرتا ہے۔

تيئيسوال مغالطه

''انا مقفّے ''حضرت الومویٰ اشعریٰ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اپنانام مقفے بتایا ہے۔ جس کامفہوم میہ ہے کہ انبیاء آپ کے بعد آئیں گے۔ وہ حضوط اللہ کے مقتفی ہوں گاور پیرو کہلائیں گے اور حضوط اللہ اس کے مطاع اور مقفے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا سلہ جس طرح پہلے جاری تھا اس طرح اب بھی جاری ہے۔

اس كاجواب يديك كمقفى اسم مفعول ب جوشهادت آيد: "وقفي نا من بعده بالرسل ''ماضی کی تحویل میں آ کر'الذی قفی به ''کے معنی ویتا ہے کہ آ پ سب کے آخر السئے گئے ہیں۔ورنمستقبل کے معنی میں اگراس کو تحویل کیا جائے تو یوں ہوگا کہ: "السندی سوف يقفى به "وه ني كه بس كوبعد من بيجاجائ كااوربيم عنى غلط ب - كيونكم آب بي بوكرمبعوث بو ي عصاورا كريتويل كي جائك "الذي يقفي بالبغير بعده "كى غیرکوآپ کے تابعدار بنا کر بھیجا جائے گا۔ تو متدل کا مطلب تو پورا ہو جائے گا۔ لیکن مقفے کا لفظ الیی شحویل وتبدیل کو برواشت نہیں کرتا۔ اس لئے بیاستدلال بالکل عربی زبان سے نا آشنائی کی وجہ سے غلط ہے۔

چوبیسواں مغالطہ

خاتم بمعنى مهراورخاتم بمعنى مهراورختم كرنے والا علامه زمخشرى، ابوحيان اور ابوعبيده بير تینوں بزرگ خاتم کو آخری قرارویتے ہیں۔ گر چونکہ اس پر کوئی عربی محاورہ چیش نہیں کرتے۔اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق بیمعنی کئے ہیں۔ جیسا کہ کوئی عیسائی الكلمة كامعنى حضرت مسيح كري تواس سے يدابت نبيس بوتا كدواقعى لغت ميں بھى كلمه كا بھى معنى ب-البته مفروات الراغب مي يول فركور بكه: "انه ختم النبوة اى تمها وكملها" جس کی تائید حفرت علی کرم الله وجهد سے بھی ہوتی ہے کہ حسنین کو ابوعبدالرحمٰن سلی خاتم النبين الله رحمار بست و حضرت على في فرمايا تقا كدان كوخاتم النبيين برها ؤ-اب معلوم موكيا كى كىل نبوت يہال مراد ہے۔انقطاع نبوت يہال مراذ نبيل ہے۔ كيونكه حسب ذيل نصريحات اجرائے نبوت کی تائید کرتی ہیں۔

"انه صار كالخاتم الذي يتزينون به ويختمون به" (قُ البيان ٣٨٥م) 'انه به ختموا فهو كالطابع لهم "(جريط)

"ختم به النبيون فلا يوجد نبى يامره الله بالتشريع "(ثاهولى الشالرحم) ٣....٣

"قالت عائشة خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نبى بعده وهذا لا ينافيه لانه اراد لانبي ينسخ شرعه "(الحار)

"لو فرضنا نبيا بعده اوفى زمانه فى اخرى لا يقع النقض بقوله .....۵ خاتم النبيين "(مولانامحمقاسمٌ)

> "لا امكان للبخل في المبدأ الفياض "(مرزاما مجانات) .....Ч

"حصول ک ''مطلق النا .....٨ "انما انقط .....9 "لوعاش .....1• لا يخاف

الااتباعي ك جواب اس کا مخالف نهرون قابل تتليم

ہم ماننے کو تیار ہیں۔ گرس م م خرالانبياءمراد نهليل-٣ ب كوآخرالانبيا يشليم *ك* کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا مطلب نبين ہوسکتا کہ حف ''انما!'

حضو وألف متعددجكة ہے۔اک

نےایخ مفردات حضرت

۳....۳

فتخالبيان

رنگ میر

۵....۵ تجمىزه

"حصول كمالات النبوة لاينا في ختم الرسالة" ( جرالالف الأكُّ) "مطلق النبوة لم ترفع "(الواقيت والجوابر) "انما انقطعت نبوة ناسخة بعده لا ماهى تابعة له" (فومات مكية) .....9 "لوعاش ابراهيم لكان نبيا وكذا لو صار عمر نبيا لكان من اتباعه .....|+ لا يخاف قوله خاتم النبيين كقوله لوكان موسى حيا لما وسعه الااتباعي كعيسى وخضر والياس عليهم السلام"(الماعلىالقارى) جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن شریف کے تمام معانی جوآپی میں ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوں قابل تسلیم ہیں۔اس لئے خاتم کامعنی اگر پمیل نبوت یازینت نبوت بھی کئے ہیں تو ہم مانے کو تیار ہیں۔ مگر ساتھ ہی ہم آخر الانبیاء بھی تسلیم کرتے ہیں اور کوئی وجنہیں ہے کہ خاتم سے آخرالانبیاءمراد نه لیں۔ کیونکہ لانی بعدی میں اس کی تشریح موجود ہے۔ غیرمسلم کی تصریحات آپ کوآخرالانبیاء شلیم کرتی ہیں اور آج تک اجماع است میں یہی چلا آ رہاہے کہ جس نے آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس کا خاتمہ کیا گیا۔اس واسطے جوشہادتیں اوپر کھی گئی ہیں ان کا ہرگزیہ مطلب نہیں ہوسکا کہ حضور اللہ کے بعد کوئی اور بھی نی آسکتا ہے۔ کیونکہ: "انما الاعمال بخواتيمها اعطيت خوايتم البقرة "ين فاتم كوثود حضوعاته ني تخرك معنى مين ليا ب- "رحيق ختام مختومسك" وغيره مين متعدد حكم قرآن شريف ميں خدانے اس كوبندش يا انقطاع كے منہوم ميں استعال كيا ہے۔اس لئے علامہ زمخشری وغیرہ نے یہی معنی لیا ہے تو بینیس کہا جاسکتا کہ انہوں نے اپنے اعتقاد سے میدی گھڑ لئے ہیں۔ مفردات الراغب نے آگر تکمیل کامعنی کیا ہے واس کوخاتم جمعنی آخرہے بھی انکار نہیں ہے۔ حصرت علی نے حصرت حسنین کواگر خاتم تلقین کیا ہے تواس کا بیم عنی ہیں ہے کہ آپ ....۳ حضوطانية كوآخرالانبيان مانتے تھے كيونكه خاتم الشي آخره ايك عام محاوره ہے۔ فتح البديان\_ بحرمحيط اورشاه ولى الله في الرچه مبركامعنى كياب يمري مرجعي است يحيل ك رمك مين آخرى نبوت بى مرادل بركونكم شهورب "توقع زوالا اذا قيل تم" حضرت عائشٹ نے لانمی بعدی سے لانبی خارج سمجما تھا۔اس کئے اس قول سے معنی كرتى تنحيس \_ ورندا كرلانبي مبعوث بعدى مجتنيس توتبهي الكارند كرتيس \_ الكاركي وجه

بمى مزول مسيح كاقول تفا-

ی ہے جوشہادت آیہ: ''وقفیدنا من بعدہ نی ہے جوشہادت آیہ: ''وقفیدنا من بعدہ نی به ''کے منی دیتا ہے کہ آپ سب کے آخر السندی محتوی کا کہ: ''السندی محتوی خلط ہے۔ کوئکہ آپ بی کہ: ''المذی یقفی بالبغیر بعدہ ''کی ندل کا مطلب تو پورا ہوجائے گا۔ لیکن مقفے کا اس لئے یہ استدلال بالکل عربی زبان سے اس لئے یہ استدلال بالکل عربی زبان سے

نے والا علام فرخشری، ابوحیان اور ابوعبیدہ یہ الماس پر کوئی عربی محاورہ پیش نہیں کرتے۔ اس مطابق یہ معنی کئے ہیں۔ جبیبا کہ کوئی عیسائی منبیں ہوتا کہ واقعی لغت میں بھی کلمہ کا بھی معنی انسه ختم المنبوة ای تمها و کملها "انسه ختم المنبوة ای تمها و کملها" موتی ہوتی ہوتی المحان محلوم ہوگیا کہ ان کو خاتم النبیان پڑھاؤ۔ اب معلوم ہوگیا مار زمیں ہے۔ کیونکہ حسب ذیل تصریحات

"(برميط) يامره الله بالتشريع "(شاهول الشالروم)

ن به ویختمون به "(فق أبیان جهم ۲۸۲)

ية ولوا لا نبى بعده وهذا لا ينافيه (ايمار)

مانه في اخرى لا يقع النقض بقوله

لض"(مرزاجانجانانٌ)

مولا نامحمرقات مرحوم نے بھی ہماری زمین میں حضوط اللہ کی رسالت کو آخری رسالت کو آخری رسالت کو تعلیم کیا ہے۔ ہاں اگر کسی دوسری زمین میں آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد دوسرا نی تصور کیا جائے تو خاتم الانبیاء کے خلاف نہ ہوگا۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ آپ اس زمین میں بھی مرزائیوں کی طرح جریان نبوت کے قائل ہیں۔ (دیکھو تحدیرالناس) علامہ شعرانی، ابن عربی، مرزاجان جاتاں، حضرت مجد داور ملاعلی قاری پیمام حضرات انقطاع نبوت کے قائل تھے اوراج را کمال نبوت سے مرادان حضرات کی صرف فیوض محمدی ہے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت بھی جاری ہے۔

لیکن ان کا یقول البتہ مشتبہ ہے کہ اگر کوئی نبی ہوگا تو حضرت سے کی طرح تابع شریعت نبوی ہوگا اور خالف یا ناتخ شرع محمدی نہ ہوگا۔ اس قول سے مرزا قادیانی نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا ہے کہ میں بھی تابع نبی ہوں۔ خالف نبی نہیں ہوں۔ تاکہ شریعت کو منسوخ کروں لیکن مرزا قادیانی چربھی حق بجائب نہیں ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تابع نبی کا نمونہ نزول سے تسلیم کیا گیا ہے۔ جو مرزا قادیانی کی تابعداری کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ان بزرگوں کو یہ معلوم ہوجا تاکہ تابعداری کا ایک میں جو جو ان کے خود صور انو عظامے کو دوسری دفعہ پیدا کیا جاسکتا ہے تو بھی اپنے بیان کو مشتبہ نہ چھوڑتے۔

يجيبوال مغالطه

"لا نبی بعدی "میں ایک بی نفی ہے کہ جیسے: "لا صلوۃ لجار المسجد الا فی المحسد ، اذا هلك كسری فلا كسری بعده وانما هلك قيصر فلا قيصر بعده "بيل جس طرح معجد كيمساييك نماز دوسرى معجد ميں جائز ہے ۔ اگر چرفال نقص سے نہيں اور كسرى وقيصرى سلطنت بعد ميں بھى قائم رہی ۔ اگر چركمزور حالت ميں تھی ۔ اس طرح نبوت بھى آ ہے بعد باتى رہ سكتى ہے ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انقطاع نبوت کے بیرونی دلائل نہ ہوتے کہ جن کو یہود ونصاریٰ نے بھی تسلیم کیا ہے قویہ حدیث قابل تاویل تھی۔ گراب اگر تاویل کر کے اجرائے نبوت کا قول کیا جائے تو سب سے پہلے فیصلہ جات اسلامیہ کے روسے کھد یا مرتد اور زند ای اور تالع ہوا بن کر واجب القتل بنیا پڑتا ہے اور انسان کو پچھ شرم بھی تو چاہئے۔ آخر اجماع امت بھی تو کوئی چیز ہے۔ تمام اہل اسلام کے مقابلہ میں صرف اپنی رائے کو سیحے مانیا کتنا پڑا ظلم ہے۔ صلوف الجار میں کوئی تھرتے موجو ذنیس ہے کہ انسان اپنے گرنم از نہیں پڑھ سکتا۔ بلکہ نوافل کا گھر پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اس

لئے اس جکہ صلوۃ سے مراوفراگ تواب جماعت نہیں ملے گااور کی سلطنت کسر کی کے مرنے میں مسلمانوں سے پناہ گزین! چیبیسوال مغالطہ

تفییر در منثور میر مجمی سات ہیں اور بقول ائر تک موجود ہے۔ کپس خاتم ا نہیں ہے تو میسلسلدا نمیاء باط اس کا جواب بر

ای زمین کا دکام مخلف شار ہوتی ہاور بعض نے جس کا مطلب یہ ہے کہ سا زیادہ سے زیادہ میں معلوم ہو سب شریک ہیں کہ ان س جائے کہ دوسرے خاتم ان ہوگی لیکن حسب حقیق ہ حضو تعلیق سے پہلے ہوگا

حضوط الله كاروات كاروا

مفسرتہیں ہوسکتا۔

لئے اس جگہ صلوٰ ہے مرادفرائغل ہیں۔ کیونکہ سجد میں جماعت ہوتی ہے۔ گھر میں پڑھے گا تواس کو تواس کو تواب جماعت نہیں ملے گا اور یہ کہنا غلط ہے کہ قیصر وکسر کی حضوظات کے بعد بھی رہے۔ کیونکہ فارس کی سلطنت کسرئی کے مرنے سے برباد ہوگئی تھی اور قیصر روم ملک شام سے نکل کر روم کے کسی گا وَل میں مسلمانوں سے بناہ گزین ہوگیا تھا اور عرب سے اس کی سلطنت بھی نیست و نا بود ہوگئی تھی۔ چھبیسوال مغالطہ

تفیر در منثوری 'ومن الارض مثلهن ''کتر تحیس فی العدد لکھا ہے کہ زمینیں کھی سات ہیں اور بقول ابن عباس ان میں بھی انبیاء کا سلسلہ آ دم علیہ السلام سے حضرت محقظی ہے کے سات ہیں اور بقول ابن عباس ان میں ہی انبیان سے اگر میراد ہوکہ آپ کے سوا آپ کے زمانہ میں یا بعد کوئی نبی سے موجود ہے۔ پس خاتم النبیان سے اگر میراد ہوکہ آپ کے سوا آپ کے زمانہ میں یا بعد کوئی نبی میں ہے تو یہ سلسلہ انبیاء باطل ہوجائے گا۔ اس لئے اجرائے نبوت سیحے ہوا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہماری زمین کا تعلق دوسری زمینوں سے نہیں ہے۔ اس لئے ہر ایک زمین کے احرام محلف ہو سکتے ہیں اور صدیف این عباس جمش کے زد کیک اسرائیلیات میں شار ہوتی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں ہیں جو گر ہیں اور وہ بھی اپنی زمین میں خاتم انہیں ہیں۔ تو جس کا مطلب ہی ہے کہ سات زمینوں میں بھی جمر ہیں اور وہ بھی اپنی زمین میں خاتم انہیں ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ سے معلوم ہوسکتا ہے کہ: ' خاتم النبیین ' مجموع طور پرسات ہیں اور اس اسر میں سبتر کیک ہیں کہ ان کے بعد کوئی نہی تیس آ سکتا اور اس میں کوئی ہری نہیں۔ ہاں اگر بیٹا بت ہو جائے کہ دوسرے خاتم انہیں کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہے تو ہماری زمین میں بھی شبکی تخاکث ہوگر رہے ہیں اور یا اگر جمعصر سے تو آپ کے دوسرے خاتم انہیں بھی یا تو حضو طابعہ کی وفات کے بعد ان کا وجو و نہیں ملکا۔ کیونکہ آپ کی نبوت حسب حقیق اہل اسلام جن صفو طابعہ کی وفات کے بعد ان کا وجو و نہیں ملکا۔ کیونکہ آپ کی نبوت حسب حقیق اہل اسلام جن وانس اور کا فتہ انہاں کے لئے تھی کہ جس میں تمام سبح ارضین کے باشندے بھی مثال ہیں۔ اس ان حضو طابعہ آخری نبی مخم ہے تو تمام زمینوں میں بھی بعثت انبیاء بند کر دی گئی ہے۔ وانس اور کافتہ الناس کے لئے تھی کہ جس میں تمام سبح ارضین کے باشندے بھی واللہ میں اندیا ہوں دوری تی ہے۔ اس میں تمام بھی بعثت انبیاء بند کر دی گئی ہے۔ اس میں انہیں بھی بعثت انبیاء بند کر دی گئی ہے۔ اس میں تمام بھی بعثت انبیاء بند کر دی گئی ہے۔ اس میں تمام بھی بعثت انبیاء بند کر دی گئی ہے۔ اس میں تمام بھی بعثت انبیاء بند کر دی گئی ہے۔ اس میں تعمید الناس و ذہر الناس و ذہر الناس للعلامة النانو تو تی والکنوی "

 الله کی رسالت کوآخری رسالت کوآخری رسالت کے ذمانہ میں یا آپ کے بعد دوسرا دونہ میں کہ آپ اس کے اور نہیں کہ آپ اس آئل ہیں۔ (دیکھوتحد برالناس) پدداور ملاعلی قاریؒ میرتمام حضرات کی صرف فیوض میں مارادان حضرات کی صرف فیوض میں۔

مفرت کی طرح تا لع شریعت ادیانی نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا الریانی نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا شریعت کوں۔ لیکن نی کانمونہ نزول میں سلیم کیا گیا ان پرزگوں کو بیمعلوم ہوجاتا کہ سے خود صفور انو ملات کے کودوسری

صلوة لجار المسجد الا نما هلك قيصر فلا قيصر جائز إرج فال تقص سے زور حالت ميں تھی۔ اس طرح

دلاگ نہ ہوتے کہ جن کو یہود رتاویل کرکے اجرائے نبوت کا مرتد اور زندیق اور تالع ہوا بن خراجماع امت بھی تو کوئی چیز بواظلم ہے۔صلوۃ الجار میں کوئی رکا کھر پڑھناہی بہتر ہے۔اس

•ا....قريحات ختم نبوت في الحديث

حفور نبی اکر مرافظ کے آخری نبی ہونے میں امت کا اتفاق ہے۔ جس کی تصدیق نزول آیت' و خاتم النبیین ''سے پہلے اور پیچے ہرطرح پالیافین تک پینی چکی ہے۔ مگر تاہم رفع شکوک کے لئے لکھا جا تاہے کہ:

اوّل ..... مغالطه نمبر ۹۰۸ میں یہودونصاریٰ کی تصریحات موجود ہیں کہ جن میں حضور اللّه کو اللّٰه اللّٰه اللّٰه الله عنوان سے آخری نبی یقین کیا گیا تھا اور کسی قتم کی تاویل وہاں نہیں کی گئی تھی۔

دوم ..... جس قدر مغالطات کے جواب لکھے گئے ہیں۔ ان میں بھی بی فابت کیا گیا ہے کہ حضوطی اللہ میں اللہ علیہ عند م حضوطی اللہ میں آخری نبی ہیں اور آپ ہی کوخاتم النہین قرار دیا گیا ہے۔

موم ..... جو پھھ اسلامی فیصلہ جات پہلے لکھے گئے وہ بھی اس بنیاد پر ہیں کہ حضور اللہ کے بعد کوئی نبی بنیوں آسکتا اور جو مدعی نبوت ظاہر ہوئے تھے خواہ کسی رنگ میں تھے ان کو واجب القتل سمجھا گیا۔

چہارم ..... ذیل کی تصریحات نبویہ جوخود حضو میں لیٹھ نے فرمائی ہیں وہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ آپ لیٹھ کے بعد کوئی نبی ہے اور خاتم النبیین کا وہی معنی صحیح ہے جواہل اسلام نبیین کا وہی معنی صحیح ہے جواہل اسلام نبیین کے در ایک سے معنی جو مرزائیوں نے گھڑ لیا ہے۔

مسلم و بخاری: حدیث اللبنة ف کنت انا سددت موضع اللبنة "مین بی آخری این فصر نبوت بول کیا که مرزائی آخری این فصر نبوت بول کیاب و ه توث گئی تقی که مرزاقا دیانی نے وه کی پوری کی یا که مرزائی این اس سے بہتر تقی ؟

مسلم و بخاری: حدیث کلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی " (ابو بریرهٔ) بن اسرائیل میں انبیاء حکران رہے۔ جب ایک مرتا تو دوسرا پیدا ہوتا۔ گرمیرے بعد کوئی نی نیس اس جگہ بندش الفاظ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے خلفاء نی قطعانہیں ہو سکتے۔

ترندى وابوداؤر: "خسلافة المنبوة ثلاثون عاماً" مير بعد خلافت راشده تميس سال موگ يهر سلطنت من تبديلي موجائي اس من حضوط التلك في بوت كوجاري نبيس كيا- (سفينة)

أنسائى وابوداود: "ليس يبقى من النبوة الا الرؤيا الصالحة "ابصرف رويا عصالحة "ابصرف رويا عصالح بي باقى بين ربى (ابو برية)

کنزالعمال: آخری نبی لکھا جاچکا ہوا (عرباض بن ساریڈ) مشکلوۃ: ''اذ

درمنثور: ''و اقرار کرتا ہے کہ حضوطاق ہیں۔(تمیم الداریؓ)

كوئى فخريه ياتعريفي لفظنبه

کنزالعمال الانبیاه "حضرت آدم اذان کهی اورمحدرسول الا آپ کی اولاد میں سے آ

نوٹ!لٹکا! سے ہوتی ہے۔ احمہ: حدید

نے و نیا سے دل برواشۃ میں موجود ہوں اطاعمۃ باطل ہے۔ورندا یسےمو

مسیح علیہ السلام کے پا<sup>ہر</sup> آپ ہی ہماری سفارش مفکلوۃ: حد

ا شا کر فرمایا که میں اور ق نبی ہوتا تو حضو مالک ہوا تنہ میں دیا

ہوتے۔(عقبہ بن عامرہ

کنزالعمال: ''انا مکتوب عند الله خاتم النبیین ''میں خداکنزویک آخری نبی لکھا جاچکا موں اور یہ فیصلہ حضرت آ وم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ (عرباض بن ساریہؓ)

مفکوة: "أنا خاتم النبيين ولا فخر "من آخرى ني بول اوريواقعت ب وكؤن فخري يا تعريفي لفظ بي بحصة بيل كونى فخريد يا تعريفي لفظ بي بحصة بيل كونى فخريد يا تعريفي لفظ بي بحصة بيل درمنثور: "و محمد نبيلي وهو خاتم النبيين "مرده سيسوال بوتا بوده و الرمنتورة المنابقة بي ميرك ياك ني بيل اور مضوعًا الله بياء اور آخرى ني بيل اور مضوعًا الله بياء اور آخرى ني بيل اور مضوعًا الله بياء اور آخرى ني بيل ورحمنو ما الداري المنابقة بي ميرك ياك ني بيل اور مضوعًا الله بياء اور آخرى ني بيل اور منابقة بي خاتم الله بياء اور آخرى ني بيل ورحمنو ما الداري المنابقة بي ميرك بيل المنابقة بيل منابقة المنابقة بيل منابقة بيل

کنزالعمال: حدیث نزول آدم فی الهند قال جبریل اخر ولدك من الانبیاه "حضرت آدم علیه السلام مندوستان میں اترے تو آپ کو حشت مولی ۔ پھر جرائیل نے ادان کی اور محدرسول اللہ کہا۔ حضرت آدم علیه السلام نے کہاوہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولا دمیں سے آخری نی ہے۔ (ابو ہریں ا

نوٹ! انکا میں قدم آ وم کی زیارت گاہ مشہور مقام ہے۔جس کی تقددیق اس حدیث سے ہوتی ہے۔

احمد: حدیث التودیع لا نبسی بعدی اطیعوا مادمت فیکم "حضوطی است فیکم "حضوطی است است می می می است می است می است می است می است می می می موجود مول اطاعت کرو\_ (این عرف) اس حدیث سے بروز ثانی کا مسئلہ بھی حل ہوگیا کہوہ باطل ہے۔ورندایے موقعہ پرآپ ضرورامیددلاتے۔

حدیث الشفاعة: "انت رسول الله وخاتم النبیین" قیامت کون حفرت مسیح علیه السلام کے پاس سے ناامید ہوکرآپ کے پاس عرض کریں گے کہ آپ آخری نی ہیں۔ آپ ہی ہماری سفارش کریں۔ (ابو ہریرہ)

ترفدی: "لوکان بعدی نبی لکان عمد "اگرمیرے بعدکوئی نبی بوتاتو حفرت عمر " بوتے (عقبہ بن عامر اس مدید میں اگر مرزا قادیانی الل نبوت بوتے تو ضروران کا نام ہوتا۔ ، میں امت کا اتفاق ہے۔جس کی تقیدیق برطرح پاہیے یقین تک پہنچ چکی ہے۔ گرتا ہم

یحات موجود ہیں کہ جن میں حضور اللہ کو سے آخری نی لیتین کیا گیا تھا اور کسی قتم کی

ہیں۔ ان میں بھی ہی ثابت کیا گیا ہے کہ فاتم النبین قرار دیا گیاہے۔ بھی ای بنیاد پر ہیں کہ حضوطی کے بعد بھوئے تھے خواہ کسی رنگ میں تھے ان کو

نے فرمائی ہیں وہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ النمین کا وہی معنی صحیح ہے جو اہل اسلام لیاہے۔

نا سددت موضع اللبنة ''یسبی اقادیانی نے وہ کی پوری کی یا که مرزائی

خلفه نبی وانه لا نبی بعدی " مرتا تو دومراپیدا موتا گرمیر بعد اک خلفاء نی قطعاً نبیل موسکتے ۔ بن عاماً "میر بعد خلافت راشده می حضوطی نبید کو جاری نبیل

الا الرؤيا الصالحة ''ابِصرف

وب. انه لا نبی بعدء احر: '

وانی خاتم النب طحاوی نےمسیلہ کےمتعلق

تیهی وائل) انی جع البوعبا

(ابوهريرة) كن

خبراه عباس،عمر جبشی؛ کنز

عبـاس وابـو خاتم الف نبع

معانًّ) نحن دحن اخيرها امع

انمعتن کی وحی باطل مشہر

ے النبیین فی الفطابّ، عال حضر الیوم ا صدیث انقطاع نبوت - 'ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی ''چونکه بعثت انبیاء کاسلسله بند ہوچکا ہے۔ اس لئے میرے بعد ندکسی قتم کا نبی آسکتا ہے اور ندکسی قتم کا رسول ۔ (انس بن ما لکٹ) انفی جنس نے بروزکوروک دیا ہے۔

ابن ماجه: "'نهبت المنبوة وبقيت المبشرات "نوت چلى كاورروياك صالحره كير \_(ام كروً)

اتن ماجد: "انسا اخد الانبياء وانتم اخر الامم "ميل آخرى ني بول-اس كيم آخرى المامة)

ترندی: حدیث استخلاف علی "" لا یکون بعدی نبی "آپ کو صوح الله نے ایک موقع پر اپنا خلیفہ بنایا تو آپ نے کہا کہ لوگ جھے کیا کہیں گے؟ (کہ میں جنگ میں شریک ہونے کے قابل نہیں رہا) تو حضو حقاقہ نے فرمایا کہ کیا تم کویہ مظور نہیں ہے کہ موی علیہ السلام کے بعد ہارون کی جگہ ہو۔ مرفرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے کا۔ (جابڑ)

مسلم: مديث الدجاملة 'ليكون في امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى انا خاتم النبيين لا نبى بعدى ''( و بان السحيث شيئ بندش الفاظ نفي فيملم كرديا م كرمزا قاديا في كنبوت مح في من الفتح ٦٠ ص ١٠٠٠ ليس المراد من ادعى النبوة مطلقا فانهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم عن جنون اوسودا، بل المراد به من له شركة ''مرزا قاديا في مح مراق عد

مدیث انفضل - "ختم بی النبیدون" محفظ کی ہیں۔ جن میں سے الک بیہ کم کرے آئے ہیں۔ جن میں سے ایک بیہ کے کئے۔ (ابو ہریہ اُنہوت جاری رہ تو آپ کی فضیلت کیارہی ؟۔

بخاری: "لم يبق من النبوة الا المبشرات "(ابو بريره ) اورسلم من حضرت ابن عبال سے يكي لفظ حضوط كي مرض موت ميں مروى بيں - جس سے ثابت بواكه فاتم النبيين كامعني اخرى ني محكم ہے -

مسلم: "انا اخر الانبياء ومسجدى اخر المساجد (عبدالله بن ابراهيم) وعند النسائى خاتم الانبياء وخاتم المساجد انا محمد واحمد والمقفى (ابو موسى اشعريٌ) قال النووى المقفى هو العاقب "(آ ترى تي) بخارى: "انا العاقب الذي ليس بعده نبي "(جيرين مطعم )

مُتَخب كر العمال وطرانى: "قال فى خطبة يوم حجة الوداع ايها الناس انه لا نبى بعدى ولا امة بعدكم" (ابوامم ")

احم: "في امتى كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم اربع نسوة وانى خاتم النبيين لا نبى بعدى" (طيفة)

طحاوی: ''انه کذاب من ثلثین کذابا یخرجون قبل الدجال''وگول نمسیلمکمتعلق گوگوی تو آپ نفر مایا کمی بھی تیس کذاب میں سے ایک ہے۔ (ابو بکر ہ) بیعی ودیلی ابن کیر: ''لا نہی بعدی ولامة بعد امتی (ضحاك وابن وائل) انی جعلتهم اخر الامم''(ائس )

ابومبان في كتاب "" "أوّل الانبياء آدم واخره محمد" (ابوذرٌ) اين كثير، ورمنثور: "كنت اوّل النبييين في الخلق واخرهم في البعث (ابوهريرهٌ) كنت اوّل الناس في الخلق واخرهم في البعث" (قادمٌ)

كنزالعمال: "دهبت النبوة لا نبوة بعدى الا المبشرات" (الس وحذيفة) طبراني، درمنثور، ابن جرير، احمد: "انسه لا نبسى بعدى "(على رضوان الله ابن عباس، عرجبثى بن جناده، اساء بنت عميس ما لك بن حسن، عميل بن الي طالب، عبدالله بن عمرو)

كنزالعمال: "أنا مقف والحاشر والماحى والخاتم والعاقب (ابن عباس وابوموسى وابوطفيل) انما بعثت فاتحاو خاتما (ابوقتادة) انى خاتم الف نبي اذا كثر" ( جابروا يوسعير")

الحاكم كرالعمال: "فيقول قوم نوح امتك اخرالامم (وهب بن منبة، معاذ) نحن اخر الامم (ابن عباس) نحن الاخرون السابقون (ابوهريرة) معاذ من اخيرها واخيرها"

المعتمر للطحاوى: في الاوحى الاالقرآن (ابن عباس) "اسكتمرزاقانيانى المحتمر الطحاوى في المحتمر القانياني المحتمر الطحاوي المحتمر المحتمر

كُرْبِطِرِانَ، ثَيَّ: "يا عم انك خاتم المهاجرين في الهجرة كما انا خاتم. النبيين في الهجرة كما انا خاتم النبيين في النبوية (ابن شهاب) قال الضب انت خاتم النبيين (عمر بن خطاب، عائشة، ابوهريرة) يقول عيسى ابن مريم ان مصد خاتم النبيين قد حضر اليوم في المحشر (ام هاني) يقولون فتح الله بك وختم (سلمان)"

، الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول اسلم بند بوچكا ب اس لئم مر بعد نكى مم كانى ما لك المائل الفرائل المائل الفرائل المائل الفرائل المائل الم

بياء وانتم اخر الامم "مين آخرى ني بول اس

"لا یکون بعدی نبی "آپ کوت مولی نے نے کہ کوئ مولی کے نے کہ کوئی کے ایک میں شریک مرای کہ کیا تم کی میں شریک مرای کہ کیا تم کوئی میں اسلام کے بعد کوئی نی نہیں آنے کا۔ (جابر")

لون في امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه دى "(ثُوبانُّ) اس مديث على بنرش الفاظ نے فيمله -"قال في (الفتح ج٦ ص٤٥٥) ليس المراد لا يحصون كثرة لكون غالبهم عن جنون "مرزا قادياني بحي مراتي تھے۔

النبييون "مجھ فضيلتي دى كى بير جن مير سے كئے ۔ (ابو مريرة) نوت جارى رہت و آپى فضيلت

ة الا المبشرات "(ابوبريه الورسلم مين حفرت موت من مروى بين -جس سے ثابت مواكد خاتم

ومسجدى اخر المساجد (عبدالله بن الانبياء وخاتم المساجد انا محمد واحمد نووى المقفى هو العاقب"(آخرى ني) بس بعده نبى"(جيرين مطمع) شرت الثقاء مارئ الغوة: "عرض على النبي عَلَي النبي عَالَي الله معاريسمي يزيد بن شهاب فقال ان كثيرا من اولادي صاروا مراكب الانبياء فلم يبق منهم الا انا ومن الانبياء الا انت فادخلني في مراكبك وقال في غياث اللفات وبحر الحجواهر ان من الحمير ما هو طويل الاذان ويعظمه النصاري لا نه كان من مراكب المسيح ابن مريم"

"تسمية نبينا خاتم الانبياء لان الخاتم اخر القوم (كليات ابي البقاء) خاتم النبيين أي أخرهم (لسان العرب) وها كذافي القاموس وشرحه تاج العروس وفى مفردات الراغب تممها بمجيَّه في ابن كثير والبيضاوي عن ابن مسعود لكن نبيناً ختم النبيين • وكذلك يدل عليه قوله تعالى اكملت لكم دينكم عند ابن كثير واني رسول الله اليكم جميعا، وما ارسلناك الاكافة للناس الارحمة للعلمين الذي ختم النبوة وطبع عليها فلا تفتح لا حد بعده (ابن جرير) فمن رحمة الله وتشريفه لمحمد أنه ختم النبيين (ابن كثير) ثم قال اذا كان لا نبى بعده فلا رسول بالطريق الاولى لان الرسول اخص من النبي (ابن كثير) انه خاتم الانبياء والمرسلين (زرقاني شرح مواهب) معنى قوله أخر الانبياء لا ينبأ احد بعده وعيسى ممن نبيّ قبله فلا اشكال (زمخشري) يلزم من كونه خاتم النبيين خاتم المرسليان (سيد محمود آلوسي في روح المعاني) لا نبوة بعده اي لا معه (خازن) لا ينبا احد بعده (مدارك) وكذا صرح به الفخر الرازي في تفسيره لا نذركم به ومن بلغ لمن كان حيا في زمنه ومن يولد بعده (ابن كثير) هذا الدين كمال الى يوم القيمة كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم٠ لا نـذركم ومن بلغ وقال كعب من بلغ القرآن فقد ابلغه محمد (ابن كثير) ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده اى الناس كلهم الى يوم القيمة فان اسلموا فقد اهتدوا"

"قال السيوطى فى الخصائص الكبرى عن زياد بن لبيد كان على بعض آطام المدينة ان سمع يا اهل يثرب قد ذهبت نبوة بنى اسرائيل هذا نجم قد ضلع بمولد احمد اخر الانبياء مهاجره الى يثرب وعن زيد بن عمر

وبن نفيل انى بلغت الب والنصارى والمجوس يق نبى غيره، وعن عمر وبن يتوارثونها فى الجاهلية، فا الله وقوله الحق، وقول الف قال الشعبيّ فى مجلة اب خاتم الانبياء، وعن مح ابعث النبى الذى تبنى وعن كعب الاحبار قال دا الله يقذف به هذه الامة فى ا "قال ابو نعيم فى

هم الاخرون · رب اجعله ابى كان من اعلم الناس ب ورقتين فيها نبى يبعث ق فيهما محمد رسول الله خات "قال فى الكنز

الوحى والكلام من عند الا كماكان يزورا النبى عا السماء قد انقطع عنا وه عليه السلام خاتم النبوة و غسله بابى انت وامى لقد الانبياء واخبار السماء"

"قال الحافظ بر محتاجا الى غيره فى النبوة الاصفهانى مثله فى مفردا وجب الاقرار بان وجود النبو

ن النبي عَيْنَالله حمار يسمى يزيد الكب الانبياء فلم يبق منهم الا و قال في غياث اللفات وبحر يعظمه النصارى لا نه كان من

الخاتم اخر القوم (كليات ابي لعرب) وهاكذافي القاموس ب تمها بمجيَّه في ابن كثير بيين . وكذلك يدل عليه قوله رسول الله اليكم جميعا • وما ى ختم النبوة وطبع عليها فلا الله وتشريفه لمحمد انه ختم ه فلا رسول بالطريق الاولى ا انه خاتم الانبياء والمرسلين بياء لا ينبأ احد بعده وعيسى م من كونه خاتم النبيين خاتم مانی) لا نبوة بعده ای لا معه اصرح به الفخر الرازي في نی زمنه ومن یولد بعده (ابن ماليٰ اليوم اكملت لكم دينكم· ، فقد ابلغه محمد (ابن كثير) ناس كلهم الى يوم القيمة فان

ی عن زیاد بن لبید کان علیٰ هبت نبوة بنی اسرائیل هذا ه الی یثرب وعن زید بن عمر

وبن نفيل انى بلغت البلاد اطلب دين ابراهيم وكل من اساله من اليهود والنصارى والمجوس يقول هذا الدين ورائك وينعت النبي ويقول لم يبق نبى غيره، وعن عمر وبن حكم حدثنى بعض عموتى ان ورقة كانت عنده يتوارثونها فى الجاهلية، فلما قدم النبي المدينة اتوه بها واذا فيها بسم الله وقوله الحق، وقول الظلمين فى تباب هذا الذكر لامة تاتى اخر الزمان، قال الشعبة فى مجلة ابراهيم عليه السلام يأتى النبى الامى الذى يكون خاتم الانبياء، وعن محمد بن كعب القريظلى وحى الله الى يعقوب انى ابعث النبى الدنى تبنى امته هيكل القدس وهو خاتم الانبياء اسمه احمد وعن كعب الاحبار قال دانيال بخت نصرف تعبير رؤياه اما الحجر فدين الله يقذف به هذه الامة فى اخر الزمان ليظهر عليها"

"قال ابو نعيم في الدائل النبوة قال موسى انى اجد في الالواح امة هم الاخرون، رب اجعلهم امتى قال تلك امة محمد عليه وعن كعب قال ان ابى كان من اعلم الناس بالتورة لما حضره الموت قال انى حبست عنك ورقتين فيها نبى يبعث قد اظل زمانه (الى اخر ماقال) ثم نظرت فيهما اذا فيهما محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبى بعده"

"قال فى الكنز قال ابوبكر الصديق عند وفات النبى عَلَيْ فقدنا الوحى والكلام من عند الله وعن انس قال ابوبكر انطلق بنا نزور ام ايمن كماكان يزورا النبى عليه السلام فاتياها فوجداها تبكى وتقول ان خبر السماء قد انقطع عنا وفى شمائل الترمذى عن على كان بين كتفى النبى عليه السلام خاتم النبوة وهو خاتم النبيين وفى نهج البلاغة عن على عند غسله بابى انت وامى لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من نبوة الانبياء واخبار السماء"

"قال الحافظ بن قيم في كتابه الفرقان لم يكن النبي عليه السلام محتاجا الى غيره في النبوة لا الى نبي سابق ولا الى نبى لاحق وعن الراغب الاصفهاني مثله في مفرداة وعن ابن حزم في (النحل والملل ج ١ ص١٦٣٠١) وجب الاقرار بان وجود النبوة بعد النبي شائلة باطل لا يكون البتة"

اا .....مرزا قادیانی اوران کے اپنے ذاتی دعاوی

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی اپٹی نبوت منوانے میں کا میاب نہیں ہو سکے۔ بلکہ اسلامی تقریحات نے ان کونہ صرف غلط ہی قرار دیا ہے۔ بلکہ ان پردس فرد جرم بھی لگادیے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ ہی خارج از اسلام بن مکئے ہیں اور کسی وجہ سے اہل اسلام سے سوالات کرنے کے مجاز نہیں رہے۔ اب ذیل میں مرزا تیوں کے وہ دعاوی بیان کئے جاتے ہیں کہ جن کے دوسے مرزا قادیانی کومہدی یا میں محمدی وابت کیا جاتا ہے جو مرتا پا غلط ہیں۔ مہل کہا ولیل

بہرحال اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ بیتول لفظ کدعہ کا بگرا ہوا ہے غلط ہے۔اس کے علاوہ مرزا قادیائی اپنے (ضیرانجام آتھم ص ۲۱۱ فرائن جاام ۲۵۰۵) میں لکھتے ہیں کہ: "مہدی اس گاؤں سے نظم کا کہ جس کا نام کدعہ ہے۔ (معرب قادیان) خدااس مہدی کی تقد بی کرے گاورخدااس کے دوست جمع کرے گاجو ۱۳۳۳ عددائل بدر کے مساوی ہوں گے اوران کے نام بقید سکونت وولد بت پورے طور پر ایک فہرست مطبوعہ میں درج ہوں گے۔ بحداللہ یہ پیشین گوئی میر حق میں بوری ہوئی۔"

اس عبارت میں قادیان کومعرب تصور کرنا اور اصل لفظ کدعة قرار دینا دو وجہ سے خلط ہے۔ اوّل مدیر بقول خود مرزا قادیانی قادیان کوقاضیان ثابت کرآئے ہیں جوخاص عربی لفظ ہے۔ دوم میہ بقول خود قادیان کو بھی عربی بتاتے ہیں۔ چنانچہ اپنے (ازالہ ۲۵، خزائن جسم ۱۳۰۰) میں

کھتے ہیں کہ کشفی طور پر میں نے چنانچوانہوں نے بیآ یت بھی پڑھی مرزا قادیانی کوستے بنا کر قادیان ہوئے ہیں۔ اس لئے پہلے نوشتو ین یدیوں کی جگہ ہے۔ ظہورامام مہا مرزا قادیانی کا موروثی مکان ہے کواستعارہ کے طور پردشن بھی کئے

بغداد ہوا۔لودھی آنہ گڑ کر کودھیا: بدل کر مدینۃ النبی، طابہ ادرطیبہ وغ آج کل دتی کہتے ہیں۔'' جس سےمعلوم ہوا کہ

اب ویکھنا ہے کہ واقعی کدعہ مقام لینا بالکل غلط ہے؟ اس لئے جب: قادیان کدعہ سے مرادنہیں ہوسکا۔ (الکرامة ص ۳۵۸) میں کدلھی ہے! نظر آتا ہے۔ گروہ بھی مرو کے مفا جوفارس کا ایک حصہ ہے۔ اس لئے ششم تحت احوال ابن مقع میں دیا

ہیں۔فارس سے باہر نیس ہیں اور فار آیا ہے کہ مہدی کا ظہور شرقی دمشق. اب مرزا قادیانی کا یوں تاویل کرنا اس تاویل کی اس وقت ضرورت تھی ملتے۔ مگراب ان کی موجودگی میں قاو

خود مرزا قادیانی بھی اغ که مقام ظهور حسب تبادر ذبن وحسه

لے اپنے ذاتی وعاوی

رزا قادیانی اپنی نبوت منوانے میں کا میاب نہیں ہوسکے۔ بلکہ فلطّ بی قرار دیا ہے۔ بلکہ فلطّ بی قرار دیا ہے۔ بلکہ ان پردس فرد جرم بھی لگا دیئے ہیں کہ ام بن گئے ہیں اور کسی وجہ سے الل اسلام سے سوالات کرنے فرائیوں کے وہ دعاوی بیان کئے جاتے ہیں کہ جن کے روسے کی اجا تا ہے جو مرتا پا فلط ہیں۔

سیرت می موعود میں کھا ہے کہ قادیان اصل میں کدھ کا بگڑا ہونا قرار پایا ہے اور مرزا قادیا نی اسپے (ازالیس ۱۲۳ ہزائن ہے کا کی طرف سے ہمار مے مورث اعلیٰ کو (دریائے بیاس کے پاس ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ قاضی ما جھی کہلاتے تھے اور گاؤں الوگ قاضیاں ما جھی بھی کہتے تھے اور جب وہ قضا چھوٹ گئی تو نے اس کو (ض کی جگہ دیدل کر) قادیان بنادیا اور آخر میں نے خالفت فرجی کے زمانہ میں اس کو کید بھی کر خلام احمد قادیا نی نے رکٹیر سرکاری کا غذات میں مرزائیوں نے قادیان کھوایا۔ نے رہے اور ماخذ قید کی طرف کسی کی توجہ نہ ہوئی۔ اس لئے

نابت ہوتا ہے کہ بیتول لفظ کدے کا بگڑا ہوا ہے خلط ہے۔اس نیام آمخم ص ۱۲، خزائن جاام ۳۲۵) میں لکھتے ہیں کہ: ''مہدی مدھ ہے۔(معرب قادیان) خدااس مہدی کی تقسد بی کرے کا جو ۳۱۳ عددائل بدر کے مساوی ہوں گے۔ بحداللہ یے پیشین گوئی کے فہرست مطبوعہ میں درج ہوں گے۔ بحداللہ یے پیشین گوئی

ی کومعرب تصور کرنا اور اصل لفظ کدعه قرار دینا دو وجه سے غلط فی قادیان کوقاضیان ثابت کرآئے ہیں جوخاص عربی لفظ ہے۔ بتاتے ہیں۔ چنانچہ اسپنے (ازالہ ص۲۷، فزائن جسمس،۱۳) میں

کھتے ہیں کہ مشفی طور پر میں نے اپنے بھائی غلام قادر مرحوم کوقر آن شریف پڑھتے دیکھا تھا۔ چنانچانہوں نے بیآ یہ بھی پڑھی کہ: 'انا اندالناہ قریباً من القادیان ''(ہم نے مرزا قادیانی کومنے بنا کر قادیان کے قریب اتارا ہے۔ کیونکہ یہاں کے لوگ شریر النفس واقع ہوئے ہیں۔ اس لئے پہلے نوشتوں میں شاید اس کو دمش سے تعبیر کیا گیا ہے اور دمش چونکہ بزید یوں کی جگہہے۔ ظہورامام مہدی وہاں نہیں ہوا۔ بلکہ قادیان کے قریب مشرقی کونہ میں جہاں مرزا قادیانی کاموروثی مکان ہے وہاں ہوا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان عربی لفظ ہے کہ جس کواستعارہ کے طور پردمش بھی کہتے ہے۔

باوجوداس قدرغلط لکھنے کے پھر مرزا قادیانی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:'' باغ داد بگڑ کر بغداد ہوا۔لودھی آنہ بگڑ کرلودھیانہ، امرتسر انبر سر، کانٹمیر کشمیراور بکہ سے مکہ ہوا۔ بلکہ یٹرب سارا بدل کر مدینتہ النبی ،طابہ اورطیبہ وغیرہ بن گیا اور اندر پرست شاہ جہان کے زمانہ میں دہلی بنا۔ پھر آج کل دتی کہتے ہیں۔''

جس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا غالب گمان یہی تھا کہ قادیان کد عہ بی تھا۔ لیکن الب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی کد عہ مقام ظہورامام ہے یا کوئی اور دوسری بہتی ہے۔ جس سے مراد قادیان لینا بالکل غلط ہے؟ اس لئے جب ہم بہائیوں کی تحریات دیکھتے ہیں تو اور بھی یقین ہوجا تا ہے کہ قادیان کد عہ سے مراد نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اقال تو مقام ظہور کرعہ یا کراع ہے۔ جس کی اصلیت بحج فاریل میں ایک بہتی کا نام ہے۔ ہاں کدہ قادیان سے ماتا جاتا نظر آتا ہے۔ گروہ بھی مرو کے مضافات میں ایک بہتی کا نام ہے۔ ورمروخود خراسان میں واض ہے جوفارس کا ایک بھی فاریل میں ہی ہوا۔ پہناب میں نہ ہوا۔ کا این اشر جلد مشتم تحت احوال ابن مقتع میں دیکھنے سے بھی بہی فاریل میں واقع ہے۔ اس لئے جن روایات میں مشتم تحت احوال ابن مقتع میں دیکھنے سے بھی بہی فاریس میں واقع ہے۔ اس لئے جن روایات میں اب بی سے فاریل سے باہزمین ہیں اور فارین دمشق سے مراد بھی خراسان ہی ہے۔ (دیکھو تج ص ۸۹۷) ابن تاویل کی اس وقت ضرورت تھی۔ جب کہ دمشق سے مراد بھی خراسان ہی ہے۔ (دیکھو تج ص ۸۹۷) اس تاویل کی اس وقت ضرورت تھی۔ جب کہ دمشق سے مراد بھی خراسان کی موجودگی میں قادیان کو مقام ظہورامام بنانا بالکل قرین قیاس نہ ہوگا۔ اس طفے گراب ان کی موجودگی میں قادیان کو مقام ظہورامام بنانا بالکل قرین قیاس نہ ہوگا۔

خود مرزا قادیانی بھی اپنی ایک تحریر میں ای خیال کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کم مقام ظہور حسب تباور ذہن وحسب تحقیق الل اسلام قادیان نہیں ہے۔ بلکہ کوئی اور مقام ہے جو

يورے نہ ہوئے تو مجبورا مرد شوئی میں ذرہ خیال نہ کیا کہ دے کرمیح اور مہدی بن مح فناوى شروع ہوگئے اور پیشیر مہدی کولوگ کا فربھی کہیں ہے كەمرزا قاديانى كہاں تك ق دوسری دلیل "لما يلحقوا و ابھیعرب سے نہیں ملااوروہ گ صحابہ میں داخل نہ ہوں گے او میں دوسری قوم اسلامی خدمر ". لوكان الدين عند الثر کریں گے۔جوثریا تک پہنچ ک بيت سمرقند سے نکل کرخراساں سمر قند توران میں واقع ہےاور كه: "علت سمرقند ان ي علاقه فارس میں شامل نہیں رہا۔ میں سے ساسانی کہلاتا تھا۔ج بو محن تضة واس سلسله نسب كو. میں آئے توانہوں نے اپنانسب ثابت کیا که آپ اہل فارس یا ا بھیصادق آگئی کہ:''اذا راین فيها خليفة الله المهد:

د کھائی دیں توان کے نیچے آجاؤ

يربنيا دركه كرمتحد بناليا تفااور

. دمشق سے قریب ترہے۔ چنانچداسین (ازالداو ہام ۲۹۸، فزائن جسم ۲۵۱) میں آپ ہی لکھتے ہیں کہ بہت مکن ہے کہ خاص ومشق کے قریب سے ہی کوئی مہدی (مثیل میں ) نمودار ہوجائے اور (حقاق الحق ص ٤١) ميس كلصة بيس كميس ينبيس كهتا كه جسمتيح كي اسلام نے خروى ہو ميں بى ہوں۔ بلکہ بہت مکن ہے کہ کوئی اور سے ہو کہ جس پر بغیر تاویل کے بیاسلامی لفظ صادق آتے مول۔اس تحریر سےمعلوم موتا ہے کہ مرزا قادیانی کی ضمیر بھی آپ کوتاویل بعید کے ارتکاب پر ہی اندر ملامت كرتى تقى \_ مرتقتس مانع تفا-اس لئے در پردہ اينے قول كى تر ديد بھى كر كئے ہيں - ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی مرزا قادیانی نے اس غلطی کومسوں کرلیا تھا۔ کیونکہ لدھیانہ کے مضافات میں ایک اورقصبہ بھی قادیان کے نام سے مشہور ہے اور وہیں مرزا قادیانی کا ہم عصر ایک گوہر قوم غلام احمدقادیانی نمبردار ہوگذرا ہے۔ جہاں مرزا قادیانی کی تمام داستان سازی باطل ہوکررہ جاتی ہے۔ كونكه ياتوومال بهى مرزا قادياني الية أباؤاجداد كاقبضه ثابت كرك اليدكاؤل كي وجرتسميه جارى کریں اور پابیا قرار کریں کہ بیلفظ دراصل کا دی اور آن کلمنسبت سے مرکب ہے۔جس کامفہوم یوں فکلتا ہے کہ یہاں ارائیں قوم کے باشندے رہتے تھے۔ تاکہ دونوں گاؤں کی وجہ تسمیہ مشترکہ طور پر سیح ہو سکے۔ورنہ وہاں کاغلام احمد مجر بھی مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کھڑا ہوکر حقدارتھا کہ وہ بھی سے اورمہدی بے اور مرزا قادیائی کابدومولی غلط ہوجاتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی صرف میں بی مول \_ کوئی دوسرا آ دی اس نام کانہیں ہے \_ (ازالہ ص١٨، نزائن جسم ١٩٠) اگر اسلامی روایات سے مقابلہ کیا جائے توبیثابت ہوتا ہے کہ مقام ظہورامام کوقادیان قرار دیناسراسر جہالت ہے۔ کیونکہ قادیان کی بنیاد ۱۰۰۰ اھیس پڑی ہے اور کرم کا مقام خود صنوع اللہ کے وقت موجود تھا۔ علیٰ ہزوالقیاس قادیان پنجاب میں ہے اور کرعہ یا کراع مقام ظہور عرب بلکہ یمن میں ہے۔جیسا كران تحريات عابت اوتا كد: "كراع الغميم موضع على رحلتين من مكة عن بئر عسفان ثم قال هو موضع بين مكة والمدينة (مجمع البحارج ٣ ص٧٠٧) ثم قال مكة من تهامة وهي من ارض يمن ولذا يقال الكعبة اليمانية (بحار الانوار ج ٣ ص٥٠٠)" اور يكي قرين قياس بحى يك امام صاحب يمن مي پيدا مول كـ مدينه مي حسب روایات برورش یا کیں مے اور مکہ میں ظاہر ہوکر بیعت لیس مے۔ بہر حال بیاستدلال بالکل كمزور باوراس كى تائيديين الرسس درجيطول ليكردشق كيمشرق مين بنايا جائة وادم معتكد خیز امر بن جاتا ہے۔ کیونک تعیین حدود میں ہمیشہ ماحول قریب مراد ہوا کرتا ہے۔ دور دراز کی حدود اربعهمرانبيس موسے مرزا قاديانى نے اپنے خيال ميس كده اور قاديان كو جو برالاسرار قلمى كى تحرير

پر بنیاد رکھ کرمتحد بنالیا تھا اور کسی کی نہ سی۔ اسی طرح جب ۳۱۳ مریدوں کی نوبت آئی تو وہ بھی پورے نہ ہوئے و مجوراً مرد ہے مرید بھی اس فہرست میں شامل کر کے کام چلتا کیا اور اس پیشین گوئی میں ذرہ خیال نہ کیا کہ یہ بھی شرط تھی کہ وہ مرید مہدی کے پاس جمع ہوں گے۔ بہر حال لے دے کرمسیح اور مہدی بن گئے اور چاروں طرف سے اظہار ناراضگی ملامت کے ووٹ اور تکفیر کے فاوی چاروں طرف سے اظہار ناراضگی ملامت کے ووٹ اور تکفیر کے فاوی خیان نے درہ بھر مقبولیت نہ ہوئی تو خود فیصلہ ہوجائے گا مہدی کولوگ کا فربھی کہیں گے۔ گرد کھنا یہ ہے کہ مقبولیت عام ملی یا نفرت؟ تو خود فیصلہ ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی کہاں تک حق بجانب تھے۔

بدنام نجی ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

دوسرى دليل

"لما يلحقوا بهم ثم لا يكونوا امثالكم "من بتايا كيا مكر كم كابكا ايكروه ابھی عرب سے نہیں ملا اور وہ گروہ ایک نبی کے ماتحت قرار پایا ہے جو خودمحمہ ہی ہوگا۔ درنہ بیلوگ صحابہ میں داخل نہ ہوں گے اور تر مذی میں مروی ہے کہ جب خدا تعالی نے فرمایا کہ عرب کے بدلہ میں دوسری قوم اسلامی خدمت کے لئے تیار ہوگی تو حضور اللہ نے حضرت سلمان سے کہا کہ: "لوكان الدين عند الثريا لذاله رجال من ابناء تمارس "الل فارس وين كى ضرمت كريس ك\_ جوثريا تك بيني كرناممكن الحصول جوگيا جوگا اور مرزا قادياني كامورث اعلى مرزا بادي بیت سمر قند سے نکل کرخراساں آیا تھا اورخراساں بقول (فج ص ۳۵۸) فارس میں داخل تھا۔ کیونکہ سمر قندتوران میں واقع ہے اور توران وایران دونوں فارس میں شامل تھے۔ یا قوت حموی لکھتا ہے كن "علت سمرقند ان يقال لها وزين خراسان جنة الكوثر "أكرچال وقت به علاقه فارس میں شامل نہیں رہا گروفت تکلم ضرور شامل تھا اور ہادی بیک ولد برلاس بر دجرد کی اولاد میں سے ساسانی کہلاتا تھا۔ جن کی ایک خاص قوم غل قرار پائی تھی۔ جس میں ترک بھی شامل مو کئے تھے تواس سلسلہ نسب کوساسانی ، مغل اور ترک تینوں لقب حاصل ہو گئے تھے۔ مگر جب ہند میں آئے توانہوں نے اپنانسب تامہ فراموش کردیا اور مرزا قادیانی نے بذریعہ کشف والہام پھریہ البت كياكة بالل فارسيا اللسم قدم خل، ترك اورساسان كي اولا ديين أورآب يروه حديث مجى صاوق آمكى كه "اذا رايتم الرايات اسود خرجت من خراسان فاتوها ناب فيها خليفة الله المهدى (رواه احمد عن ثوبان) "جب خراسان من تم كوسيامكم دکھائی دیں توان کے نیچ آ جاؤ کے کوئکدان کے نیچ خلیفہ مہدی موگا۔ مرزا قادیانی کا مؤرث اعلیٰ

ائن جسم ٢٥١) مين آپ بي لکھتے ہيں مہدی (مثیل مسیح) نمودار ہو جائے اور سے کی اسلام نے خبر دی ہے وہ میں ہی تاویل کے بیاسلامی لفظ صادق آتے می آپ کوتاویل بعید کے ارتکاب پر ہی این قول کی تر دید بھی کر گئے ہیں۔ہم بیاتھا۔ کیونکہ لدھیانہ کے مضافات میں مرزا قادياني كالبم عصرايك كوجزقوم غلام مواستان سازی باطل موکررہ جاتی ہے۔ بت كرك اين كاؤن كى وجد تسميه جارى لمنسبت عمركب ب-جس كامفهوم **نے۔تا کہ دونوں گا ؤں کی وجدتشمیہ مشتر کہ** نى كےمقابلہ میں كھرا ہوكرحقدارتھا كدوه تاہے کہ مرزاغلام احمدقادیانی صرف میں ر م ۱۸۶، حزائن جسوس ۱۹۰) اگر اسلامی لبورامام كوقاديان قرارديناسراسر جهالت امقام خود حضورات کے وقت موجودتھا۔ مقام ظہور عرب بلکہ یمن میں ہے۔جبیا موضع على رحلتين من مكة عن ينة (مجمع البحارج ٣ ص٢٠٧) ثم قال الكعبة اليمانية (بحار الانوار احب يمن ميں پيدا ہول گے۔مدينه ميں بت لیں گے۔ بہرحال بداستدلال بالکل بشق کے مشرق میں بنایا جائے تواور مطحکہ فریب مراد ہوا کرتا ہے۔ دور دراز کی حدود كدعه اورقاديان كوجو هرالاسرارقلمي كي تحرير خراسان سے ہوگذرا تھا۔ اگر چداس وقت علم موجودنہ تھے۔ مگر کم از کم آ دی نظرتو تھے۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی اگر چہ جسمانی طور پروہاں موجودتونہ تھے۔ مگر (باعتبار ما یکون کے ) بحثیت بذر اور تم کے تو موجود تھے۔ بہر حال اس موقعہ پر ہوا بحر بھی سہارا ہم کومفیدر ہےگا۔

اس کا جواب ہوں دیا گیا ہے کہ: ''یسبتدل قوما غیر کم ''یس قوم کا لفظ وار دہوا ہے۔ ہے۔ ای طرح ای صدیث میں صحیحین کن دیک ''رجال من ابناء فارس ''واردہ۔ ابوجی نے اپنی کتاب حلیہ میں بروایت ابو بریرہ 'قوم من ابناء فارس ''بی کلھا ہے۔ خود مرز اقادیا نی نے (براین احمدیم ۱۳۳۲ عاشیہ بڑائن جام ۲۲۷) خذ والتوحید یا ابناء فارس بی تعلیم کیا تھا۔ اس کے شخصی طور پرمرز اقادیا نی مراد نہیں ہوسکتے اور نہ بی آپ کوقوم مراد ہو کتی ہے۔ کیونکہ آپ کے مؤرث اعلیٰ تمرانگ اور چنگیز خان مسلمانوں کی تابی کے باعث ہوئے ہیں اور ان کی بدولت بغداد کی سلطنت اسلام کی اخاص میں اگر براین احمدید کالہام بی آپ کو القاب دینے میں کا فی ہیں تو آپ کو ہامان اسلام بھی کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ وہاں یہ الہام بھی (براین میں ۱۵ برائن یہ ۱۹ عاشیہ) میں موجود ہے۔ ''او قدلی یا ھامان ''

آپ کافاری النسل ہونا بھی کئی تاریخی ثبوت میں شی نہیں ہے۔ صرف الہام بی الہام ہے الہام بی الہام ہے الہام بی الہام ہے۔ جس کو بیرون حدود بیعت میں تسلیم کرنا گناہ عظیم تصور کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرزائی مورخ بھی اس الہام کی تکذیب کرتے ہیں۔ چنا نچہ معراج الدین نے سے موجود کے حالات زندگی میں آپ کو برلاس کی اولا و ثابت کیا ہے۔ جو صرف مغل اور تیمور کے رشتہ دار قوم تھی اور (عسل مصفے جام مصاب کی اولا و ثابت کیا ہے۔ جو صرف مغل اور تیمور کے رشتہ دار قوم تھی اور وہ سمرقدان میں آئے تھے اور وہ سمرقدان میں تا تاریخ بی میں شامل تھا اور خود مرزا قادیانی کے الہام نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ میری ایک دادی سیر بھی تھی۔ ایک دادی جینی نسل کی بھی تھی اورایک دادی سیر بھی تھی۔

اس لئے وہ الہام غلط ہوا کہ مرز اقادیانی فاری النسل تھے۔ گرتا ہم مرز انی بدستورد نے وہ الہام غلط ہوا کہ مرز اقادیانی فاری النسل تھے۔ اگر چہ یہ ٹابت نہیں الگائے جاتے ہیں کہ آپ حضرت سلمان فاری کب سمر قندیس آباد ہو گئے تھے اور کیا سلمان فاری پر دجر کی اولا د مجمی تھے اور یہ کمی نیس سیمھتے کہ اس مجمی تھے اور یہ ہمی نہیں سیمھتے کہ اس کے دود عویدار اور بھی موجود ہیں۔

اول ..... حضرت امام اعظم كتابعداركة جنهول في بطريق روايت ثابت كياب

کهایک روایت مین 'رجیل مین حضرت امام اعظمٌ مراد میں اور بیدا وعویٰ پر بلاوجہ تورہ چنگیز خانیہ کے زر دوم..... علی محمد باب

چکے ہیں۔اس کئے مرزا قادیانی کا کے بعد ایرانیوں کے وجوہات دعو تاریخی شہادتوں پر ہےادر مرزا قاد ظہور امام خاص ایران ہے۔ کیونک

میران سے کڑیں گے۔( مگر مرزا قا ہول گے لیکن ان کی گفتگو عربی زماا مرتی میں مرزا قاد مانی اس وقت خ

رب میں روز مرہ کی گفتگو کریں۔ خافظ ایک معصوم (نبی اور مسیح امران

م اد ہوتے ہیں۔جیسا کہ حاکم \_! مراد ہوتے ہیں۔جیسا کہ حاکم \_! اسلام کا دیا جائے گا۔ پس اس در

مرزا قادیانی کی صداقت سے بہتر حضرت باب شیراز میں ظاہر ہو۔

خراسان میں سیاہ جینڈے قائم کے

آن میں ایک بھی عربی النسل ندھا۔ اسلام کے زد یک چوز

کمزور بیانات شلیم نیس کے گئے ا سے نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مرادم خاص کر اہل فارس اس میں بہت ہ تنیسری دلیل

"كما ارسلنا الي

کدایک روایت مین ' رجل من ابناء فارس '' بھی واردہواہے۔جس سے رادسراج الامة حضرت امام اعظم مراد ہیں اور بدوی خفی ندہب میں سلیم کیاجاچکا تھا۔ مگر مرزا قادیانی نے اس دعویٰ پر بلاوجہ تورہ چنگیز خانیہ کے زیر ہدایت چھاپہ مارا۔

دوم ..... علی محمد باب مهدی ایران کے مرید مرزائیوں سے پہلے اس کے دعویدار بن چکے ہیں۔اس لئے مرزا قادیانی کا دعویٰ تیسرے نمبر پر قابل ساعت نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ احناف کے بعد ایرانیوں کے وجوہات دعوے بہت پختہ اور سے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کی بنیاد تاریخی شہادتوں پر ہااور مرزا قادیانی کا بیان صرف الہام پرمنی ہے۔ بابوں کا بیان ہے کہ مقام ظہور امام خاص ایران ہے۔ کیونکہ فج الکرامة ص ٣٨٣،٣٧ میں فدکور ہے کہ امام صاحب الل ران سے لڑیں گے۔ (مگر مرزا قادیانی ندایران گئے اور ندوہاں لڑے) آپ کے اصحاب گوعجی ہوں گے لیکن ان کی گفتگو عربی زمان میں ہوگ ۔ (اور مرزائی پنجابی میں بول عیال کرتے ہیں اور ر لی میں مرزا قادیانی اس وفت خوف طفل مکتب تھے تو مریدوں سے کیا تو تع ہو کتی ہے کہ عربی زبان میں روز مرہ کی گفتگو کریں۔جس کا وجود مرزا قادیانی کے زمانہ میں بھی نہیں ماتا ) اوران کا محافظ ایک معصوم (نبی اورسیح ایران) ہوگا۔جوان کی جنس سے نہ ہوگا اور عموماً اہل فارس ہی مجم سے مراد ہوتے ہیں۔جیسا کہ حاکم نے بروایت انی ہریر الکھا ہے کہ اہل فارس کو ایک بہت بڑا حصہ اسلام کا دیاجائے گا۔ پس اس دلیل سے سید محمعلی باب مہدی ایران کی صداقت کاسلیم کرنا مرزا قادیانی کی صدافت سے بہتر ہوگا۔ کیونکہ اس مسلک میں کسی تاویل بے جا کونہیں لیا گیا اور تضرت باب شیراز میں ظاہر ہوئے اور آپ کے مریدسارے ہی ابناء فارس تھے۔جنہوں نے خراسان میں سیاہ جھنڈے قائم کئے تھے اور اہل فارس نے ان کا مقابلہ کیا تھا اور بیسب عجمی تھے۔ ان میں ایک بھی عربی النسل ندھا۔

اسلام کے زدیک چونکہ مقام ظہورامام کا فیصلہ خاص یمن قرار دیا گیا ہے۔اس لئے سے کم رور بیانات تسلیم نہیں کئے گئے اور بیہ کہنا پڑا ہے کہ ابناء فارس کی پیشین گوئی کا تعلق ظہور مہدی ہے نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد صرف اتن ہے کہ اسلام کی خدمت عرب کے بعد عجمی کریں گے اور خاص کراہل فارس اس میں بہت حصہ لیس کے کہ تواری اسلامیہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تیسری ولیل تیسری ولیل

"كما ارسلنا الى فرعون رسولا اليم ني كريم الله كوثيل موى قراردياكيا

تے۔ مرکم از کم آدی فطرق سے۔ ای طرح مے مر (باعتبار ما یکون کے ) بحیثیت بذر ساراہم کومفیدرےگا۔

دل قوما غیرکم "میں قوم کالفظ وارد ہوا جال من ابناء فارس "وارد ہے۔ وم من ابناء فارس " بی اکھا ہے۔ خود س ۲۲۷) خذ والتوحید یا ابناء فارس بی تسلیم کیا تہ اور خبی آپ کوقوم مراد ہوسکتی ہے۔ کیونکہ س کی تباہی کے باعث ہوئے ہیں اور ان کی وہ بریں اگر براہین احمد یہ کے الہام بھی آپ کو ہاجاسکتا ہے۔ کیونکہ وہاں بیالہام بھی (براہین

ہوت میں بنی تہیں ہے۔ صرف البهام ہی البهام میم تصور کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرز ائی مؤرخ بھی مین نے مسیح موعود کے حالات زندگی میں آپ رتیمور کے رشتہ دار قوم تھی اور (عسل مصفے ۲۰ سے ہندوستان میں آئے متصاور وہ سمرفتدان کے البهام نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ میری

لی یا هامان''

ن فارس النسل متھے۔ گرتا ہم مززائی بدستوررٹ سے مثل فارس النسل متھے۔ اگر چہ بیاثا بت نہیں دہو گئے متھے اور کیا سلمان فارس پر دجر کی اولا د فرت اختیار کر لی تھی اور یہ بھی نہیں سجھتے کہاس

رار کہ جنہوں نے بطریق روایت ثابت کیا ہے۔ . ٹامس راہنسن تورا

بعثت ابراہیم کے د

كمهموسى عليهالسلا

جسے ظاہر ہوتا مرزا قاویانی ایے

کے درمیان \*\*\*

409سال كا فاصا

۱۹۵۱ہوتاہے۔ ب صدیوں کا فاصلہ

پیدا کی جائے۔ مرزا قادیانی کا بیا

مهدى كاذب محمدا

سيداحد ببركشكرنيج

مرزاامامالدينا

جوپیرخا کروباں. مولوی حکیم نورال

مولوی کامل سید:

بنده بيجار فضلا

مولوی محد حسین ب

غلام احمدقاد مإنى

غلام احمه قادياني

دورانگله)

خزائن ج۳ص۱۹۰) کی تحریرغا

اب مرزا قاد یافی

ہوتے ہیں۔اس کئے وہ مہدر

اب کیاوہ بھی حق رکھتے ہیں کہ

.....٢

.....Y

.....∠

.....٨

.....9

ہے۔ پس جس طرح موی علیہ السلام کے بعد عیسی علیہ السلام کی پیدائش چودہ صدی کے بعد ہوئی مقی۔ اس طرح ضروری ہے کہ مثیل موسی علیہ السلام (حضور انوطیطیہ) کے بعد مثیل مسیح (مرزا قادیانی) کی پیدائش بھی چودھویں صدی میں ہو۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنے (ازالہ ص١٨٥، خزائن جسم ص١٩٠) میں لکھتے ہیں کہ:' غلام احمد قادیانی کے اعداد تیرہ سو ہیں اور صرف میرای دعوی کرنا یہ دلیل ہے۔ اس امرکی میہ کہ میں ہی اس صدی میں مسیح ہوکر آیا ور شتم آسان سے مسیح کو اتارلاؤ۔''اس کا جواب ہے کہ:

اوّل ..... تو یکی غلط بات ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام اور حضور انو میالیہ کے درمیان چودہ صدیاں یقینا گذری تھیں اوراگر مان بھی لیں کہ کسی ایک روایت میں چودہ صدیاں ہی بنتی ہیں تو مرزا قادیانی بھی کسی ایک روایت میں جو بالکل بے اعتبار ہے مثیل سے بن اور جا کیں گے۔ کیونکہ حضو میالیہ کے بعد چودہ صدیاں سنہ ہجری کے حساب سے لی جاتی ہیں اور حضو میالیہ کے کہ ماقبل و مابعد کی حضو میالیہ کے کہ ماقبل و مابعد کی حضو میالیہ کے کہ ماقبل و مابعد کی چودہ صدیاں مقدار میں کیسال ہوں گی ۔ علاوہ اس کے سنہ ہجری کا آغاز بھی محم سے ہوا ہے۔ مالی کے معاوم ہوسکا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت عینی علیہ السلام کے درمیان محتلف بیانات سے فابت ہوتا ہے کہ چودہ صدیاں نیس میں میاب ہی تحقیل پندرہ صدیاں نیتین نہیں کہ چودہ صدیاں نیتیں ۔ یا چھم و بیش ۔ بہر حال پندرہ صدیاں نیتین نہیں ہیں۔ جسیا کہ ذیل کی روایت سے فابت ہوتا ہے۔

ا ..... تولدموى عليه السلام ٢٣٣٣عبرى وجودعالم في الدمسي عليه السلام ٢٠٠٠ والفرق ١٥٦٧

٢..... تولدموي عليه السلام ١٩٨٦ سيب ثواجن تولد كمسيح عليه السلام ١٥٦٨ والفرق ١٥٦٧

٣ ..... تولدموي عليه السلام ٢٥ ٢٢ سامريد يتولد المسيح عليه السلام ٥ ١٥ ١٥ الفرق ١٥٦٠

المستعمل المال م كرولدموى وليسل عليم السلام كابا بهى فرق ا ١٥٥ اسال ب-

..... احسن امروبی تفسیر غایمة البربان کے مقدمہ میں اجدة موی ویسی علیهم السلام کا باہمی فرق ۱۸۸۱ سال لکھتے ہیں۔
فرق ۱۸۸۱ سال لکھتے ہیں۔

۲ ...... سرسید تبیین الکلام ج امیں لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان بعثت کی رو سے ۱۵۲۱ مال کافی قریب

ے..... نواب صدیق الحن خان لکھتے ہیں کہ موئی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسی ۱۸ صدی میں متھے۔ میں متھے۔

ا است تامس رابنسن توران فاری کے خاتمہ پر لکھتے ہیں کہ سب کا تفاق ہے کہ میلا دیکے اور بعدود ونصاری کا اس پر اتفاق ہے بعد اسراہیم کے درمیان ۱۹۲۱ سال کا فرق ہے اور بیہود ونصاری کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ موٹی علیہ السلام کی بعثت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ۳۳۷ سال میں ہوئی ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میلا دموٹی کے بعد ۱۵۷۱میں ہوا۔

ہ..... مرزا قادیاتی اپنے ازالہ میں لکھتے ہیں کہ میلا دائنی علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام

کے درمیان ۲۰۰۰سال کا فرق ہے اور میلا دائسے اور بعثت نبوی کے درمیان

۱۹۹ سال کا فاصلہ ہے تو اس حساب سے مویٰ وعینی علیم السلام کا درمیانی فاصلہ

۱۹۵ ابوتا ہے۔ بہر حال مرزا قادیانی کے اپنے حساب کے دوسے بھی کسی طرح چودہ صدیوں کا فاصلہ بین سکتا۔ سوائے اس کے کہ تکھرت باتوں سے کوئی نئی بات

مرزا قادیانی کا بیاستدلال بھی غلط ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے عدد پورے تیرہ سو ہوتے ہیں۔اس لئے وہ مہدی ہیں۔ کیونکہ ان کے سواکن ایک ادروں کے بھی استے ہی عدد ہیں۔ اب کیاوہ بھی حق رکھتے ہیں کہ چودھویں صدی کامجد دستے یامہدی کہلائیں۔وہ یہ ہیں۔

ا..... مهدى كاذب محماحم برم سود انى ـ

۲..... سيداحمه پيرنشكر نيچرعلى گذهي-

س..... مرز اامام الدین ابواوتارلال بیکیان کادیانی۔ (بیمرز اقادیانی کے بڑے بھائی تھے کہ جو پیرخا کروہاں کے نام ہے مشہور تھے )

س ..... مولوی محکیم نورالدین مستهام بھیروی۔

۵..... مولوی کامل سیدند برخسین دهلوی -

۲..... بنده پیجاره فضل احمر مجیب۔

ے..... مولوی محم<sup>حسی</sup>ن ہوشیار بٹالوی۔

٨..... غلام احمدقاد ياني (قوم كجرسكندقاد يان ضلع لودهيانه)

٩..... غلام احمد قادياني ( قوم قريَثي جم عمر مرزا قاددياتي ساكن قاديان ضلع كور داسپورمتصل

اب مرزا قادیافی ساکن قادیان متصل بٹالد کی شخصیص ندرہی اور (ازالدص ۱۸۵۰ نزائن جسوس ۱۹۰) کی تحریر غلط لکلی کہ خدانے کہا کہ غلام احمد قادیانی کے عدد تیرہ سوہیں۔اس لیدانسلام کی پیدائش چودہ صدی کے بعد ہوئی السلام (حضور انوطیلیہ) کے بعد مثبل مسے ہو۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنے (ازالہ ۱۸۵۵، ان کے اعداد تیرہ سو ہیں اور صرف میر اہی دعویٰ بی میں سے ہوکرآیا ورنہ تم آسان سے سے کو

رت موی علیہ السلام اور حضور انو ملکی ہے کی لیں کہ کمی ایک روایت میں چودہ صدیاں میں جو بالکل بے اعتبار ہے مثیل مسے بن اور کی ایک مصاب سے لی جاتی ہیں اور کیے بیت اور کیے بیت اور کیے بیت اور کیے بیت معلوم ہوسکتا ہے کہ ماقبل و مابعد کی کے سنہ جمری کا آغاز بھی محرم سے ہوا ہے۔ یہ حساب بھی خمین بنآ ہے۔ اس کے علاوہ کے درمیان مختلف بیانات سے تابت ہوتا ہے کہ کم دیش۔ بہرحال پندرہ صدیاں لیکنی نہیں

لم تولد المسح عليه السلام ۲۰۰۰ والفرق ۱۵۶۷ و لد المسح عليه السلام ۵۳۸۸ والفرق ۱۵۶۷ المسح عليه السلام ۲۳۳۰ والفرق ۱۵۶۰ لسلام کابالهمی فرق ا ۱۵۵ سال ہے۔ لندمہ میں اجدثہ موکی وعیلی علیہم السلام کا باہمی

ن دونوں کے درمیان بعثت کی روے ا۱۵۲

یٰ علیہ السلام کے بعد حفرت عیسیٰ ۱۸ صدی

لئے تم بی سے موعود اور مجدداس صدی کے ہواور یہ بھی غلط ہوا کہ تمام دنیا پی غلام احمد قادیا فی کے سواکوئی غلام احمد قادیا فی کے سواکوئی غلام احمد قادیا فی نہیں ہے۔ ( ختنب از کلمہ رضافی ) قاضی فضل احمد صاحب لدھیا ٹوی کھتے ہیں کہ بیس نے '' ھل او نبتکم علیٰ من تنزل الشیاطین ''کے جواب پی غور کیا تومرزا قادیا فی کا خیال کرتے ہوئے فور آیہ جواب ملاکہ: '' تسنزل علیٰ کل افال اثیم '' جس کے اعداد پورے تیرہ سوتھے۔

چونقی دلیل

روایات کے مطابق ۱۳۰۰ اور ایا کی عمر کا ساتواں ہزارسال ہے۔جس میں امام مہدی کا ظہور قرار پایا ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کا دعویٰ جوعین ۱۳۰۰ اومیں کیا تیجے ہوگا۔ جواب بیہ کہ محققین پورپ کے زدد کی۔ ۱۸۷۱ء سے ساتواں ہزارسال شروع ہوجاتا ہے۔ (لے نیل ڈان) اور مرزا قادیانی کا دعویٰ ۱۸۸۲ء ۱۳۰۰ اوک ہوتا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپ دعوے میں وس سال لیٹ ہوگئے تھے اور اگر سنہ ولادت پیش کیا جائے تواس میں بھی مرزا قادیانی ناکام نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ۱۲۲۱ ہے،۱۸۳۲ء مرزا قادیانی کی پیدائش کا سال ہے اور سیوعلی محمد باب کے افراق سیاح مہدویت کا سال ہے اور روایت 'اند ما الایسات بعد الما تین 'سے مرادا گر بعد فالم مرزا قادیانی کی بیدائش کا سام مہدی ایران اور سے ایران اور سے ایران کا مرب کے علاوہ مرزا قادیانی کے شریک کار مہدی سوڈ انی بھی ہیں کہ تیر ہویں صدی جمری میں جنہوں نے مرزا قادیانی سے بڑھ کر کا میابی حاصل کی تھی۔ اس کے ایک غیر جائبدار شخص کی نگاہ میں یہ مسئلہ بالکل مشتبرہ جاتا ہے اور کوئی فیصلنہیں ہوسکا کہ۔

من بكه اقتدار كنم قبله يك امام دو جيها كنقش ذيل سے ظاہر بوتا ہے۔

كلعمر سنه پيدائش سنهوفات سندوي مسحيت ومهدويت نام اميدوار ITTY ٢٢مال مرزا قادياني 19+4 IAAT IAPT 1747 1740 IAMA ٣٢ سال على محرباب 1144 ظهوركوكب 1, 1 11-9 ۸۰سال h'YA ITTA بھاء IA9r 14. 1109 مهدي سودان IAAY IAMY

پانچوس ولیل
"انا علی
تایا گیا ہے کر آن شر
میں ہوگا۔ان کے عدد
اسلامی سلطنت ہندوست
کا زمانہ کہا جاسکتا ہے۔
"ماء" کیول سے ثابت نے
اس کا پیمطلب نہیں ہو
مری ہور تبلغ رسالت کہوں اور کب تبلغ کر ہے
اس کا مرزا قادیانی کی تاریخ

سقطوا "دعوكُ سي وفات دُوباغلام احمددُ البيعد "اورقاد

"هـخاك الزلازل *تكـرى ــــــاس.* "قـال

(الاسسلام) من (ذلك السيس) ا الدين) بعد ٦٠

الدين) بعد ٦٠ "لا تـ

القرآن ثم ص المسلم) فشر وهو زمان ظه

پانچویں دلیل

"انا على ذهاب به لقادرون "اور" واخرين منهم لما يلحقوا بهم "مين بنايا گيا ہے كر آن شريف ايك زماند بنايا گيا ہے كر آن شريف ايك زماند ميں دنيا سے الله جائے گاتو حضورانو حليا كا بروز آخر زماند ميں ہوگا۔ان كے عدد سے معلوم ہوتا ہے كہ بيز مانه ١٢٥ اور ١٥٥ اء كا ہے۔ جس ميں غدر ہوا اور اسلامی سلطنت ہندوستان سے جاتی رہی۔اس وقت مرزا قادیا نی بالغ تھے۔ جس كوآپ كے بلوغ كازماند كما نائد كہا جاسكتا ہے۔ جواب بيہ كد پہلے تو يہ بحضا كر بكا مرجع آيت ميں قرآن شريف ہے۔ "ماه" كيون نبيل جو پہلے فدكور ہے۔ دوسرے بيك ظهورام ما ور ذہا بقرآن كا زماندا كي قرارونيا كى دليل سے ثابت نبيں ہے اور اگريوں كہا جائے كہا سے وقت ميں رسول آيا ہی كرتے ہيں تو اس كا يہ مطلب ہے كہاس وقت وہ بدئ ہوگا ہوں كواجى ١٥٥ سال كا انظار ہے كہ وہ كب مری ہول اور کہ تبلغ رسالت كہا كرتے ہيں۔ مگر مرزا قادیا نی كواجى ١٥٥ سال كا انظار ہے كہ وہ كب مری ہول اور کہ تبلغ رسالت كہا كرتے ہيں۔ مگر مرزا قادیا نی كواجى ١٥٥ سال كا انظار ہے كہ وہ كہ مری ہول اور کہ تبلغ كريں۔ "تا تریا ق اور دہ شود۔ مارگزیدہ مردہ شود"

اس کے علاوہ اعداد جمل کوئی پختہ دلیل نہیں ہے۔ ورنہ جن مخالفوں نے مخالف پہلوپر مرزا قادیانی کی تاریخیں اخذی ہیں۔ وہ بھی درست ہوں گی۔ پیدائش' الافسی السفت نة سقطوا "وعویٰ مسیحت ومهدویت" افسی الفتنة سقطوا ام "لابلوغ شباب ظلم، وقات دُوباغلام احمد و وبا مرگ قادیا نی میند ہے ،غضب کی نگاہ اور" فسی العداب و الضلال البید عد "اور قادیا نی کے متعلق یوں کہا جا اسکا ہے کہ احادیث میں اس جگہ کی طرف اشار ہے۔ "هذاك الزلازل و الفتن و بھا یطلع قرن الشیطان "اور غدر کی تکلیف چونکہ دس سال تک رہی ہے۔ اس لئے 20 میں منہ وگا۔ (کھر جمانی می 20 میں منہ وگا۔

"قال في عمدة التنقيح في دعوة المهدى والمسيح يد بر الامر (الاسلام) من السماء الى الارض (ينزل من السماء) ثم بعد المائتين يرجع (ذلك الدين) اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون (اى يشرع رفع الدين) بعد ٢٦٠ اذ هو زمان اختفاء الامام الى ١٣٦٠ "

"لا تحرك به لسانك الاية فالمراد فيه بالبيان الحديث اذبه فصل القرآن ثم صار تكميل الحديث الى ٢٦٠ (وهو زمان تصنيف صحيح المسلم) فشرع زمان الرجوع الى الالف فتم التدبير والرجوع الى ٢٢٦٦ وهو زمان ظهور الباب من ال فارس (وهو الشيراز) حيث جبل بيستون

هی غلط ہوا کہ تمام دنیا پس غلام احمد قادیا نی رحمانی) قاضی فضل احمدصا حب لدھیا نوی زل الشیباطین "کے جواب پس غور کیا اکہ" تسدزل علیٰ کل الحاك اثیم "

اتوال ہزار سال ہے۔جس میں امام مہدی این ۱۳۰۰ ہے ہوگا۔جواب بیہ ہسال شروع ہوجا تا ہے۔ (لے نیل ڈان) سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دعوے یا جاتو اس میں بھی مرزا قادیانی ناکام پیدائش کا سال ہے اور سیرعلی محمد باب کے سات بعد المدآتین ''سے مرادا گر بعد ہے کہ جس میں مہدی ایران اور سیح ایران ہے کہ تیر ہویں ہے کہ جس میں مہدی ایران اور سیح ایران امریکی میں کہ تیر ہویں ہے کہ جس میں مہدی ایران اور سیح ایران امریکی میں کہ تیر ہویں امریکی میں ہوسکتا کہ ہے۔

يت ومهدويت سروفات كل عمر المحموديت المحموديت

۸۰سال

1849 1847 1847

کے امام دو

ويقال له مطلع العلوم ومطلع اهل فارس اذلا يبقى من الاسلام الارسمه ولا من القرآن الااسمه وفي الحديث اقرء والقرآن قبل ان يرفع فناله رجل من الثريا، وفي الحجج المراد بقوله عليه السلام الايات بعد المائتين اما آيات صغرى وهي شرور حدثت في الاسلام واما ايات كبرى بعد الالف اي في الماية الثالثه عشر"

"قال ابو البركات في كتابه التوضيح هذا الايات نفح في الماية الاخيرة من اليوم الذي وعدبه عليه السلام امته بقوله ان صلحت امتى فلها يوم وان فسدت فلها نصف يوم من ايام الرب وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون هكذافي الجواهر ثم قال المجلسي ان لكل انه مدة معلومة تنتفي بعد ها لقوله تعالى لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ونهي لهذه الامة الف سنة لقوله تعالى يدبرالامر الاية ولما مضى بستقدمون ونهي لهذه الامة الف سنة لقوله تعالى يدبرالامر الاية ولما مضى ١٢٦ الى زمان الامام العسكري حسن بن على وغاب عن الناس وظهرت الفتن بعده فظهر القائم بعده بعد يوم الرب لي الف سنة ١٢٦٠ واليه نظر قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب اذ قالوا ان كان هذا هو الحق من عند ربك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم فقال لهم الله تعالى لكم ميعاد يوم لا تستاخرون منه ساعة ولا تستقدمون قال الاسي هذا الاستد لا لات والكانت على غير شئى لكنها عند الخصم على شئى مظهر "

مرزا قادیانی کی تعدیق کے لئے ااسا حدکو ایک بی رمضان شریف یس کسوف وضوف کا اجتماع ہوا۔ جوظہور مہدی کی علامت احادیث یس کسی تھی۔ جواب یہ ہے کہ حدیث کی عبارت یہ ہے کہ: ''ان لمهدینا ایتین لم شکونا منذ خلق الله السموات والارض ینکسف القمر الاوّل لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی نصف منه ''(رواه الدار قطنی عن محمدین علی)

اوّل .... اس مديث شريف كورسول المعطفة كا قول نيس كها-

دوم ..... اس كراوى جعفر عفى اورعمرو بيل جن كواساء الرجال بيل محدثين في "كسذاب وم ..... وصناع الحديث "كساب-اس لكان كى صديث قائل استدلال نبيس ب-

سوم..... مرزا قادیانی کے زر گربن ہوا تھا اور کے سکتا۔ کیونکہ اس جم سورج گربن۔ چہارم..... ظہور مبدی ایران

پههار استنسارو بدن میں بعینه اور مهدی تفا؟

پیجم ..... رمضان شریف میمر ہو چکا ہے۔جسیا ہوتا ہے۔جس میر عائے کہ ہلال کوگر

گر مرزا قادیائی۔ لیلۃ سے مراد ایام بیش کی پہلی منہ سے مراد لیا کی محاق کی درم ہے۔گویا یوں کہا گیا ہے کہ چا

راتوں کے درمیانی رات میں دفعہ ہو چکے ہیں اور حدیث کا د اور بلاضرورت اور علامت جہا

کہ کوئی ستارہ ہلال رمضان کے بھی ہوجائے۔ ہاں اگرچا نگ<sup>ا</sup> چانڈ کربن ممکن نہ ہوگا۔ کیکن ہ کاستارہ جوابھی تک دریافٹ

کا گر جن نہ کہیں کے اور مرزا تاریخ مرادنہیں ہے۔ کیونکہ ہا

شهورقمرتو کیااس ونت ہلال قیدرنیاہ منیازل "موجود۔

ل اذلا يبقى من الاسلام الا رسمه ولا والقرآن قبل ان يرفع فناله رجل من لسلام الايات بعد المائتين اما آيات لم واما ايات كبرى بعد الالف اى فى

التوضيح هذا الايات نفح فى الماية للام امته بقوله ان صلحت امتى فلها الرب وان يوما عند ربك كالف سنة علمي ان لكل انه مدة معلومة تنتفى جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا له تعالى يدبرالامر الاية ولما مضى بن على وغاب عن الناس وظهرت لرب لي الف سنة ٢٦٠ واليه نظر قالوا ان كان هذا هو الحق من عند قال الهم الله تعالى له ولا تستقدمون قال الاسى هذا ولا تستقدمون قال الاسى هذا الخصم على شئى مظهر "

اه کوایک بی رمفان شریف پی کسوف ریث پی آمکی تی - جواب سی ہے کہ حدیث م شکونا منذ خلق الله السموات بن رمضان وتنکسف الشمس فی

رئیں کہا۔ کواساءالرجال میں محدثین نے'' کے۔۔ذاب ئے ان کی مدیث قابل استدلال ٹبیں ہے۔

سوم ...... مرزا قادیانی کے زمانہ میں اجماع کسوف وخسوف جو ہوا تھا وہ یوں تھا کہ ۱۳ کو چاند گرئمن ہوا تھا اور ۲۷ کوسورج گرئمن ہوا۔ جوکسی طرح اس حدیث کا مصداق نہیں بن سکتا۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاندگرئمن ہوگا اور پندرہ کو سورج گرئمن۔

چہارم ..... ظہورمہدی ایران باب کے وقت ۱۲۲ ھیں بھی خسوف وکسوف کا اجتماع رمضان شریف میں بعینہ ہوا تھا۔ جس طرح کہ مرزا قادیانی کے عہد میں ہوا تھا۔ آیا وہ بھی مہدی تھا؟

م سسس رمضان شریف میں عام طور پر اجتماعی کسوف وخسوف کی بار مرز اقادیا نی سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جسیدا کہ کتاب بوز آف دی گلویس میں لکھا ہے کہ دور ہ قمر ۳۲۳ سال کا ہوتا ہے۔ جس میں دس دفعہ بیا جتماع رمضان شریف میں ہو چکا ہے اور اگر بیمعنی لیا جائے کہ ہلال کوگر بن ہوتو علم نجوم کے لحاظ سے ناممکن ہوجا تا ہے۔

گرمرزا قادیانی نے اس مدیث کو کمکن الوقوع بنانے میں یوں کوشش کی ہے کہ اوّل
لیاۃ سے مرادایا م بیض کی بہلی رات ہے۔ کیونکہ ۱۵،۱۲،۱۵ میں عموماً چا ندگر بن لگتا ہے اور نسف
منہ سے مرادایا کی محاق کی درمیانی رات کا تاریخ رمضان ہے۔ کیونکہ اس وقت چا ندسیاہ ہوجا تا
ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ چا ندگر بن اپنی راتوں میں سے پہلی رات کو بوگا اور سورج گر بن انہی
راتوں کے درمیانی رات میں ہوگا۔ گر بیرماری کوشش بے فائدہ ہے۔ کیونکہ ایسے اجتماعات کی
دفعہ ہو چکے ہیں اور مدیث کا دعویٰ ہے کہ آئ تک ایسا اجتماع تیں ہوا۔ اس لئے بیتا و بل بیجا غلط
اور بلاضرورت اور علامت جہالت ہے۔ اصل بات یہ کہاگر بیدہ یہ میں جے ہے تو بہت مکن ہے
کہاں سازہ ہوا ہے۔ ہاں اگر چا ندگر بن میں زمین کو بھی چا ندگر بن پیدا کر سامنے مانا جاو ہے تو بھر پہلی تاریخ کو
کاستارہ جوا ہی تک دریا فت نہیں ہوا۔ چا ندگر میں ہوتی۔ کیونکہ اگر کوئی دیدار ستارہ یا کوئی اور شمر
کا گر بمن نہ کہیں کے اور مرزا قادیا نی کا یوں کہنا کہ قر کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلی
کا گر بمن نہ کہیں کے اور مرزا قادیا نی کا یوں کہنا کہ قر کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلی
تاریخ مراد نہیں ہے۔ کیونکہ ہلال کو قرنہیں کہتے۔ فلط ہے کیونکہ عام محاورات میں یوں کہتے ہیں کہ
شہور قر تو کیا اس وقت ہلال کی تاریخ مراد نہیں ہوتی۔ اس طرح قر آن شریف میں " والسف سے شہلی فیل کہنا کہ مرزوں کا ذکر ہے تو کیا ہلال کے لئے منزل کوئی
قدر نیاہ مغذال "موجود ہے اور اس میں اس کی منزلوں کا ذکر ہے تو کیا ہلال کے لئے منزل کوئی

مجھی نہیں ہے۔ اس لئے یہ مانا پڑتا ہے کہ قرعام ہے اور ہلال وبدر خاص نام ہیں اور مرز اقا دیانی کا کہنا غلط ہے۔ ساتویں ولیل

ظہور اہام کی دلیل دیدارستاروں کا نکلنا بھی ہے۔ چنانچہوہ بھی مرزا قادیانی کے عہد میں پایا گیا۔

جواب یہ ہے کہ دیدارستارے ہمیشہ نگلتے رہ جے ہیں۔ اس لئے یہ کوئکہ باب نے صدافت نہیں ہوسکا۔ ورنہ مرزائیوں کو باب کی صدافت بھی تسلیم کرنا ہوگ۔ کیونکہ باب نے مدافت بھی تسلیم کرنا ہوگ۔ کیونکہ باب نے ۱۲۲۱ھ ۱۲۹۰ھ، ۱۸۳۵ء میں اکفلی ستارہ دیدارنمودار ہوا تھا کہ ۱۲۲۰ھ کی دو دمیں تھیں اور ۱۳۰۰ھ، ۱۸۸۱ء میں بھی ایک دیدارستارہ لکلا تھا۔ گر اس وقت مرزا تادیانی اور بہاء دونوں برقی شے اور مرزا قادیانی اجمی برقی بننے کو تھے۔ اس لئے یہ بھی نشان صدافت مرزا تادیانی برسکتا۔ ۱۸۳۱ء اور ۱۲۸اء میں جوستارے دیدارنمودار ہوئے تھاس وقت نہ مرزا قادیانی برقی نظرا تے ہیں اور نہ بہاء۔ اہل نجوم کا قول ہے کہ ۱۳۳سال کے دورے میں دیدار ستارے نمودار ہوجاتے ہیں۔ گر ہروفت کسی برقی کواپنا نشان صدافت تصور کرنا نہیں سنا گیا۔ ورنہ میں ہوتا ہے تو شعلہ انداز ہوجاتے ہیں اور بھی نکھ تقاطع ارض ہے نہیں گذرتے تو شعلہ انداز بھی بہتے ہیں اور بھی نکھ تقاطع ارض ہے نہیں گذرتے تو شعلہ انداز بھی نہیں ہوتے۔ یہی دوجتی کہ ۱۲۸۱ء کوتو وہ شعلہ انگن ہوکر نمودار ہوئے اور ۱۸۹۹ء میں ان کا ظہور نہ ہوا اور ۱۸۹۵ء میں ان کا کھویں ہوسکتا تو پھراس کونشان صدافت قرار دینا کیسے جو ہوگا۔

کا ظہور نہ ہوا اور ۱۸۸۵ء میں جوظہور ہواوہ بالکل معمولی تھا۔ جیرت آگیز نہ تھا۔ اس لئے وہ قابل ذکر بی نہیں ہوسکتا تو پھراس کونشان صدافت قرار دینا کیسے جو ہوگا۔

آئے تھویں دلیل

قصيده اوّل....خواجه نعمت اللَّهُ

قدرت کردگار ہے پینم حالت روزگار ہے پینم از نجوم ایں خن نمیگویم بلکہ از کرد گار ہے پینم درخراسان ومصر وشام وعراق فتن کارزار ہے پینم ہمہ را حال میشود دیگر گریکے در ہزار ہے پینم قصہ بس عجیب ہے شنوم خصہ دردیار ہے پینم

غارت وقل ولا بس فرد مانگان نرجب دین ضعیف دوستان عزیز منصب وعزل ترک دتاجیک

کرو تزور وحیله بقعهٔ خیر سخت م اند کے امن مر گرچہ ہے بینم ایں بعد ازاں سال چ بادشاہے مشام

تیم امسال صود غ رسال چوں گذ کہ در آئینہ ظلمت ظلم ظ

جَنَّك وآشوٰب بندهٔ خواجه دث

ہرکہ اوبود بار سکتہ نوزنند

لیک از حاکمال<sup>د</sup> ماه را روسیاه

ל*א ול נפנ פיש* ול היה ב*ל*ו

حال ہندو خرار بعض اشجار !

ہلال وبدرخاص نام بین اور مرز ا قادیانی کا

) ہے۔ چنانچہ وہ بھی مرزا قادیانی کے عہد

رجے ہیں۔ اس لئے بیکوئی خاص نشان اس بھی شلیم کرنا ہوگی۔ کیونکہ باب نے میں اکفنی ستارہ دیدار نمودار ہوا تھا کہ یک دیدار ستارہ اکلا تھا۔ گر اس وقت کی مدی بننے کو تھے۔ اس لئے یہ بھی نشان کرے دیدار نمودار ہوئے تھے اس وقت نہ کان صداقت تصور کرنا نہیں سنا گیا۔ ورنہ کان صداقت تصور کرنا نہیں سنا گیا۔ ورنہ اوض سے نہیں گذر ہے تو شعلہ انداز بھی اوض سے نہیں گذر ہے تو شعلہ انداز بھی ن ہوکر نمودار ہوئے اور ۱۹۹۹ء میں ان موکر نمودار ہوئے اور ۱۹۹۹ء میں ان فحا۔ جرت انگیز نہ تھا۔ اس لئے وہ قابل فح ہوگا۔

ىت الله س

ت روزگار ے پینم از کرد گار ے پینم کارزار ے پینم کے در بزار ے پینم کے در بزار ے پینم

غارت وقتل ولشكر بسيار بس فرد مانگان ہے حاصل نہب دین ضعیف ہے یا بم دوستان عزیز ہر قومے منصب وعزل وتنظى عمال ترک وتاجیک رابیم دیگر مکرو تزور وحیله در هرجا بقعهُ خير سخت گشة خراب اند کے امن گر شوار مروز گرچہ سے بینم ایں ہمہ غم نیست بعد ازاں سال چند سال وگر باوشاہے مشام وانائی حکم امسال صورتے دگرست غ ر سال چون گذشت از سال که در آنینه ضمیر جهان ظلمت ظلم ظالمان ديار جنگ وآشوب وفتنه وبيدار بندهٔ خواجہ وش ہے بینم بركه اوبود بارياب امسال سکته نوزنند بررخ زر لیک از حاکمان مفت اقلیم ماہ را روسیاہ ہے محکرم تاجر از دور دست وب مراه حال ہندو خراب ہے بینم بعض اشجار بوستان جهال

از میمین وبیار مے بینم عالم وخوائد كار ہے بينم مبدء افتخار مے بینم مُشتة عُم خوار وخوار ہے بینم ہرکیے را دوبار مے بینم خصم ميره دار مے بينم از صغار وكبار ہے لينم جائے جمع شرار ہے ہینم ورحد کو سار ہے ہینم شادیئے تمکسار ہے بینم عالمے چوں تکار نے بینم سرورے باوقار ہے ہینم نہ چوں بیداد وار مے بینم بوالعجب كاروبار ے بينم حرد زنگ وغبار ہے ہینم بے حدوبے شار مے بینم درمیان و کنار ہے بینم خواجه رابنده وار کے بینم خاطرش زیر بار ہے سینم درہمش مم عیار ہے بینم ويكرب را دو عال ہے مينم مهر را ول فگار ہے ہینم مانده در ریگذار ہے بینم جور ترک وتنا ہے مینم بے بہار وقب ہے بینم

سال تك اپنا كام كريں ـ سے ثابت ہے کہ خدا تعالم تبلیغ اسلام کریں **ہے۔**نب اورمبدی ایک ہی مخض مېدى كاظبور بوگا۔ جواب بيريا مرزا قادیانی بی ہوں کم اول..... صاحب مرحوم دہلوی کے حاليس لا كدابل اسلام\_ الله صاحب نومسلم تنے. كئے رہے بیشین كوئی جناب گی۔دیکھو(سوانخ سیدا اورمهدي كاخطاب دياتة عمر ہے۔ مگر آپ کے ز اورنمبروامين اصل شعرب يعنى جب من

عام الل اسا

مسلمانوں کی طفل تسلی د

بنیادنہیں ہے۔ مجھلے ترا

أيك كاقافيه شودتعا اورود

اس لئے ایسے قصا کھ قائل

ہے ٹابت ہو

کے بعد کا زمانہ ہے کہ جمر

خری وصل یار ہے عم خوش بہار ہے مینم پرش یاد گارے بینم ہمہ را تاجدار ے بینم شاہ عالی تبار ہے ہینم علم وحكمش شعار ہے بينم بإز بإذوالفقار ہے بينم گل دین را بہار مے بینم دور آن شه سوار مے بینم حجل وشرم سار ہے ہینم ہم ویار غار ہے مینم محکم واستوار ہے مینم ہمہ بردوئے کار ہے بینم پس جہال رام دار مے بینم نام آل نامدار مے بینم خلق از وبختیار ہے مینم ہر دورا شہسوار ہے بنیم عدل او راحصار ہے ہینم ہمہ را کا مگار ہے ہینم بادهٔ خوشگوار ہے بینم کند و بینم درجا باقرار ہے ہیم محصم او در خمار ہے بینم

کنار ہے

از ہمہ بر

حاليا اختيار ہے لينم

وقناعت مستنجى عُم مُخور زانکه من درین تشویش چوں زمستان بے چمن مگذشت دور اوچول شود تمام بكام بندگان جناب حضرت او بادشاہے تمام ہفت اقلیم صورت وسيرتش چو پيغبر ید بینا که بود تابنده مخلفن شرع را ہے ہویم تاچیل سال اے برادر من عاصیال آل امام معصومم غازی دوستدار دغمن کش زينت شرع ورونق اسلام عننج كسرى ونفتر اسكندر بعد ازال خود امام خوابد بود ا ح م دے خوانم دين ودنيا ازو شود معمور مهديئ وقت وعيسلى دوران ایں جہاں راچو معر سے محرم بغت الباشد وزير سلطانم بركف وست ساقي وحدت تى آئى دلان زىگ زوه مُرَكُ بالشيش وشير باآمو ترک عیار وست ہے محرم نعت الله نشسة بر كنج

حالياً اختيار ہے بينم خری وصل یار ہے مینم

عمش خوش بہار ہے مینم یاد گارے بینم ہمہ را تاجدار ہے بینم شاہ عالی تبار ہے بینم علم وحلمش شعار ہے بینم باز باذوالفقار ہے بینم گل دین را بہار ہے بینم دور آن شہ سوار ہے بینم حجل وشرم سار ہے مینم

ہمرم ویار غار ہے ہینم محکم واستوار ہے بینم

ہمہ برروئے کار ہے بینم پس جہال رام دار ہے بینم

نام آل نامدار ہے بینم فلق از وبختیار مے بینم

ہر دورا شہوار ہے بلیم عُدل او راحصار ہے بینم

ہمہ را کا مگار ہے بینم خوشگوار ہے ہینم

کند وبے اعتبار ہے بینم درجا باقرار ہے بینم

مخصم او در خمار ہے بینم بر کنج

ے ثابت ہوتا ہے کہ ظہور مہدی کے وقت ضعف اسلام دور ہوجائے گا اور وہ • ۱۳ اھ كے بعد كاز ماند ہے كہ جس ميں مجددونت كا انظار تھا۔ نمبر بم سے ثابت ہے كہ مرزا قادياني جاليس سال تک اپنا کام کریں گے۔ نمبر ۳۷ سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی پروز محمدی ہوں گے۔ نمبر ۳۹ ے ثابت ہے کہ خداتعالی اس کواحمہ نام لے کر پکارے گا۔ نبرے سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی تبلیخ اسلام کریں مے فیمبر۲۳ سے ثابت ہے کہ وہ خلیفتہ اللہ ہوگا اور نمبر ۲۸ سے ثابت ہے کیسٹی اورمہدی ایک بی مخص کے نام ہیں۔ نمبر ۱۹ سے ثابت ہے کہ بارہ سو کے بعد تیرہ سو بجری میں

جواب سے ہے کہ بیاستدلال اس وقت سلیم ہوسکتا ہے کہ اس کے دعویدار صرف مرزا قادیانی ہی ہوں گرجم دیکھتے ہیں کاس کے مدی دواور بھی ہیں۔

اقل ..... تابعداران حفرت سيد احمد صاحب بريلوي جوحفرت شاه عبدالعزيز صاحب مرحوم دہلوی کے مرید تھے۔آپ کے ہاتھ برتیس ہزار غیرمسلم نے اسلام قبول کیا اور عالیس لا کھابل اسلام نے بیعت کی۔آپ کے مریدمولوی عبدالله صاحب عز نوی اورمولوی عبید الله صاحب نومسلم تعرب آب عظفيل سے كفروشرك دور ہوا اور قرآن وسنت نے جكه لى۔اس لئے بیپیٹین گوئی جناب سیراحمصاحب برزیادہ چسیاں ہوگی اور کسی تم کی تاویل بھی نہ کرنی بڑے گی۔ دیکھو( سوانح سیداحد شہید) اور یکی وہ بزرگ ہیں کہ جن کومرزا قادیانی نے خودسے بن کریجیٰ اورمہدی کا خطاب دیا تھا۔ گر بعد میں اٹکاری ہو بیٹے تھے۔ بہر حال یہ بزرگ مرزا قاویانی کے ہم عصر تھے۔ گرآپ کے زمانہ میں مرزا قادیانی کوکوئی نہیں یو چھتا تھا۔

دوم ..... بابی ندب کشیدائی یکت این که ۱۳۰۰ هد صرت باب کاز ماند ب اورنمبر ٩ اهي اصل شعريون بتات بين-

غ رسی چوں گذشت از سال يعنى جب كذري يح توحفرت باب كاظهور موكاء

عام ایل اسلام کا خیال ہے کہ بیقصد بیاور ایسے کی ایک قصائد ۵۵ میں غدر کے وقت مسلمانوں کی مفل تسلی دینے کے لئے اختراع کئے سکتے ہیں۔ورنداصل میں سمی کشف میچے بران کی بنیادنیس ہے۔ پچھلے ترک موالات کے ونوں میں دوتم کے اور قصیدے بھی شائع ہوئے تھے۔ ايك كا قافيه شود تقااور دوسر كابيانه وغيره اوراس مس مخلف التواريخ اور متباين المعنامين تح اس لئے ایسے قصا برقابل اعتباری نہیں ہیں تا کدان کی صدافت برکسی کا دعویٰ شناخت کیا جاسکے۔

اس کےعلاوہ یہی قصد بید دوسری جگہ اگر دیکھو گے تو جز وی طور پر ضرور مختلف ہوگا۔ چنانچہ ایک جگہ پر (بقول بعض) یوں کھا ہے۔

م ح د ہے ہیم منبول ہے ہوگا احمد نہ منبول ہے کہ امام مہدی کا نام حسب روایات محمد ہوگا احمد نہ ہوگا۔ مرزائیوں نے خواہ نخواہ احمد بنالیا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ شاہ ولی اللہ مرحوم کی پیشین کوئی بھی مشتر کہ طور پر اختلافی ہواس لئے وثوق سے رینبیں کہا جاسکتا کہ اس سے مراد فلاں مدی ہے اور فلاں نہیں اور دراصل فقراء کی پیشین گوئیاں ظنی یا وہمی ہوتی ہیں۔ ان کا اعتبار مسائل شرعیہ میں نہیں ہوتا۔

## قصيده دوم ....خواج نعمت الله مانسوي

نام آل تیمور شاہ صاحبقران پیدا شود

والی صاحبر ال اندر زمان پیدا شود بعدازال جوال شاه درانس وجان پیداشود

گرودآل شاه مدعیش هدران پیداشود

پس بدبلی دایهٔ هندوستال پیداشود

این یقین دان فتنهٔ دردورآل پیداشود

مدرال افغان کے ازآسال پیداشود

آ نکه نامش شیر شاه باشدهان بیداشود

تا که قدر ومزلش از قدردان پیداشود

تاوقار عزتش چوں خسرواں پیداشود

شیر شاه فانی شود بوزش برآن بیداشود

بعدزان أكبر شبى تحثور ستال بيداشود

ونكبى اندر جبان شاه لا غيال پيداشور

ثانی صاحقرال آندر جہال پیداشود

تاله جورش جوردین آن کلال پیداشور

از عاب ما بود گر آب ونال پيداشود

راست گویم بادشاہے در جہال پیدا شود بعدزال میرال شبے کشورستال گردد پدید چوں کندعزم سفرآں شاہ سوئے دار البقا بعدازال مرود عمر شابشي مالك ركاب شاه بابر بعدازال درملك قلب بادشاه از سكندر چول رسد نوبت بابراجيم شاه باز نوبت چول رسد شاه مايول رازش حادثه رو آورد سوے تمایول بادشاه چوں رود در ملک ایران پیش اولاد رسول شاه شهال مهر باينها كند در حق او تازمانی آنکه او لفکر بیارد سوئے مند پس مایون آمده میر وتمای ملک مند بعدزال شاه جهاتلير است كيتي رايناه چوں كندعزم سفرآ ل شاه سوئے وارالبقا فانی صاحقران تاچیل شای میکد فتنه بادر ملك آرد نيزبس كردد خراب

در خير خلق آيد چوں چنير

راستی شمتر بود کذب ودغا

جمچناں در عشرہ باشی با

اوبر آيد پر کند اوازهٔ

اندرآل اثنا قضا از آم

مطابقت رکھتا ہے۔

نوٹ: اس قعم

چوں آخری زمانہ آ بنی تو عیسوی راہر

مي توجزوي طور پرضر ورمختلف موگا\_ چنانچدايك جكه

مرام مبدي كانام حسب روايات محمد بهو گا احمد نه اسی طرح ممکن ہے کہ شاہ ولی الله مرحوم کی پیشین وق سے بینیں کہا جاسکا کہاس سے مراد فلاں یشین گوئیاں طنی یا وہمی ہوتی ہیں۔ان کا اعتبار

## اجه نعمت الله بانسوي ً

نام آل تیور شاہ صاحبران پیدا شود والى صاحبرال اندر زمان پيدا شود بعدازال جوال شاه درانس وجان پيداشود گرددآل شاه مرعیش جمدران پیداشود پس بدبلی دایهٔ مندوستان پیداشود ای یقین دان فتهٔ دردورآل پیداشود ہدرال افغان کیے ازآ سال پیداشور آ نکه نامش شیر شاه باشدهان بیداشود تا که قدر ومنرکش از قدردان پیداشود تاوقار عزتش چوں خسرواں پیداشود شیر شاه فانی شود بوزش برآل پیداشود بعدزال اكبرشهى كشور ستال بيداشود وتكبى اندر جهان شاه لاغيال بيداشود فانی صاحبران آندر جهال پیداشود تالہ جورش جوروین آل کلال پیداشود از عجائب ہا بود گر آب وناں پیداشود

در خیر خلق آید چول چنیں گردد خراب راستی نمتر بود کذب ودغل گرموغزوں بمچنال در عشره باشی بادشایی میکند اوبر آید بر کند اوازهٔ خود درجهال اندرآل اثنا قضا از آسان آید پدید خلق رافی الجمله دردوران اوگردد سکون نادر آید اوزاریان می ستاند ملک مند بعدزال احمر شبى كوبست سيتى رايناه چوں کندعزم سفرآ ل شاہ سوئے دارالبقاء قوم سكبال چيره دي چول كند برسلمين بعدزان كيرد نصارى ملك وندوستان تمام چول شود در د وراینان جور د بدعت رارواج قاتل كفار خواہد شد ہے شیر علیٰ درمیان این آل گردد چوبس جنگ عظیم فتح یا بداز خدا آل شاه بزدر خود تمام غلبهٔ اسلام ماند تا چهل در ملک مند اوبرائے دفع آل دجال ہے گویم شنو بإنصد دہفتاد ہجری آن زمانے گفته شد سالها چون سیزده می گذرد فرمان او نعت الله آچو آ گای شد از اسرار حق نون: اس قصیده میں امام آخر الزمان کا نام نہیں بتایا گیا اور نہ ہی پہلے قصیده سے

مشتری آتش فشال از آسال بپداشود دوست گردد رخمنی اندر میاں پیداشود تاز فرزندان او کوچک بدال پیداشود دالی درخلق عالم سرفشال پیداشود آ نکه نام او معظم بیگمال پیداشود برجراحت باع مردم مرجم آل پيداشود قتل دہلی پس بزور جہد آں پیداشود او بملک مند آند عم آل پیداشود رخنه اندر خاندانش زمال میال پیداشود تاچهل این دور بدعت اندران پیداشود حكم شان صدسال در مندوستان پيداشود شاه غزبی بهر قتلش خوش عناں پیداشود حای دین محمد پاسبان پیداشود قل عالم بے شبہ در جنگ آں پیداشود قوم عیسی را هکستے بے گمال پیداشود بعدزال دجال خراز اصفهال بيداشود عیسی آید مهدی آخر زمال پیداشود یک ہزار وی صد وہشاد آل پیداشود شوروغوغا اختلافش زال ميال پيداشود گفتهٔ او بیگمال برمرد مال پیداشود

مطابقت رکھتاہے۔

قصيده سوم ..... خواجه نعمت الله مانسوگ

چوں آخری زمانہ آید بدیں زمانہ شہباز سدرہ بنی بردست رائیگانہ بني تو عيسوى رابر تخت بادشاى كيرند مومنال داباحيله وبهانه

احكام دين واسلام چول شمع كشة خاموش در شهر کوه کشلاک نوشند خمر بیباک فاس کند بزرگی برقوم از سترگی در کوه گله بانال درشهر باخرامال آل عالمان عالم كردند مم چو ظالم زينت دہند خود رابا شملہ وبجبہ ہم بنگ ہائے رشوہ ہر قاضے چوخشوہ برمومن نزاری در چند قاضی آری ہم مفتیان فتوی فتوی دہند ہے جا در کمتب ومدارس علم نجوم خوانند فتق وفجور درکو رائج شود بهر سوء در مند سنده ومدراس اولاد كورگاني تامدت سه صد سال درملک مند وینگال صد سال تکم ایثال در ملک ملخ وتورال آل راجگان پنگی مخمور ومست بھنگی صدسال تھم ایشاں درملک ہند ہے وال طاعون وقحط يكجا درمند كشت ييدا مرد نے تحسل تیرکان رہزن شود جوسلطال دوکس بنام احمر ممراہ کنند بے حد اسلام والل اسلام گردد غریب میدال ورشرق وغرب ميكسر حاكم شوند كافرچوں از بادشاه اسلام عبدالحميد ثاني براد نصاری بر سو اغواغلو نمایند بركوه قاف ميدال باشدز روس فرمال جایان وچین واریان خرطوم ہم کستال

نييال وملك تبت چرال روشه چوشاه شطرنج بريك مرحد جدا نمائند از جنگ كافر چومومنال راتر كيب درعین بے قراری بنگام ناگاہ مومناں راشورے گردد زنو مسلماں غالب ز<mark>ف</mark> آخر حبيب الله صاحب قرآ رود انکک دوسه بار از خون پنجاب وشهر لا هور مهم ڈریو · چوں مرد مان اطراف ایں مڑ قوم فرائس واريال برهم أ ایں غزوہ تابہشش سال باش حامد شود علمدار درملک اعراب نيز آئند از كوه ودش آخر بموسم حج مهدی خرا خاموش نعمت الله اسرار حق نوث! اگر پہلے تعید نمبرا۲اس کی تر دید کررہاہے۔ ال قصيده كاشعرنمبر٢٠ ال قصيرہ كے آخرى ا

۵۴۹ میں کمی گئی ہے۔

فمل عظيم سازند دردشت

شاه بخارا توران تابع ش

عالم جهول محردد جابل شود علامه ہم برنگ چن تریاق نوشند باغیانہ پس خانہ بزرگ سازند بے نشانہ باشد چو بادشا بال سازند خوش مكانه پس شته روئے خودرا برس نہند عمامہ محوساله بائے سامر باشند درون جامه باغمزه وكرشمه كيرند برعلامه چوں سگ یے شکاری قاضی کند بہانہ از تھم شرع سازند بیروں ہے بہانہ ہم اعقاد ہے جاینہند ہے کرانہ مادر بدختر خود سازد ہے بہانہ شاى كنند اناشاى چوظالمانه تشمير وشهر تحويال محيرند تاكرانه آخر شود بكيال دركهف غائبانه در ملک شاه فرنگی آئنده غالبانه آرید اے عزیزال ایں مکت بیانہ م پس مومنال بميرند هر جا ازي بهانه محويد دروغ وستال درملك منديانه سازند ازدل خود تفسير في القرانه درملك للخ وتورال درمند وسندهيانه میشود برابر این حرف این بیانه چوں كيفباد وكسرى مد. باشر عادلاند پی ملک او گیرند باحله وبهاند خوارزم ذخيء كيسال مجيرمد تأكرانه بم ملك معر وسودان كيرند تاكرانه

لم جمول مردو جالل شود علامه م بنگ چن تریاق نوشند باغیانه ں خانہ بزرگی سازند بے نثانہ شد چو بادشا بال سازند خوش مكانه ں شت روئے خودرا برسر نہند عمامہ وساله ہائے سامر باشند درون جامہ فمزه وكرشمه سميرند برعلامه ں سگ ہے شکاری قاضی کند بہانہ کم شرع سازند بیروں ہے بہانہ م اعتقاد بے جابنہد بے کرانہ ور بدخر خود سازد ہے بہانہ ای کنند اناشایی چوظالمانه تشمير وشهر كوبال كيرند تاكرانه خر شود بكيسال دركهف غائبانه ر ملک شاه فرنگی آئنده غالبانه رید اے عزیزال ایں مکت بیانہ م س مومنال بميرند هر جا ازي بهانه كويد دروغ وستال درملك منديانه بازند أزدل خود تنسير في القرائد رملك للخ وتورال درمند وسندهميانه يشود برابر اين حرف اين بيانه بوس كيقباد وكسرى مد. باشر عادلانه ی ملک او گیرند باحیله وبهانه فوارزم وخي كيسال ميرمد تاكرانه

م ملك مصر وسودان كيرند تاكرانه

فخل عظیم سازند دردشت مرد میدان شاه بخارا تورال تالع شود بديثال نیال وملک تبت چترال نکه بربت روشه چوشاه شطرنج بريك بساط بينم سرحد جدا نمائند از جنگ بازآ نند كافر چومومنال راتركيب دين نمايند درمین بے قراری سگام آمظراری ناگاه مومنال راشورے پدید گردد گردد زنو مسلمان غالب زقیض رحمان آخر حبيب الله صاحب قرآل من الله رود اننک دوسه بار از خون ناب کفار پنجاب وشهر لا مورجم ذريره جات بنول چوں مرد مان اطراف ایں مژوه که شنوند قوم فرانس واريال برجم نموده اوّل این غزوه تابه مشش سال باشد جمه بدین حامد شود علمدار در ملک بائے کفار اعراب نيز آئند از كوه ودشت ومامول آخر بموسم فج مهدى خروج سازند خاموش نعمت الله اسرار حق مكن فاش

برقوم تركمانال آكد غالبانه تا آنچه شعر خوانم میرند تاکرانه یں ملک ہائے گلگت کیرند باغیانہ از ببر ملک دہم سجنج آئد معیانہ صلح فريب سازند صلح منافقانه از حج مانع آئندوز خواند قرآنه رجے کند چوباری برحال مومنانه باكافرال نمائند جك چورسمانه یعنی که قوم افغال باشند شادمانه ميروز نفرالله شمشير از ميانه ترميشود مميكبار جريال جارحانه تشمير ملك منصور كرند غاتبانه یک بار جمع آئد برباب عالیانه باانگاش واطالی آئند جارحانه خول ریخته بقربال سلطان غازیانه في النار كشة كفار از لطف آل يكانه سیلاب آتشینے از ہر طرف روانہ آل شهره خروجش برا مشهور درجهانه درسال كنت كنزأ باشد چنين بيانه

نوٹ! اگر بہلے قصیدہ شعر نمبر ۳۷ مرزا قادیانی کے حق میں ہوں تو قصیدہ نمبر ۳۷ کا شعر نمبر ۲۱ اس کی تردید کر رہاہے۔

اس قصیدہ کا شعر نمبر ۲۰ مرزا قادیانی کے استدلال کا جواب بن سکتا ہے۔ اس قصیدہ کے آخری مصر مہ کو باشد کی بجائے گشتہ پڑھیس تو مطلب بید لکتا ہے کہ بیٹلم ۵۴۹ میں کمی گئی ہے۔

|                                     | •                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مثالة<br>حضوطيعية كي صورت بو-اس لئے |                                                                                                                               |
| کرنے میں کارآ مرنبیں ہوسکتیں۔ ہا    | بغزنوی نے فرمایا تھا کہ قادیان سے ایک نور نکلے گا گرمیری                                                                      |
| خواب سے نکلتے ہیں۔ مگر آج کل و      | رہےگا۔ (برابین احدیص ۲۲۸)                                                                                                     |
| بخارات غذائيه بخارات د ماغيه اورا   | . نے (بقول کریم بخش ناخواندہ کے ) کہا کہ عیسیٰ جوان ہو گیا۔                                                                   |
| ہیں ورنہ مشکل ہے۔                   | ہا کہاس کانام غلام احمہ ہے۔ (ازالیص عدے)                                                                                      |
| ۱۲مهدی اورسیحیلیم الس               | نے کہاہے کہ مہدی کی تکفیر ہوگی۔                                                                                               |
| مرزائیوں کے خیال میر                | تونسوی نے مرزا قادیانی کی تعریف کی ہے۔<br>میں میروں در مالانہ                                                                 |
| چونکدالگ الگ ہوئے ہیں۔اس۔           | نُع کرنے کوخود حضو ملاقطہ نے ارشاوفر مایا۔ (براہین ص ۲۳۸)<br>میار میں میں تاریخ                                               |
| نقل کرویٹا کافی ہے۔                 | اِءاللہ نے آپ کی ت <i>قدیق کی ہے۔جس کی تقریح عسل مصفے کے</i>                                                                  |
| (مرزائی)امامهدی                     | ر می در بعد حسر فطر دارا                                                                                                      |
| که مسلم و بخاری میں ان کوروایر      | ائے کرام میں حسن ظن غالب ہوتا ہے اورا پنے مکا شفات کی بنیاد<br>مصد ہے کہ میں مسام کی میں میں انداز جسید میں میں انداز         |
| اور حسب شخيق مرزا قادياني معلوم     | ہیں۔ ترک موالات کے دنوں میں خواجہ حسن نظامی نے بڑے<br>مجمد میں ایسان میں ممکن سے ریاز میں میں است                             |
| خلدون نے ان تمام روایت کو مخدو      | ہے بھی نہ ہوا۔اس لئے بہت ممکن ہے کہ مولوی عبداللہ صاحب اور<br>کی کیروں میں مصروب میں موجود میا ڈی مربور کی میں میں میں میں اس |
| ایک دوسرے کی خود ہی تر دید کرونا    | ) کھائی ہواور بعد میں جب مرزا قادیانی کواسلام کے خلاف دیکھا<br>کا مسئلہ بھی کشف پڑنی ہے۔اس لئے بیبھی قابل التفات نہیں،        |
| مطابقت پیدا کرنے میں یوں کہنا پڑا   | ہ مسلمہ کی سفت چربی ہے۔ اس سے بیدی فائن انتقاب ہیں،<br>، سے ممزور اور خیالی دلیل ہے۔ مرزا قادیانی حضور انوطیف کو              |
| ا مبدی شخصی نام نہیں                | ، سے سرور اور حتیان دیں ہے۔ سرر افادیاں مصور انوطایق ہو<br>ن شائع کرو۔ازالہ الاوہام میں صوفی محمد کھنوی کا خواب کھھا ہے       |
| ہوگذرے ہیں اور ممکن                 | ع ساں سرو۔ارامیۃ الاوہا ہم میں صوبی عمر مستولی کا سواب معیاہے<br>خراب آ دمی ہے۔اب ناظر بن خود ہی سوچیس کہ دونو ں خواب         |
| ۲ مهدى عليه السلام اولا وكل         | ربب اوی ہے۔ اب ماسرین فودین حودیاں میالاند کو بدنام<br>لوخداہدایت دے۔ کیونکہ عجیب رنگ میں حضورا نو علیکے کو بدنام             |
| السيس اولادامام حسن ميس             | و صدابرای دے۔ پر ملہ بیب ریک ین سورا تو تعایف و بدرا م<br>کھ کہتے تھے اور کسی جگہ کھے۔                                        |
| م اولا دامام خسین میں۔              | بھے ہے اور ن جبرہ ہو۔<br>براہوتا ہے کہ جب حضو مطابقہ کا ارشاد ہے کہ خواب میں شیطان                                            |
| ۵ مهدی حسنین کی اولاد با            | یرا اولام کے کہا جب کو وقعی کا از مہاد ہے کہ تواب میں سیفان                                                                   |

حضرت حمزة اورجعفر بعى

مهدی نبی امید میں ظام

م میں مہدی ہوگا۔جود نیا

مهدى عليهالسلام أولاد

.....∠

نوویں دلیل مولوي عبداللدصاحه \*.....1 اولا داس ميے محروم ر كلاب شاه مجذوب تمام حالات بتاكركه نواب صديق الحن ۳.... حضرت شاه سليمان ۳....۲ برابین احمد بیرے شا اى طرح متعدداوليا ٧..... اخیرہے۔ جواب بيہ کے کصوفیا

پرکنی دفعہ تھوکریں بھی کھا جاتے م مکاشفے شاکع کئے تھے گر پوراایک حضرت تونسوي صاحب نے غلطی ہوتو ا نکار کر دیا ہو۔مہدی کی تکفیر کا باقى، رما خواب كا معامله توريسب و یکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا براہیر كه بقول حضورانو حليلة مرزا برا كيصحيح بوسكتے بيں؟ ايسے لوگوں ك كردم إن كرآب بحي كسي جكركي

يهال پرايك سوال پيد ميرى صورت من نبيل أسكاراس كيخواب من حضوط الله كا أناصلي موكار

جواب بيب كه خواب ديكھنے والے كوشيطان پھر بھى دھوكا دے سكتا ہے۔ كيونكه كسى نة ج كل بہلے حضور مالية كود يكها بوانبين ہے كہ جس سے وہ تميز كرسكے كہ بيصورت حضورات کی ہے۔جس پر شیطان نہیں آسکا۔اب جس صورت میں آئے یوں کہا جاسکا ہے کہ ٹایدیہ حضوطا کے کی صورت ہو۔ اس لئے خوابوں کا اعتبار مطلقاً نہیں ہے اور کسی مسکلہ شرعیہ کے ثابت کرنے میں کار آ مزہیں ہوسکتیں۔ ہاں پنجبر کےخواب صحابہ کےخواب اور سپچ در در کھنے والوں کے خواب سپچ نکلتے ہیں۔ مگر آج کل وہ لوگ نہیں رہے۔ اس لئے آج کل کےخواب حدیث انتفس بخارات غذائیہ، بخارات و ماغیہ اور تسویلات شیطانیہ سے اگر مشتبہ نہ ہوں تو پھر قابل توجہ ہو سکتے ہیں ور نہ مشکل ہے۔

۱۲ .....مهدى اورسي عليهم السلام دويين ياايك

مرزائیوں کے خیال میں مرزا قادیانی میں اور مہدی دونوں تھے اور بہائی ندہب میں چونکہ الگ الگ ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کا آپس میں ایک دفعہ جومقابلہ ہوا ہے اس موقعہ پروہی نقل کردیتا کا نی ہے۔

(مرزائی) امام مهدی کے متعلق جوروایات آئی ہیں سب موضوع ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ چے مسلم و بخاری میں ان کوروایت نہیں کیا گیا اور نہ ہی موطا امام مالک میں ان کا نشان ماتا ہے اور حسب تحقیق مرزا قادیانی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسکلہ محدثین کے بعد گھڑ لیا گیا ہے۔ کیونکہ ابن ظلمون نے ان تمام روایت کو مخدوث قرار دیا ہے اور ان میں ایسا شدید اختلاف موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خود ہی تر دید کر رہی ہیں۔ اس لئے جنہوں نے ان کو تسلیم کیا ہے ان کو باہمی مطابقت بیدا کرنے میں یوں کہنا پڑا ہے کہ:

.... مہدی شخص نام نہیں ہے۔ بلکہ ایک جماعت کا نام ہے جو مختلف اوقات میں ہوگذرے ہیں اور ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ابھی باتی بھی ہو۔

٢..... مهدى عليه السلام اولا دعلى تعلق ركه تاب فاطمى مونا ضروري نبيس (ابوداو دمنج الكرامة)

اولادامام حسن میں ہے کوئی ایک مہدی بن کرظا ہر ہوگا۔

اولادامام حسین میں ہے کوئی ایک مہدی بن کرظا ہر ہوگا۔ (ابن عساکر)

۵ ..... مہدی حسنین کی اولاد میں سے ہوگا۔ (ج ع

۲ ..... حضرت مزر او جعفر جعی الل بیت میں داخل بیں ۔ کیونکہ مبدی ان کی اولا دمیں سے ہوگا۔

ے ..... مہدی نبی امید میں ظاہر ہوگا۔ کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ میری اولاد

میں مہدی ہوگا۔جود نیا کواپنے عدل سے برکردےگا۔ (تاریخ الخلفاء) ۸ .....۸ مہدی علیہ السلام اولا دعباس سے طاہر ہوں کے۔ (جج

کہ قادیان سے ایک نور نظر گا۔ گرمیری (براہین احدیص ۲۲۸) اخواندہ کے ) کہا کہ عسلی جوان ہوگیا۔

(ازاله ص ۷۰۷)

رہوگ۔ کی تعریف کی ہے۔

نے ارشاد فر مایا۔ (براہین ص ۲۲۸) کی ہے۔جس کی تصریح عسل مصفے کے

ب ہوتا ہے اور اپنے مکاشفات کی بنیاد
دنوں میں خواجہ حسن نظامی نے بڑے
یمکن ہے کہ مولوی عبداللہ صاحب اور
مرزا قادیانی کو اسلام کے خلاف دیکھا
ہے۔ اس کئے یہ بھی قابل التفات نہیں،
ہے۔ مرزا قادیانی حضور انو سیالیہ کو
میں صوفی محرک صنوی کا خواب لکھا ہے
میں صوفی محرک صنوی کا خواب لکھا ہے
میں منود ہی سوچیس کہ دونوں خواب
میں حضور انو سیالیہ کو بدنام

ا کا ارشاد ہے کہ خواب میں شیطان کا آنا اصلی ہوگا۔

ار میں دعوکا دے سکتا ہے۔ کیونکہ کی دو گئی استعمال کے دور میں کا ایک کہ میں میں انگرائی کے در شاید یمی کا میں کا جا سکتا ہے کہ شاید یمی

تعدد مہدی کا قول احاديث صجحها لگ امورجميں مجبور کر۔ که: 'دمسیح اورمهد مين شخقيق نصيب بةول بهى غلط ہے كى بابت قرآن شر ، "اگریم مبی<u>ن</u>ن "اگریم (معاذالله) بداصول جھی غلط بھی غلط ہے کہ? بقول مرزا قادمإ فر ر بیجی غلط ہے کہ انتم اذا انزل صل بنا فب بالمهدى (فتح بيت المقد والناس في د بهاصول بھی غلط جاتی ہیں۔ دیکھنے ندکورے اور 'پیا میںاس کا ذکر مبید بهجى اصول غلط

ہو۔ کیونکہ وہ محفر

ميں اپن تحقیق ہ

9...... مہدی علیہ السلام کاظہور قریش کے کسی قبیلے میں ہے ہوگا۔ (کنز) ۱۰..... اولا دعلی اوراولا دعباس دونوں ہے آپ کا تعلق ہوگا۔ (جج ) ۱۱..... اتنا ثابت ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کاظہور امت محمد بید میں ہوگا۔ خدا جس کو چاہم ہدی بنادے۔ علیہ محققین کا اصلی بید نہ ہب ہے کہ ایک شخص پیدا ہوگا۔ جوسیح علیہ السلام اور مہدی دونوں

اولاً! ابن مجاورها كم في بروايت انس ذكركيا هيكة: "لا يسزال الامسر الاشدة ولا الدنيا الا ادباراً ولا الناس الاشحا ولا تقول الناس الا على شرار الناس ولا المهدى الا عيسي ابن مريم وثانياً كما ارسلنا الى فرعون رسولا "من اشاره بي كريم الله مثل تصاوراً يت "ليستخلفنهم" مين اشاره بي كريم الله مثل تصاوراً يت "ليستخلفنهم" مين اشاره بي كريم الله معمال من على السلم موسويه من حفرت من عليالسلام تصراى طرح ضرورى بي كرسلم مماثلة بسلمله الموسويه مين بي خرى خليفه محمد يوه ايبام بدى مولاً بوسي بين بين من سي فابت براس خليف كوابن مريم كما كيا بي حوالاً نشانات من عليه السلام تقريباً ايك بي بين جس سي فابت بوتا بي كرم مردى اورسي صرف ايك فن عن عن مين من من المردى ورسي صرف ايك فن عن مين من المردى ورسي صرف ايك فن عن مين من المردى ورسي صرف ايك فن عن عن مين من المردى ورسي صرف ايك فن عن عن المردى ورسي صرف ايك فن عن من المردى ورسي صرف ايك فن عن المردى ورسي صرف ايك فن عن المردى ورسي صرف ايك فن عن المردى ورسي صرف ايك فن المردى ورسي صرف الكردي عن المردى ورسي صرف الكردي عن المردى ورسي صرف الكردي ورسي من المردى ورسي من المردى ورسي صرف الكردي ورسي من المردى ورسي صرف الكردي ورسي من المردى ورسي صرف الكردي من المردى ورسي من الكردي ورسي من الكردي ورسي من المردى ورسي من

جیے زول امطار، کشرت زروع ، ترک جهاد، وجود عدل ، کسرصلیب ، اہلاک ملل ، ظهور من المشرق، دخول فی بیت المقدی و بیت الله الشریف ، دابعاً بروایت احمد یہ وارد ہوا ہے کہ:
''یہ وشك من عاش منكم أن يلقى عيسى أبن مريم أماما مهديا و حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و تضع الحرب أو زارها ''اس سے بيٹابت ہو كمس بى امام ، حكم أورم بدى كہلائے گا۔

ان تمام کاجواب بیدے:

كهلائے گا۔ كيونكہ:

ا اختلاف پیدا ہونے سے بین تیجہ نہیں لکتا کرتمام روایات ہی موضوع ہیں۔ورنہ جس قدراختلافی مسائل ہیں ان ) بنیا دروایات موضوعہ پر مانی پڑے گی۔

مسکلہ مہدی کو بنظر غیر دیکھنا جب نی باطن یا جہا ت اسلان ظاہر کرتا ہے۔ورندا گرواقعی
 قابل نفرت ہوتا تو ا حاب الجرب والتعدیل یا آئمہ کبار اور اما ان اسلام اس سے
 نفرت کا ظہار کرتے۔

یلے میں ہے ہوگا۔( کنز) کاتعلق ہوگا۔( آج ) لام کا ظہور امت محمد میہ میں ہوگا۔ خدا جس کو

پیدا ہوگا۔ جوسے علیہ السلام اور مہدی دونوں

رکیا ہے کہ: ''لا یسزال الامسر الاشدة تقول الناس الاعلی شرار الناس ما ارسلنا الی فرعون رسولا ''یس لیستخلفنهم ''یس اشارہ ہے کہ:''اخر میدی ہوگا جو کے کی کہلائے گا اوراک بناء میدی ہوگا جو کہا ہے کہ اللام تقریباً ایک ہی ہیں۔ جس سے ثابت اللام تقریباً ایک ہی ہیں۔ جس سے ثابت الم

ده وجودعدل، كرصليب، ابلاك ملل، ظهور ف، رابعاً بروايت احمديد وارد جواب كه: ابن مريم اماما مهديا وحكما عدلا ب او ذارها "اسسيية ابت بوكمي

ہتمام روایات ہی موضوع ہیں۔ ورنہ جس موضوعہ پر ماننی پڑے گی۔ ہا'ت اسلان ظاہر کرتا ہے۔ ورندا گرواقعی اُں یا آئمہ کبار اور اما ان اسلام اس سے

تعدد مہدی کا قول غلط ہے۔ کوئکہ جب محدثین نے اصول مدیث کی رو سے
احادیث سجحدالگ کر کے بیٹا بت کیا ہے کہ امام مہدی شخص معین ہے تو پھرکون سے
امور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اختلاف رفع کرنے کی خاطر ایک نیا مسئلہ پیدا کریں
کہ: دمسے اور مہدی ہزاروں آئیں گئ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کواس مسئلہ
میں شخیق نصیب ہی نہیں ہوئی۔

یقول بھی غلط ہے کہ جس حدیث کوموطانہیں نقل کرتا۔وہ حدیث ہی موضوع ہے کیااس کی بابت قرآن شریف میں وارد ہوچکا ہے کہ: ''لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبدن ''اگریشلیم کیاجائے توبیماننا پڑے گا کہ صحاح ستیموضوعات پر شتمل ہوں۔ (معاذ اللہ)

...... بیاصول بھی غلط ہے کہ جواحادیث صحیحین میں نہیں ہیں۔ وہ مردود ہیں اور بیاصول بھی غلط ہے کہ جو حدیث صحیحین میں درج ہیں وہ تمام واجب القول ہیں۔ کیونکہ بقول مرزا قادیانی بہت می الی روایات ہیں کہ جن کوامام ابوحنیفہ یے شلیم نہیں کیا۔ سیامی غلط ہے کہ صحیحین میں امام مہدی کا ذکر نہیں آیا۔ ان کی روایت ہے: 'کیف سیامی غلط ہے کہ صحیحین میں امام مہدی کا ذکر نہیں آیا۔ ان کی روایت ہے: 'کیف

انتم اذا انزل ابن مريم وامامكم منكم وعند مسلم فيقال لعيسى صل بنا فيعتذر بعضكم اولى ببعض فيقتدى المسيح بالمهدى (فتح البارى) اذا ينزل عيسى على افيق (وهو جبل عند بيت المقدس ويقتل الدجال والناس في صلوة الصبح والامام يؤم بهم (فتح البارى ص١٣٠)

یں ماہ ریں ہیں۔ ۸..... ہیکھی اصول غلط ہے کہ جس کو ابن خلدون غیر محقق تصور کرے وہ واقع میں بھی ایسی ہو۔ کیونکہ وہ محض مورخ ہے۔اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اصحاب الحدیث کے مقابلہ میں اپنی تحقیق چیش کرے۔ امام شوکائی نے پیاس روایات کھی ہیں۔ ملاعلی قاری، ابن جمر، ابن تیمید، ابن قیم وغيره سب في ال بات كوتسليم كياب-اگرتعددمهدی صحیح ہے تو چونکہ مہدی وسی ایک ہیں۔اس لئے ریمی مانا پڑتا ہے کہ سے .....1+ بھی ایک جماعت ہوکر کچھ ہوگذرے ہیں اور پھھ گذریں گے۔ (معاذ اللہ) اگراختلاف روایات باعث تعدو ہے تومیح کوبھی متعدد ماننا پڑے گا۔ کیونکہ نزول میح ......11 مين محافظاف - "حيث اختلف اولاً في مقام نزوله بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء (ترمذي، نواس بن سمعان) اوروحاء (روح المعاني ج٢ ص٢١٣) أوجبل أفيق (قريب بيت المقدس وحكاء كنزالعمال، حجج) وثانياً في مكثه ايمكث اربعين سنة (كنزالعمال) او سنة (حجج) او سبع سنين او تسع عشرة سنة (كما هو عند مسلم)" کھے نشانات پائے جانے سے یہ بات فابت نہیں ہوتی کہ واقعی قادیانی مری امام مبدى تقاراس كيضروري يك علامات خصد كالمتحان كياجائ رمثلاً: "كونه من بنى فاطمة، اسمه محمد، حيوته بعد الدعوة، ملكه سبع سنين، انتظار المسيح، ابطال الجزية، وضع الحرب، نزول جبريل، اقتداء بعيسى، نزول عيسى، اعلان ظهور، بمنه مزدلفة اكذ البيعة في الحطيم "ان كياره نشانات من جو يورااتر وهمدى موكار یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بیا ختلاف آج تک رفع نہیں ہوا۔ کیونکہ نج میں ہے کہ مہدی کا اہل بیت سے ہونا متواتر ہے اور آل عباس کے روایات تمام ضعیف یا مردود ہیں۔ امام شوکانی توضیح میں لکھتے ہیں کہ یا عنیال کی طرف امام صاحب عباس مول کے۔ بدروایات قابل استدلال نہیں ہیں۔ ایک محقق کا قول ہے کہمدی عباس كى مديث بى اور ب- كوتكه ياس كافظ بين - "منسا السفاح منسا المنصور ومنا المهدى" قول عراده بن اميه عدامير معاويراس كارويد كرت بي كد: "هدو من اولاد على (حجيع طبراني) "مرزاقادياني خوديمي مائة بين اوركية بين كد: "ان بعض جداتی من نبی فاطمه" اور عسل معظ میں سلیم کیا گیا ہے کہ جب آپ بن فاطمه مين داخل موئو آپسيد بھي بن گئے۔

أهل البيت مر ''لا مهدى الا .....١٧ "وهق متف مضطرب وه أكرشح بوتوبقول کہیں گے کہاز كمايد استدلا .....11 حائے ورنہ تشبیر میں بیخیٰ کی طر كەسىداحد\_ کہتے ہیں کہ ز اب ثابت ہوا ....19 توصيف مهدأ واردبواسے ک ولجرير اا عیسیٰ ابر والن تهلك ابونعيم، أب منفرد اف ذكر منفرا

۱۳....حات سيح

<u> ہو گئے تھے۔</u>

قرآن شريفي

اڌل....

ى فاطمەتىلىم كر

بني فاطمه تتليم كرني سام مهدى ربتمام عنوان صادق آت بين "من الامة من اهل البيت من الحسن اباً من الحسين اما" الك إلى الله الله الله المحلى مانتاير تاب كميح

"لا مهدى الاعيسى" تابل استدلال نبيل \_ كيونكداس كاراوى محد بن خالد بـ "وهق متفردبه ومجهول غند البخارى قال في الحجج حديثه مضطرب وضعيف لا يعارض انصحاح"

ا كرضيح موتو بقول شوكاني يون تاويل موكى كه: "لا مهدى كاملا الا عيسى "يايون کہیں گے کہان میں اتحادز مانی مراوہے۔''کقولہ واما امرنیا الاواحد''

كما الاستدلال كرناس وقت مفيد موتاب كعيسى عليه السلام سي بملح مهدى بهى مانا جائے ورن تشبیدتام ندر سے گی ۔ گرعسل مصفے میں یوں لکھا ہے کہ سیداحد بریلوی ۱۲۰۱ میں کیلیٰ کی طرح مبشر مرزا پیدا ہوئے تھے۔ گرمرزا قادیانی نہیں مانتے اور کہتے ہیں۔ کہ سیداحد کے پیرو چونکہ مراہ ہیں اس لئے داستان سازی میں مشغول رہتے ہیں۔ كت بي كمن آسان ساز على بعلاجمونا ايباند كيو كما كب

اب ثابت ہوا کہمہدی سید ہوگا اورختم رسالت کی وجہ سے نبی نہ ہوگا اور سے کوبطریق توصیف مہدی کہا گیا ہے۔ درنداس کوبطوراسم علم کے مہدی نہیں کہا گیا۔ جیسا کہ واردموا علي كم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين (ابوداؤد) ولجرير اللهم اجعله مهديا (كنز) ولا بي ذر من سره أن ينظر الى عيسى ابن مريم فلينظر الى ابى ذر الغفارى (ابن عساكر عن انس) ولن تهلك امة انا اولها وعيسى اخرها والمهدى اوسطها (حاكم، ابونعيم، ابن عساكر) فبطل ماقال في العسل المصفى اذا ذكر المهدى منفرد افالمراد به رجل صالح فعليه أن يقول أيضا أن المسيح أذا ذكر منفردا فالمراد به رجل سياح ليرتفع الامر من البين • هذا "

۱۳ .....حیات سیج برنباس کی زبانی قرآن شریف میں صراحة فدكور ہے كه واقعه صليب كے متعلق دوستم كے خيال پيدا <u> ہو گئے تھے۔</u>

اول ..... مسيح عليه السلام صليب برمركما اوراس كى الش كوا تاركر قبر ميس ركها كما-

ب-ملاعلى قارى، ابن حجر، ابن تيميه، ابن قيم

یں اور پھ گذریں گے۔ (معاذاللہ) سے کو بھی متعدد ماننا پڑے گا۔ کیونکہ نزول مسیح لف اولاً في مقام نزوله بشرقي ترمذی، نواس بن سمعان) اوروحاء ل افيق (قريب بيت المقدس وحكاء ايمكث اربعين سنة (كنزالعمال) او سع عشرة سنة (كما هو عند مسلم)" المتنبيل موتى كه واقعى قادياني مدى امام ت مخصد کا امتحان کیاجائے۔مثلًا: "کونسه د، حيوته بعد الدعوة، ملكه سبع لال الجزية، وضع الحرب، نزول یسی، اعلان ظهور، بمنے مزدلفة

نات میں جو بورااترے وہ مہدی ہوگا۔ رفع نہیں ہوا۔ کیونکہ بج میں ہے کہ مہدی عباس کے روایات تمام ضعیف یا مردود م یا ننیال کی طرف امام صاحب عباسی ں ہیں۔ایک محقق کا قول ہے کہ مہدی كلفظ بي - "منا السفاح منا

ل كار ديدكرت بين كه: "هــو مـن قادیانی خود بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: مه "اورحسل مصظ مين تعليم كيا كيابك سيد بھی بن سکتے۔ تین روز بعد سے زندہ ہوکر آسان پر چڑھ گیا۔ بی خیال بائبل کی جارا نجیلوں میں موجود ہے۔ جن کو عیسائی مانتے ہیں اور قر آن تشریف ا کارکر تا ہے۔

دوم ...... وہ خیالات ہیں جو موجودہ انا جیل اربعہ کے علاوہ اسلامی تصریحات اور انجیل برنابا ہیں موجود ہیں۔ جن میں یوں بتایا گیا ہے کہ سے زندہ اٹھالیا گیا اور اس کی بجائے دوسرا آدی ہمشکل سمجھ کر رات کوصلیب پرقتل کیا گیا۔ اس اختلاف کی وجہ سے بنا بھے الاسلام ہیں اعتراض کیا گیا ہے کہ اسلام کا جب بیدوی ہے کہ قرآن تریف مصدق انجیل ہے تواس میں واقعہ صلیب کو کیون نہیں مانا گیا۔ اس کا جواب مسلمانوں کی طرف سے یوں دیا گیا تھا کہ جس انجیل کی قرآن تقد بی کرتا ہے وہ ایک کتاب تھی۔ جوخود سے علیہ السلام نے عبرانی زبان میں وہی پاکر حواریوں کو دی تھی اور واقعہ صلیب کے وقت وہ تلف کر دی گئی تھی۔ جس میں قرآن شریف کے مطابق رفع سے بغیر صلیب نم کورتھا اور واقعہ صلیب میں چونکہ بری گڑ بری پیدا ہوگئی تھی اور حواری مطابق رفع مسے بغیر صلیب نم کورتھا اور واقعہ صلیب میں چونکہ بری گڑ بری پیدا ہوگئی تھی اور حواری اصل واقعہ کے وقت بھا گ گئے تھے اور جو پاس شے ان کو بھی اپنی جان کے لائے پڑے ہوئے سے اس کے حوصے طور پر بیان نہیں کر سکے کہ اصل واقعہ کس طرح ہوا۔ بلکہ انہوں نے اپنے قیاس اور شنید سے جوضی تصور کیا لکھ دیا۔ چنا نچہ برنباس حواری نے جو صالات لکھے ہیں وہ وہی خیالات تھے۔ اس کئے موجودہ عبسائی اگر چہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اسلام ضرور تسلیم کرتا ہے اور اس خیاری کے اس کے موجودہ عبسائی اگر چہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اسلام ضرور تسلیم کرتا ہے اور ان کہ کواس واقعہ کے متعلق مشکوک قرار دیتا ہے۔

مرزائیوں نے انجیل برنا با کوعیسائیوں کی طرح نا قائل تسلیم مجھ کرانا جیل اربعہ کوئی صحیح سمجھا ہے اور با ہمی اختلاف کو یوں مٹایا کے قرآن شریف میں جن لوگوں نے واقعہ صلیب سے انکار کیا ہے وہ بے خبر تھے اور ماصلیدہ کا معنی ہے کہ یہود یوں نے اس کی ہٹریاں نہیں تو ڈی تھیں۔ اس لئے شہر ہم میں جن انہوں کو اس کی اش دی گئی تھی۔ انہوں نے قبر نما غار میں تین دن تک مرہم حوار بین سے علاج کیا تو اس کے زخم فون ہوا لاش دی گئی تھی۔ انہوں نے قبر نما غار میں تین دن تک مرہم حوار بین سے علاج کیا تو اس کے زخم فون ہوا اور بیدواستان سازی بردی کوشش کے بعد تیار ہوئی اور اس کے ثابت کرنے میں کسی سیاح چینی کی اور بیدواستان سازی بردی کوشش کے بعد تیار ہوئی اور اس کے ثابت کرنے میں کسی سیاح چینی کی افریدواستان سازی بردی کوشش کے بعد تیار ہوئی اور اس کے ثابت کرنے میں کسی سیاح چینی کی انجیل پیش کی جاتی ہے جو کسی طرح بھی نہ انجیل برنا با کا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ ان جیل اربعہ کے ہما وہ تیا ہوئی بیانات کے خلاف ہے اور معلوم ہوتا پلہ ہے۔ کیونکہ وہ غیر معروف ہونے کے علاوہ تمام النجیلی بیانات کے خلاف ہے اور معلوم ہوتا

ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کہ مرزائیوں کا فرض تھا کہ دہ چینی انجیل کا وہی مطلب ہے جوم برخلاف اس کے مسلمانوں۔

مرزائیوں کی داستان سازی ، یہودیت بلکہ صرف مرزائیت کا سمئی ہے۔ گرہمیں چونکہ صرف

چندا قتباسات زیل میں لکھے ہیں مسیح کے حالات زندگی کیسے ہیں مہا......ا قتباسات انجیل

موضع ناصرہ میں، ایک نبی کی ماں ہونے کے لئے

کنزدیک محال نہیں ہے۔ کیکا اچھا خدا کی مرضی ۔اب مریم کا بیسف نجار (عبادت گذار) خواب میں اس کو بتایا گیا کہ

قیصرروم (اعسط مردم شاری کرے۔اس لئے کر قیام کیا تومسیح علیہالسلام

نےخواب میں کہا کہ تم ہادشا آیا اور چیچے ہیت اللحم کے بَ تھا) اور پیسف حاکم کی وفار

ئېل کی چارانجیلوں میں موجود ہے۔جن کو

بل اربعہ کے علاوہ اسلامی تضریحات اور ق زیرہ اٹھالیا گیا اوراس کی بجائے دوسرا اختلاف کی حجہ سے بنا تئے الاسلام میں اشریف مصدق انجیل ہے تواس میں واقعہ مرف سے یوں دیا گیا تھا کہ جس انجیل کی ملیہ السلام نے عبر انی زبان میں وقی پاکر دی گئی تھی۔ جس میں قرآن شریف کے پھوٹے کہ بی جات کے لائے پڑے ہوئے میں طرح ہوا۔ بلکہ انہوں نے اپنے قیاس کے طرح ہوا۔ بلکہ انہوں نے اپنے قیاس کے عبر اوہ وہی خیالات کے جوالات کھے ہیں وہ وہی خیالات کے ایک میں اسلام ضرور تسلیم کرتا ہے اور کیا ہے اور سیلیم کرتا ہے اور کیا ہے اور سیلیم کرتا ہے اور

رح نا قابل تسليم بحد کرانا جيل اربعه کوئی في ميس جن لوگول نے واقعه صليب سے يول نے اس کی ہڈیال نہيں تو ڈی تھیں۔ اراس لئے مردہ بحور کرحوار يوں کواس کی جم حوار بين سے علاج کيا تو اس کے زخم ان تک روپوش رہ کرمخلہ خانيار ميں دفن ہوا ان کے ثابت کرنے میں کی سیاح چینی کی فابلہ کرسکتی ہے اور نہ انا جیل اربعہ کے ہم لی بیانات کے خلاف ہے اور معلوم ہوتا

ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کی مشتبہ عبارتوں کو اپنے مطلب کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ ورنہ مرزا ئیوں کا فرض تھا کہ وہ چینی انجیل کا ترجمہ شائع کرتے۔ گراب ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ آیا اس انجیل کا ترجمہ شائع کرتے۔ گراب ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ آیا اس انجیل کا وہی مطلب ہے جو مرزا قادیانی نے سمجھا تھا۔ یا پچھ اوستادی سے کام لیا گیا ہے۔ برخلاف اس کے مسلمانوں نے انجیل برنابا کا ترجمہ اردو میں شائع کر کے بیہ ثابت کیا ہے کہ مرزائیوں کی داستان سازی بالکل غلط ہے۔ نہ اس کی تائید اسلام کرتا ہے اور نہ نفرانیت یا مہود یت بلکہ صرف مرزائیت کا خانہ ساز مسئلہ ہے۔ اگر چہ بیہ نجیل تین سوسفحہ سے زائد تک جل گئی ہے۔ گر ہمیں چونکہ صرف حیات کا مسئلہ درکار ہے۔ اس لئے اس سے اس مسئلہ کے متعلق چندا قتبا سات ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ تا کہ ناظرین کو معلوم ہوجائے کہ اسلامی گلتہ خیال سے مسئے کے حالات زندگی کیسے ہیں۔

۱۲ سرنابا (برنباس)

موضع ناصرہ میں رہے والی پارسا مریم کے پاس جریل نے آ کرکہا کہ خدانے تخفی ایک نبی کی ماں ہونے کے لئے چنا ہے۔ کہا کہ انسان کے بغیر بیٹا کیے جنوں گی۔ کہا کہ یہ بات خدا کے زدی کی ال ہونے کے لئے چنا ہے۔ کہا کہ انسان کی موجودگی کے آ دم علیہ السلام پیدا کیا تھا۔ کہا اچھا خدا کی مرضی ۔ اب مریم کو اندیشہ ہوا کہ یہودی اسے بدنام کریں گے۔ اس لئے اپنے رشتہ دار پوسف نجار (عبادت گذار) سے نکاح کیا اور جب اس نے دکھے کرمریم کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو خواب میں اس کو بتایا گیا کہ مت ڈرومر ف مشیت ایز دی سے یسوع نی پیدا ہوگا۔

قیصر روم (او شطس) نے حاتم یہودیہ (ہیرودوں اکبر) کو تھم دیا کہ اپنے علاقہ کی مردم شاری کرے۔اس لئے یوسف کو اپنے گھر (بیت اللحم ) جانا پڑا اور ایک سرائے میں وہاں بھنی کر قیام کیا تو مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔سات روز کے بعد بیکل میں ختنہ کیا گیا۔ پورب کے تین مجوی میں علیہ السلام کا ستارہ و کھی کراور یہودیہ گئی کر بیت المقدس میں آتھ ہرے اور سیح کا پتہ پوچھا تب بادشاہ نے نجومیوں سے پوچھ کران کو بتایا کہ وہ بیت اللحم میں پیدا ہوا ہے۔ تم وہاں جا وَ اور والیس ہوکر جھے مانا۔ مجوی ستارے کے پیچھ ہو گئے اور بیت اللحم میں جا کرسے پر نیاز چڑھائی۔ بچہ نے فواب میں کہا کتم بادشاہ سے نہ طور تب وہ سید ھے اپنے گھر چلے گئے۔ یوسف مریم کو مصر لے آیا اور پیچھ بیت اللحم میں جا کرسے پر نیاز چڑھائی۔ بچہ آیا اور پیچھ بیت اللحم کے بوسف مریم کو مصر لے آیا اور پیچھے بیت اللحم کے بوسف مریم کو مصر لے آیا اور پیچھے بیت اللحم کے بچوں کو مارڈ النے کا تھم جاری ہوا۔ (کیونکہ حاکم کو یسون سے بڑا خطرہ قا) اور پیسف مہودیہ سے والیس آیا تو

ار خیلاوس بن ہیرودس وہاں کا بادشاہ تھا۔اس لئے اس سے ڈر کر جلیل میں چلا گیا۔ یبوع بارہ سال کا ہوا تو بیت المقدس سجدہ کرنے آیا اور لوگوں سے بحث کی۔جس سے وہ دنگ رہ گئے تو والدین کے ہمراہ ناصرہ میں آتھ ہرا۔

یں علیہ السلام تمیں برس کا ہوا تو جبل زینون پرزینون لینے کو پھر ماں بیٹا دونوں گئے تو بعد از نماز یسوع علیہ السلام کو بذر بعہ وہ تایا گیا کہ وہ یہود کی طرف نبی بنا کر بھجا گیا ہے۔ والدہ نے تصدیق کی کہ مجھے یہ پہلے ہی بتایا گیا تھا، تو تبلغ کے لئے یسوع پہلی دفعہ بیت المقدس آئے اور راستہ میں ایک کوڑھی کو دعاء سے اچھا کیا تو اس نے چلا کر کہا کہ اے نی اسرائیل اس نبی کی پیردی کرو۔

تب آپ دوسری دفعہ معہ یہود کے ہیکل میں نماز پڑھنے کے لئے بیت المقدی آئے اور شہر میں شور مج گیا۔ کا ہنوں نے منبر پر کھڑا کر کےلوگوں کو دعظ سننے کا تھم دیا اور آپ نے دعظ میں تمام فقیر دوں ، استادوں اور علائے بنی اسرائیل کوخصوصیت سے اڑے ہاتھوں لیا۔ تب وہ باطنی طور پر مخالف بن گئے ۔ گر بظا ہر تسلیم کیا اور آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ تبلیغ کے لئے وہاں سے چل دیئے۔

چنددن بعد من علیہ السلام جبل زیتون پردوسری دفعہ سکے اور دہاں ساری رات نماز میں دعاء کی کہ جھے ہو جار بول سے بچا جومیر نے آل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صبح خدا کی طرف سے کہا گیا کہ دی لا کھ فرشتے تیری حفاظت کریں گے۔ جب تک کہ تیرا کام انہاء تک نہ پنچے اور دنیا کا اختیام نہ ہو۔ تب تک تم نہ مرو گے۔ تو آپ نے سجدہ کیا اور ایک دنبہ قربانی کیا۔ پھر اردن کے کھاٹ سے عور کر کے چلے گئے اور چالیس ون روزہ رکھا۔ پھر اور شلیم تیسری بارواپس آ کر تیلی کی اور لوگ مطبع ہو گئے۔ جن میں سے آپ نے بارہ حواری چن لے اور اوس، پطرس، پرنا با (برنباس جس مطبع ہو گئے۔ جن میں سے آپ نے بارہ حواری چن میں اور اوس، پیلیس، یعقوب ناتی اوس، بیودا، مبر تو لوا ماؤس، فیلیس ، لیتقوب نانی ، بیودا، مبر تو لوا ماؤس، فیلیس ، لیتقوب نانی ، بیودا، مبر تو لوا ماؤس، فیلیس ، لیتقوب نانی ، بیودا مبر تو لوا ماؤس، فیلیس ، لیتقوب نانی ، بیودا مبر تو لوا ماؤس، فیلیس ، لیتقوب نانی ، بیودا خریو کی غدار۔

عید مظال کے موقعہ پر ایک امیر نے ماں بیٹے دونوں کو مدعو کیا اور آپ نے وہاں پائی کوشراب بتایا اور وحوار یوں کو وعظ کی کہ سیاح بنواور تکلیف سے ندگھراؤ۔ افعیا کے وقت دس بزار نبی کا قبل ہوا تھا۔ ایک گال پر تھیٹر پڑے تو دوسری آ گے کر دو۔ آگ پانی سے جھتی ہے۔ آگ سے نہیں بجھتی ۔ خدا ایک ہے۔ نہاں کا بیٹا ہے۔ نہ باپ۔ پھر دس کو ڈھی جو آپ کی دعاء سے ایجھے ہوگئے۔ ان سے کہا کہ میں تبہارے جیسا انسان ہوں۔ لوگوں سے جاکر کہوکہ ابراہیم علیہ السلام

ہے جو وعدے خدانے کئے تھے زو کیا۔
راستہ میں جہاز ڈو بے لگا۔ گر آپ کیا
نے فر مایا کہ بے ایمانوں کونشانی نہیں۔
پرلوگوں نے آپ کوسندر میں ڈبونا جا ا پھر آپ کفرنا حوم میں آ۔

ے نکل جاؤ۔ تو آپ صور اور صیدا میر اور آپ صرف بنی اسرائیل کی طرف م دوسری دفعہ عید مظال کے میں لاجواب کیا۔ است میں ایک ہت

تندرست ہوگیا اورگھر جاکر باپ۔ دعوت دی اور بیار نہ کورکا ذکر کرکے سے صحراءاردن میں آگئے اور چار حو بھی سمجھا دیا۔ گریبوداخر لیکی نہ سمجھا

پھر آپ کو فرشتہ نے ہ پوجار ایوں کا سردار کہنے لگا کہ کہتم ڈرتا۔جوخدائے ہیں ڈرتے اورج الکہنہ نے کرفآر کرنے کا ارادہ کیا آ

بڑے اصرار کے بعد زندہ کیا اور
ایسے ہیرکوخدا جانے ہیں۔ تم اللہ
رائے پیدا ہوگیا تو ایک فرقہ نے
لئے خدا کا بیٹا ہے اور تیسرا تو حیا
ہے بیٹے کر کے جنگل کوئکل گئے
ایک دفعہ قریة السام
آپ بددعاء کریں کدان برآگ

رو ٹی نہیں دی۔ کیاتم نے ان کو

ں سے ڈر کر جلیل میں چلا گیا۔ یسوع بارہ سے بحث کی۔ جس سے وہ دنگ رہ گئے تو

ی پرزیون لینے کو پھر مال بیٹا دونوں گئے وہ یہود کی طرف نی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یغ کے لئے یبوع پہلی دفعہ بیت المقدس مانے چلا کرکہا کہ اے بنی اسرائیل اس

کی نماز پڑھنے کے لئے بیت المقدس کےلوگوں کو دعظ سننے کا حکم دیا اور آپ بل کوخصوصیت سے اڑے ہاتھوں لیا۔ آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ تبلیخ کے

دفعہ گے اور وہاں ساری رات نمازیس نہیں۔ صح خدا کی طرف سے کہا گیا کہ م انتہاء تک ند پنچے اور دنیا کا اختتام نہ قربانی کیا۔ پھرار دن کے گھاٹ سے نیسری بار واپس آ کر تبلیغ کی اور لوگ راؤس، بطرس، برنابا (برنباس جس دوا، مبرتو لوا ماؤس، فیلبس، یعقوب

ل کو مدمو کیا اور آپ نے دہاں پانی گھراؤ۔ افعیا کے دفت دس ہزار نبی ک پانی سے جھتی ہے۔ آگ سے کوڑھی جو آپ کی دعاء سے اچھے سے جاکر کہو کہ ابراہیم علیہ السلام

سے جو دعدے خدانے کئے تھے زدیک آرہے ہیں۔ پھرآپ دوسری دفعہ ناصرہ کوروانہ ہوئے۔ راستہ میں جہاز ڈو بنے لگا۔ گرآپ کی دعاء سے فیج گیا۔ ناصرہ میں علماء نے معجزہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہے ایمانوں کونشانی نہیں ملے گی۔ کیونکہ کوئی نبی اپنے وطن میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اس پرلوگوں نے آپ کو سمندر میں ڈیونا چاہا۔ گرآپ فیج گئے۔

پرآپ کفرنا حوم میں آئے اورایک کاشیطان دورکیا۔لوگ ڈرگئے اورکہا کہ اس علاقہ مے نکل جاؤ۔ آر گئے اورکہا کہ اس علاقہ مے نکل جاؤ۔ تو آپ صور اور صیدا میں آئے اور کنعانی عورت کا جن نکالا۔ اگر چہوہ یہودی نہیں اور آپ صرف بنی اسرائیل کی طرف معوث تھے۔

دوسری دفعہ عیدمظال کے وقت آپ چوتلی دفعہ اور شیلم میں آئے اور ہوجار ہیں کو بحث میں اللہ اور ہوجار ہیں کو بحث میں اللہ بت برست نے اپنے بیٹے کے لئے آپ سے دعاء کروائی تو وہ شکر ست ہوگیا اور گھر جا کر باپ نے بت تو ڈالے۔ پھر آپ نے توحید کی طرف ہوجار ہوں کو دعوت دی اور بیار مذکور کا ذکر کر کے ان کو ناوم کیا تو وہ قل کے در بے ہوگئے۔ اس لئے آپ وہاں سے صحراء اردن میں آگئے اور چار حوار یوں کے شکوک رفع کئے اور انہوں نے باتی آ محد حوار یوں کے شکوک رفع کئے اور انہوں نے باتی آ محد حوار یوں کو سمجھادیا۔ میں سمجھادیا۔ میں سمجھا۔

ی برآپ کوفرشتہ نے پانچویں دفعہ اور شلم بھیجا تو آپ نے ہفتہ کے دن ہمینے کی تو پوجار بوں کا سردار کہنے لگا کہ کہتم ہمارے خلاف تبلیخ نہ کرو۔ آپ نے کہا کہ بی ان سے نہیں ڈرتا۔ جوخدا سے نہیں ڈرتے اور جنہوں نے گئی نبی مارڈ الے اوران کو کسی نے دفن بھی نہ کیا۔ رکیس الکہنہ نے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا مگر لوگوں سے ڈرگیا۔

نبوت کے دوسرے سال آپ نائین کو پہلی دفعہ گئے۔ وہاں آپ نے ایک ہوہ کالؤکا بڑے اصرار کے بعد زندہ کیا اور لوگ عیسائی ہوئے۔ گرر وہانیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تو ایسے پیر کو خدا جانتے ہیں۔ تم نے تو کچھ قدر ہی نہیں کی۔ اب شیطان کے بہکانے سے اختلاف دائے پیدا ہوگیا تو ایک فرقہ نے کہا کہ بیر خدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدا محسوں نہیں ہوتا۔ اس لئے خدا کا بیٹا ہے اور تیسرا تو حید کا قائل رہا اور آپ کفرنا حرم میں چلے گئے اور ایک مجمع کثیر میں آپ تبلیغ کرے جنگل کوئل گئے۔

ایک دفد قریة السامرید پنچ توانهوں نے روئی بھی نددی تو یعقوب اور یوحتانے کہا کہ آپ بددعاء کریں کدان پرآگ برسے۔آپ نے فرمایا کیا صرف اس لئے کدانہوں نے ہم کو روئی نہیں دی۔کیاتم نے ان کورز ق دیاہے؟۔ بونس علیہ السلام نے نینوی دالوں کو بددعاء دی تقی تو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے تو بہ کر لی تقی وہ تو چ گئے گرآپ کو مجھلی نے نگل کر نینوی کے پاس پھینک دیا تھا۔ تب دونوں حواری تا ٹب ہوئے۔

چھٹی بار آپ عید تھے منانے اور شیلم آئے۔ وہاں بیت الصدے چشمہ پر ایک لوہ نجیا اسلام ہے بیٹھا تھا اور جب چشمہ میں جوش آتا تھا تو بیار اس میں جا کرشفا حاصل کرتے تھے۔ مگراس کو کسی نے اندر نہ جانے ویا تھا۔ آپ نے دعاء سے اس کواچھا کیا۔ لوگ جمع ہوگئے تو آپ نے تبلیغ کی اور بحث میں پوجار پول کولا جواب کیا اور وہاں سے روانہ ہو کر صدود قیصر بیٹس آئے اور حوار یول سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ پطرس نے جواب دیا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ تب اور حوار یول سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ پطرس نے جواب دیا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ تب میں مین این اور کرجم چکا تھا تو آپ جلیل میں بین نیال پیدا ہو کرجم چکا تھا تو آپ جلیل میں جلے آئے اور بیاروں کواچھا کیا۔

رات کوحوار یوں سے کہا کہ اب امتحان کا وقت آگیا ہے۔ تب فرشتہ نے بتایا کہ میرود آپ کا اندرونی وقت ہے۔ تب فرشتہ نے بتایا کہ میرود آپ کا اندرونی وقت ہے۔ وہ کا ہنوں سے اندرونی سازش رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ خود ہی ظاہر ہو ایک حواری ہلاک ہوگا۔ برنباس نے یو چھا وہ کون ہے؟ آپ نے گا۔ جومیری تقدیق کرے گا جائے گا۔ جومیری تقدیق کرے گا اور بت پرتی کو دور کرے گا۔ پھر آپ کوہ سینا پر چلے گئے اور چالیس دن وہیں رہے۔ پھر اور جیلے کے اور چالیس دن وہیں رہے۔ پھر اور جیلے کے اور چالیس دن وہیں رہے۔ پھر اور جیلے کے باس لایا تو اور جیلے کے باس لایا تو اور جیلے کے باس لایا تو آپ نے کہا: دنہیں میں بشر ہوں۔'

اس کے بعد آپ صحرائے تیرو میں گئے اور حواریوں کو نماز روزے کی تلقین کی اور ان کو کھانا لانے کے واسطے کی بستی میں بھیجا۔ توسب چلے گئے۔ گر برنباس آپ کے پاس رہا تو آپ نے فرمایا کہ: ''اے برنباس میراایک شاگر دیجھے تمیں روپ پر نیج دے گا اور میرے نام پر تل کیا جائے گا۔ خدا بھے کو زمین سے او پراٹھا لے گا اور اس شاگر دغدار کی شکل تبدیل کردے گا اور ہرا یک بہت سے گا کہ وہ سے ہے۔ گر جب مقدس رسول آئے گا تو میرے نام سے یہ دھبا اڑا وے گا۔ خدا تعالیٰ یہ قدرت اس لئے دکھائے گا کہ میں نے میا کا قرار کیا ہے۔ جو جھے یہ بدلہ دے گا کہ میں نے میا کا قرار کیا ہے۔ جو جھے بیا بیا وہ شاگر د میں ندہ ہوں اور موت کے دھیے سے بری ہوں۔ برنباس نے کہا کہ آپ جھے بتاہیے وہ شاگر د کون ہے۔ میں اس کا گلا گھونٹ کر مارڈ الوں آپ نے نہ بتایا اور کہا میری ماں کو یہ بات بتا دوتا کہ اس کو تسلی دے۔''

تب آپ نے آ اطلاع دی کہ آپ بت برتی کیونکہ آپ بحطیل میں گئی، ساحل کے قریب بلیغ کی اور : بھاگ گئے اور پندرہ دن تک پاکر عرض کی ۔اے معلم! تو فوج میر فیل کے سامان کہ نوج میر کیل کے سامان کہ ان کے حوالے کر دے گا۔ پکڑ وادے گا اور حضرت دا ہاتھوں سے بچا کردنیا سے ا

دوسرے دن آ ان کوموت کے متعلق وعذ ( آخرت ) کا سامان کرتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شا

خیال سے کہ آپ جب با کہنے لگا کہ اگر سے بی ہوتا آب موا کہ آب ہماری بت علیہ السلام سے نہیں آ ۔ بادشاہ بنانا جا ہے ہیں۔ آ جائے ورنداس کی بادشا آ

ل کو بددعاء دی تھی تو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے نگل کر نینوی کے پاس پھینک دیا تھا۔ تب دونوں

ر میلم آئے۔ وہاں بیت الصدے چشمہ پر ایک لوہنجہا آ تا تھا تو بیاراس میں جا کر شفا حاصل کرتے تھے۔ نے دعاء سے اس کواچھا کیا۔ لوگ جمع ہوگئے تو آپ پیکیا اور وہاں سے روانہ ہو کر حدود قیصر پیش آئے مرس نے جواب دیا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ تب مام لوگوں میں یہ خیال بیدا ہو کر جم چکا تھا تو آپ

امتحان کا وقت آگیا ہے۔ تب فرشتہ نے بتایا کہ سے اندرونی سازش رکھتا ہے تو آپ نے فر مایا کہ ہ کون ہے؟ آپ نے فر مایا کہ وہ خود ہی ظاہر ہو ندایک رسول آئے گا۔ جومیری تصدیق کرے گا بمنا پر چلے گئے اور چالیس دن وہیں رہے۔ پھر کہا بیاللہ ہے اور اپنی قوم کو آپ کے پاس لایا تو

کے اور حواریوں کو نماز روز ہے کی تلقین کی اور ان کو بہتے گئے۔ گر بر نباس آپ کے پاس رہا تو آپ کے نمیں روپے پر فق دے گا اور میر ہے تام پر قبل کیا سی شاگر د غدار کی شکل تبدیل کرد ہے گا اور ہرا یک آئے گا تو میر ہے نام سے بید دھبا اڑا دے گا۔ فیمسی کا افرار کیا ہے۔ جو جھے بید بدلد دے گا کہ فیمسی کا کرا ہے گئے بتا ہے وہ شاگر و بینا بالور کہا میر کی مال کو بیات بتا دو تا کر و

تب آپ نے آٹھویں ذفعہ اور شیلم آ کر تبلیغ کی اور پوچار ہوں نے رومانی فوج کو اطلاع دی کہ آپ بت بری کو برا کہتے ہیں۔ اس لئے وہ واجب القتل ہیں۔ گر آپ کو نہ پاسکے۔
کیونکہ آپ برجلیل میں مشتی پر سوار ہو چکے تھے۔ گر لوگوں نے بچوم کیا تو آپ نے تنگر ڈال کران کو سامل کے قریب تبلیغ کی اور نائن کو دوسری بار چلے گئے۔ وہاں ایک بیتیم کے گھر قیام کیا اور اسکی ماں نے بردی خدمت کی۔ تب لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کو اپنا باوشاہ بنالیں۔ گر آپ وہاں سے بھاگ گئے اور بندرہ دن تک حواریوں کو بھی نہ ملے۔ تب یوجنا، یعقوب اور بر نباس نے آپ کو بھاگ کے اور بندرہ دن تک حواریوں کو بھی نہ ملے۔ تب یوجنا، یعقوب اور بر نباس نے آپ کو فوج میرے تل کی اصاف کر رہے ہیں۔ و کیے لوگ گیا تھا۔ کہا کہ: ''اس لئے بھاگا ہوں کہ شیطانی فوج میرے تل کے سامان کر رہے ہیں۔ و کیے لوچاری حاکم رومانی حاکم سے میرے تل کا خرم ان کی اور میر ایک شاگر دبھوکو ان کے حوالے کر دے گا۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام معرین بچا گیا تھا۔ گر خدا تعالی اس کو کیٹر وادے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تھم پورا ہوگا۔ (چاہ کن راچاہ در پیش) مجھے ان کے پاتھوں سے بچا کر دنیا سے اٹھا۔ گا۔''

دوسرے دن آپ کے شاگر و دو دو وہوکر حاضر ہوئے اور باقیوں کا انتظار دمشق میں کیا تو ان کوموت کے متعلق وعظ کیا کہ: ''انسان کو عارضی گھر کا خیال نہ کرتا چاہئے۔ بلکہ اصلی وطن (آخرت) کا سامان کرتا چاہئے۔ پھر کہا کہ میں تم کواس لئے نہیں کہتا کہ میں اب مرجاؤں گا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں دنیا کے اختیام تک زندہ رکھا جاوں گا۔''

یبودا آپ کا توشددان سنجا کے رہتا تھا کہ جس میں نذرانے ہوتے تھے۔ صرف اس خیال سے کہ آپ جب بادشاہ بن جا کیں گے تو بچھ بھی اچھا عہدہ ل جائے گا۔ اب انکاری ہوکر کہنے لگا کہ اگریہ نبی ہوتا تو ضرور جان لیتا کہ میں اس کا چور ہوں ۔ حکیم ہوتا تو سلطنت لینے سے نہ بھا گئا۔ اب اس نے رکیس الکہ نہ کو وہ تمام ما جراسنا دیا جو نا کین میں پیش آیا تھا تو پوجار یوں نے یہ سوچا کہ آپ ہماری بت برس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیّا بنی اساعیل سے ہوگا اور داؤد علیہ السلام سے نہیں آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قبولیت بہت عام ہو چکی ہے اور لوگ آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ مناسب ہے کہ حاکم روی سے مدد لے کر آپ کورات کے دفت گرفار کیا جائے ورنداس کی بادشاہی میں ہم جاہ ہوجا کیں گے۔

اس وقت تمام شا گرددشش میں تھے۔آپ ہفتہ کی میم کونا صرہ تیسری وفعہ علے آئے

اورلوگوں سے ملاقات کر کے یہود یہ چلے گئے۔راستہ میں شاگردون نے ہر چندروکا مگر آپ نے فرمایا کہ میں ان سے نہیں ڈر تاتم موجودہ فریسیوں کے خمیر سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ خمیر کی ایک گولی من مجر آئے کو خمیر بنادیتی ہے۔

پھرنووین دفعہ اور هلیم میں آئے اور فوج گرفتار کرنے کو آئی۔ گر قابونہ پاسکی تو نہر اردن عبور کرئے آپ صحرامیں چلے گئے۔ پوچاریوں نے آ کر بحث کی تو نگ ہوکر سکباری شروع کردی۔ گر آپ نج نظے اور وہ آپس میں ہی ہزار آ دمی تک مرضے تو آپ معماصاب کے سمعان کے گھر آ گئے۔ یفو ذیموں نے کہا کہ آپ اور هلیم نے نکل کرفدرون کے تالہ سے پارچلے جائیں تو آرام میں رہیں گے۔ آپ کی والدہ کوفرشتہ نے سب حال بتایا تو روتی ہوئی اور هلیم آگئیں اور اپنی بہن مریم سالومہ کے گھر قیام کیا۔

ابرئیس الکہند نے پورفیلم میں جلسہ کیا۔ جس میں کھولوگ اس کی تقریرین کرمر تد ہوگئ اور پوجاری ہیرودس امغر کے پاس چلے گئے۔ اس سے فوج لے کرآپ کو تلاش کرنے لگے۔ گرند پایا۔ ای رات آپ نے فرمایا کہوہ وقت آگیا ہے کہ میں دنیا سے چلا جا دَن گا اور جہاں جا دَن گا تا گا ہوں گا۔ یعقو دیموں کے باغ میں آپ رہتے تھے کہ ایک دن آپ نے بہودا عذار سے فرمایا کہ جو مہیں کرنا ہے جا دکر دوتو وہ مجری کرنے کو اور شیلم چلاگیا۔ دوسروں نے سمجھا کہ عید ہے گئے تر یدنے گیا ہے تو بہودانے رئیس سے جا کر کہا کہ اگر تمیں روپ دے دو تو میں آج رات ہی حضرت سے علیہ السلام کو بعد گیارہ حوار یوں کے تمہارے بہند میں کردوں گا۔ رئیس نے رقم ادا کر کے بہودا کے ہمراہ ایک دستہ فوج کا مشعلیں اور تھے میں ادرے کرروانہ کردیا۔

اس رات آپ نے یہودا کوروانہ کر کے پیٹو ذیموں کے باغ میں سور کعت نماز پڑھی اور جب فوج آئی تو آپ نے حواریوں کو گھر جا کر جگایا۔ گروہ نہ جاگے۔ جب خطرہ زیادہ ہو گیا تو خدانے جبرائیل، رفائیل اور اور بل کو بھیج کر گھر کی جنوبی کھڑی ہے آپ کو اٹھا لیا اور تیسر سے آسان برائیے یاس رکھ لیا۔

تب یبودا زور کے ساتھ اس کمرہ میں داخل ہوا۔ جہاں سے آپ اٹھائے گئے اور شاگر دسور ہے تھے اور اس نے ان کو جگانا شروع کر دیا تو خداتعالی نے اس وقت اپنی قدرت دکھائی کہ وہیولی اور شکل میں آپ کے مشابہ بن گیا اور حضرت سے کو تلاش کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ بیوبی سے ہم نے خیال کیا کہ بیوبی سے ہم نے کہا کہ ''اے معلم تو بی تو ہمارا معلم ہے کیا تو ہم کو مجول

اوراس کوسی سمجھ کر گرفتار کرلیا۔: سمجھ کرایک نہ تن کہا کہ:''میں وہ ان سے فریب کرتا ہے۔ تب ہوئے لے چلے اور یومتا اور پھ شھاور کل کرنے پراتفاق کیا تھ

گیا ہے۔'اس نے *سکرا کرکہ*اا'

مخول سمجھا۔ بیہ خیال کرتے ہو۔ اور جنون کا اظہار کرر ہاہے۔ صبح جلسہ ہوااور ز

نے ہی جانا کہ وہ سے ہے۔ بلکہ حضرت مریم علیباالسلام بھی ا۔
اپنا بیٹا ہے سمجھ کررونا شروع کم سے کھ سے کھ اسے گا اور میں دنیا کے خاتم پس گئی تو یہودا کو شکلیں با تھ ھا ۔
اس نے کہا کہ میں کے کہتا ہوا اس نے کہا کہ میں کے کہتا ہوا سے تہارے کہا تہارے کہتا ہوا سے تہارے کہارے کہتا ہوا سے تہارے کہارے کہتا ہوا سے تہارے کہارے کہتا ہوا سے تہارے کہتا ہوا سے تہارے کہتا ہوا سے تہارے کہتا ہوا ہے کہتا ہوا سے تہارے کہتا ہوا سے تہارے کہتا ہوا سے تہارے کہتارے کہتا ہوا سے تہارے کہتا ہوا سے تہارے

در پردہ حضرت سے علیہ السلا کمرہ میں لےجا کر پوچھنے أ کیا ہے کہا کہ میں چکا کہوں مجھے افتقار ہے کہ چھوڑوں اپنی شکل پر بدل دیا ہے۔ پہچانتے ہیں۔ تب حاکم نے

ی مسیح ناصری بن جاؤں؟

سے۔داستہ میں شاگردوں نے ہر چندروکا مگرآپ نے سیوں کے خمیرے ڈرتے رہو۔ کیونکہ خمیر کی ایک گولی

ہ اور فوج گرفتار کرنے کو آئی۔ گرفتا بونہ پاسکی تو نہر پاریوں نے آ کر بحث کی تو تنگ ہوکر شکباری شروع ہزار آ دمی تک مرمٹے تو آپ معداصحاب کے سمعان رفیلیم نے نکل کرفدرون کے نالہ سے پار چلے جا کیں رنے سب حال بتایا تو روتی ہوئی اور شکیم آ گئیں اور

جلہ کیا۔ جس میں کچھ لوگ اس کی تقریرین کرمر تد پلے گئے۔ اس سے فوج لے کرآپ کو تلاش کرنے وہ وقت آگیا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور دیموں کے باغ میں آپ رہنے تھے کہ ایک دن ناہے جاؤ کروتو وہ مخبری کرنے کو اور شیلم چلاگیا۔ نے گیا ہے تو یہودانے رئیس سے جاکر کہا کہ اگر نرٹ مسے علیہ السلام کو بمعہ گیارہ حواریوں کے اگر کے یہودا کے ہمراہ ایک وستہ فوج کامشعلیں

کے بھو ذیموں کے باغ میں سور کعت نماز پڑھی کر جگایا۔ مگروہ نہ جاگ۔ جب خطرہ زیادہ ہو گیا تو رکی جنوبی کھڑکی ہے آپ کواٹھا لیا اور تیسرے

ل داخل ہوا۔ جہال سے آپ اٹھائے گئے اور ع کردیا تو خدا تعالی نے اس وقت اپنی قدرت اور حضرت سے کوتلاش کرنے نگا۔ یہاں تک کہ ''اے مطم تو بی تو ہمارامعلم ہے کیا تو ہم کو مجول

گیاہے۔"اس نے مسکرا کرکہا احقوا! یہودا احر یوطی کوئیس جانے ہو۔اسے میں سپائی اندرآ گھے۔
اوراس کو سی بھی کر گرفتار کرلیا۔ ہر چنداس نے کہا کہ میں وہ سی نہیں ہوں ۔ گرانہوں نے اے مخول سی محمد کرا کیک نہیں کہ اکہ دور ہے جو کہا کہ میں ہی تو تم کو لا یا ہوں تم مجھے ہی باندھ لوگے؟"سپاہیوں نے جانا کہ وہ ان سے فریب کرتا ہے۔ تب انہوں نے اس کو کھے اور لا تیں مار کر ذکیل کیا اور اور شیام کو کھیٹے ہوئے لئے اور یوحنا اور پھرس ساتھ گئے اور انہوں نے برنباس سے آ کر کہا کہ تمام کا ہمن جمع محصور قبل کرنے پر انفاق کیا تھا اور یہودانے وہاں دیوائی سے بہت با تیں کیس۔ مگر انہوں نے مخول سمجھا۔ بیخیال کرتے ہوئے کہ یہی وہ سے علیہ السلام ہے اور موت سے ڈر کر با تیں بنا تا ہے اور جنون کا اظہار کر دہا ہے۔

صبح جلسہ ہوا اور کیس اللہ نہ نے گوائی لی کہ یہی سے ہے۔ میں یہ کول کہوں کہ دیس کے بی سے جلسہ ہوا اور کیس اللہ نہ نے گوائی لی کہ یہی سے ہے۔ میں یہ کیوں کہوں کہ دول نے بھی اعتقادے کہا کہ یہ وہ ہی ہے۔ بلکہ تمام شاگردوں نے بھی اعتقادے کہا کہ یہ دوئی ہے۔ بلکل ہوا کو مخترت مریم علیہ السلام بھی اپنے اقارب وا حباب کے ہمراہ وہیں آگئیں۔ آپ نے بھی یہودا کو گاہ ہوں کہ آپ نے بھی سے بالکل بھول گئی کہ آپ نے بھی کہ آپ نے بھی سے کہا تھا کہ میں دنیا ہے اٹھالیا جاؤں گااوردوسر آخض میری جگہ عذاب دیا جائے گااور میں دنیا کے خاتمہ تک نہ مروں گا۔ تب برنباس، بوحنا اور مریم علیہ السلام صلیب کے پس گئی تو یہودا کو مشکلیں با ندھ کر کیس کے سامنے لائے۔ تب اس نے تعلیم اور شاگروں کے متعلق پوچھا۔ مگر یہودا کو مشکلیں با ندھ کر کیس کے سامنے لائے۔ تب اس نے تعلیم اور شاگروں کے متعلق اس نے کہا کہ میں بھی کہوت اس نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہوں کہ جس نے موادر چا ہے ہوادر چا ہے ہوکہ میں تبدیر رہ اور کیا تھی میں دور گا۔ مگر میں نہیں جانب کہتم کیوں پاگل ہو گے ہواور چا ہے ہوکہ میں تبدیر ن جاؤں؟

تب اسے مشکیس با ندھے ہوئے بیلاطس (حاکم اور شیلم) کے پاس لے گے اور وہ در پردہ حضرت سے علیہ السلام کا خیرخواہ تھا اور چونکہ وہ یکی بجھتا تھا کہ یہودا ہی سے ہے۔ اس لئے کمرہ میں لے جاکر پوچھنے لگا کہ سے بتاؤ کہ رکیس الکہنہ نے معدتمام قوم کے کیوں جھ کومیرے ہر وکیا ہے کہا کہ میں یہودی نہیں ہوں۔ بھی بتاؤ میں ایو گے۔ حاکم نے کہا کہ میں یہودی نہیں ہوں۔ بھی بتاؤ محصے اختیار ہے کہ چھوڑوں یا قبل کروں کہا کہ میں یہودا اسر بوطی ہوں اور یسوع جادو کرنے بھیے اپیشکل پر بدل دیا ہے۔ مگر رکیس اور قوم نے شور مچایا کہ یہی سے ناصری ہے۔ ہم اسے خوب بہچانے ہیں۔ تب حاکم نے خود بری الذمہ ہونے کے لئے اس کو ھیرودس اصفر کے پاس بھیج دیا۔

کیونکہ سے کوہ جلیل کا باشندہ سے۔ یہووانے وہاں بھی جاکرا تکارکیا۔ گراوروں کی طرح ہیرووں نے بھی اس پر ہنی اڑائی اور اس کوسفید کیڑے پہنا دیئے۔ جو پاگلوں کا امتیازی لباس تھا اور ہیلاطس کے پاس واپس روانہ کر دیا اور کہا کہ بن اسرائیل کوانصاف عطاء کرنے میں کی نہ کرے۔ سباس نے اس کوان کے حوالے کر دیا کہ مجرم ہاورموت کا مستحق ہے تو وہ اسے جمحہ پہاڑی پر لائے۔ جہاں صلیب دیا کرتے سے وہاں اسے نگا کر کے صلیب پر لائکا دیا تو یہودا سخت چلایا۔ برنباس کہتا ہے کہ یہووا کہ تھے۔ وہاں اسے نگا کر کے صلیب پر لائکا دیا تو یہودا سخت چلایا۔ برنباس کہتا ہے کہ یہووا کی آواز چہرہ اور تھام شکل حضرت سے علیہ السلام کو جموٹا نی سمجھ کر مرتد ہوگئے۔ کہتے سے کہ اس کے مجزات جادو سے اور یہ کہنا علط لکلا کہ میں نہیں مروں گا۔ جب تک کہ دنیا کا خاتمہ قریب نہ ہوجائے اوروہ دنیا سے لیاجائے گا اور جو میں نہیں مروں گا۔ جب تک کہ دنیا کا خاتمہ قریب نہ ہوجائے اوروہ دنیا سے لیاجائے گا اور جو انہوں نے یہودا کو آپ سے بالکل بھول گئے۔ کیونکہ انہوں نے یہودا کو آپ سے بالکل بی مشابد دیکھا تھا اور اس غلامتی میں یعقو ذیموں اور یوسف انہوں نے یہودا کو آپ سے بالکل بی مشابد دیکھا تھا اور اس غلام کرے یوسف کی نی قبر میں (جو اس ابہوں نے یہ بناکہ کی سفارش سے یہودا کو آپ ہے بالکس کی ایک بنا بالکس کی فر میں اور یوسف نی تی قبر میں (جو اس ابہوں نے یہ بناکہ کی کی ایک بنا بالکس کی ایک بنا بالکس کی تی قبر میں (جو اس ابہوں نے یہ بناکہ کی کی ایک بنا بالکس کی دورا کو قرن کیا۔

تب برنباس، یحقوب اور یو حنا مریم علیها السلام کے ہمراہ ناصرہ گئے اور وہ فرشتے جو مریم علیہا السلام کے علیہا السلام سے کہا تو آپ نے والدہ کا غرب کر خدا سے دعاء ما گئی کہ: '' جھے والدہ سے ملنے کی اجازت ہو'' تب فرشتے اپنی حفاظت میں آپ کونور کے شعلوں میں مریم علیہا السلام کے گھر واپس لے آئے۔ جہاں آپ کی والدہ اور دونوں خالہ مر ثا اور مریم مجد لیہ اور برنباس، یوحنا، یحقوب اور پھرس تھے آپ کود کیو کر یہ سب دونوں خالہ مر ثا اور مریم مجد لیہ اور برنباس، یوحنا، یحقوب اور پھرس تھے آپ کود کیو کر یہ سب بہوش ہوگئے۔ گرآپ نے یہ کہ کرتسل دی کہ میں زندہ ہوں۔ تب والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تو پھر خدا نے تیری تعلیم کو کیوں داغدار بنایا اور کیوں ا قارب واحباب کے نزد یک تیری موت دکھا ئی اور بہنام کیا۔ فرمایا! امال! سے جانو میں نہیں مرا اور جھے کو اللہ نے دنیا کے خاتمہ تک محفوظ رکھا ہے۔ یہ کہ کرچوروں کے درمیان قل ہونے کا دھبہ تو آپ پر بہیشہ لگار ہے گا۔ فرمایا کہ میرے بعد محمد رسول کہ چوروں کے درمیان قل ہونے کا دھبہ تو آپ پر بہیشہ لگار ہے گا۔ فرمایا کہ میرے بعد محمد رسول الشفاقی آئیں گے اور کوگوں پر واضح کردیں گے کہ میں زندہ ہوں۔ پھر برنباس کوآپ نے ذیالات قائمبند کرنے کا تھم دیا۔ پھر فرمایا کہ میری والدہ کوجبل زیون میں برنباس کوآپ نے ذیالات قائمبند کرنے کا تھم دیا۔ پھر فرمایا کہ میری والدہ کوجبل زیون میں لے گئا السلام کو وہاں لے گئا اور کے کا دھبہ تو آپ بر جائم کے دیا السلام کو وہاں لے گئا اور کے کا دھبہ تو آپ بر جائم کے دیا السلام کو وہاں لے گئا اور کے کور میان کے کہ میں زندہ ہوں کے اور کے کور کی کے کور کال کے کہ کی دون میں کے کہ کور کیا ہوں کور کہاں کور کہاں کور کیا ہوں کور کیا کہ کور کیا ہو کہ کیا کہ کرنے کی کہ کیں دیا کہ کور کیا گھر کے کہ کیا کہ کا کور کیا گھر کیا کہ کور کیا کہ کور کا کور کیا کہ کرنے کی کھر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیری والدہ کور کیا کہ کور کیا کے کہ کیا کہ کی کے کہ کیں کی کھر کیا کہ کور کور کیا گھر کیا کہ کور کیا گھر کور کیا گھر کیا کہ کور کیا گھر کیا کہ کور کیا گھر کور کیا گھر کیا گھر کیا کہ کور کیا گھر کیا کہ کور کی کے کور کیا گھر کیا کی کور کی کے کور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا کہ کور کیا گھر کیا کہ کور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا کی کور کیا کے کور کیا گھر کیا کہ کور کیا کہ کور کیا گھر کیا کہ کور کیا کہ کر کیا کے کور ک

فرشتے تمام کےسامنے سے علبہ خلاصہ بیہ ہے کہ

یہ ، آسان پراٹھائے گئے۔ یہودا السلام نے اخیر میں پیھی فرماہ اٹھادیں گے۔اب ان تصریح

من بعدی اسمه احمد "
کیموافق این زعم باطل میں
کامیانی دے بیکے تھے صرف

۵ا.....اسلامی تصریحار الف..... مؤرر

دار) دونوں ایک متجد میں خاد لینے گئیں تو جمرائیل علیہ السلام یو چھا کہ کیا نج کےسوابھی کوئی

تھے۔ آ دم علیہ السلام کا بھی مار ہوئے تو یوسف آپ کومھر لے ایک مجور کے نیچے ڈیرہ لگادیا فرشتوں نے آگر آپ کوتسلی د

اور به عهد کیا کهاس کی زندگی شیر کی نیاز چڑھا گئے۔ کیونکہ مر۔ ۱س کا دھواں سیدھا آسان کوجا

مال ددولت کا سردار ہے اور ب ہے) پھر بارہ سال آپ معر پی تھے۔ایک رات اس کی چوری ہ

ایک لو بینچ کو پکڑ کرکہا کرتم نیچ خزانہ تک کافئ گئے تو آپ نے ا کونبوت کی اور تین برس بعد خدا فرشة تمام كسامة مي عليه السلام وآسان كي طرف الهالي عمد .

۵ا.....اسلامی تصریحات اور حیات مسیح علیه السلام

الف ..... مؤرخ طبرى لكهتا ہے كەحفرت مرىم عليباالسلام اور يوسف ( چياز اورشته دار) دونوں ایک مجد میں خادم تھے۔ جوجبل صیبون کے پاس تھی۔ آب ایک دن چشمہ سے پانی لینے گئیں تو جرائیل علیہ السلام نے نفخ کیا۔جس سے آپ کوحمل رہ گیا۔ بوسف نے بدخن ہوکر یو چھا کہ کیا ج کے سواہمی کوئی بودا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کسب بودے ابتداء میں بغیر ج کے تعف آ دم عليه السلام كابھى مال باب ندھا تو يوسف خاموش مو كے اور جب وضع حمل كي آثار بيدا ہوئے تو پوسف آپ کومصر لے گئے۔ ابھی دور ہی تھے کددر دزہ شروع ہوگیا تو گدھے برے اتر کر ا کی تھجور کے نیچے ڈیرہ لگادیا اور وہال حفرت مسے علیدالسلام پیدا ہوئے۔سردی کا موسم تھا۔ فرشتوں نے آ کرآپ کوسلی دی اس رات تمام بت سرگوں ہوگئے۔شیاطین آ کیکے مرما کام رہے اور بیعبد کیا کہاس کی زندگی میں اس کا کام تمام کرڈالیں گے۔ بچوی ستارہ دیکھ کرمر، لوبان اور سوتا كى نياز چر ها كئے \_ كيونكدمر سے شفا ہوتى ہاوراس نبى سے شفا حاصل ہوگى لوبان اس لئے كد . اس كا دهوان سيدها آسان كوجاتا باورييني بهي سيدها آسان كوجائ گااورسوتاس لئت كهتمام مال ودولت کا سردار ہے اور یہ نبی بھی اپنے زمانہ میں بہترین فخص ہوگا۔ (ہیردوس کا قصہ مٰہ کور ہے) پھر بارہ سال آپ مصرمیں رہے۔ (اور یہی ربوہ کامقام ہے) آپ زمیندار کے گھر دہتے تھے۔ایک رات اس کی چوری ہوگئ ۔ تو آ ب نے وہاں کے خیرات خوارجمع کر کے ایک اند سے اور ایک لومنے کو پکڑ کرکہا کہ تم نیج بیٹھواوراندھے کو کاندھے پراٹھاؤ۔اس طریق ہے وہ زمیندار کے خزانه تك يخفي كي تو آپ نے ان كو چور ثابت كيا اوروالي شام آ كے تيمي سال كے تھے كه آپ كونبوت ملى اورتين برس بعد خداني آپكوائي طرف المحاليات

ہاں بھی جاکرا تکارکیا۔ گراوروں کی طرح ہیرودی کے پہنادیئے۔ جو پاگلوں کا اختیازی لباس تھا اور ن ہیرادی لباس تھا اور ن ہیرائی کوانسان عطاء کرنے میں کی نہ کرے۔ استحق ہوتا ہو استحجمہ بہاڑی پر سے نگا کر کے صلیب پراٹکا دیا تو یہودا سخت چلایا۔ معزت کے علیہ السلام کے مشابہ ہونے میں یہاں نے یکی سمجھا کہ وہ سے ہے۔ تب بعض لوگ حفرت میں یہاں نے کہاس کے مجزات جادو شے اور یہ کہنا علط نکلا کہ بہت غم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بعول گئے۔ کیونکہ بہت غم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بعول گئے۔ کیونکہ بہت غم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بعول گئے۔ کیونکہ بہت غم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بعول گئے۔ کیونکہ بہت غم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بعول گئے۔ کیونکہ بہت عاصل کر کے بوسف کی نئی قبر میں (جواس ہوداکوؤن کیا۔

مع علیماالسلام کے ہمراہ ناصرہ گئے اور وہ فرشتے جو بھام ماجراً سے علیہاالسلام سے کہاتو آپ نے والدہ کا ہمانی ماجراً سے علیہ السلام سے کہاتو آپ نے والدہ اور کے گھر والیس لے آئے۔ جہاں آپ کی والدہ اور بنا، یعقوب اور پطرس تیم شے آپ کود کیوکر بیسب بنا، یعقوب اور پطرس تیم شے آپ کود کیوکر بیسب فارب واحباب کے نزد یک تیری موت و کھلائی اور بیمیشہ لگارے خاتمہ تک محفوظ رکھا ہے۔ یہ کہ بنب فرشتوں نے تعد این کی ۔ تب برنباس نے پوچھا کہ بیر ہمیشہ لگارہ ہے گا۔ فرمایا کہ میرے بعد محمد سول بیر ہمیشہ لگارہ ہے گا۔ فرمایا کہ میرے بعد محمد سول کے دولوگوں پر واضح کردیں گے کہ بیس زندہ ہوں۔ پھر کی کہ میں زندہ ہوں۔ پھر کی کا میں مربم علیہا السلام کو وہاں لے گئے اور کی کا میں مربم علیہا السلام کو وہاں لے گئے اور کی کا میں مربم علیہا السلام کو وہاں لے گئے اور

ب ..... ایک روز تین شیطان نے اسانی بھیں میں ایک جلسہ کیا اوگ جمع ہوئے تو ایک شیطان نے کہا کہ وحد اے دوسرے نے کہا کہ خدار م میں نہیں آتا۔ بیخ اوا لا بیٹا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدار م میں نہیں آتا۔ بیخ اکا بیٹا حلیہ قریب قانو آپ نے تواریوں سے کہا کہ میرے لئے تا خبراجل میں دعاء کرو۔ مگروہ سب سو گئے اور دعاء نہ کرنے پائے تو آپ نے فرایا کہ میں جاتا ہوں اورا یک حواری تمیں درہم سے جھ کونی ڈالے گا۔ چنا نچہ وہ تمیں درہم رشوت لے کرآپ کوگرفار کرانے آیا تو وہ خود ہی آپ کا شبیہ کونی ڈالے گا۔ چنا نچہ وہ تمیں درہم رشوت لے کرآپ کوگرفار کرانے آیا تو وہ خود ہی آپ کا شبیہ ویا۔ تب حواری می توایک می اور آپ کے بعد از صلیب ایک اور جگر جمع ہونے کا تھم مرک ہے۔ پھر زندہ کر کے اٹھا لئے گئے۔ ویا۔ تب حواری می تھی کی کرندہ کر کے اٹھا لئے گئے۔ مرکبا ہے۔ وھب کہتے ہیں کہ سات تھنے سے علیم السلام مرے تھے۔ پھر زندہ کر کے اٹھا لئے گئے۔ میسائیوں کا بھی بھی غرج ہوں اور ایوں کوئی تھی۔ کہاں اثر کر حوار ہوں کوئی خیاب کوئی خواری نہ تھا) متی اور اند راہی کے لئے روانہ کیا۔ چنا نچہ پھر س افریقہ کوئی فوس (قریباصی بالکہف) کو یعقو ب اور جیکو اور جو حواری ہاتی رہ گئے ان کو یہود یوں نے دھوپ میں اثمان خواروں کے ملک کوئیا ہوں افریقہ کوئی فوس (قریباصی بیٹی تبول کی تو یہود یوں کو مار خوار کوں کو مار دیا سے میں کہا کہ دو ہوں کو مار خواری ہوگئی۔

5..... "قال الطبرى ملك الشام صار بعد طيباريوس الى جايوس ثم ابنه قلوديوس ثم نيرون الذى قتل بطرس وبولس وصلبه مكسائم بوطلايوس ثم اسفسيالوس وبعد رفع عيسى اربعين سنة وجه ابنه ططوس فهدم بيت المقدس وقتل اليهود ثم اخرون ثم هرقل، فالزمان بين تخريب بخت نصر الى الهجرة الف سنة وبين ملك الكندر والهجرة ١٢٠ سنة وبين مولده وارتفاعه ٢٠٣ سنة وبين ارتفاعه الى الهجرة ٢٨٥ سنة (فانظر واكيف اعد مرا رالفظة الارتفاع)"

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ جب یہود نے آپ کوایذ ارسانی شروع کی تو آپ بعد والدہ کے سفر میں ہی رہنے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے حاکم دھتی کے پاس شکانت کی بیعت المقدس میں ایک محض بعناوت پھیلار ہا ہے تو اس نے حاکم بیت المقدس کی طرف تھم بھیجا کہ ایسے

آدی کوفورا سولی چرها کرا حوار بول بیس بیشے سے ( ) العصر آپ کومحاصرہ میں ۔ مصلوب ہوکر میرے ساتھ اس کے سواکس نے جرائت بیس آپ کوفرشتے آسان پر پرلٹکا دیا۔اب جولوگ کمرہ بیتین ہوگیا کہ سے کوانہوں۔

ابن جریر نے خ رابق یا عمان میں اتریں گے ہمارے قیدی واپس کرو۔ آ بھاگ جا کیں گے۔ ایک م کرے گا۔ غیمت تقسیم ہور پہنچیں کے تو دجال کو دکھے ا وقت ہوجائے گا۔ تب حضر نماز پڑھا کیں گرآپ امام

پڑے گی تو وہ نمک کی طرح کریں گے۔آپ نے پیج علیہ انسلام اور حضرت میسیٰ نے فرمایا کہ مجھے خداسے وہ مجھے دیکھ کر پکھلنا شروع ہوا

ماجوج نکل کر تابی ڈالیں۔ کے ذریعیہ مندر میں چلے جا آیٹ نے بوں

ہوں گے۔ایک بحرین میں، کہستے د جال ستر ہزار فوج۔

انسانی بھیس میں ایک جلسہ کیا لوگ بھتے ہوئے

انسانی بھیس میں ایک جلسہ کیا لوگ بھو اکا بیٹا

میسائیوں میں شرک پیدا ہو گیا اور جب واقعہ

الس جاتا ہوں اور ایک حواری تعیں درہم سے جھ

پ وگرفتار کرانے آیا تو وہ خود بی آپ کا شبیہ

نے بحداز صلیب ایک اور جگہ جمع ہونے کا تھم

نے بحری کی تھی۔ کسی نے کہا کہ وہ بھائی لے کر

لام مرے متھے۔ پھرزندہ کر کے اٹھا لئے گئے۔

لام مرے مجد لیہ کے ہاں اثر کرحوار بول کو بہائی فریرائی اور اند راہس

ائے۔ (پولس حواری نہ تھا) متی اور اند راہس

ز مریا صحاب الکہف) کو لیتقوب اور شیلم کو ابن

ای باتی رہ کئے ان کو یہود یوں نے دحوب میں

ای باتی رہ نے عیسائیت تبول کی تو یہود یوں کو مار

الشام صار بعد طيباريوس الى الذى قتل بطرس وبولس وصلبه وبعد رفع عيسى اربعين سنة وجه وقتل اليهود ثم اخرون ثم هرقل الهجرة الف سنة وبين ملك الكندر ولد عيسى ٣٠٣ سنة وبين مولده الهجرة ٨٦ سنة وبين مولده الهجرة ٨٦ سنة (فانظر واكيف

نے آپ کوایز ارسانی شروع کی تو آپ ؟ عد ان نے حاکم وہشتی کے پاس شکانت کی بیت نے حاکم بیت المقدس کی طرف بھم جیجا کہ ایسے

آدی کوفوراً سولی چڑھا کرفتل کردو۔ جب بہودی گرفتار کرنے کو آئے تو اس وقت آپ اپنے حوار یوں میں بیٹھے تھے (کہ جن کی تعداد ۱۲ اے ۱۸ تک بتائی گئی ہے) تو انہوں نے بروز جعد بعد العصر آپ کو کا صرہ میں لے لیا۔ تب آپ نے کہا کہ میرا شبیہ کون بننا چاہتا ہے تا کہ میری جگہ مصلوب ہوکر میرے ساتھ جنت میں جائے۔ ایک نوعمر جوان آدمی اٹھا۔ آپ نے ہر چند ٹالا اگر اس کے سواکس نے جرائت نہ کی ۔ تو جس کو تھری میں تھے اس کا ایک روشندان کھول کر نیند کی حالت میں آپ کو فر شیخے آسان پر لے گئے۔ جب کو تھری سے حواری با ہرآ گئے تو شبیہ کولے جا کرصلیب پرائے دیا۔ اب جولوگ کمرہ میں تھے انہوں نے کہا کہ تے آسان پر ہے اور جولوگ با ہر تھے ان کو لیتین ہوگیا کہ تے آسان پر ہے اور جولوگ با ہر تھے ان کو لیتین ہوگیا کہ تے کو انہوں نے تل کر ڈالا ہے۔

ابن جریر نے خود آ مخضرت اللہ کا بیان بھی نقل کیا ہے کہ قیامت سے پہلے اہل روما رابق یا عمان میں اتریں سے ۔ تو مدینہ شریف ہے ایک افکر مقابلہ کو نظے گا اور رومی کہیں سے کہ ہارے قیدی واپس کرو۔ تو مسلمان انکار کریں متے۔ پھرالزائی شروع ہوگی تو ایک ثلث مسلمان بھاگ جائیں مے۔ایک ممث شہید ہوں ہے۔ باتی ایک ممث روم پر فتح بائے کا اور تسطنطنیہ فتح كرے كافنيمت تقسيم مورى موكى توكوكى آواز دے كاكميج وجال آپرا بوتو وہ ملك شام ميں پنجیں سے تو د جال کو د کیے لیں سے کہ وہ آ رہا ہے۔ تب لڑائی کی مفیں تیار کریں سے تو نماز فجر کا وتت ہوجائے گا۔ تب مفرت سے علیہ السلام آسان سے اتریں کے۔امام مہدی کہیں مے کہ آپ نماز پر ھائیں مگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پر ھیں گے۔ پھر جب آپ کی نظر دجال پر يرُ على الله وه ممك كى طرح ليكملنا شروع موجائ كالمرآب الي نيزه ساس كوخود جاكراً كريس ك\_آب في سيمي فرمايا كمعراج كى دات جب حفرت أبرييم عليدالسلام ،حفرت موى عليه السلام اورحفرت عيسى عليه السلام عدما قات مولى توقيامت كاذكر تهز كيا توعيسى عليه السلام نے فرمایا کہ مجھے خداسے وعدہ ہے کہ جب د جال طاہر ہوگا تو میرے یاس دونیزے ہوں کے تووہ مجھے دی کھ کر بھلنا شروع ہوگا اور جب بہود کا خاتمہ ہوگا اورلوگ واپس چلے جا کیں گے تو یاجوج ماجوج نکل کر تبای ڈالیس کے۔ تو میری دعاء سے خداان کو ہلاک کردے گا اوران کےجمم بارش کے ذریعہ سندر میں چلے جائیں گے تو پھراس کے بعد قیامت آئے گی۔ آب نے یول بھی فرمایا ہے کداس وقت (امام مبدی علیدالسلام کے ماتحت) تمن شرر

ہوں کے۔ایک بحرین میں دوسراشام میں اور تیسرا جرہ میں ۔لوگ اختلاف رائے میں ہول کے

کمت و جال ستر بزارنوج لے کر نظے گا کہ جن میں اکثر یہودی اورعور تیں ہوں گی اوران کے سر پر

ہوگا۔ مال دولت آپ ایک کنبه کو کافی ہوجا. خاتمه بوجائے گا۔صر جوان ہوکر حضرت آ ملیں سے۔ کیونکہ دنیا جائے گی۔ کیونکہ بھیتی قطرے گرتے ہوں زعفرانی جا دریں ہوا کریں گے۔ دمثق ہے جج بھی کریں۔ اسلام جمع ہوکرنماز ج طبريه كوبهى ني كرخشاً ہوتا تھا۔مسلمان ا حضرت کی بددعاء۔ پھر دعاء کریں تھے زمین صاف ہوجا. اور بےایمان باقی شام میںاس وقت

نو قائم ہوگی۔ یہوا

حضرت مسيح عليدال

میں آپ کم از کم ج

کے اندر ڈن ہول

تاج ہوں گے۔تب مسلمان جبل افتی پر جمع ہوں گے اور بھوک سے تک آئیں گے اور تب آواز آئے گی کہ المدادفیبی آ گئی ہے تو حضرت سے علیہ السلام آئیں گے۔ ایک وعظ میں آپ نے فرمایا کہ خروج دجال کی خبر ہرایک نبی دیتار اے۔ میں آخری نبي ہوں اورتم آخري امت ہو۔ اگر ميرے زمانه ميں ظاہر ہوا تو ميں خودسنجال لوں گا۔ميرے بعد ظاہر ہوا تو تم اپنا بندوبست کرو۔شام وعراق کے درمیان خروج کرےگا۔تو دائیں بائیں تھلےگا۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کیے گا کہ: "انا نبی لا نبی بعدی "میرے بعد کوئی نی نمیس آئے گا۔ پھر کہے گا کہ میں رب ہوں۔ایک آئکھیٹھی ہوگ۔ دوسری ابھری ہوئی۔ پیشانی پر کافرلکھا موگا۔ جے ہرخواندہ وناخواندہ شاخت کرسکے گا۔اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہول گے۔تم کواگردوزخ میں ڈالے تو سورہ کہف بڑھوتا کہاس کی آگ سرد ہوجائے۔ ایک عربی کے والدین زندہ کرےگا۔ تو دوشیطان اس کے والدین بن کر کہیں گے کہ بیٹا یہی رب ہے۔اسے مان لو۔ ایک کودوحصوں میں چرواڈالےگا۔ پھرزندہ کر کے یو چھے گا کہ تیرارب کون ہے۔وہ کہےگا۔وہی جو تخفیے اور مجھے بیدا کرنے والا ہے۔تم دجال ہو۔ آج مجھے خوب اطمینان ہو گیا ہے۔ وہ بارش اور قط بھی اینے ساتھ رکھے گا۔ جوقوم اسے مانے گی اس کو بھر پور کردے گا اور جونہ مانے گا اے تباہ كرد \_ كا \_ مكداورمديند ير چونكدفرشتول كاپېره موكا \_اس كئے وہال ندجا سكے كا \_ مكرمديند شريف کے پاس ضریب احر کے مقام پر کھڑا ہوکرلوگوں کو دعوت دے گا۔ تو منافق زن ومردنکل کراس کے لشكر ميں شامل ہوجا كيں كے۔اس دن كا نام يوم الخلاص پر جائے گا۔اس وقت عرب قليل تعداد میں امام صاحب کے ماتحت بیت المقدس میں جمع ہوں گے تو صبح کی نماز میں نزول مسیح ہوگا۔ دجال د کھے کر بھا گے گا تو آپ فرما کیں گے کہ تیراقتل میرے ہاتھ سے مقدر ہے تو خود جا کوئل کریں گے اور يهود كوفكست موگى شجر و حجر بھى ان كو پناه نه ديں گے۔ صرف ايک غرقد درخت كى آ ژميس پناه لے سکیں گے۔اس کی سلطنت جالیس دن ہوگی۔ یا جس مدت تک کہ خدا کی مرضی ہوگی۔جن میں ے ایک دن ایک سال ہوگا اور آخری ایک سلطنت کا کہ ایک دروازہ سے نکل کر دوسرے تک پہنچو گے توشام ہوجائے گی اور نماز اینے اپنے وقت اندازہ لگا کر پڑھنا ہوگی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے كەنتىن سال يىلے ايك ايك حصركم موتے ہوتے بارش بالكل بند ہوجائے گی اورعبادت گذار تبیخ (كنزالعمال) و خلیل ہے پیٹ بھرلیا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سے علیہ السلام کا عہد بارک ہوگا۔ آپ حاکم عادل ہول گے۔

يبود يهلي بي تباه مو يكي مول كي توادر بهي تباه مه جائيس كي-جزية بول نه بوگا. صرف اسلام قبول

موگا۔ مال دولت آب کے عہد میں بکٹرت ہوگی اورلوگ سیراب ہوں گے۔ یہال آ<sup>۔</sup> سکدا یک انار ایک کنیدکوکافی موجائے گا۔ آپ صلیب اور خزیر کونیست ونابود کردیں گے ا عیسائیت کا بھی خاتمہ ہوجائے گا۔صرف خدابی کی پرستش ہوگی۔قریش اپنی سلطنت پرقائم ہوجا کیں گے۔زمین جوان ہوکر حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت جیسی نباتات نکالے گی۔ گھوڑے چندروبول میں ملیں گے۔ کیونکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ لڑائی کا نام ونشان تک ندرہے گا۔ بیل کی قیست براھ جائے گی۔ کیونکہ کیتی میں بہت ضرورت بڑھ جائے گی۔ نزول کے وقت آپ کے سرے یانی کے قطرے گرتے ہوں گے۔ دوفرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ آپ پر دو زعفرانی جا دریں ہوں گی۔ آپ کے دم سے یہودی خود ہی بھسم ہوں گے۔ باب لدیس د جال کوئل كريں مے۔ دمثق كےمشرقي جانب سيد مينار كے ياس همريں گے۔ آپ في روحاء كےمقام ے فج بھی کریں گے۔ آپ شادی کریں گے۔ آپ کے بیچے موں گے۔ آپ کی وفات پراہل اسلام جمع ہو کرنماز جنازہ پر هيس كاورروض نبويديس آپ كوفن كيا جائے گا۔ (كزالعمال) یاجوج ماجوج کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام جبل طور پر ہوگا اور بیقوم بحمرہ طرریکوہمی بی کرخشک کروے گی۔ پھران کے آخری حصہ کا گذر ہوگا تو کہیں گے کہم می بہال یانی ہوتا تھا۔مسلمان ایسے تنگ ہوں گے کہ ایک بیل کاسر یا خود ایک بیل سودرہم سے زیادہ عزیز ہوگا۔ حضرت کی بددعاء سے ان کو پھوڑ انگل کر تباہ کر دے گا اور ان کی لاشوں سے بدبو پھیل جائے گا۔ پھر دعاء کریں گے تو بڑے بڑے پرندان کی لاشیں اٹھا لے جائیں گے اور بعد میں بارش ہوکر زمین صاف ہوجائے گی اورخوب بھتی ہوگی۔اس کے بعدایک ہوا عطے گی تو مسلمان مرجا کیں گ

ان تقریحات کو پیش نظر رکھ کریہ نیجہ نکاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی سلطنت ملک شام میں اس وقت ہوگی کہ قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ عرب کی سلطنت از سر نو قائم ہوگی۔ یہودی قوم کا نا دجال خدائی دعویٰ کرتے ہوئے اسلام کومٹانے کے لئے نکلے گا۔ گر حضرت مسج علیہ السلام کے نازل ہونے سے یہودی سلطنت بالکل تباہ ہوجائے گی ادر ملک شام میں آپ کم از کم چالیس سال حکومت کریں گے اور صاحب اولا دہوکر مدینہ شریف میں روضہ نبویہ میں آپ کم از کم چالیس سال حکومت کریں گے اور صاحب اولا دہوکر مدینہ شریف میں روضہ نبویہ کے اندر فن ہوں گے اور بعد اسلام من جائے گا اور بدکر داروں کے لئے قیامت قائم ہوگی۔

کے اندر فن ہوں گے اور بعد اسلام من جائے گا اور بدکر داروں کے لئے قیامت قائم ہوگ۔

اوربےایمان باقی رہیں گے۔جن پر قیامت قائم ہوگ۔

جمع ہوں گے اور بھوک سے تنگ آئیں گے اور تب آواز سے علیہ السلام آئیں گے۔ اکفروج دجال کی خر ہرایک نبی دیتار ہاہے۔ میں آخری ے زمانہ میں ظاہر ہوا تو میں خودسنیمال لوں گا۔میرے بعد اق کے درمیان خروج کرے گا۔ تو دائیں بائیں تھیلے گا۔ نا نبی لا نبی بعدی "میرے بعدکوئی نی ہیں آئے آ نکھ بیٹھی ہوگ۔ دوسری انجری ہوئی۔ بیشانی پر کا فرلکھا سكے گا۔اس كے ہاتھ ميں جنت اور دوزخ ہوں گے۔تم وتا كداس كى آگ سرد موجائے۔ ايك عربي كے والدين رین بن کرکہیں گے کہ بیٹا یہی رب ہے۔اسے مان لو۔ ندہ کرکے یو چھے گا کہ تیرارب کون ہے۔وہ کیے گا۔وہی جال ہو۔ آج مجھے خوب اطمینان ہو گیاہے۔ وہ بارش اور مانے گی اس کو بھر پور کردے گا اور جونہ مانے گا اے تباہ اکا پہرہ ہوگا۔اس لئے وہاں نہ جاسکے گا۔ مگر مدین شریف لوگوں کودعوت دے گا۔تو منافق زن ومر دنکل کراس کے فانام يوم الخلاص يرز جائے گا۔اس ونت عرب قليل تعداد میں جمع ہوں گے توضیح کی نماز میں نز ول میچ ہوگا۔ د جال راقل میرے ہاتھ سے مقدر ہے تو خود جا کرفل کریں گے۔ بناہ نددیں گے۔ صرف ایک غرقد درخت کی آ ڑیس بناہ ن ہوگی۔ یا جس مدت تک کہ خدا کی مرضی ہوگی۔جن میں بسلطنت كاكدايك دروازه ينفك كردوسري تك يتنجو وقت انداز ولگا کر پڑھنا ہوگ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے نے ہوتے بارش بالکل بند ہو جائے گی اور عبادت گذار شہیج (كنزالعمال)

السلام كاعبد بارك موكارآب ماكم عادل مول عد

ناه موباكي \_ ك\_جزية بول نه موكا مرف اسلام قبول

مونا باعث توبين موكارجه

بارش زیاده موگی اور پھل

زاداصول پیش کئے جا کمر

جهاوترك موجائے كائر

جائیں سے۔ دنیا میں عا

چر عیں گے۔ تجارت اس

حائے گانفع نہ ہوگا۔ رزیل

ورتوں اور بچوں سے بلا

حرامزاد ہے کثرت ہے ؟

ایمانداری کم ہوجائے گ

چلیں گی۔ جاہل عبادت

بنائیں سے اورسود کوخرید

چلے گی۔ایما ندار کوجانور

عمل نیک عمل خیال کئے

کے لئے پر ہیز گاری ظا

بجائے بلا بالتے تو بہتر

حکمران ہوں گے۔ ناب

ایک آ به بھی نہ طے گ

واقف ندموكا فيرقوم

ہو کرنظر آ رہی ہیں۔ال

اورحضرت منيح عليهالسلام

يرمتوجه موكرسوجيل كهال

ہے استعارات یا مجازم

ناظرين اك

وغيره-

یہ واقعات بالکل صاف بتارہے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام میں ظاہر ہوں گے۔ان کا تعلق ہندوستان وغیرہ میں نہیں ہے اور جولوگ اس پیشین کوئی کو افسانہ خیال کر کے تکذیب کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ ذیا نہ کے انقلابات میں آئے ون کئی ایک نئی صور تیں پیش آئی رہتی ہیں کہ جن کا کسی کو وہم وخیال تک بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے ممکن ہے۔ بلکہ یعین ہے کہ اندرون عرب میں ایسے واقعات پیش آئی میں جن کا اثر قسطنطنیہ تک بھی بیخ جائے۔اگر چہ اس وقت اس پیشین کوئی کے آ فار موجود نہیں ہیں۔ لیکن موجود ہوتے کے حد در نہیں گئی۔ خدا جب چاہتا ہے تو گریٹ وار پیدا کر کے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے اور مسلمان ایسے مٹ جاتے ہیں کہ نگوئی سنجا لئے کومنتقل حکومت خیال کر لیتے ہیں۔

جس طرز پراسلامی نفر ہے ات نے ظہور مہدی اور نزول سے کو پیش کیا ہے وہ حاکمانہ

رنگ ہے۔ محکومانہ یا رعیتا نہ بواس میں نہیں آتی اور بیا لیے واقعات ہیں کہ ان کے ظہور پذیر

ہونے میں پچھاشکال بھی نہیں۔ گوآج تک مجموع طور پر بیتمام واقعات پیش نہیں آئے۔ لیکن

اس سے بین تیج نہیں لگاتا کہ سرے سے ناممکن ہیں۔ و نیا کی مادی ترقی، انکشافات جدید اور علوم

وفتون کی تبدیلیاں یا اقوام میں سیاسی اور تدن انقلابات بیسب کے سب ایسے امور ہیں کہ جن

وفتون کی تبدیلیاں یا اقوام میں سیاسی اور تدن انقلابات بیسب کے سب ایسے امور ہیں کہ جن

جن لوگوں نے جلت پہندی سے یا اس پیشین گوئی کے بعض الفاظ کی بنیاد پر یا کسی غلاقتی اور

جن لوگوں نے جلت پہندی سے یا اس پیشین گوئی کے بعض الفاظ کی بنیاد پر یا کسی غلاقتی والہ نے کی کوشش کی ہے کہ ایسے واقعات ظہور پذیر

مغالطہ اندازی سے بیدیقین کیا ہے یا یقین والانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے واقعات ظہور پذیر

ہونے ہیں یا ہے کہ ان کا جائے وقوعہ ہندوستان یا کوئی دوسرا ملک ہے۔ انہوں نے دیدہ وانستہ

ہونے دی ہے۔ ورنہ بالکل صاف ہے کہ خروج مہدی اور نزول سے کے آثار ہونے شروع ہو گے

طور پر کہیں بھی نمودار نہیں ہوئے اور قیامت کے آثار جوہ ۲۰۰ مدے فاہر ہونے شروع ہو گے

ہیں البت ان ہیں ترتی ہور ہی ہے۔ معلوم نہیں کب تک پایہ شکیل کو پی کرایک وفعہ پھر اسلام کو ایک کی ایش میں نظر آنے کا موقعہ پیدا ہوگا۔

ہیں البت ان ہیں ترتی ہور تی ہے۔ معلوم نہیں کب تک پایہ شکیل کو پی کرایک وفعہ پھر اسلام کی نیا شرنظر آنے کا موقعہ پیدا ہوگا۔

ہیں البت ان ہیں ترقی مور تی ہے۔ معلوم نہیں کب تک پایہ شکیل کو پی کرایک وفعہ پیدا ہوگا۔

حضوطات نے قرب قیامت کے علامات بینکٹروں بیان کئے ہیں۔ جن میں سے جس قدر آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ان کو کلمبند کیا جاتا ہے۔

بدزبان لوگ پیدا ہوں مے جوسلام بھی گالیوں میں دیں کے۔ کتاب اللہ برعل پیرا

ہوتا باعث تو بین ہوگا۔ جموث زیادہ ہوگا اور سیائی بہت کم ہوگ۔ اپنی ظنی رائے پر فیصلہ ہوگا۔ بارش زیادہ ہوگی اور پھل کم ہوگا۔ زمانہ ساز آ دمی بہتر خیال کیا جائے گا۔ قر آن کی بجائے خاند زاداصول پیش کئے جائیں مے لیکچرار بہت تیار ہوں مے مشراب نوشی بکشرت ہوگی۔اسلامی جہادترک ہوجائے گا۔ شریف النسل س میری کے عالم میں ہوں کے اور کم ذات عالی قدر ہو جائیں ہے۔ دنیا میں عامل بالقرآن ندر ہیں ہے۔ نوعمر ایک دوسرے پر محد حول کی طرح چڑھیں گے۔ تجارت اس قدر ہوگی کی عورتیں بھی اس کام میں امداد کریں گی اور جہال کہیں مال جائے گا نفع نہ ہوگا۔رزیل عالم ہوگا اور شریف جاہل گرمیوں اور کتوں کی طرح برلب سڑک عورتوں اور بچوں سے بدفعلی کی جائے گی۔ چھوٹے پر رحم نہ ہوگا اور بڑے کی عزت نہ ہوگی۔ حرامزاد ہے کثرت سے ہول گے۔ بلاضرورت قتم کھائیں گے۔ ناگہانی موتیں واقع ہوں گی۔ ایمانداری کم ہوجائے گی۔ بے ایمان اپنی اپنی قوم بر حکومت کریں گے۔عورتیں اکر کر چلیں گی۔ جابل عبادت مخذار ہوں سے اور اہل علم بعل ہوں سے۔ شراب کوشر بت بنائیں گے اور سود کوخرید وفروخت رشوت ستانی تخدین جائے گا اور چندہ کے مال سے تجارت یلے گی۔ ایماندار کو جانور سے بھی ذلیل سمجھا جائے گا۔ نیک عمل برے تصور ہوں کے اور برے عمل نیک عمل خیال کئے جا کیں گے۔ زہد وتقو کی صرف روایات میں نظر آئے گا اور دکھاوٹ کے لئے بر ہیزگاری ظاہر کی جائے گی۔ اولاد سے سکھ نہ ہوگا۔ والدین کہیں مے کہ اس کی بجائے بلا یا لتے تو بہتر ہوتا یا پھر ہوتا تو کسی کام آتا۔ گانے والیاں مہیا کی جا کیں گی۔ نوعمر تحكران موں مے۔ ناپ اور تول میں كى بيشى موكى \_مسلمان كے پيٹ ميل قرآن شريف كى الياآيت بهي ند طي " "لا السه الا الله "كرسم بوك اوراس كاحقيقت عاول بي واقف نه ہوگا۔ غیرقوم میں نکاح زیادہ پند ہوگا اورائی رشتہ دار عورت پندنہ آئے گی۔ وغیرہ (كنزالعمال)

ناظرین اس سے انداز ولگالیں کہ جس نی کی یہ پیشین گوئیاں آج لفظ بد لفظ وقوع پذیر ہوکر نظر آ رہی ہیں۔اس کی وہی پیشین گوئیاں کب لفظ بلفظ کی شکلیں گی۔ جو حضرت امام مہدی اور حضرت میں علیدالسلام مے متعلق بیان فرمائی ہیں؟ اسلام سے بے خبرتعلیم یافتہ ذرہ فطرت اسلام پرمتوجہ ہوکر سوچیں کہ ان کا یہ کہنا کہاں تک صحیح ہوگا کہ بیروایات جموثی ہیں یا اگر جموثی نہیں تو ان سے استعارات یا مجاز مراد ہے۔نہایت شرم کی بات ہے کہ حضوط اللہ کی باتی تمام پیشین کوئیاں تو ت سے علیہ السلام اور حضرت امام مہدی مثان وغیرہ بین نہیں ہے اور جولوگ اس الاسلام اور حضرت امام مہدی الاسلام اور حضرت امام مہدی کی جی اس کے انقلابات میں کا کمکی کو وہم و حفیال تک بھی نہیں ہوتا۔ محاول الاسلام تعلق ہیں جن کا اگر قسطنطنیہ کا در موجود ہوتے میں اللہ کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے اور محت خیال کر لیتے ہیں۔

مامیان کے ہیں۔جن میں سے جس

محيل كوينج كرايك دفعه بجراسلام بى

میں دیں مے۔ کتاب اللہ پڑعل پیرا

"بل رفعه تمار﴾

اس آیت میں بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ آ اٹھالیا تھا۔ (دیکھوانجیل برز

"وان من ا کتاب ہوگا آپ کے عہدا

واقعی آپ نجی آیت سے صاف معلوم ہو نزول کے بعد حالیس سال

رُرِق مَّدَةً ''ان اراد ا (مِسائدہ)''عیمائی ک

لئے حضور علیہ السلام سے مسیح علیہ السلام کو مارڈا۔

والده کوخدانے موت د کر

ہے کہ اگر آپ خدا ہو۔

جب بيرآيت نازل ہواً نيد ميت

درست جبیں رہتی۔ اس جگہ رہ مج

مسيح عليه السلام سي بيشة

امركم (وادعوا) لأ

ابروسكم رواغس

معلوم ہوسکتے ہیں۔جیسے

اسیفارو متوشحاً ''انی متو لفظ بلفظ سی تکلیں ۔ لیکن مہدی وسی کے متعلق سب کی سب استعادات بن جا کیں ۔ بیخوب منطق ایجاد ہوئی ہے جس سے بایمانی کی ہد ہوآ رہی ہے۔خدااس سے بچائے۔

١٧..... ولاكل حيوة أسيح عليه السلام

کچیلی تحقیق سے گویہ ضرورت نہیں رہی کہ مستقل طور پر حیات میج علیہ السلام کے بارے میں کوئی عنوان قائم کیا جائے۔ گرتا ہم ناظرین کے آ رام کے لئے ذیل میں قرآن شریف، احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ، یا اقوال ائمہ ومفسرین سے دلائل لکھے جاتے ہیں تا کہ بوقت ضرورت کام آئیں۔

انجیل برنباس میں ہے کہ یہودا کوانہوں نے میں سمجھ کوتل کر ڈالا تھا۔اس لئے جولوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام شمیر میں ۸۸ برس رہ کر ڈن ہوئے ہیں۔ سراسر غلط ہوگا۔
''ان المذیب اختلفوا فیه لفی شك منه (نساه)'' ﴿ (جو یہودونساری) آ ہے کے متعلق اختلاف کرتے ہیں وہ خود شک میں ہیں۔ ﴾

یقیی طور پرندکوئی عیسائی که سکتا ہے کہ آپ خدا تھے اور ندکوئی یہودی که سکتا ہے کہ آپ ہی کو گئی ہوگی۔ مسیح علیہ السلام نے وفات پائی تھی وہ بات کی ہوگی۔ یقین نہیں ہوسکتی۔

اب مرزائی بھی مرزا تادیانی کے کہنے پر وفات سے کے قائل ہیں اور مرزا قادیانی بھی پہلے حیات کے قائل ہیں اور مرزا قادیانی بھی پہلے حیات کے قائل مجھے۔ بعد میں انہوں نے اپنا عقیدہ بدل ڈالا تھا اور غیر مصدقہ انا جیل اور غیر معجہ استدلات سے یہ کہ دیا تھا کہ سے علیہ السلام وفات پانچکے ہیں۔ اگر انجیل برناباد کھے لیت توامیر تھی کہ پھراپنی رائے کوتبدیل کر لیتے۔

"بل رفعه الله اليه (نساء)" ﴿ نبين نبين بلك خدان اس كوا بِي طرف المحاليا

تھا۔∲

اس آیت میں وفات سے کائل یہودیوں کے متعلق مسلمانوں کو مجھایا ہے کہ ان کی بات بالکل سے نہیں ہونے کہ خدانے خودان کی ایذار سانی سے بچا کراپئی طرف اشالیا تھا۔ (دیکھوانچیل برنایا، تاریخ طبری، درمنثوراوراین جریر)

"وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (نساء)" (جو بحى الل كتاب بوگا آپ كي عهد بن كركا - )

واقعی آپ نبی ہیں خد انہیں ہیں اور یہ تصدیق ''آپ کی موت سے پہلے ہوگی' اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی موت ابھی تک نہیں ہوئی اور بھکم حدیث نبوی آپ کے نزول کے بعد جالیس سال حکومت کرنے سے پیچھے آئے گا۔ (دیکھوکنز العمال)

"أن اراد ان يهلك مسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا (مائده) "عيسائي كت بي كم حضرت عليه السلام خودخدا بي تواس الوبيت كوتو رُخ ك لي حضور عليه السلام خودخدا بي تواس الوبيت كوتو رُخ ك لي حضور عليه السلام كو مارؤالي عي كما كيا بي ان كوسمجاد يجح كها كرخدا تمام باشدگان زمين كواور مسيح عليه السلام كو مارؤالي توكون اس كالي حجه بكا رُسكا مي؟ اور جب حضرت مي عليه السلام كي والده كوخدا في موت دى تقي تواس وقت حضرت مي عليه السلام في خدا كاكيا بكارل إلى المائر لي تعليم مرادي مي كماكرا بي خدا بوت توضرور مقابله مي الرقيد مائر الي من يديقينا فابت بوكيا به كه جب بياتيت نازل بوئي تقي تو حضرت مي عليه السلام اس وقت ضرور زنده تقد ورنديد ومكى ورست نيس ربتي -

اس جگری یادر کوکد: "وامه "اصل میں یوں ہے۔" وقد اهلك امه "حضرت مسے علیہ السلام سے پیشتر آپ کی والدہ کو خدا تعالی وفات دے چکا ہے۔ جیسا کہ: "واجہ معوا امر کم (وادعوا) شرکاء کم والذین تبوء والدار (وتقبلوا) الایمان وامسحوا ابروسکم روا غسلوا بارجلکم "معطوف میں فعل محذوف ہیں۔ جوذرہ خود سے خود بخود معلوم ہو سکتے ہیں۔ جیسے" علفته بننا وسقیته ماء یالیت زوجل قد غدا ، متقلد اسیفار و متوشحاً رمحاً ، شراب البان و (اکال) تمرواقط"

"انی متوفیك ورافعك الى (آل عمران)" حضرت مي يبودكا يذارساني سے

ن سب کی سب استعادات بن جائیں۔ بیخوب منطق ربی ہے۔خدااس سے بچائے۔

نیں رہی کہ متقل طور پر حیات مسے علیہ السلام کے ۔ تاہم ناظرین کے آ رام کے لئے ذیل میں قرآ ن ال ائمہ ومفسرین سے دلائل کھے جاتے ہیں تاکہ بوقت

رانہوں نے میں سمجھ کر قرآل کرڈ الا تھا۔ اس لئے جولوگ ۸۸ برس رہ کر دفن ہوئے ہیں۔ سراسر غلط ہوگا۔ 4 لفی شك منه (نساء) " ﴿ (جو يہودونسار ك) ﴾

ہے کہ آپ خدا تھے اور نہ کوئی یہودی کہدسکتا ہے کہ پہ چھخص یقینی طور پر یوں کہے کہ شمیر میں جا کر حضرت ہوگی۔ یقینی نہیں ہو تکتی۔

الظن (نساء)"﴿جويبودى وفات من عليه السلام بيس ہے۔ صرف ايک خيال ہے جس کی تابعداری کر

 نگ آ مجے تھے۔ تو خدائے تعالی نے آپ کوسلی دی کہ ﴿ مِن آپ کواپی طرف قبض کرلوں گا۔ ﴾ (یا آپ کو پوری زندگی عطاء کروں گا) اور اپنی طرف اٹھالوں گا اور یہود کی نجاست سے اور ان کی بدنا میوں سے پاک کروں گا۔ انجیل برنباس میں دیکھو خدا تعالی نے کس طرح آپ کو اپنی طرف اٹھالیا اور کس طرح حضو مقابقہ کے ذریعہ آپ سے تمام بدنا میاں دور کر ڈالیس۔ جو یہود آپ کے متعلق مشہور کرد ہے تھے۔

"انه لعلم للساعة (ذخرف)" ﴿ حضرت عليه السلام قيامت كالكي علم بير - إلى من آب كنزول كوآ ثار قيامت من داخل كيا ب اورا حاديث من تصرح موجود به كرآب كنزول كي بعد بهت جلدونيا كاخاتمه بوجائكا-

"فساذا جاء وعد الاخرة جلف بكم لفيفا (بنى اسرائيل)" بروايت حضرت ابن عباس اس كامتى يول ب كه قيامت كا وقت جب نزديك آئ كاتوجم تم كواكشا كوي عبد من المحتى المام ونيا كوايك بى فرجب برجم كري مي الن عجد من يا تكوار موكايا اسلام بميس، جزيد وغيره قبول نه موكار (تغير عباس)

"لبث فی بطنه الی یوم یبعثون (الصفت) "حفرت اوس علیه اللام کا حال خداتعالی نے بتایا ہے کہ اگروہ خداکی یادش نہ لکے رہنے تو مجھلی کے پید میں بی قیامت کے دن تک فیم رتے۔ اس آیت نے بتادیا ہے کہ ایک نی اور ایک مجھلی جیسا جانور قیامت تک (حضرت سے علیه السلام سے زیادہ عمر میں) زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس لئے میکہنا غلط ہوگا کہ قرآن شریف میں قیامت تک کی زندگی کی جاندار کے لئے خدکور نہیں ہے۔

"ابلیس نے مہلت ما کی تواس کو وقت معلوم مین المنظرین (حصر) "ابلیس نے مہلت ما کی تھی تواس کو وقت معلوم مین تخذاولے یا قیامت تک مہلت دے کر کہا گیا کتم ان بیس شامل ہو کہ جن کومہلت دی گئی ہے۔ لینی طویل العربوکر قیامت تک زندہ رہو گے۔ اس آیت بیس ایک منحوس بستی کو زندہ رکھنا کیوں نامکن ہوگا؟ منحوس بستی کو بھی قیامت تک زندہ رکھا گیا ہے تو مقدس بستی کو زندہ رکھنا کیوں نامکن ہوگا؟

''ھو الىذى ادسىل دسىولە بالھدى (صف)''﴿ فداوە بِ كرجم نے اپنا دسول ہدائت وے کرچیجا تا كدتمام غداج ب ہو این فی کوخالب کرے۔ کہ

ایک روایت کے مطابق اس آیت میں حضرت سے علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے عہد میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ دوسرے

ندب كانام تك نده ماني گئي ہے۔اس ك عهد ميں غير ندامب دوڑاتے ہوك دنيا دشك

شرک کا تعلیم دی تھی تک میں ان میں م تب سے تیری رقا: الساری روح المعافی

علیهالسلام دنیاد آخر سلطنت نبیس بنایا گر خدا کے مقرب فرش آیت رفع جسمانی "یکا

نے پیغام البی سنایا میں لوگوں سے کلام تینتیہ

اس سے پہلے ہی مرزائیوں کے نز بردھاپے کی عمر نے کلام بردھاپے کے بردتا ہے کہ آپ اُ نہ ب کا نام تک نہ ہوگا۔ براہین احمدید میں ہے کہ بیآ یت چونکہ حضرت منے علب سلام کے متعلق مانی می ہے۔ اس لئے بعد میں مرزا قادیانی نے کوشش کی تھی کہ اپنے او پروارد کریں۔ مرآ پ کے عہد میں غیر غدا ہب کو بڑی ترقی ہوئی اور اسلام مغلوب ہوتا گیا اور مرز اقادیانی کا غذی محوث سے تی دوڑاتے ہوئے دنیا سے چل ہے۔

''فلسا تو فیتنی (سائدہ)''قیامت کوآپ سے سوال ہوگا کہ کیا آپ نے شرک کی تعلیم دی تھی؟ تو آپ جواب دیں گے کہ بیں نے تو نوگوں کو تیرائی تھم سنایا تھا اور جب تک بیں ان بیں موجود رہا۔ ان پر رقیب رہا۔ کیکن جب تو نے جھے زندہ دنیا سے اٹھا لیا تھا تو تب سے تیری رقابت شروع ہوگئ تھی۔ اس آیت بیں بھی آپ کی حیات فہ کور ہے۔ (ارشاد الساری روح المعانی ، معالم وغیرہ)

"وجیها فی الدنیا والاخرة ومن المقربین (آل عمران)" که دعرت کی علیه الدنیا والاخرة ومن المقربین (آل عمران)" که دعرت کی علیه السلام دنیا و ترت ش فی وجابت بی اس شدن بینایا گیا مرفانیا آسان پر اور اللاً بعد نزول دنیا ش بی آپ ذی وجابت بین اور خداک مقرب فرشتوں ش داخل بین اور ملکوتی زندگی آپ کوعطاء کی گئی ہے۔ (فتح البیان) بید ترفع جسمانی کی بہترین دلیل ہے۔

"يكلم الناس فى المهدوكهلا (آل عمدان) "حضرت مريم عليه السلام كفرشته ن يينام اللى سناياتها كدفداتعالى آپكوايك الاككى بشارت دية بين - جويجين اور بوهاپ مين لوگون سن كلام كرے گا۔

تینتیں سال کی عمر میں وفات کے کو ان والوں کے زدیک واقعہ صلیب پیش آیا اور
اس سے پہلے بچپن اور جوانی میں آپ نے کلام کیا۔ جس کا جوت انا جیل سے ماتا ہے۔ حمر
مرزائیوں کے زدیک کشمیر میں حضرت عیلی علیہ السلام کی ہمسال عمر گذری ہے جو خاص
بر حالیے کی عمر ہے۔ حکراس وقت کا کلام یا تبلیغ موجود نہیں ہے۔ اس لئے ماننا پر تا ہے کہ آپ کا
کلام بر حالی کے وقت بعد میں ہوگا۔ جوآپ سے نزول کے بعد وقوع پذیر ہوگا۔ اب مجبورا ماننا
پر تا ہے کہ آپ ایمی زندہ ہیں۔ ورنہ بر حالی کا کلام موجود نہیں ہوسکا اور یہ می ماننا پڑتا ہے کہ
کشمیرکانظر یے مرف خیال بحث ہے۔

"ومكروا ومكرالله (آل عمران) "خداتعالى نے كمت ملى كيلى كرى

نہ ﴿ میں آپ کواپنی طرف قبض کرلوں گا۔ ﴾ انھالوں گا اور یہود کی نجاست سے اور ان کی وخد انعالیٰ نے کس طرح آپ کواپنی طرف م بدنامیاں دور کرڈ الیں۔جو یہود آپ کے

' ﴿ حضرت عليه السلام قيامت كاليكم دافل كيا ہے اور احادیث میں تصریح موجود بائے گا۔

بکم لفیفا (بنی اسرائیل) "بروایت قت جب نزدیک آئے گاتو ہم تم کواکشا فرمب پرجمع کریں گے۔ان کے عہد میں یا (تغیرعبای)

ن (الصفت) "حضرت يونس عليه السلام كا كر بيت تو مجعلى كر بيث بيس بى قيامت في في اورايك مجعلى جيسا جانور قيامت تك يت بين -اس كئي يدكهنا غلط موكا كرقرآن وربين ب

نے مہلت ما گی تھی تواس کو وقت معلوم مینی ہٹامل ہو کہ جن کومہلت دی گئی ہے۔ لینی ہٹک زندہ رہو گے۔ اس آیت میں ایک تی کو زندہ رکھنا کیوں تاممکن ہوگا؟ (صف) " ﴿ خداوہ ہے کہ جس نے اپنا

الب كرے۔ ﴾ رت مح عليه السلام كے نزول كى طرف يعجد ميں اسلام ہى اسلام ہوگا۔ دوسرے دوسرے کوشبیہ بعیسیٰ بنا کرسولی دلا دیا۔ کیونکہ اس نے غداری کی تھی اور حضرت میں ذندہ آسان پراٹھا لئے گئے۔ اگر مرزائیوں، یہود یوں اورعیسائیوں کی طرح مانا جائے تو خدا کی حکمت عملی کا ثبوت نہیں ماتا۔

''اذ کے فیت بنی اسرائیل عنك (مائدہ)''خداتعالی حفرت سے علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہود یوں کوروک دیا تھا۔ لیکن جب یوں مانا جائے کہ انہوں نے آپ کی اورسولی پر چڑھادیا تورکاوٹ کیسے ثابت ہوئی۔ حدیبیہ کے موقعہ پرخدا نے رکاوٹ کی تھی۔ تو خوز بری رک می تھی۔ گریہاں بقول مرزائیاں وہ نہیں رکی۔ اس واسطے ماننا پرتا ہے کہ دراصل واقعہ یوں ہی تھا کہ یہودا کو آپ کی جگہ صلیب پر چڑھایا گیا اور اب صاف نے کرآ سان پر چلے گئے۔

"وان من اهل الكتب الاليؤمن به قبل موتهم (مائده)" يكل ايك من اهل الكتب الاليؤمن به قبل موتهم (مائده)" يكل ايك شاذقر اعت بيد كيونكه الله مين فعل حال پرداخل مواب مرحمد بن على (وموبن الحفيه) كمت بين كه اس آيت كا ترجمه يول به كه جوابحى الل كتاب بين اپني موت سه يهل ان كو پورا انكشاف موجاتا به اورتقد يق كرت بين كه واقعى حضرت من عليه السلام في برق تقه اوروه زنده بين اور پراخير زمانه بين نازل موكر اسلام كي خدمت كرين مي اوركس يبودى يا مجوى كونبين جهوري مي ميودى يا مجوى كونبين

"انه لعلم للساعة (زخرف)" يكمى قرأت بجس كاترجمه يول بكر آپكا نزول جسمانى تقديق قيامت كي كي آپكا نزول جسمانى تقديق قيامت كي كي آسانى نشان بوگا اور آپكا وجود بى صداقت اسلام كي كي كافى بهد

تائیدی طور پرمعراج ، قصہ اصحاب کہف اور حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بھی قابل استدلال ہوسکتا ہے۔اس کے علاوہ اب احادیث نبویہ بیان کی جاتی ہیں کہ جن میں صاف طور پر بیان ہے کہ آپ زندہ ہیں اور نزول فرمائیں گے۔

"ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولدله ويمكث خمسا واربعين سنة (ذكره ابن الجوزى في كتابه الاذاعة لماكان وما سيكون بين يد الساعة) وفيه لفظه الى الارض دليل على ان النزول من السماء لان من الابتدائيه لا بدلها من الى الا نتهائية ، فرد ما قيل ان التروك ليس مما وما"

حضرت میسی علیه السلام زیم جوگی اور ۲۵سال تک رمیر اس معیار کے

میں میوں محری بیٹم کا لکاح کرنا جا ا کی پیشین گوئی سے میمش ۱۳۳۵ھ میں مریں کے

آپ نے ہوی کوشش کی ج ''کیف اننا

(ابسوهسريسره مسرفوء حالانكه تهبارا امام تم ميل للبيهقي) يعني ادهرد جال طرف يزول مسيح موكاتو

طرف نزول میچ ہو**گاتو** مرزا قادیا که:''جب این مریم ا

کیسی ابن مریم تم مح ہے۔جسے 'اندل م

معطوف علیہ دوالگ امام بھی اتریں گے۔ ہونا بھی ضروری ہو**گا** بھی اتار ناتشلیم کریے

مجمی بیجا ہے کہ ''اما کو کہتے ہیں اور وہال

ہیں ہے۔ ''قال

هٔ غداری کی تھی اور حضرت سے زندہ آسان ں کی طرح مانا جائے تو خدا کی حکمت عملی کا

مانده) "خداتعالی حضرت سے علیه السلام دیاتھا۔لیکن جب بول مانا جائے کہ انہوں کیے ثابت ہوئی۔ حدیبیہ کے موقعہ پر خدا لیے ثابت ہوئی۔ حدیبیہ کے موقعہ برخدا لی مرزائیاں وہ نہیں رکی۔اس واسطے ماننا لیصلیب پر چڑھایا گیا اوراب صاف چ

به قبل موتهم (مائده) "بيهى ايك ب- مرحمر بن على (وبوبن الحفيه) كمت ايل - اپنى موت سے پہلے ان كو پورا مسى عليه السلام نبى برحق تصاوروه زنده ري كے اوركى يبودى يا مجوى كونبيں

ت ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ آپ کا در آپ کا وجود ہی صداقت اسلام کے (درمنثور)

زت عزیرعلیدالسلام کا قصه بھی قابل اکی جاتی ہیں کہ جن میں صاف طور پر

تزوج ويولدله ويمكث خمسا اعة لماكان وما سيكون بين أن النزول من السماء لان من بل أن التروك ليس مما وما"

حفرت می علیدالسلام زمین پر (آسان سے ) اتریں گے اور شادی کریں گے اور آپ کی اولا دبھی ہوگی اور دبھی سے اور آپ کی اولا دبھی ہوگی اور ۲۵ سال تک رہیں گے۔

اس معیار کے مطابق مرزا قادیانی بالکل ناکام رہے۔ کیونکہ سے بینے کے بعد آپ نے محمدی بیٹم کا نکاح کرنا چاہا۔ تاکہ اس سے اولا دہو۔ گرنا کا می ہی رہی۔ اس کے بعد ارادہ کیا کہ بشیر کی پیشین گوئی سے بیمشابہت پیدا کرلیں گے۔ گردہ بھی غلط نکل ۔ پھر بی ظاہر کیا کہ بقول دانیال مسلم میں مریں گے۔ وسال پہلے ہی مرکئے۔ بہر حال اس حدیث کے مطابق مسلم بننے کی آپ نے بڑی کوشش کی گر برطرح ناکامی رہی اورا خیر کہنا پڑا کہ رہی ایک قصد تھا۔

"کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماه فیکم وامامکم منکم (ابوهسریده مرفوعا) "جب (عینی علیه السلام) ابن مریم آسان سے میں اتریں گے۔ حالا نکہ تمہارا امام تم میں سے موجود ہوگا تو تمہاری کیا کیفیت ہوگ۔ (کتاب الاساء والصفات للبہتی) بعنی ادھرد جال ہوگا ادھرامام مہدی جماعت کو کھڑے ہوں گے۔ لڑائی تیار ہوگی اور اس طرف نزول سے ہوگا تو بیا کی جیب کیفیت ہوگی اور جیب منظر ہوگا۔

مرزا قادیانی نے "واسا مکم منکم "کوائن مریم پرمطعوف بنا کریوں معنی کیا ہے

کہ: "جب ابن مریم اترے گا اور تمہارا امام جوتم میں ہے ہوگا" یوں کرنے سے برکوشش کی ہے

کیسی ابن مریم تم محد یوں سے پیدا ہوگا۔ کیونکہ نزول من السماء پیدا ہونے کے معنی میں بھی آیا

ہے۔ جیسے" اندول من السماء ماء "میں کہ پانی ای دنیا میں پیدا ہوکر اتر تا ہے۔ مرمعطوف
معطوف علید دوالگ الگ ہوتے ہیں تو معنی چوں ہوگا کیسی ابن مریم بھی اتریں کے اور تمہارا
ام بھی اترین کے اب اگر اتر نے کا معنی پیدا ہوتا ہے قوم زا قادیانی سے پہلے امام مہدی کا پیدا
ہونا بھی ضروری ہوگا۔ مرمرزا قادیانی ام بھی خودی بنے ہیں اورا گرواقی اتر تا مراد ہے تو امام کو

بھی اتار نا تسلیم کریں۔ اس لئے یہ جملہ حالیہ ہوگا۔ جس کا ترجمہ پہلے کھا جا چکا ہے اور یوں کہنا

بھی ہجا ہے کہ: "امام کم" میں کی عطف ہیان

کو کہتے ہیں اور وہاں حرف عطف وٹیس ہوتا اور تغیر کے لئے بھی نہیں آئی۔

کو کہتے ہیں اور وہاں حرف عطف وٹیس ہوتا اور تغیر کے لئے بھی نہیں آئی۔

پس ٹابت ہوا کہ مض خیالی تغییر سے بیمسلم حل کیا ہے۔ ورنہ کوئی نقلی ثبوت موجود

نہیں ہے۔

"قال عليه السلام لليهود أن عيسى لم يمت وأنه راجع اليكم قبل \_\_

یوم القیمة (الحسن البصری مرفوعاً ابن کثیر) "یبودیول کوآپ نے فرمایا که: "حضرت عیسیٰ علیه السلام نبیں مرے و جیسا که مرزائی اور یبودی کہتے ہیں) اور ضرور قیامت سے پہلے تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ "مرزا قادیانی اگر وہی تھے تو یبود سے لڑتے مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑ کے تصاور کیوں اصلی یبودیوں کوچھوڑ کراپنے خاند سازیبودسے الجھتے رہے۔ شاید ان کونلی یبودی ہی جا تھے ؟ کیونک آپ بھی نقل سے ہی تھے۔

"(عبدالله بن مسعود مرفوعاً) قال عليه السلام لقيت ليلة اسرى بى ابراهيم وموسى وعيسى فتذا كروا امر للساعة فقال عيسى وفيها عهد الى ربى ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص وفي رواية معى سيف (مستدوك) "حضورعليه السلام فرمايا كه جمرات على الماسات على رمائي تقي عليه السلام، حضرت موى عليه السلام اور حضرت عيلى عليه السلام عمرى ملاقات بوئى توقيامت كاذكر چور كيا تو پهلے حضرت ابرا جيم عليه السلام كي بردكيا تو بها حضرت ابرا جيم عليه السلام كي بردكيا تو آپ ني ليان كها اخير حضرت عيلى عليه السلام فرماني كام رفيامت كام و وعدر جيم السلام فرماني كي كرفيامت كام و وعدر جيم السلام فرماني كي يوعد جيم كراتا كه مراتا كه مرب كيان دوشافيس مول كي - (يادونيز ب) اورد جال د كي كرسيسه كي طرح تا كيم كيان دوشافيس مول كي - (يادونيز ب) اورد جال د كي كرسيسه كي طرح تيم كام الكياكا -

مرزا قادیانی کے دونیز کشاید براین احمد بیاورازالۃ الادہام ہوں گے۔ گرید دونوں الیے خراب تھے کہ جب سے ان کاظہور ہوا عیسا نیوں کی ترقی ہوتی گئے۔ چنا نچر سراج الاخبار جہلم ۲ردم سرا ۱۹۱۱ء میں کھا ہے کہ ۱۹۹۱ء میں پنجاب کے عیسا نیوں کی مردم شاری ۲۹۵ سے تھی اور ۱۹۱۱ء میں بنجاب کے عیسا نیوں کی مردم شاری ۲۹۵ سے تھی اور ۱۹۱۱ء میں بنجاب میں ۲۵۳۹۹ ہوئی تو ان دس سالوں میں ۲۵۳۹۹ ہوئی تو ان دس سالوں میں ۲۵۳۹۹ ہوئی تھا کہ آپ افضل المرسلین ہیں اور عیسائیت کی مرزا تعدیا نی کو اپنے متعلق یقین ہوگیا تھا کہ آپ افضل المرسلین ہیں اور عیسائیت کی ٹا مگ تو ٹرنے آئے ہیں۔

(عرائے بیٹر اقادیان مارچ ۱۹۳۰ء)

"(ابوهريرة مرفوعا) انى اولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن بينى وبينه نبى وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه انه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان راسه يقطر وان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس الى الاسلام

ويهلك الله الملل كلها الاس حتى ترتع الاسود مع ا الصبيان مع الحيات الاتف السعيان مع الحيات الاتف

السلام) کی حیات ٹابت کرتے ہے ہوتی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیائی نہ ا سے صلیب ٹو ٹی ، نہ غیر ندا ہب با امن قائم ہوا۔ بلکہ آئے دن ملکہ د جال) کے وفادار رعیت تھے۔ مریدوں پر جزید لگا دیا ہے کہ الج اسلام سے کٹ جائے گا۔ اسلام سے کٹ جائے گا۔ (اب و مالگ) و

ابن مريم لا يبقى احد من "(ابن عباشً

السلام کے سوااور بھی ہوسکتے ہیں خبیں سکتا۔اس لئے اس کی فلی ا ہیں۔ بلکہ ان کا غد ہب بھی دوم روایت نمبرے بتارہی ہے۔اب ويهلك الله الملل كلها الاسلام ويهلك الله الدجال ثم تقع الامانة على الارض حتى ترتع الاسود مع الابل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان مع الحيات الاتضرهم فيمكث اربعين ثم يتوفى"

اس مدیث میں آٹھ نشان ہیں۔ جن میں سے پہلا اور آٹھواں آپ کی (عیسیٰ علیہ السلام) کی حیات ثابت کرتے ہیں۔ باقی چونشان ایسے ہیں کہ جن سے مرزا قادیانی کی تکذیب ہوتی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نہ سپیررنگ سرخ شے۔ نہ دوزرد چا دروں میں رہتے شے۔ نہ ان سے صلیب ٹوٹی، نہ غیر مذاہب برباد ہوئے نہ ہی ان کا دجال (قوم عیسائی) برباد ہوئی اور نہ ہی امن قائم ہوا۔ بلکہ آئے دن ملک میں بیاریاں، فتند فساد اور اہتری پھیلی اور خود حکومت برطانیہ (دجال) کے وفاد اردعیت شے۔ یہ کب بادشاہ بن اور کب جزیہ موقوف کیا؟ بلکہ اپنی رعیت اور مریدوں پرجزیہ نگا دیا ہے کہ اپنی جا کیاد میں سے ماہواری چندہ دیا کریں۔ ورنہ ان کا نام رجشر اسلام سے کٹ جائے گا۔

"(أبو مالك) وأن من أهل الكتب الاليؤمنن به عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى أحد من أهل الكتب الاأمن به (أبن جرير)"

"(ابن عباس) قبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام وانه علم للساعة اى نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيمة قال ابن جرير افقه الناس عبدالله بن عباس وان روى عنه ان ضمير موته راجع الى اهل الكتاب لكن ليس ذلك مذهبه ومراده بهذا الآية ، بل هو من المباحث اليوميية وبيان امر واقعى لان مذهبه ان الضمير راجع الى عيسى عليه السلام كما يدله عليه سياق الآية وماروى عنها انه علم للساعة غير هذا فليس مراد اههدنا لما تقر عند حيوة عيسى عليه السلام (ابن جرير)"

خلاصہ بیہ کہ اگر چہ ابن عباس سے ان دوآ توں میں خمیر کے مرقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوااور بھی ہوسکتے ہیں۔ گریم مرادنہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مرجع ہوتی نہیں سکتا۔ اس کے فلی ابن عباس سے منقول نہیں ہوئی کہ حضرت سے علیہ السلام زندہ نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا فد ہب بھی دوسرے صحابہ کی طرح یہی ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ جیسا کہ روایت نمبرے بتارتی ہے۔ اب مرزائیوں کا کہنا غلط ہوگیا کہ ابن عباس وفات سے کے قائل تھے۔

ہودیوں کوآپ نے فرمایا کہ:'' حضرت کہتے ہیں) اور ضرور قیامت سے پہلے تھے تو یہود سے لڑتے مسلمانوں کے ناف سازیہود سے الجھتے رہے۔ شاید

علیه السلام لقیت لیلة اسری ساعة فقال عیسی و فیها عهد فی فادار آنی داب کما یدوب میلیاله اسلام فی فیاله السلام فی میلیالسلام اور حفرت عیلی علیه السلام کے سپر دکیا تو ایا ای کہا۔ اخر حفرت عیلی علیه السلام کے سپر دکیا تو ایا کہ سکتا ہول کہ جو وعدے مجھ میں ایا کہ سکتا ہول کہ جو وعدے مجھ میں دوشاخیس دوشاخی

الة الادبام بول كركريد ونول الموقى كل حريد ونول الوقى كل حيناني مراح الاخبار جهلم المروم شارى ١٩١٥ من المروم شارى ١٩٥٥ من الموليات المروم الموليات المراح الموليات المروم الموليات المروم الموليات المروم المنه لم المروم المن المروم المناس الى الاسلام ويدعو المناس الى الاسلام

"(حنيفه بن اسيد) اشرف علينا رسول الله عليال ونحن نتذاكر للساعة قال لا تقوم للساعة حتى ترد عشرايات طلوع الشمس من مغربها الدخان الدابة وياجوج ماجوج ونزول عيسى ابن مريم وجال ثلثة خسوف خسف بالمشرق خسف بالمغرب وخسف بالعرب ونار من قعرعدن (مسلم)"

"(عبدالله بن سلام) يدفن عيسى ابن مريم رسول الله وصاحبيه فيكون قبره رابعاً (البخارى في تاريخه) ثم قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه (ترمذي)"

"(عائشة ) قلت يارسول الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عنه الله عنه الموضع مافيه الاموضع قبر ابى ان ادف ن الى جنبك فقال وانى لك بذلك الموضع مافيه الاموضع قبر ابى بكر وعمر وعيسى ابن مريم (احمد، كنز، ابن عساكر)"

''(عبدالله بن عمر ) ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویدولد له یمکن ۶۰ سنة ثم یموت ویدون معیی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر (رواه ابن الحوزی فی الوفاه) "ال حدیث میں چوشی قبر کی ہے۔اور قبری سے مرادم قبرہ ہے۔ کیونکہ مدیث عائش میں موضع قبرکا لفظ موجود ہاور طاعلی قاری بھی لکھتے ہیں کہ قبر سے مرادم قبرہ ہے۔مرزا قادیانی کی روحانی قبراگر مرادم تو شخین کی قبر بھی روحانی ہوگی اور بیساراسلہ بی نقی بن جائے گا۔

"(ابومودو آ) وقد بقی فی البیت موضع قبر (ترمذی) "مطلب بیہ که روضہ نبویہ میں ایک قبر کی جگہ ابھی خالی بڑی ہوئی ہے۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فن کریں گے۔ مرزائی بیاعتراض تو کرتے ہیں کہ کیا گنبدگرا کرفن کیا جائے گا؟ مگرانیا ذرہ خیال نہیں ہے کہ ان کے سیح کو مدید شریف جاتا بھی نفیب نہیں ہوا اور مرا، تو جو ہڑ کے کنارے قادیان میں فن ہوا۔ زیادہ سے نیادہ کہ سکتے ہیں کہ بروز کے طور پر یہ بھی مقبرہ نبویہ ہے۔ لیکن پھراعتراض پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی کی قبر روضہ نبویہ ہوا خلیفہ اول نورالدین اور ظیفہ محودی قبر شیخین کی قبل ہوئی تو چوتی قبر حضرت سے علیہ السلام کی کہاں سے لائیں گے کہ مرزا قادیانی پھرایک وفعہ اور سے بن کر آئیں گے۔ مرزا قادیانی پھرایک وفعہ اور سے بن کر آئیں گے۔ طال نکہ وہ کہ بھے ہیں کہ میرے بعد کوئی شیخین آئے گا۔ یہ نظل ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔

"(ابوهريرة مرا

اوبالعمرة اوبهما جميعا (م الصلوة ويعطى المال ا اويعتمر اويجمعهما اوتلا او يوشك ان ينزل فيكم ابن ويكون السجدة واحسة ا رواه مسلم) والذي نفسر نفسى بيده لينزل فيكم او عادراى من بالح يراث الا

روحاء میں ندیجنچااور میدان ہے۔اس میر دوم..... محوصلیباور عیسائید

سومٰ..... روحاء بیں اتر ناجوا<sup>ا</sup> ہوا تو روحاء کے طر<sup>ا</sup>

چهارم..... جزیدکا قانون منسور نیکس اور مال گذارا

پنجم ..... مال دینا مگر مرزا قاد اوراخبارات جهاب

انعامی اشتہارات د ٹال مٹول سے دے آگھم کا جلوس نکال

اوررس <u>گلے میں ڈاا</u> سمّا کلمہ فضل رحما

مب مہ ماہیں۔ حجوثی نکلے تو میرے گلے میں<sup>،</sup>

يسى ابن مريم رسول الله وصاحبيه خه) ثم قال مكتوب في التوراة صفة ي)"

للهالله أنى أرى أن أعيش بعدك افتاذن ذلك الموضع مافيه الأموضع قبر أبى ابن عساكر)"

عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج فن معیی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ معر (رواه ابن الحوزی فی الوفاء) "اس مقره ہے۔ یونکہ حدیث عائش میں موضع قبرکا مرزا قادیانی کی روحانی قبراگر المین فقی من جائےگا۔

موضع قبر (ترمدی) "مطلب بیہ کہ اس موضع قبر (ترمدی) "مطلب بیہ کو فن اس ہے۔ جہال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فن پر آراکر فن کیا جا کا گا؟ گرا بنافرہ خیال نہیں فن اس مقرہ نبویہ ہی ہے۔ لیکن پھراعتر اض پڑتا ہے اور فلی قدیمود کی قبر شینی کی فل ہوئی تو چوتھی قبر قادیان پھرایک دفعہ اور سے بن کرآ ئیں گے۔ گا۔ یہ منطق ہماری سجھ میں نہیں آتی۔

"(ابوهريرة مرفوعا) ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء بالحج اوبالعمرة اوبهما جميعا (مسلم) يتقل الخنزير ولمحيحى الصليب ويجمع له الصلوة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج ينزل الروحاء فيحج اويعتمر اويجمعهما اوتلا ابوهريرة وان من اهل الكتب الآية استشهادا عليه يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ..... فيضع الجزية ويفيض المال ويكون السجدة واحدة لله رب العلمين (ثم اعادوان من اهل الكتب ثلثا رواه مسلم) والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم والذى عادراى من يائج بريمة ابن مريم "يمديث من المريم" عادراى من يائج بريمة المن مريم "يمديث من المريم" عادراى من يائج بريمة النات مريم "يمديث من المريم" عادراى من يائج بريمة المن مريم "يمديث من المريم" على المريم المريم "المدين المريم" المدين المديم المدين المدين المدين المدين المديم المدين المدين

الآل ..... حضرت مسيح ج كريں گے۔ مگر مرزا قاديانی كوج نصيب نه ہوا۔ بينے كو بھيجا بھى تو فج روحاء ميں نه پنجااور بانتيں بنانے لگ پڑے كهاس سے مراديہ ہے كه پنجاب ايك كھلا ميدان ہے۔ اس ميں وعوت اسلام كوج كہا گياہے۔

چہارم ..... جزید کا قانون منسوخ کرنا اور اس کی بجائے صرف اسلام قبول کرنا۔ مرزا قادیانی خود تیکس اور مال گذاری دیتے تھے۔ کسی سے جزید نہ لیناان سے کیسے مکن تھا۔

پنجم ...... مال دینا مگر مرزا قادیانی خود چنده لیتے تھے اور مریدوں سے فراہمی چندہ سے کتابیں
اورا خبارات چھاپ کر تبلیغ مرزائیت کرتے تھے۔اس موقعہ پر بہانہ کرتے تھے کہ ہم
انعامی اشتہارات دیتے ہیں۔ کوئی لیتانہیں ہے۔اصل بات بیہ کہ لوگ لیتے تھے
ٹال مٹول سے دیئے تک نوبت ہی نہ جننچ دیتے تھے۔ سیچ ہوتے تو عیسائی جب
آگھم کا جلوس نکال کر مرزا قادیانی کی پیشین گوئی جموٹی ثابت کرکے قادیان گئے تھے
اور رسی گلے میں ڈالنا جا ہے تھے تو گھرسے کیوں نہ نکلے تھے؟

سی میں میں میں ہیں کھا ہے کہ مرزا قادیانی نے کہاتھا۔ اگر میری پیشین کوئی جموئی نکلے تو میرے گلے میں رسی ڈال کرتشہیر کرو۔ مگر موقعہ آیا تو ایک کوٹھڑی میں جا گھیے۔

اس کے علاوہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کے خلفاء کا عبد مرزا قادیانی کا ہی عبد ہے۔اس لئے اگراس عبد میں پیشین کوئی پوری ہوجائے تو یہ ہی سمجھو کہ مرزا قادیانی کے عبد میں ہی پوری ہوئی۔

پس ای اصول پر ہم بھی کہتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب شیر پنجاب نے خلیفہ نور الدین کے عہد میں لدھیانہ میں مرزائیوں سے ایک مناظرہ کے موقعہ پر تین سورو پہیر جیتا تھا۔ تو اب وہ بات بھی غلط ہوگئی کہ ہم دیتے ہیں۔ لیتا کوئی نہیں۔

"(ابسن عباس مرفوعا) لن تهلك امة انا اولها وعيسى ابن مريم اخرها والمهدى اوسطها (احمد وابونعيم) "ال صديث من تين كافظ الك الك بيان كخ من من والمهدى اوسطها ومن على السلام اور تيمر امام مهدى عليه السلام جو بهله دو كخ من من الله تعدد من الله كالك كودوس من والحل كرير جيسا كه بروز من كيا كيا من من الله الك قائم نيس من من من الله الك قائم نيس و منتس و تن بستيال الك الك قائم نيس و منتس و

"انه خلیفتی فی امتی (ابوداؤد) "حفرت کے علیه السلام بمری امت میں میرے خلیفہ بیں۔مطلب بیہ کہ شریعت اسلام کے مطابق حکومت کریں گے اوراگر چہ آپ نبی بیں۔ مگرانی نبوت کے احکام پرنہ چلیں گے۔ورندان کی شریعت منسوخ ندر ہے گی۔

"(عبدالله بن مغفل) ینزل عیسی ابن مریم مصدقا بمحمد علی ملته اماما مهدیا حکما عدلا (کنز جلد سابع)"ال حدیث ش آپ کوامام اورمهدی جی کها گیا ہے۔ جینے خلفاء داشدین کو جی مهدی کها گیا ہے۔

"(ابوهريسة مرفوعا) يوشك من عاش منكم ان يلق عيسى ابن مريم اماما مهديا حكما عدلا (احمد)"اس من سياشاره ك دهرت تعزيا السلام، حضرت سيل قات كري ك كونكم آپاس وقت تك زنده تهد

"(جابر بن عبدالله مرفوعا) فینزل عیسی ابن ریم بیقول امیر النساس صل بهم فیقول لا فان بعضکم امام بعض (کنز) "ال مدید شل ساف فیکور که د"امامکم منکم "اور" امیر الناس "سےمرادا مهدی علیه السلام بیں۔ ارشیم مرادیس کے پوت ترول ملمانوں کا امام کوئی اور نہوگا۔

"(ابن عباس مرفوعا) فعند ذلك ينزل اخي عيسي ابن مريم من

السماء (کنز)"ال صد:
السلام کوآپ سے جدی دشت
ہے۔ کیونکہ آپ کا سلسلہ نسد
"انسی لا اقد

بحواله انجيل مطّبوعه بـ "(ابـوهرير

علی قبری ویسلمن زول سیم کے لئے استعال کر سے کہ مواجعتی ولادت (عبدالله

و صاحبیه فیکون قب السلام کی قبر چوشی بتائی گی تو پہلے موجود ہونی چاہئے تج ہے جوگھڑاجا تاہے۔ ''(عن الرو

علیه الفناء (ابن جرد مناظرہ کوآئے تھے۔ توص فرمایا تھا کہ خدا تو زندہ ب مطلب ہیہے کہآپ ابھی

"(سعيد ، مشكوة) عن عبدالل عنها بالقبر لقره وعيسىٰ ابن مريم ف

كتــابــه الــوفــاء) وعــر السـمــاء (ابن اسحاق

و کا عبد مرزا قادیانی کا ہی عبد ہی سجھو کہ مرزا قادیانی کے عبد

صاحب شیر پنجاب نے خلیفہ نور موقعہ پرتین سورو پیر جیتا تھا۔ تو

نا اولها وعیسی ابن مریم شیس این مریم شیس تین محافظ الگ الگ بیان امام مدی علیه السلام جو پہلے دو رسی کیا گیا ہے تو

کسی علیه السلام میری امت میں ت کریں کے اور اگر چدآ پ نبی سوخ ندر ہے گی۔

مریم مصدقا بمحمد علیٰ پیم آپکوامام اورمپدی پھی

خكم أن يلق عيسى أبن هب كرحفرت خفرعليه السلام، ت تك زئره تقر

می ابن ریم نبقول امیر کذ:)"ال حدید می ساف مهدی علیه السلام بین رشدید

اخى عيسىٰ ابن مريم من

"أنى لا اترككم يتامى وانى آيتكم عن قليل ..... واناحى (مستدرك بحواله انجيل مطبوعه بيروت باب١٤)"

''(ابوهریرهٔ مرفوعا) لیهبطن ابن مریم حکما عدلا سس ولیقفن علی قبری ویسلمن علی و لا ردن علیه (ابن عساکر) ''ال حدیث می حوط کالفظ نول مین کری کے لئے استعال ہوا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کی تاویل نہیں چلتی ۔ ورشہ یہی ثابت کریں کہ موط بمعنی ولادت ہے۔

"(عبدالله بن سلام) یدفن عیسی ابن مریم مع رسول الله علیاله و و صاحبیه فیکون قبره رابعاً (بخاری فی تاریخه) "اورحدیث می حضرت عیسی علیه اللام کی قبر چقی بتائی گی تی گرمرزا قادیائی مریق اکیلی سخدیم از کم بروزی تین اورقبری تو پہلے موجود ہونی چا بخص اب اگر بعد میں ہوئیں تو کون شلیم کرے گا کہ حدیث کا مفہوم یہی ہے جو گھڑا جا تا ہے۔

"(عن الربيع مرسلا) الستم تعلمون ان ربنا حي وان عيسى ياتى عليه الفناء (ابن جريد، ابن ابى حاتم) "نجران كعيمائى حضوطية كم مدينه پاكمين مناظره كوآ ي تقية وحضوطية في حضرت عيلى عليه السلام كفدائى دعوى كى ترديد مين بيان فرمايا تفاكه خدا تو زنده مهد مرحضرت عيلى عليه السلام پرفتا آئ كى تو پهركيس خدا موت مطلب يدم كم آپ انجى زنده بين اور پهرمرين كيد

"(سعید بن المسیب) بقی فی البیت موضع قبر (درمنثور، مشکوة) عن عبدالله بن عمر فیدفن معی فی قبری ای فی موضع قبری عبر عنها بالقبر لقرب قبره بقبره فکانهما فی قبر واحد (مرقاة) فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر (رواه ابن الجوزی فی کتابه الوفاء) وعین ابن عباس فعند ذلك ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء (ابن اسحاق وابن عساكر) فهذه الاحادیث تدل صراحة ان النزول

بمعنى الهبوط من السماء وان لون عيسى بياض الى الحمرة وان مقبرة النبى عليه السلام هو مدفن عيسى ابن مريم"

استخريفات المرزائيه

تحریف سے مرادیہ ہے کہ قرآن وحدیث کامفہوم اس طرح بیان کیا جائے کہ اسلای تصریحات بیں ان کا پید نہ چل سکے تحریف کنندہ جو خیال چیش کرتا ہے وہ خود ہی اس کا ذرمہ دار ہوتا ہے۔ پھروہ جب نعتی دلیل نہیں لاسکتا تو سرے سے یوں کہد دیتا ہے کہ مفسرا ور محدث حقیقت اسلام ہیں داخل ہو کرا بیا قطع برید کردیا تھا کہ آج تک اس کا امنیا ذمشکل ہے اورا گر کسی کی وقعت ذرہ بھر دل بیں درکھتے ہیں تو اس کا کلام نے کراس طرح بدل امنیا ذمشکل ہے اورا گر کسی کی وقعت ذرہ بھر دل بیں درکھتے ہیں تو اس کا کلام نے کراس طرح بدل التی یہ کہ اورا گر کسی کی وقعت ذرہ بھر کہ بھی بہی ہے۔ حالا تکداس کا فد بہ اس تبدیلی کی مکنذی ہے۔ بعض دفعہ دوسرے کا کلام اس طرح مختم کردیتے ہیں کہ اگر پورا کلام نقل کریں تو اس کے خلاف ہوجا تا ہے۔ مگر بیائی استادی کھیلتے ہیں کہ اول سے اخیر تک اپنے موافق کر لیستے ہیں اور بیلوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ جس کا کلام چیش کیا جا تا ہے۔ آیا اس نے بھی یوں ہیں اور بیلوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ جس کا کلام چیش کیا جا تا ہے۔ آیا اس نے بھی یوں شرعیہ میں اور بید بیاری آج تمام مرعیان تجدید، مصلحان اسلام اور ترمیم کندگان مسائل شرعیہ میں موجود ہے۔ جب ایسے لوگوں کا کلام پڑھا جائے یا کوئی تقریریا تحریتی جائے اس میں صاف کہد دیتے ہیں کہ ہارے برزرگوں کو دسائل تحقیق میر نہیں ہوئے تھے۔ جہائے کا زمانہ تھا۔ تو تھی بیاری آج تی تیں کہ ہمارے بزرگوں کو دسائل تحقیق میر نہیں ہوئے تھے۔ جہائے کا زمانہ تھے۔ بھائے اور تھی ہیں پڑے دہ خلاف عقل تو ہم پرتی، قصہ پرتی اور نقل پرتی میں پڑے دہ خلاف عقل تو ہم پرتی، میں ہوئے تھے۔ جہائے کا زمانہ قصہ پرتی اور نقل پرتی میں پڑے در ہے۔

خصوصاً مفسرین کا وجودتو اسلام کے لئے موجب بدنا می تھا۔ کیونکہ ان بیس تمام اسرائیلیات بھری پڑی ہیں اور وہ الی روایات ہیں کہ انا جیل اربعہ اور بائبل بھی ان کی تصدیق نہیں کرتی اور نہ ان بیس کوئی محقول بات نظر آتی ہے۔ اس واسطے جب ایسے لوگوں کے سامنے تفاسیر سے کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو گوعام احترام کو ملح ظار کھتے ہوئے یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تفاسیر قابل اعتبار نہیں ہیں۔ مرانمی تفاسیر سے ایسی عبار تیں تو شموڑ کر پیش کردیتے ہیں جو ان کے اپنے عین مطلب کے مطابق ہوتی ہیں اور عقیدہ اسلامیہ کے خلاف ہوتی ہیں اور تھلم کھلا علانہ چھوٹ ہولئے سے ذرہ شرم نہیں کرتے۔ یہی کہتے جاتے ہیں کہ اسی مفسریا محدث کا خد ہب

ہمار ہے موافق ہے۔ حالانکہ ا اپنا عندیہ اور فدہب بتائے ۔ سے کہاجا تا ہے کہ پچ کہو کہ آ با میں کہالی احادیث یاتفسر کی

یر پیش کررے تھے۔

اس کئے ناظریز کے متعلق خصوصاً یہ خیال کرنا ہے۔ان کا ایمان تو صرف ا ہیں اور ان کووہ مفاہیم قرآ ا مسلک سے مطابقت رکھتے ہ

اس لئے ان ۔

سے استدلال قائم کرنا بالکل جائے ان سے جان چھٹرانی کی طرف ہے جو ابھی الیمی اور ان کی واقفیت کے لئے بیں ۔ جن سے خود معلوم بھ اور کس انداز سے اپنے آ دلدادگان اسلام ظاہر کرر اسلام سے روشی کو چھپا۔

تحریقات نمبراوّل او قائلین وفات (روم) قد خلت من ق یسا عیسیٰ انی متوفی

لون عيسى بياض الى الحمرة وان مقبرة ابن مريم"

کے لئے موجب بدنا می تھا۔ کیونکہ ان میں تمام ہیں کہ آنا جیل اربعہ اور بائبل بھی ان کی تقدریق ) ہے۔اس واسطے جب ایسے لوگوں کے سامنے ترام کو فوظ رکھتے ہوئے یوں تو نہیں کہدسکتے کہ الی عبارتیں تو ژموڑ کر پیش کر دیتے ہیں جوان مقیدہ اسلامیہ کے خلاف ہوتی ہیں اور تھلم کھلا با کہتے جاتے ہیں کہ اسی مفسر یا محدث کا غد ہب

ہمارے موافق ہے۔ حالانکہ ای مفسریا محدث کی ان تحریرات پر جب نظر ڈالی بے۔ جواس نے اپنا عندیداور مذہب بتانے کے لئے لکھی ہوتی ہیں تو ان کے بالکل خلاف تکان ہے اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہ کہ کہ کہ آیا واقعی اس کا فدہب وہی ہے جوتم نے بیان کیا ہے تو صاف کہد دیتے ہیں کہ ایسی احادیث یا تفسیری اقوال تو ہمارے نزدیک معتبر ہی نہیں ہیں۔ ہم تو صرف الزامی طور پر پیش کررہے تھے۔

اس لئے ناظرین کو خبر دار رہنا چاہئے کہ عام تارکین اسلام کے متعلق عمو ما اور مرزائیوں کے متعلق عمو ما اور مرزائیوں کے متعلق خصوصاً یہ خیال کرنا بالکل غلط ہوگا کہ عام تفاسیر اہل اسلام یا کتب حدیث پر ان کو ایمان ہے۔ ان کا ایمان تو صرف ان چندا حادیث یا آیات پر ہے جوان کے بانی فدہب نے تسلیم کئے جی اور ان کو وہ مفاہیم قرآن اور وہ مطالب حدیث سے معلوم ہوتے ہیں جوان کے دعاوی اور مسلک ہے مطابقت رکھتے ہوں گے۔

اس لئے ان کے سامنے عام کتب مسلمہ اہل اسلام کا حوالہ پیش کرنا یا اجماع امت

سے استدلال قائم کرنا بالکل فعواور بے فائدہ ہوگا اور جب تک ان کیج بحثوں سے کیج بحثی نہ کی
جائے ان سے جان چیز انی مشکل ہوجاتی ہے۔ لیمن ہماراروئے فن اس وقت صرف ان لوگوں
کی طرف ہے جو ابھی الیی بیار یوں سے حیح وسلامت رہ کر اسلام قدیم پر ڈٹ کر جے ہوئے ہیں
اور ان کی واقفیت کے لئے ذیل میں مسئلہ حیات سے میں چند مرزائیوں کی تحریفات پیش کرتے
ہیں۔ جن سے خودمعلوم ہوجائے گا کہ ان کے بڑے میاں تحری ، بہائی ، مصطفائی یا امانی کہدکر
اور کس انداز سے اپنے آپ کو اہل قرآن ، اہل حق ، احمدی ، بہائی ، مصطفائی یا امانی کہدکر
دلدادگان اسلام نظا ہر کررہے ہیں اور اصل میں خالی لفافہ ہی ان کے پاس رہ گیا ہوا ہے۔ ورنہ
اسلام سے روشی کو چھپاتے ہوئے ادھر ادھر کی با تیں بتاتے ہیں۔ جس کا اظہار بہت جلد کر

## تحريفات نمبراوّل اورتوني

قائلين وفات من كلطرف سه يه يات بيش كى جاتى بيل - "لا تبديل لخلق الله (روم) قد خلت من قبله الرسل (مائده وآل عمران) كانا يكلان الطعام (مائده) يا عيسىٰ انى متوفيك (مائده) كنت انت الرقيب عليهم (مائده) هو الحى

القيوم (آل عمران) أن أراد أن يهلك المسيح وأمه ، أن هو الاعبد أنعمنا عليه ، لا نفرق بين أحد من رسله "

ان آیات سے وفات میے یوں ثابت کی جاتی ہے کہ آیت اوّل کی رو سے جب مخلوقات البييس تبديلي نبيس بوء عام اصول موت كفاف ابعى تكميح عليه السلام كييم مشفى ہو سکتے ہیں۔ دوسری آیت بیاتاب کرتی ہے کہ حضو مالیہ سے پہلے جس قدر رسول تھے۔سب مر م الله عقد تيسرى آيت يو پيش كرتى ب كدهفرت ميح اورآب كا والده دونون خوراك كهايا کرتے تصاورعام بی نوع انسان کی طرح وہ بھی خوراک کے تاج تصاور جب مال مرگئی ہے اور خوراک نہیں کھاتی تو بیٹا بغیر خوراک کے آج تک کیے رہ گیا ہوا ہے۔ چوتھی آیت میں خداتعالی نے مسیح علیدانسلام کو بیکلم دیا تھا کہ میں تم کوموت دوں گا۔ رفعت دوں گا۔ یہود کی بدنا می سے یاک كرول كا اور تيرے تا بعداروں كو بے فرمانوں پر غالب كروں كا۔ بيرچار وعدے ہيں كہ جن ميں سے پیچھلے تین وعدے تو پورے ہو سے بین تو پھرسب سے پہلا وعدہ کا پورا ہونا بھی ما ناپر تا ہے کہ موت مسے واقعہ ہو چکی ہے اور جس وقت قرآن شریف نازل ہوا تھااس وقت تک جاروں وعدے پورے ہو چکے تھے۔ورنہ بدلازم آتا ہے کہ خدانے اپنے کلام میں غیرموز وں لفظ بیان کئے ہیں۔ کیونکہ اس ونت موت مسے کو جوابھی تک واقع نہیں ہوئی۔سب کے اخیر بیان کرنا ضروری تھا۔ یانچویں آیت میں ہے کہ قیامت کوحفرت سے سے پوچھا جائے گا کہ آیاتم کو علم ہے کہ عیسائیوں میں تلیث کا مسکدس نے شائع کیا تھا؟ تو آپ جواب میں کہیں سے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جب تک میں بنی اسرائیل میں رہا۔تب تک توان کے حالات سے خبر دارر ہااور جب سے توفی ہوئی ہے تو تو ہی ان کا محکران ہے۔ورنہ میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔اب اگر نز ول سے مان کریہ مانا جائے کہ آب يبود ونصاري كوبرز ورشمشير اسلام مين داخل كرين محاوران كے حالات سے بخوبی واقف ہوکر بعد میں مریں مے تو خدا کے سامنے کیے اپنی لاعلی کا اظہار کرسکیں مے۔ کیا جھوٹ بولیں سے؟۔

علادہ بریں اس آیت کا طرز بیان صاف بتارہ ہے کہ تلیث کا مسئلہ آپ کی تونی کے بعد مواقعا تو جب بوقت نزول آیت وجود تلیث مانا جاتا ہے قوموت سے مانے بیس کیا عذر موسکتا ہے۔ کیونکہ تونی کا وجود پہلے ہے۔ اب نزول سے اگر تسلیم کیا جائے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ تلیث کا

وجود پہلے ہواور آپ کی وفات ہتایا گیا ہے کہ خدا ہی نا قابل ت نا قابل تغیر میں بہتایا گیا ہے کہ ح ز کو ہ بھی ادا کیا کروں گا۔ جسہ والدہ اور اس وقت کے تمام آ ہ فعل ماتحت کو ماضی بناویتا ہے فعل ماتحت کو ماضی بناویتا ہے دسویں آیت میں بہتایا گیا۔ فوقیت یا خصوصیت نہیں دیے تفریق بیدا ہوجائے گی۔ تفریق بیدا ہوجائے گی۔ استحریف کا جم

بالکل خالف ہے۔اس کی مثر ہے۔جس سے معلوم ہوتا کاروبار میں اس سے مدوطلہ

نہیں۔صرف فرق اتنا۔ تجدید اسلام اور ترمیم نمہ ناظرین کومعلوم ہوجائے کہاجاتا ہے کہ آیت اقرل اصول فطرت ہیں ان میر بن جائیں اور بھی بھیڑ ؟

اتی ہے کہ آیت اوّل کی روسے جب ظاف ابھی تک سے علیہ السلام کیے سٹنی ا سے پہلے جس قدر رسول تھے۔سب أورآپ كى والده دونوں خوراك كھايا کفتاج تضاور جب مال مرگئ ہےاور ليا مواب- چوتلى آيت مين خداتعالى مت دول گا\_ يهود كى بدنا مى سے ياك ال گا۔ بیرچار وعدے ہیں کہ جن میں ہلا وعدہ کا پورا ہونا بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہواتھااس وفت تک چاروں وعدے م میں غیرموز وں لفظ بیان کئے ہیں۔ سب کے اخیر بیان کرنا ضروری تھا۔ ئے گا کہ آیاتم کوعلم ہے کہ عیسائیوں کہیں گے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جب سے خردار رہا اور جب سے تونی ہوئی اگرمزول سیح مان کرید مانا جائے کہ ران کے حالات سے بخو بی واقف کا اظہار کر سکیں ہے۔ کیا جھوٹ

> مکہ تلیث کا مسئلہ آپ کی توفی کے موت سے مانے میں کیا عذر ہوسکتا وائے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ تثلیث کا

وجود پہلے ہواور آپ کی وفات بعد میں ہو۔ جوسراس خلاف ترتیب آیت ہذاہے۔ چھٹی آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا ہی نا قابل تغیر ہے اور حیات سے مائٹ سے یہ بھی مانٹا پڑتا ہے کہ حضرت سے نا قابل تغیر ہیں۔ جو آج تک نہ پوڑھے ہوئے اور نہ بھوک پیاس سے مرے اور یہ بین شرک ہے۔ ساتویں میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں نماز پڑھتار ہوں گا اور زکو ق بھی اوا کیا کروں گا۔ جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اب چونکہ آب زکو ق کی کوئیس ویت ۔ اس لئے آپ کی زندگی بھی ختم ہوچک ہے۔ آٹھویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سے آپ کی والدہ اور اس وقت کے تمام آ دمی مر پچے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان حرف شرط اس جگہ معنی اذہے۔ جو والدہ اور اس وقت کے تمام آ دمی مر پچے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان حرف شرط اس جگہ معنی اذہے۔ جو اسے معبود سے نیچ ہوتا ہے۔ اب اگر اس کوزندہ مانا جائے تو اس کو بھی تی، قیوم مانٹا پڑے گا۔ وصویں آیت میں میں بیتایا گیا ہے کہ مؤمنین کا بیوصف ہے کہ وہ کہیں کہ ہم کی ایک نبی کو ووسر سے پر وقت یہ اس کے موات ہوں تو میں ایت کے برخلاف ان کے مائے میں تفریق پیدا ہو جائے۔ جب تک دوسر سے وفات پا چکے ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ اس آیت کے برخلاف ان کے مائے میں تفریق پیدا ہو جائے گ

استحریف کا جواب مخضرتو بہ ہے کہ بیتر جمہ عقائد اسلامیہ اور تصریحات اسلام کے بالکل خالف ہے۔ اس کی مثال الی ہے کہ کوئی کہے کہ کلام مجید میں ایا ک نعبد وایا ک نتعین موجود ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا کسی دوسرے خدا کی عبادت کرتا ہے اور اپنے کاروبار میں اس سے مدوطلب کرتا ہے۔

پس جس طرح بیتفری تا قابل توجہ ہے۔ اس طرح تف مرزائی بھی قابل النفات نہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اس تشریح کا باعث جہالت اسلامی ہے اور تحریف فہ کور کی وجہ تجدید اسلام اور ترمیم فہ جب ہے۔ لیکن تاہم ہمیں جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے تا کہ ناظرین کومعلوم ہوجائے کہ مرزائیوں نے کس طرح اسلام کوبد لنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے کہاجا تا ہے کہ آیت اوّل میں صرف بیتایا گیا ہے کہ خدا کی تخلوقات میں تبدیلی نہیں ہے اور جو اصول فطرت ہیں ان میں تبدیلی مکن نہیں ہے۔ مثلاً بیمکن نہیں ہے کہ نی نوع انسان بھی گھوڑا بین جا کیں اور کھی بھیڑ بکری یا بھی بیمکن نہیں ہے کہ رات کی جگہدن آجائے اور ون کی جگہ

رات گس آئے۔ ورنہ طلق اور موت کا طریق یہاں مراد نہیں ہے۔ کیونکہ پیدائش بھکم آیت الالمه المخطق والامر''دو تم سے ہے۔ امر تکویٰ سے پیدائش کی مثال حضرت آوم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہزاروں نئ نئ پیدائش نمودار ہور ہیں۔ جس کا اقرار مرزائی بھی کرتے ہیں۔

علی ہذا القیاس موت کا طریق بھی مختلف ہے۔ کوئی کسی طرح مرتا ہے اور کوئی کسی طرح۔ مین علیہ السلام کی وفات اگر چہرسری آ دمیوں کی طرح واقع نہیں ہوگی۔ جن میں حضرت خصر صرورواقع ہوگی کہ جیسے طویل العمر اور معمر سنیوں میں واقع ہوتی ہے یا ہوگی۔ جن میں حضرت خصر الد صفر بین بھی جگم آ ہے '' و صن الد صفر بین '' وارحضرت الیاس یا ملا کل مقر بین بھی داخل ہیں اور آ ہے بھی جگم آ ہے '' و صن الد صفر بین '' حیات ملکی سے سرفراز ہو چکے ہیں اور اگر ذرہ محدود خیالی چھوڑ دیں تو یوں ماننا پڑتا ہے کہ شہدائے اسلام کی وفات اور انبیاء کیم السلام کا اس دنیا سے انتقال عام بنی نوع انسان سے مختلف ہوا ہے۔ ورندا نبیاء کی ہیمیوں سے حرمت نکاح کی کوئی وجہ نبیل نظر آتی اور حیوۃ النبی کا مسئلہ بالکل غلط موجود ہو تہیں اور دوسری آ ہے کا ترجمہ یوں کرنا بالکل غلط ہے کہ حضور کردہ میں موت یا وفات کا لفظ موجود نہیں ہے۔ صرف خلق کا لفظ موجود ہے کہ جس کے اختلاف میں مرزائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دوسری آ ہے کا ترجمہ یوں کرنا بالکل غلط ہے کہ حضور انو طابعہ ہے ہے۔ اللام کے متعلی السلام کے متعلق بھی ہما م نبیاء مر پھے تھے۔ صالانکہ خود حضرت کے اور وضور انو طابعہ پراس وقت تک موت کا ورود نہیں ہو چکا تھا۔

نیزاس آیت پیس فلت کا ترجمه مات کرنا بھی خلاف عقیدہ اسلامیہ ہے۔ کیونکہ خلا الیہ کامعنی ہے اس کی طرف گیا۔ خلامنہ کا لفظی معنی اس سے گذر گیا۔ خواہ مراہویا ابھی زندہ ہواور صرف خلا کامعنی مضلی اور جری کے جیں۔ (دیکھو ختی الارب) اور جس جگہ مات کامعنی کیا گیا ہے۔ تو تسامح اور وسعت دے کر کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ موت کی جگہ انقال ، صعود اور مضلی لسبیلہ استعال کرایے کر جہاں صرح موت کی جہاں صرح موت کی الفظ استعال کرتے ہیں کہ جہاں صرح موت کی الله کا لفظ استعال کرنے میں کہ جہاں صرح موت کی کا مالک ہوتا ہے یا جن کے متعلق ایسے لفظ استعال ہوتے ہیں۔ وہ سارے موت کا شکار نہیں ہوتے۔

اگر چدا پنے اپنے عبدہ -ہونے کے بعدا گرچہ مار۔ گراس عبدہ کا

**ه.** وا اسعبد بدار.

عہد بداروں کی موت سجھ ا بوں ہوگا کہ حضورانو طاق ہے کچھ تو وفات یا چکے ہ علیہم السلام ۔اس کئے خ ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔
''مضت سنة الاو
یونکھا ہے کہ حضوطیة
یوں نکھا ہے کہ حضوطیة
ہے کہ اگر خلت کا معنی ما
اس میں الرسل کا معنی آ آتا ہے کہ خود حضوطیة
اس وعوی کے خلاف ج

اور بیارادہ کرنا اس۔ سے پہلے عربی میں اس کیونکہ من قبلہ کا وصف یا عطف بیان نہیں بنا سے پہلے منے مرچکے اگر چہاہنے اپنے عہدہ سے فارغ ہوکر بے تعلق ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس عہدہ سے سبکدوش ہونے کے بعداگر چہ سارے ندمرے ہول۔

گراس عبده کوچش نظرر کھتے ہوئے یول کہنا درست ہوتا ہے کہ \_ قد خسلا من قبلے قسوم کثیر

وسيخلوا بعده عير ومير

اس عہد بدار کے پہلے کی عہد بدار گذر کیے ہیں۔ اب ایسے الفاظ سے تمام گذشتہ عہد بداروں کی موت بھے لیناغلط ہوگا۔ ای طرح اس آ بت کا ترجمہ بھی حیات وممات کو پیش رکھ کر یوں ہوگا کہ حضور انو حلی ہے ہیں۔ جن میں یوں ہوگا کہ حضور انو حلی ہے ہیں اور بھے ابھی تک زندہ ہیں۔ جیسے حضرت خضر، ادر لیس اور حضرت سے بھی وفات پا چکے ہیں اور بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ جیسے حضرت خضر، ادر لیس اور حضرت سے علیم السلام۔ اس کئے خلت کا لفظ ما تت کے معنی میں نہیں ہے۔ اس کی تائید سنت الہیہ سے بھی مدتی ہے۔

کیونکہ اس کے متعلق ایک دفعہ قد خلت سنة الاولین "وارد ہے اوردوسری جگہ المحسب سنة الاولین "آیا ہے۔ جس سے مراد جریان مع التجد دمراد ہے۔ جس کا مطلب یوں لکتا ہے کہ حضو مقالیق "آیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہوں لکتا ہے کہ حضو مقالیق سے پہلے رسولوں کا سلسلہ رسالت بدستور جاری رہا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر خلت کا معنی مات مان بھی لیس تو پھر بھی مرزائیوں کا ترجمہ دو وجہ سے فلط ہوگا۔ کیونکہ اقدا اس میں الرسل کا معنی تمام رسول کیا گیا ہے۔ حالانکہ جماعی من الرسل صحیح بن سکتا ہے۔ ورندلازم آتا ہے کہ خود حضو مقالیہ بھی اپنے آنے سے پہلے وفات پانچے ہوتے۔ کیونکہ آپ کا موجود ہوتا اس دو کی کے خلاف ہوگا کہ تمام رسول مرکھے ہیں۔

ا الرساراده كرنا ال التي غلط م كمن قبله كافقره الرسل كى صفت واقع نبيل موصوط الله سيلم تصد اور بياراده كرنا ال لئ غلط م كمن قبله كافقره الرسل كى صفت واقع نبيل موا كونكه موصوف سي بملاع بي بيلم عن الرسل كى صفت واقع نبيل موا كيونكه موصوف سي بملاع بي بيلم عربي بين الله كا وصف الرسل كا وصف الزي نبيل م الله كالوم كى زباندان في الله كومفت كيونكه من قبله كا وصف الرسل كا وصف الزي نبيل م الله عن كرنا غلط موكاك : "وه تمام رسول جوآ پ يا عطف بيان نبيل منا ما سول جوآ بي ميلم من على من بيلم من على من بيلم من على من بيلم من من

بہال مرادنہیں ہے۔ کیونکہ پیدائش بھکم آیت مرتکوینی سے پیدائش کی مثال حضرت آ دم علیہ ان نی نی پیدائش نمودار ہور ہی ہیں۔جس کا

ک ہے۔ کوئی کی طرح مرتا ہے اور کوئی کی اور کوئی کی اور خوتی ہے اور کوئی کی دو تا ہے اور ہیت نہا ہے گئی ہے گئی ہے گئی گئی ہے گئی ہے گئی کا مسئلہ بالکل غلط تھم ہوا تا مرت میں کا ترجمہ یوں کرنا بالکل غلط ہے کہ حضور کے اور کا بالکل غلط ہے کہ حضور کے خود کا اللہ کا ترجمہ یوں کرنا بالکل غلط ہے کہ حضور کے دختور کے دو دو تریش کی ایک کا ترجمہ یوں کرنا بالکل غلط ہے کہ حضور کی تا ہے کہ حضور کے دو دو تریش کی کا ترجمہ یوں کرنا بالکل غلط ہے کہ حضور کے دو دو تریش کی کا ترجمہ یوں کرنا بالکل غلط ہے کہ حضور کے دو دو تریش کے کا تا ہا گئی اور دھنر یہ کی کا تھا۔ کہ کا تھا۔ کا تا ہا ہے کہ دو دھنر یہ کی کا تھا۔ کا تھا۔ کہ کا تھا۔ کا تھا۔ کہ کا تھا۔ کا تھا۔ کہ کا تھا۔ کہ کا تھا۔ کا تھا۔ کو تا کا تا کہ کا تھا۔ کا تھا۔ کو تا کہ کا تھا۔ کا تا کہ کا تھا۔ کا تا کہ کا تھا۔ کو تا کہ کا تھا۔ کا تا کہ کا تا کہ کا تھا۔ کا تا کہ کا تھا۔ کا تا کہ کا تا کہ کا تھا۔ کا تا کہ کا تا کہ کا تھا۔ کا تا کہ کا تا کہ کا تا کہ کا تھا۔ کا تا کہ کا تا کہ کا تا کہ کا تھا۔ کا تا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا تا کہ کا تا کہ کا تا کہ کا تا کہ کا کہ کا کا کہ کے کہ کا کہ کا

بھی خلاف عقیدہ اسلامیہ ہے۔ کیونکہ خلا سے گذرگیا۔خواہ مراہویا ابھی زندہ ہواور مارب) اور جس جگہ مات کامعنی کیا گیا کی کہموت کی جگہ انقال، صعود اور مضلی ستعال کرتے ہیں کہ جہاں صرت کموت میا تو وہ مرنے والا ہزرگ ہستی کا مالک كيول بورا نه موا- كيونكه الر يهال ترتيب پيدا كرنا محرفير شریف میں موجود ہے۔ جہا فانحه بي كھول كرد مكيميس ـ" " ہے کہ عبادت کا نمبراوّل ہے ہے۔جس میں تمام بے ترتبہ هخص بارش میں یاک ہوجا<sup>.</sup> ہوتا۔ بہر حال محرفین کے نزد ورفعه وطهره وجعل قرآن میں موجود ہو کہ جس ہمیں امید نہیں ہے کہ اس اسلام کے نزد کے ئے کرجیہا کہ پہلے گذر چکا تضريح أتجيل برنباس وديكرن سے رہا ہو جا کیں اور حضورا آپ کو پاک کیا گیااور جمیث اخيرمين حإليس سال تكء اب اگرترتیب جس کومحرفین بھی نہیں اٹھا تا تطهیرنمبر۴ ظهوراسلام کے جب واقعات کی روسے و میں بھی تر تیب وقو عی پیدا: قرار بایا ہے اور صرف تبح

(افقەامحابە) حفرت ابر

حضرت ابن عباس كا قول

اور بدکہنا بےسود ہے کہ دوسر

اب صحیح ترجمهاس آیت کا بول موگا که: "د کئی ایک رسول حضوط الله سے پہلے آتے رباورا ين إلى وي والمراع مو المراع مو المراد الله منه للجنس لا للاستغراق وان النظرف ليس صفة للرسل بل هو مفعول فيه لخلت ومن زائدة كقوله تعالى لله الامر من قبل "ببرحال اس آيت ساس وقت وفات سي كاوبم بوسكا تفاكد و بال كليم كالفظ موجود موتا - ياكوني السي تصريح اسلامي موجود موتى كدو بال آل كامعنى كليم لياجاتا -اب صرف محرف کے کہنے سے کیسے یقین ہوسکتا ہے کہ یہاں کلہم ہی مراد ہیں۔ تیسری آیت سے ي بيجها بالكل غلط ہے كه انسانى ستى ہروقت غذاكى هتاج ہے \_ كيونكة تبيج وتحليل اورتسكين قلبى بھى تہمی یا کہستیوں میں غذائے جسمانی ہے مستغنی قرار دیتی ہے۔ مثلاً اصحاب کہف پورے تین سوسال بغیر غذائے جسمانی کے زندہ رہے۔خود حضور علیہ السلام صوم وصال میں غذا کے متاح نہیں ہوتے تھے۔ایک صوفی نے ہیں سال تک تبیج فخلیل تک زندگی حاصل کی تھی۔ (دیکھو فقوحات مکیہ) حضرت خضر علیہ السلام ہاری خوراک کے بغیر زندہ ہیں۔ تمام ملائکہ غذائے جسمانی کھتاج نہیں ہیں۔ای طرح جب حضرت سے علیہ السلام مکی صفات ہوئے ہیں تو ان کی خوراک بھی یاداللی ہوگی۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ دجال سے پہلے تین سال مطلقاً بارش ند ہوگی اور سخت قحط پر جائے گا۔ تو کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم تو اب مبرنہیں کر سکتے۔اس وقت مسلمان کیا کریں ہے۔ تو حضور اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ یا دالی سے زندہ رہیں ہے۔ (رواہ احمد)اس کے علاوہ خوراک کی ضرورت دنیاوی آب وہوامیں ہے اور انسان جب اس سے اپنی وابسكى عليحده كركية ووسرى حبكه كى آب وجوا چونكم محلل اشيام نبيس جوتى - وبال انسان غذا كا متاج نہیں ہوتا۔ تصریحات قرآنیمی بہشت کی آب وہوا کے متعلق حضرت آدم علیالسلام سے يول كما كياتها كدن انك لا تنظيما فيها ولا تعرى "آ بى كا وبال نه بعوك موكى نه بياس اورنه كير ع خراب مول كاورن آپ نظي مول ك\_اب ان نظائر كي موت موت موت حفرت مسى عليه السلام كم تعلق بيه خيال كرناكه اب بهي و همتاج غذائ جسماني مين - آپ كي تو بين ہوگ ۔ چوتی آیت میں متوفی کالفظ اسم فاعل ہے جوفقرہ کے درمیان فعل مستقبل بن گیا ہوا ہے۔ جس كمعنى يدين كدخداتعالى في آپ سے وعده كيا تھا كديس آپكووفات دول كا جس ے صرف بیٹا بت ہوتا ہے کہ بیآ پ سے علیحدہ ہوا تھا اور بیٹا بت نہیں ہوتا کہ وہ وعدہ ایورا بھی ہوگیا تھا۔ بلکہ ایفاء وعدہ کی داستان مرزائیوں نےخودگھڑلی ہے۔ورندا مادیث کےروسے ابھی اس ایفائے وعدہ میں بڑی دیر ہے۔جس کوا مام مہدی کے بعد کے جالیس سال تک بورا کرنا ہوگا

اور یہ کہنا بسود ہے کہ دوسرے تمام وعدے پورے ہوگئے تھے۔ تو یہ وعدہ جوسب سے پہلے تھا۔

کول پورا نہ ہوا۔ کیونکہ اس آیت میں چار وعدے فہ کور ہیں۔ ان کی ترتیب فہ کور ہیں ہے۔

یہاں ترتیب پیدا کرنا ، محرفین کی و ماغ سوزی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ ترف (و) ہزاروں جگہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ جہاں ترتیب مراد نہیں ہے کہ یہ پہلے ہوا وروہ دوسرے نمبر پر ہو۔ سورہ فاتحہ ہی کھول کرد کھے لیس۔ 'ایا ن نعب دو ایسان نستعین ''فہ کور ہے۔ گریم مراد ہر گرنہیں ہے کہ عبادت کا نہ مراقل ہے اور استعانت کا دوسراائی طرح سورہ ماکدہ میں انبیاء کی فہرست دی ہے۔ جس میں تمام بے ترتیب فرض نہیں ہے۔ ورنہ جو شخص بارش میں پاک ہوجاتا ہے۔ یا نہر میں کود پڑتا ہے۔ اس کے شمل سے نماز اوا کرنا جا نزنہ ہوتا۔ بہر حال محرفین کے زدیک اس آیت کے بعد خود بھی آیت یوں ہے کہ:'' فقہ و فہ الله ورفعه و طہرہ و جعل ا تباعه فوق الذین کفروا ''گراس کا ثبوت نہیں ماتا۔ شایداس ترقی میں ہے آیت ہے کہ:'' انسا انزلناہ قریباً من القادیان ''ورنہ ہمیں امیر نہیں ہے کہ اس کے سواکی اور قرآن میں موجود ہو۔

ہمیں امیر نہیں ہے کہ اس کے سواکی اور قرآن میں موجود ہو۔

اسلام کے نزدیک اس آیت کودوطریق سے طل کیا گیا ہے۔ اوّل تو فی کو بمعنی موت کے کرجیسا کہ پہلے گذر چکا ہے تواس وقت چار وعدوں کا پورا ہوتا یوں قرار پایا ہے کہ آپ حسب تقریح انجیل برنباس ودیگر تقریحات نبویہ زندہ آسان پراٹھائے گئے ہیں۔ تاکہ یہود کی دستبرد سے رہا ہوجا کیں اور حضور انو مالے کے کہ بعثت ہے آپ کے متعلق جو شکوک واوہام تھے۔ ان سے آپ کو پاک کیا گیا اور ہمیشہ کے لئے عیسائی اور اہل اسلام تا بعداروں کو یہود پر فوقیت دی گئی اور اخریس چالیس سال تک حکومت کے بعد آپ وفات پاکرمدین طیبہ میں فن ہول گے۔

اب اگرتر تیب وار بی ان کا ایفاء ضروری شمجھا جائے تو ایک اور مشکل آپڑتی ہے کہ جس کو کو فین بھی نہیں اٹھا سکتے ۔ وہ یہ ہے کہ یہ بود پر تبعین کا غلبہ نمبر ۱ اسلام سے پہلے ہو چکا تھا اور تطہیر نمبر ۳ ظہور اسلام کے وقت حضور انور کی زبانی قرآن مجید کے نزول سے ہوئی ہے ۔ پس جب واقعات کی روسے وعدہ نمبر ۲۰۱۳ میں تر تیب پیدائیس ہوئی تو بہت ممکن ہے کہ وعدہ نمبر ۱۲ میں تر تیب پیدائیس ہوئی تو بہت ممکن ہے کہ وعدہ نمبر ۱۲ میں تر تیب پیدائیس موئی تو بہت ممکن ہے کہ وقوع میں بھی تر تیب وقوع پیدائے ہوئی ہو۔ اس لئے یہ کہنا تھے جم ہوجا تا ہے کہ رفع کے بعد تو فی کا وقوع قرار پایا ہے اور صرف تبویز عقل ہی نہیں بلکہ اس تقدیم وتا خیر کی نقل ہمارے پاس بقول مرز ا (افقہ اصحابہ) حضرت ابن عباس عباس سے میں موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ جب اس موقعہ پر حضرت ابن عباس عبات سے ہمی موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ جب اس موقعہ پر حضرت ابن عباس کیا جا تا ہے تو بھی اظہار نفرت کیا جا تا ہے اور بھی تغلیط کی جاتی یا

کی ایک رسول حضور الله سے پہلے آتے , اللام فيه للجنس لا للاستغراق ول فيه لخلت ومن زائدة كقوله ہےاں ونت و فات میسح کا وہم ہوسکتا تھا کہ جود موتی که و ہاں آل کامعنی کلہم لیا جاتا۔ یمال کلیم بی مرادی بیرت تیسری آیت سے ے ہے۔ کیونکہ سیج و تحلیل اور تسکین قلبی بھی دی ہے۔مثلاً اصحاب کہف بورے تین عليه السلام صوم وصال ميس غذا كرميّاج وَعَلَيْلَ تَكُ زِندًى حاصل كَى تَقَى \_ ( و يَكِمُو کے بغیر زندہ ہیں۔ تمام ملائکہ غذائے مليه السلام ملكي صفات بهو يَطِيع بين توان كي كدوجال سے يہلے تين سال مطلقاً بارش کہ ہم تو اب مبرنہیں کر سکتے ۔اس ونت وگ یادالی سے زندہ رہیں گے۔ (رواہ وامن ہے اور انسان جب اس سے اپنی ں اشیاء نہیں ہوتی۔ وہاں انسان غذا کا وا کے متعلق حضرت آ دم علیہ السلام سے "آپ کی وہاں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس اب ان نظائر کے ہوتے ہوئے حضرت ع غذائے جسمانی ہیں۔ آپ کی تو ہین کے درمیان تعل متعبل بن گیا ہوا ہے۔ تفاكه مين آپ كووفات دول كا بحس ورمية ثابت نبيس موتا كهوه وعده يورانجمي لی ہے۔ورندامادیث کےروے ابھی ، بعد کے جالنس سال تک پورا کرنا ہوگا اے اسرائیلی روایت سمجھ کرردی کی ٹو کری میں بھینک دیا جاتا ہے اورا تنابھی خیال نہیں کیا جاتا کی قرآن شریف اسلام سے پہلے یہود کے پاس موجود ہی کب تھا کہ حضرت ابن عباس نے اس کی تشریح یہود یوں سے تیمنی ہو۔

دوسرامسلک یہ ہے کہ تونی کامعنی اس جگہ قبضہ ہیں لینے کے ہیں۔ جس کومرزا قادیانی نے بھی (براہین احمدیم 190، نزائن جام ۱۲۰) میں حیات سے کا قول کرتے ہوئے سلیم کیا ہے اور (توضیح الرام س) میں لکھتے ہیں کہ احادیث اخبار اور بائبل کے روسے جن نبیوں کا اس جسم عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دونی ہیں۔ ایک بوحنا کہ جس کوا بلیاء اور اور لیس بھی کہتے ہیں اور حکیم نور الدین صاحب نے ہیں اور دوسرے سے ابن مریم کہ جس کو بیورع اور عیلی بھی کہتے ہیں اور حکیم نور الدین صاحب نے بھی اسی معنی کی بنیاد پر 'تھو الذی ارسل دسوله ''کوحفرت سے علیہ السلام سے وابستہ کیا ہے اور تصریحات اسلامیہ تو ہزاروں ہی ہیں کہ جن میں یہاں تونی کامعنی قبض جسمانی کیا ہے تواب ان دو وعدوں میں تر تیب خور بخو د آجائے گی اور واقعات کے مطابق مطلب یوں ہوگا کہ جب آپ کو یہود نے تنگ اور بدنام کیا تو آپ کی سلی کوخدا نے کہا کہ میں مجتم قبض کرے اپنے آسان کی اور واقعات کے مطابق مطلب یوں ہوگا کہ جب برا شالوں گا۔

اس موقعہ پر بعض محرفین یوں غلط پیش کرتے ہیں کہ حیات سے کا مسکلہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس لئے براہین سے حوالہ نہیں دیا جاسکا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عقائد ہیں ترمیم و تنیخ نہیں ہو تی ۔ (ور نہ ایسافض نبی نہیں ہوسکا) ہاں البتہ احکام میں ترمیم و تنیخ ہوا کرتی ہے۔ گر یہ مسللہ عقائد کے متعلق ہے۔ اس لئے اس میں ترمیم نامکن تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم براہین احمد یہ کواس مسئلہ میں منسوخ مان لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہاں جو الفاظ یا ان کے معانی بیان ہوئے ہیں وہ غلط بھی ہوگے ہیں۔ کیونکہ یہ دومفہوم آپی میں لازم وطروم نہیں میں ہو آیات منسوخ سمجی گئی ہیں وہ غلط بھی ہوجا کیں گے۔ پس بیاں۔ ورنہ قرآن شریف میں جو آیات منسوخ سمجی گئی ہیں وہ غلط بھی ہوجا کیں گے۔ پس براہین اگر منسوخ ہوجا ہے۔ ہمیں پہر معنر نہیں ہو ہے۔ کیونکہ بقول مرز اکیاں وہ ساری کتاب وتی الٰہی ہے۔ اس لئے گومنسوخ ہوجائے۔ گر غلط نہیں ہو ہوتے۔ گر غلط نہیں ہو ہوتے کہ مرز اکیوں کے زدیک وتی الٰہی میں نئے جائز نہیں ہوتا رہا ہے اور اگر اس اصول کا خیال کیا جائے کہ مرز اکیوں کے زدیک وتی الٰہی میں نئے جائز نہیں ہوتے کہ وہ منسوخ ہوگی ہوتا ہوجائے گا کہ براہین منسوخ ہوگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاف نہیں کہتے کہ وہ منسوخ ہے۔ پچھ گول مول کہ دیا کر جی سے جو بھی نہیں کھتے کہ وہ منسوخ ہے۔ پچھ گول مول کے دیا کہ دیا کر جی سے جو بھی نہیں کھتے کہ وہ منسوخ ہے۔ پچھ گول مول کہ دیا کر جی سے جو بھی نہیں کھتے کہ وہ منسوخ ہے۔ پچھ گول مول کے دی وی الٰمی مطلب پچھ بھی نہیں کھتے۔

شگیث ہواہے کہ خدا کی طرفہ ہوتاہے کہ سوا

کاجوابآ پ اس کے بعدا <sub>ب</sub>

تب تک میں کیسے بن سکتا؛

همرعذاب. تو پھر بھی تیر۔

ہارے رسول طول عمرہے تا کہ کہیں شرک

اس آیت کے ر مراد ہے۔الا

مان لیاجائے پڑے گا کہا۔

ك عبادت ا

تعلق میں توز کی جائیداد ٹا

ے ثابت نہیر سارے مرگ بالفرض اگریہ

را تنابھی خیال نہیں کیا جاتا جعزت ابن عباسؓ نے اس

کے ہیں۔جس کومرزا قادیانی رتے ہوئے شلیم کیا ہے اور . جن نبیوں کا اس جسم عضری كوابلياءاورادريس بهى كهتي عیم نورالدین صاحب نے مليهالسلام ہے وابستہ کیاہے بض جسمانی کیا ہے تواب ی مطلب یول ہوگا کہ جب مخية بف كرك إين آسان عِموانجيل برنابا ورتاريخ طبري) يمسيح كامئلهمنسوخ بوچكا ہے کہ عقائد میں ترمیم وتنسخ میم و تنتیخ ہوا کرتی ہے۔ گر س کے علاوہ اگر ہم براہین لہ وہاں جوالفاظ یا ان کے أيس مين لازم وملزوم نهيس لد بھی ہوجا ئیں گے۔ پس ہے۔ کیونکہ بقول مرزائیاں فلطنبين موسكتى \_ ورنه بيكهنا اصول کا خیال کیا جائے کہ

أركرنا بالكل غلط موجائ كا

امنسوخ ہے۔ کچھ کول مول

پانچویں آیت میں یہاصول پیش کرنا کہ حضرت سے علیہ السلام کی وفات کے بعد وجود مثلیث ہوا ہے بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ انجیل برنا با اور طبری وغیرہ بتا چکے ہیں اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خدا کی طرف سے اشاعت تثلیث کا سوال ہوگا۔ کیونکہ '' ہانت قلت للناس '' سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ سوال تعلیم تثلیث سے ہوگا کہ آیا اس کی تعلیم دینے والاکون ہے؟ تم ہویا کوئی اور؟ تواس کا جواب آپنی میں دیں گے کہ میں نے بیٹیلیم نہیں دی۔ میں تو وحدا نیت کی تعلیم دیتار ہا ہوں۔ اس کے بعدا پی خلصی ثابت کرنے کواپی بیٹلیقی ظاہر کریں گے کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تب تک میں جواب دہ سے تک میں جواب دہ کے دیار انتہاں ہوں۔ اس کے خدایا تھے پورااختیار ہے کہ چاہاں کوعذاب کرے ، یا بخش دے۔ گیسے بن سکتا ہوں۔ اس کے خدایا تھے پورااختیار ہے کہ چاہاں کوعذاب کرے ، یا بخش دے۔ گرعذاب دے گاتو تھے پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے گرعذاب دے گئی تیرے ، یہ ہیں اور اگر بخش دے گئی تیرے ، یہ جی تیرے ، یہ جی ایں اور اگر بخش دے گئی تیرے ، یہ جی تیرے ، یہ جی ایں اور اگر بخش دے گئی تیرے ، یہ جی تیرے ، یہ جی بیں اور اگر بخش دے گئی تیں ہیں۔ یہ بین بی جی بیں اور اگر بخش دے گئی تیرے ، یہ جی تیں۔ یہ بین بیں۔

نچھٹی آیت کا جواب میہ ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کوحی وقیوم نہیں سمجھا گیا۔ ورنہ ہمارے رسول علیہ عیسائیوں کے مقابلے میں ''یا تی علیہ الفذاء ''بیش نہ کرتے۔ پس اگر طول عمر سے کوئی حی قیوم بن جاتا ہے تو مرزائیوں کو ۲۷ سال کے بعد جو بھی ہو مارڈ النا چاہئے۔
تاکہ کہیں شرک لازم نہ آجائے۔ ۲۷ سال اس واسطے مقرد کئے جائیں تاکہ مرزا قادیائی کا وجود اس آیت کے خلاف ثابت نہ ہو۔

ساقیں آیت میں صلوق وزکو قصے مراد طریق اسلام نہیں ہے۔ بلکہ ان کا اپنا طریق مراد ہے۔ اس لئے اپنے اوپر قیاس کرنا غلط ہوگا اور اگر افظ کا خیال رکھا جائے تو صرف یہی معنی ہے کہ عبادت اور یا کدامنی کا عبد تھا۔ جواب بھی آپ پورا کررہے ہیں اور اگر آ تکھ بند کر کے یہی مان لیا جائے کہ انجیل میں قرآنی تعلیم کے مطابق زکو قاوا کرنے کا تھم تھا تو اس وقت یہ بھی ماننا پرے گا کہ ایسی زکو قے کے وجوب کے لئے نصاب کا ہونا بھی ضروری ہے تو آپ جب دنیا ہے بے تعلق ہیں تو زکو قے کیے واجب ہوگی؟ کیا نا دار بھی زکو قدیا کرتے ہیں؟ اس لئے محرفین پہلے آپ کی جائیداد فابت کریں۔ پھر ہم اوائیگی زکو قدیا کرتے ہیں؟ اس لئے محرفین پہلے آپ کی جائیداد فابت کریں۔ پھر ہم اوائیگی زکو قدیا کرتے ہیں؟ اس لئے محرفین پہلے آپ کی جائیداد فابت کریں۔ پھر ہم اوائیگی زکو قدیا کرتے ہیں؟ اس کے محرفین پہلے آپ

آ تھویں آیت کا جواب میہ ہے کہ ان اگر چہ قد کامعنی دے سکتا ہے۔ گر میکی دلیل سے ثابت نہیں ہوا کہ اس آیت کا بھی میمعنی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام بھی مرکئے اور مال سمیت سارے مرگئے تھے۔ کیونکہ ان کا ایک وقت ہی سب کا معاً مرجانا کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ بالفرض اگر یہ ارادہ صبح بھی ہوتو یہ کہاں سے ثابت ہوگیا کہ جومعنی مسلمان کرتے ہیں وہ سمجے نہیں ہے۔اسلامی معنی میہ ہے کہ کون ہے کہ خدا کا پچھ بگاڑ سکے۔ جب کہ وہ حضرت سے علیہ السلام اور تمام خلوق کومعاً مارڈ النے کا ارادہ کرلے۔ حالا نکہ اس سے پہلے سے کی والدہ کوموت دے چکا ہے۔

نویں آیت میں وفات سے کا کوئی ذکر نہیں اور بیاصول گھڑ نا کہ طول عمرے عبد معبود کی حد تک پہنچ جاتا ہے بالکل غلط ہے۔ ورنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت خضر والیاس علیہ اسلام آج سے پہلے خدا بن چکے ہوتے اوراگر پہلیم نہیں ہے تو ہمو جب آیت قرآنی اہلیس تو دیر سے خدا بنا ہوتا۔ (معاذ اللہ)

دسوی آیت کا بیمطلب ہے کہ ہم تمام انبیاء کو منجاب اللہ اور سے سیحصے ہیں۔ ورنہ بیمطلب نبیل کرسب انبیاء کی پیدائش، حیات، حالات زندگی اور وفات بھی کیساں تھی اور کیساں ہی مانتے ہیں۔ بیمعنی صرف محرفین کی ایجاد ہے۔ ورنہ کوئی مفسر اسلام یا کوئی محدث اسلام اس طرح کے معنی کی تصدیق کرتا ہوا نظر نبیس آتا اور نہی آئے گا۔ اس لئے اس آیت سے بھی وفات سے کا تعلق پیدا کرنا ایسانی ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ کیا کھلاؤگے، کہا دال، کہا تو پھر ہم بھی پاؤں سے نظر نبیس ہیں۔ متحر یفات نم بروم اور رفع

"ماقتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه (نساء) وان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته (نساء) جعلنى نبيا وجعلنى مباركا اينماكنت (مريم) والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا (مريم) اهدنا الصراط المستقيم كنتم خير امة اخرجت للناس (آل عمران) الله يتوفاكم (نحل) ومنكم من يرد الى ارذل العمر (جزو) ننكسه في الخلق (يسين) ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين (بقرة)"

مسیح ناصری کوجب تک میں بتایا گیا ہے کہ خد آ تھویں آیت میں بر رہتے اور سب پچھ بھو پھران سے بہتری کی ا اور اس کی عقل ٹھکا۔ آیت ظاہر کرتی ہے ک

کسی کوآسان پرجمی ر ہے کہ دفات سے کاعقہ اس تحریفہ اسلامی کتاب ہے نہیر

تناسخ کاشبوت قرآن تعلمون مفاذا سے ثابت ہوتاہے کہ کا اصول ہے۔ گرال

ملتا\_ای طرح ان آبا ''بلی آیت میں مذکور وعدہ پورا ہو گیا تھا کہ احادیث مذکورہ) اور

رفعت دی تھی۔ کیونکا کیامطلب تھا کہ ہم ادر وعدہ دینے سے مع صلیب کے وقت فلا

تخصیل حاصل یا ایک<sup>ا</sup> کے پاس پہلے ہی حاص مراد لینا کہ یہودکولل

کوہ حضرت میسے علیہ السلام اور کی والدہ کوموت دے چکا ہے۔ گھڑنا کہ طول عمرے عبد معبود کی لسلام، حضرت خصرؓ والیاس علیہ موجب آیت قرآنی اہلیس تو در

راور سچا بیجھتے ہیں۔ورنہ پیر مطلب کی مکسال تھی اور میسال ہی مانتے مدے اسلام اس طرح کے معنی کی ہے بھی وفات مسے کا تعلق پیدا کرنا وک سے نظینیں ہیں۔

) وان من اهل الكتب الا مباركا اينماكنت (مريم) يا (مريم) اهدنا الصراط إن) الله يتوفأكم (نحل) الخلق (يسين) ولكم في

رالسلام کو یقینا قتل نہیں کیا تا کہ مشمیر میں ہور مرتبہ تک پنچایا پہلے آپ کی طبعی موت پر ایمان است انسان ہیں۔اب اگران کو ایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ سے ایس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نے کی بھی دعاء کرو چھٹی آیت نے کی اورشیح کی امداد کرے گی اور

می ناصری کو جب تک مرا ہوا تصور نہ کیا جاد ہے تو کھی کی المداد کیے کرے گی۔ ساتویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ خداتم کو وفات دیتا ہے تو کیا حضرت میچ علیہ السلام اس علم سے باہر رہ گئے؟
آٹھویں آیت میں یہ تصریح موجود ہے کہ جو لوگ بڑی عمر پاتے ہیں۔ ان کے حواس ٹھیک نہیں رہتے اور سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو کیا سے علیہ السلام دو ہزار سال بعد شخ فانی ہوکر اتریں گے تو پھر ان سے بہتری کی امید کیا ہو گئی ہے۔ نویں آیت میں ہے کہ بڑی عمر کا آ دمی منکوں ہوجاتا ہے اور اس کی عقل ٹھکا نے نہیں رہتی۔ تو کیا تم ایک حالت میں حضرت سے کو لا نا چاہتے ہو؟ دسویں اور اس کی عقل ٹھکا نے نہیں رہتی۔ تو کیا تم ایک حالت میں دستے سے کا مقام مقرد کیا ہوا ہے تو پھر کیا آئی سان پر بھی رہنے کے قیام کی اجازت ہو علی ہے؟ اس لئے ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ کو فات میچ کا عقیدہ خلاف قر آن ہے۔

اس تحریف کا جواب یہ ہے کہ جومعنی آیات فدکورہ کے گئے ہیں۔اس کا نشان کی اسلامی کتاب سے نہیں ملتا۔ بیسب کچھ مرزائی تعلیم کا نتیجہ ہے۔اس کی مثال ایس ہے کہ آربیکی تنائخ كاثبوت قرآن شريف كرت بين كد: "ما ننسخ من آية ، وننشبتكم فيما لا تعلمون · فاذا هي ثعبان مبين · امم امثالكم · كونوا قردة خاسئين ''وغيره ے ثابت ہوتا ہے کہ انسان، پرند، چرنداورلکزی وغیرہ سب حالت بدلتے رہتے ہیں اور یہی تناسخ كا اصول ب\_مران آيات كامعنى جواسلام في لياب-اس كے لحاظ سے تناسخ كا جوت نبيل ملاً۔ای طرح ان آیات ہے بھی وفات سے بھی ثابت نہیں ہوتی جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔ کیونکہ بہا آیت میں ندکور ہے کہ خدا تعالی نے آپ کول اور صلیب سے بچا کراپنی طرف اٹھالیا تھا اوروہ وعده بورا موگيا تھا كدمين تجھ كواپنے قبضه مين لاكرائي طرف اٹھالوں گا۔ ( ديكھواجيل برنا با اور ا حادیث ندکورہ) اور یہال رفعہ سے بیمراد لینا غلط ہے کہ آپ کو بعی موت سے وفات دے کر رفعت دی تھی۔ کیونکہ ایسی رفعت عام بنی نوع انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ سے دعدہ کرنے کا کیامطلب تھا کہ ہم تحجے رفعت دیں گے۔ کیا آپ کوشروع حیات سے رفعت مرتبہ حاصل نہ تھی؟ اور وعدہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ جورفعت آپ کو دی جائے گی وہ رفعت جسمانی تھی۔ جو واقعہ صلیب کے وقت ظاہر ہوئی۔ ورنہ جو رفعت منزلت آپ کو پہلے ہی حاصل تھی اس کا وعدہ کرتا تخصیل حاصل یا ایک متم کا مخول بن جاتا ہے۔ تم اگر کسی سے اس چیز کے دینے کا وعدہ کرو۔ جواس کے پاس پہلے ہی حاصل ہے تو کیا وعدہ لغواور بے فاکدہ نہ ہوگا؟ دوسری آیت میں لومنن بہے بہ مرادلینا که یمودول سے کاایمان حاصل موتاہے۔دووجہ سے غلط ہے۔

آ پ کوجگہ ملے گی۔ جہاں کسی فت ہمراہ ایک مقبرہ سے انھیں گے داخل رہیں گے۔اباس اسلا ہے وفات مسیح پراستدلال قائم رفعت ہوتو وہ سب کے لئے مو معراج موجب رفعت سے تو بھی موجب رفعت ہے کیا تمہ موجب رفعت ہیں کیا۔تم سہ وسعت کےمطابق یاؤں پھیلا ہوگا کہ کوئی اہدنا الصراط المشتقیم مرزائی یہی دعاء کرتے ہوں ۔ ای راسته پرخدا جم کوقائم رہنے امت اس لئے نہیں کہا گیا کہ شریف کے روسے اس کئے اس امور ہوئی ہے۔انبیاءسابقین بن كرخيرالامم كالقب حاصل كر کسی جگہ ہے بھی نہیں ملنا۔ایسا تھم یفین آنے تک ہے۔اس ہے۔ کیا محرفین اس تحریف کوا ڈالی*ں گے؟ اور*یہ خسل به م خداتم کووفات دیتاہے۔جس ک مدت نہ کسی نے آج تک م یا کرمرتا ہے۔اس آیت کے فل تسلیم کیا جاتا ہے۔اس کئے اس

کرتی۔آٹھویں آیت میں ارذ

يوم وفات ميں آب

اوّل ..... ان کوتو پہلے ہی اپنے زعم میں یقین ہے کہ ہم نے حضرت میج کوصلیب پوّل کر ڈالا تھا اور انا جیل اربعہ میں یہی بالضرح موجود ہے کہ آپ صلیب پر مرچکے تھے تو اندریں حالات یوں کہنا کیسا ہے معنی ہوگا کہ اہل کتاب (یہود ونصاری) آپ کے قل پر ایمان لے آتے ہیں۔

دوم ...... لیومنن میں نون مشد دعلامت استقبال ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آئندہ ایکان لے آئیدہ ایکان لے آئیدہ ایکان لے آئیدہ ایکان لے آئید کی افسیل پہلے بیان ہو چکی ہے کہ نزول میں کے وقت اہل کتاب سب کے سب آپ کی تقمد بی کرلیں گے اور یہی وہ معنی ہے کہ جس کو اسلام نے قبول کیا ہے اور جس کی تائید صحف قد یمہ اور احا یث نبویہ سے ہور بی ہور بی ہے۔ اس لئے اس کے خلاف کوئی اور معنی تراش کرناتح بیف میں داخل ہوگا۔

تیری آیت میں مطلقا وفات سے کا ذکر نہیں ہے۔ ایک ایک دوروٹیاں کی مثال ہے۔
ہرایک جگہ مرزائی وفات سے کا بی راگ گاتے ہیں۔ بھلا یہ قویتا ئیں کہ س آیت کے روسے اگر
وفات سے تسلیم کی جائے تو کیا کھیم میں وفن ہونے کے بعد آپ کی برکت ظاہر ہوئی تھی؟ آپ تو
کہتے ہیں کہ حضرت سے وہاں ہ کہ سال روپیش ہوکر مرگئے۔ نہ بلنغ کی نہ گر جا بنایا اور نہ کوئی اپنانشان
چھوڑا تو پھر برکت کیبی؟ اس لئے اس آیت سے اسلام میں بیم راد ہے کہ آپ کا وجود بابر کت ہے۔
واقعہ صلیب سے پہلے آپ کی ذات سے لوگوں کی ظاہر کی اور باطنی بیاریاں دور ہوئیں اور زول کے
بعد اسلام آپ کی برکات سے بہرہ ور ہوگا اور اس کی تمام مردہ طاقتیں ظاہر ہوں گی اور باقی رہا
تسمان کا مقام سو وہ بھی برکت سے خالی نہیں۔ کیونکہ اب مقربین میں داخل ہیں اور اب بھی
صوفیائے کرام کی رومیس آپ سے روحانی برکات صاصل کر رہی ہیں۔
(دیکھونو مات کہ)

چوشی آیت میں مرزائیوں نے عیسائیوں کی چال چلی ہے۔ وہ بھی کہا کرتے ہیں کہ قرآن شریف نے بھی واقعہ صلیب میں آپ کی موت کوشلیم کیا ہے۔ کیونکہ یوم اموت سے مراد صلیب پر مرنے کا دن ہے اور یوم ابعث حیاء سے مراد وہ دن ہے کہ جب آپ مرنے کے بعد تیسرے دن اپنی قبر سے نکل کرآسان پر چلے گئے تھے۔ اب اگر مرزائیوں کا معنی مانا جائے تو عیسائیوں کا معنی مانا پڑتا ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ایک معنی تسلیم ہواور دومرا متروک ہو۔ اس عیسائیوں کا معنی بھی مانا پڑتا ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ایک معنی تسلیم ہواور دومرا متروک ہو۔ اس لئے ہمیں اس مطلب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جو اسلام نے یہاں پرتسلیم کیا ہے کہ یوم ولادت میں آپ شیطانی عوارض سے محفوظ رہے۔ حالانکہ آپ غیر محفوظ جگہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ دلادت میں آپ شیطانی عوارض سے محفوظ رہے۔ حالانکہ آپ غیر محفوظ جگہ میں پیدا ہوئے لیے بیار بناس)

یوم وفات میں آپ کومسلمان روضہ نبویہ میں وفن کریں گے اور حضو و اللہ کے پاس آپ کوجگد ملے گ ۔ جہال کی فتم کا کھٹکا ندر ہے گا اور یوم بعث بعد الموت میں آپ حضو علاق کے ہمراہ ایک مقبرہ سے اٹھیں کے اور جو تفاظت اس وقت حضو علی کی ہوگ ۔ آپ بھی اس میں واظل رہیں گے۔اباس اسلامی معنی کوچھوڑ کرتح یف کرنامسلمان کا کامنیں ہے۔ یانچویں آیت ے وفات مسے پراستدلال قائم کرناایک واہیات اصول پرمنی ہے کہ جوواً قعد ایک کے لئے موجب رفعت ہوتو وہ سب کے لئے موجب رفعت ہوتا ہے۔اگر پیاصول صحیح ہےتو آ ب ہی بتا کیں کہ اگر معراج موجب رفعت سے تو کیاتم نے جولا ہے کی طرح یہ بھی خداسے مانگا ہے؟ شہادت حسین ا بھی موجب رفعت ہے کیا تمہارے بائی فرہب نے بھی خداسے مانگی تھی؟ اور ہزاروں امور موجب رفعت ہیں کیا۔تم سب مانگا کرتے ہو؟ اور جب بیفطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی وسعت كمطابق ياؤل كهيلايا كرتابية واني وسعت سع بروه كرناواجب اموركا مطالبه كرنااييا موگا كه كوئى ابدنا الصراط المستقيم كهدكره عاءكرے كه ياالله ججھا بينے راستر برچلا كر خدابنا لے۔ شايد مرزائی یمی دعاء کرتے ہوں گے۔ گراسلام یمی سکھا تا ہے کہ جس راستہ پرمقدس ہستیاں تھیں۔ اس راسته برخداجم كوقائم رہنے كى تو نق عطاء كرے۔ آمين! چھٹى آيت ميں امت محمد ميكو بهترين امت اس کے نیس کہا گیا کہ مرزا قادیانی کی تقدیق کرنے کو کھڑی ہوجائے گی۔ بلکہ قرآ آن شریف کے روسے اس لئے اس کو پہلقب عطاء ہوا ہے کہ بیامر بالمعروف اور نہی عن الممکر کے لئے مامور ہوئی ہے۔انبیاءسابقین کی تصدیق کے لئے ہروقت تیار بہی ہےاور خیر الرسلین کی تابعدار بن كرخير الامم كالقب حاصل كرتى ہے۔ پس ان وجو ہات كوچھوڑ كرايك نئ وجد كھر ناكہ جس كا ثبوت كسى جكد سي في نبيس ملتا - ايسا ب كركوني كي كدو عبد ربك حتى ياتيك اليقين عباوت كا تھ یقین آنے تک ہے۔اس لئے جن کوخدا کی ستی کا یقین آگیا ہے۔ان پرعبادت فرض نہیں ہے۔ کیا محرفین اس تحریف کواپی تحریفات میں داخل کر کے اپنی جماعت کو عبادت سے آزاد کر ڈالیں گے؟ اور پیضل به من بیشاء کی مثال پیدا کریں گے؟ ساتویں آیت میں عام تھم ہے کہ خداتم کووفات دیتا ہے۔جس کے روسے ہرایک انسان اینے مقررہ وقت پرمرجا تاہے اور مرنے کی مت نکسی نے آج تک مقرر کی ہے اور نہ ہوگی۔ ورنہ جو مخف آج سے سوسال سے زیادہ عمر یا کرمرتا ہے۔اس آیت کے خلاف ہوگا اور کہا جائے گا کہ عام مت موت سے بر حرکیوں زندہ شلیم کیاجاتا ہے۔اس لئے اس تحریف کے پاؤل نہیں ہیں اور سوائے بے مجھ کے پھھا استنہیں كرتى \_آ مھوي آيت ميں ارذل العركى كوئى حدمقررنيس ب\_ايخ قوائے جسمانى كے ماتحت

ے خطرت سے کوصلیب پرقل کرڈالاتھا ہے کہ آپ صلیب پرمر چکے متھاتو اندریں کتاب (یہود ونصاریٰ) آپ کے قل پر

۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آئندہ یان ہوچک ہے کہ نزول مسیح کے وقت کرلیں گے اور یہی وہ معنی ہے کہ جس کو ف قدیمہ اور احالیث نبویہ سے ہور ہی اش کرناتح بیف میں داخل ہوگا۔

ہے۔ایک ایک دوروٹیاں کی مثال ہے۔ ا بیتو بتا ئیں کہ س آیت کے رو ہے اگر ىدآپ كى بركت ظاہر موئى تقى؟ آپ تو ۔ نتبانغ کی نہ گر جا بنایا اور نہ کوئی اپنانشان باليمراد ہے كه آپ كا وجود بابركت ہے۔ ورباطنی بیاریاں دور ہوئیں اور نزول کے م مرده طاقتیں ظاہر ہوں گی اور باتی رہا ب مقربین میں داخل ہیں اور اب بھی ر ہی ہیں۔ (دیکھونتو حات مکہ) عال چلی ہے۔ وہ بھی کہا کرتے ہیں کہ نلیم کیا ہے۔ کیونکہ یوم اموت سے مراد ہ دن ہے کہ جب آپ مرنے کے بعد ۔اب اگر مرزائیوں کامعنی مانا جائے تو ب معنى تسليم مواور دوسرامتر وك مو-اس واسلام نے یہاں پر شلیم کیا ہے کہ یوم

آپ غیر محفوظ جگه میں پیدا ہوئے تھے۔

(ويچمو مخلوة اورانجيل برنباس)

ثابت ہونا ہے کہ عمرا وی منکوس سترسال ي عمرتك معركبلانے لكتا تک معلوم ہوتی ہے اور تکوس فی آخ غلط ثابت أوجائ اوراكر بيمطله پیرفرنوت بن جاتا ہے تواس کے میں یمی نہیں کہا گیا کہ ہرایک معمرہ اگرمحرفین نے یہی سمجھا ہے تو میا ہے۔حضورعلیہالسلام کی بیدعا مختم مجھے بیمائیو۔جس کااثر میہوا کہ ۳ بال کے کوئی بال بھی سپیدنہیں ہ حضرت مسيح عليه السلام تو ٢٠اسا حضوطا في نفي فرمايا ہے كه آپ قول ہے اور دوسری طرف حضوہ كااسلام قبول كركے اسلام قد ؟ آيت ميں عام قاعدہ بيان ہوا۔ مسيح اخيرز مانه ميس كيمرز مين مير کےخلاف عارضی قیام آسال م رہے گی اور جولوگ غباروں میں مدت کے لئے زمین سے الگ رہتے ہیں۔ایسے خوش فہم محرف حمافت میں داخل ہے اور ثابر کے مطابق کرنے کی کوشش ک احادیث ہے کریں۔اب میا كيونكهان لوكول فيصرف

ہے۔ورنہ دوسرے احکام ت

بدنيتى يية زموز كرقرآني مغا

انسان کم ویش ارذل العمر تک پہنچا ہے اور بیضروری نہیں ہے کہ ہرایک انسان ارذل العمر تک پہنچتا ہے۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ کوئی پہنچتا ہے اور کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ حضرت مسے علیہ السلام بھی حسب روایات سابقدار ذل العرتک نہیں پنچے۔ کیونکہ آپ نزول کے بعدایک عربی عورت سے شادی کر كے صاحب اولا دموں كے۔اب آپ كى نسبت بيد خيال كرنا كه آپ چونكه دو ہزار سال تك زنده ہیں۔ارول العرتک بین مسئے ہیں۔وووجہ سے مطی بات ہے اوّل بیرکہ جب حضرت سے علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس وقت کے ماحول کی عمریں بردی لمبی ہوتی تھیں۔ جب بر آج کل کا اندازه ٹھیک نہیں بیٹھ سکتا۔مشہور ہے کہ رستم گیارہ سوسال تک زندہ رہ کرمر گیا۔تو اس کی ماں روکر كمتى تقى كدن بجيمردن چيز ديدنه چيز فورون اگريدوايت سيح بيتوخيال باطل كرنے كوكافي ہے کہ انسان ساٹھ ستر سال تک ارذل العمر تک پہنچ جاتا ہے۔اس کے علاوہ اگر اس وقت کے دوسری عمریں دیکھی جائیں قو صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہزار دو ہزار سال تک انسان کا ارذل العر تک پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف و ۳۰ برس تک زندہ رہ کر بھی جوان رہے۔ سام كى عمر بزارسال تقى \_متوقع ٩ ٧٤ سال تك زنده ربا \_حضرت نوح عليه السلام ايك بزار جارسوسال تك تبلغ كرت رب-ايك روايت ميس بي كرآب كي عمر ١٣٥٠ سال تعي - حفرت آوم عليه السلام نوسوتمیں سال تک اپنی اولاد کی پرورش کرتے رہے۔حضرت شیث علیدالسلام نوسو بارہ سال تک احکام خداوندی بجالاتے رہے۔حضرت ادر لیس علیہ السلام کی عمر ۲۵۲ تھی۔حضرت مویٰ کی ۱۲۰ اور حفرت ابراجيم كى ٢٢٣ سال كى عمرتنى \_حفرت انوش كى عمر١٠٠ سال إ اور حفرت مودكى ١٦٢ سال \_ كتاب المعمرين ميں ان معمر لوگوں كا ذكر ہے \_ جن كى عمر ميں كئي سينتكڑ ہے سالوں تك پہنچیں۔باوجوداس کبری کے ارذل العرتک کوئی نی نہیں پہنچااور نہ ہی کسی اسلامی شہادت سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نبی ارذل العمر کا شکار ہوا تھا۔ کیونکہ بیا یک ذلیل زندگی ہے اور خدا کے مقرب بندےال سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوم بیک مدیث نبویہ کی روسے آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ ایک سو بیں یاسا تھ سال تک ہاور دہ زمانہ جوآ پآسان پر گذاررہے ہیں۔ دہ دنیادی زندگی محسوب نہیں كيا كيا۔ ورنه حضور الله اسے احادیث میں آپ كى عمرائے عهد میں كم از كم چھسوسال تك ظاہر فرماتے۔اس لئے ارذل العمر سے بچانے کی خاطر نزول منے کا انکار کرنا ایک جہالت ہے۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بیکال بے باک ہے کہائے خیال کی بنیاد پراسلامی روایات کورد کیا جاتا ہے۔ بھلا کاتم اور کافرمان نبوی۔ کیا بدی کیا بدی کا شوربد۔ ایسے محرفین کوالی کمال بے با کیوں سے وستبردار ہونا چاہئے۔ورنہ وہ تو ہین الانبیاء کے مرتکب ہول گے۔نویں آیت کی تشریح سے صرف ہے

فابت ہوتا ہے کہ عمر آ دمی منکوس فی الخلق ہوجاتا ہے۔ اگراس کا بیمطلب لیا جائے کہ لوگ ساٹھ سترسال کی عمرتک معمر کہلانے لگتا ہے تو گوآج کل صحیح ہوگا۔ مرگذشته زماند میں معمر کی حددو ہزارسال تك معلوم بوتى إدر كوس في الخلق نبيس بوااورآ كنده زمانه ميس بهي ممكن بركرة ج كل كااندازه غلط ثابت ہوجائے اور اگریم طلب لیاجائے کہ جوانسان اپنی پوری عمریا کر درجہ شیخو خت تک پہنے کر پرفرتوت بن جاتا ہے تواس کے اوسان خطا ہوجاتے ہیں توبید عنی قابل تسلیم ہے۔ مگر قرآن شریف مين بي نهيل كها كياكه برايك معمر "كل من نعمره" كوجم درجي شخوخت ميل في بحد كرديت بين-اگر محرفین نے یہی سمجھا ہے تو بیان کی خوش فہی ہوگی ورنہ اسلام انبیاء کوالی حالت سے منزہ سمجھتا ہے حضورعلیہ السلام کی میدعا تھی کہ: "اللهم انسی اعوذبك من الحرم " ياالله شيخوخت سے مجھے بیائیو۔جس کااڑ میہوا کہ ۱۳ سال کی عمر میں آپ کے قوائے جسمانی برقرار تصاور سوائے سترہ بال كوئى بال بهى سپيزمين مواتها - ببرحال انبياء كواس آيت مستثنى كيا گيا ہے - بالخصوص حضرت مسيح عليه السلام تو ١٢٠ سال كي عمر تك بيني كر بهي معمر فيخ فاني تشليم نبيس كي محك - كيونكه حضوطات نفر مایا ہے کہ آپ شادی کر کے صاحب اولاد بھی بنیں گے۔اب ایک طرف محرفین کا قول ہے اور دوسری طرف حضوط اللہ کا فرمان ہے۔جس کی مرضی ہووہ حضوط اللہ کے خلاف محرفین كااسلام قبول كر كے اسلام قديم سے خارج ہوجائے اور جو چاہے اسلام ميں داخل رہے۔ وسويں آیت میں عام قاعدہ بیان ہواہے کہ بی نوع انسان کا مقام زمین ہواور ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت مسيح اخيرز مانه ميں پھرزمين ميں ہي ذن ہوں سے۔اس لئے پچھ مدت کے لئے استقرار في الارض کے خلاف عارضی قیام آسان میں کرلینام مفزنہیں پڑتا۔ورنہ کسی کوچار پائی پڑبھی سونے کی اجازت نہ رہے گی اور جولوگ غباروں میں اڑ کرستر ہزارفٹ تک اوپر چلے جاتے ہیں یا ہوائی جہاز میں پچھ مت کے لئے زمین سے الگ ہوکر عارضی قیام کر لیتے ہیں یاسمندر میں ساری عمر جہاز ول کے ملاح رہتے ہیں۔ ایسے خوش فہم محرفین کے نزدیک استقرار فی الارض کے خلاف ہوں گے۔ جوصرت حماقت میں داخل ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ ایسے محرفین قرآن شریف کوتو رُموڑ کرموجودہ خیالات ے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ بینہیں کہاہے خیالات کی ترمیم قرآن شریف یا احادیث سے کریں۔اب بیکہنامشکل ہوگیا ہے کہ بدلوگ قرآن وحدیث پرایمان رکھتے ہیں۔ كيونكه ان لوكور في صرف اتنابى قرآن تسليم كيا بي كه جس قدر خيالات مغربيد سي موافقت ركه تا ے۔ورنددوسرے احکام نے یا تو صراحة الکار کردیتے ہیں یا اگر پچھشرم دامنگیر رہے تو نیک نیتی یا بدنیتی سے تو رُمورُ رُقر آئی مفاہیم کی نوعیت بدلنے لگ جاتے ہیں۔

م ہے کہ ہرایک انسان ارذل العمر تک ما ہے۔ مفرت مسے علیہ السلام بھی حسب ا کے بعد ایک عربی عورت سے شادی کر لرنا كه آپ چونكه دو ہزارسال تك زنده باول بدكه جب حضرت مي عليه السلام ، ی کمی ہوتی تھیں۔ جب پر آج کل کا لك زنده ره كرمر گيا\_ تواس كى مال روكر وایت صحیح ہے تو خیال باطل کرنے کو کافی ہے۔اس کے علاوہ اگراس وفت کے . دو ہزارسال تک انسان کا ارذل العمر باتك زنده ره كربهي جوان رہے۔سام ف نوح عليدالسلام ايك بزار چارسوسال ١٨٥ سال تقى رحضرت أدم عليه السلام ت شيث عليه السلام نوسو باره سال تك ا عمر ۲۵۲ تھی۔ حضرت موٹی کی ۱۲۰ ماعرو۲۰۰ سال ہے اور حضرت ہود کی ن کی عمر میں کئی سینگڑے سالوں تک نچااور نہ ہی کسی اسلامی شہادت سے بیہ . ب ذلیل زندگی ہےاور خدا کے مقرب ے آپ کی عمرزیادہ سے زیادہ ایک سو ہے ہیں۔وہ دنیاوی زندگی محسوب تہیں عهد میں کم از کم چیرسوسال تک ظاہر ) كانكاركرنا ايك جبالت ہے۔اس د براسلامی روایات کورد کیا جاتا ہے۔ محرفین کوایی کمال بے باکیوں سے لله نوی آیت کی تشریح سے صرف یہ

## تحريفات نمبرسوم اورخلود

"ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه (روم) فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون (اعراف) ماجعلنهم جسدا لا ياكلون وما كانوا خالدين (انبياء) اليوم اكملت لكم دينكم (مائدة) لن تجد لسنة الله تبديلا (فاطر) ماجعلنا لبشر من قبلك الخلدو وماكانوا خالدين (انبياء) تلك امة قد خلت (بقرة) وكذلك جعلناكم امة وسطاً (بقرة) انشأكم من نفس واجدة (جرد) ثم انكم بعد ذلك لميتون (المؤمنون)"

بہل آیت سے ثابت کیاجا تاہے کہ جوانی کے بعد بڑھایا آجا تاہے اور طاقت کے بعد كمزورى آجاتى ہے۔ تو حضرت مسيح عليه السلام بوقت نزول كمزور جوں گے تو اسلام كى خدمت كيا كرسكيس ك\_ ووسرى آيت سے ثابت كيا ہے كہموت وحيات كاسلسله بنى نوع انسان كے لئے زمین سے وابستہ ہے تو حضرت می کا آسان پر چلا جانا اور مدت دراز تک وہال فیام رکھنا کیے قرین قیاس ہوسکتا ہے۔تیسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کاجسم ایسانہ تھا کہ خوراک نہیں کھاتے تھے اور ان کو دنیا میں ہمیشہ کا رہنا میسر نہ تھا تو پھرحضرت مسے علیہ السلام کا اب تک بغیر خوراک زندہ رہنا کیسے متصور ہوسکتا ہے۔ چوشی آیت سے ثابت کیا ہے کہ حضور انو مالی پھیل اسلام ہوئی جو بڑی نعبت عظیم الشان ہے۔اب اگر طول عمر یا رفعت ساوی بھی نعمت ہوتی تو حضو علي الله على على الله على الله عن كول خالى ركها كيا تها؟ يا نجوي آيت سے بيا ابت كيا ہے كه حیات مسے قانون فطرت کے خلاف ہے اور خداتعالی اپنی سنت تبدیل نہیں کرتے ۔ چھٹی آیت ف ثابت كيا ب كم چونكم حضو مالية سن بهلكسى كوظووفى الدنيانسيبنيين مواراس لئ حيات مسیح کا قول غلط ہے۔ ساتویں آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی تمام جماعت گذر پیکی ہے تو پھر حضرت من عليه السلام البھي تک كيول باقى ره مح ين -آ مھوين آيت ميں خداتعالى نے جم كوامته وسط بنایا ہے اور زول سے سیلازم آتا ہے کدان کی امت (نصاریٰ) بی خطاب یا کر خیرالام بن جائے۔ کیونکہ اب تو وہی اخرالامم ہوگی نویں آیت سے ثابت ہوتا ہے کنفس واحدہ سے حضرت مسيح بھی پيدا ہوئے مضاقو تمام بی نوع سے اشتراک ضروری تھا۔ تو پھر کيوں ابھی تک آپ کوزندہ تصور کیا جاتا ہے اور دسویں آیت سے معلو ہوتا ہے کہسد ، مرنے والے ہیں تو پھر حضرت مسے كيول نبيس مريدان سب كاجوار مخضر طور بيول بكد دفات سيح سالك آيت بهي وابسة نہیں ہے۔ان میں عام حالات بیان کئے گئے ہیں کہ جن کا ہر فردانسان میں اور ہروفت پایا جاتا

ضروری نہیں ہے۔مثال کے تشمیری ایسے گورے ہوتے اصول کوعلوم متعارفہ کہتے ہیں رویسے کوئی انسان بھی ایسان

رو سے کوئی انسان بھی ایسان و کیھتے ہیں کہ گئی بچے اور جو شامل ہو شکتی ہے۔ علی مزاالا ابھی تک کمزوری لاحق نہیں تعاقب سے

سلسله بم سے تعلق رکھتا ہے خاص مت تک ہوتا ہے۔ در بعد ہو۔ کیونکہ آخر آب

تیسری آیت میں کفار کے بازاروں میں پھرے، کھا اس کا جواب یوں دیا گیا

ضروری سمجھا گیا ہے۔ ہا خوراک ضروری ہونے کا

عندالضرورت کھاتے ہا عارضی طور پرائیں آب جبز مین پرآئیں یے

ے خلاف ندہوا۔ چوکھی چونکہ' تسلک السسسل خاص خاص انعام پاگ

ثابت نہیں ہوااور بیہ جہ پائی جاتیں۔ورنہ حضوہ ر

پاڻ جا سنڪ درجيد مورد نبي سورة مين درج مورد ہے که حيات سنج کا قول

ہے۔جیباکداس آپ

ضروری نہیں ہے۔مثال کے طور پر ہندوستانیوں کو کالے آ دمی کہا جاتا ہے۔مگر ، وجوداس کے تشمیری ایسے گورے ہوتے ہیں کہ خربی انسان ان کے ہم بلہ گورے نہیں ہوئے ۔اس کئے ایسے اصول کوعلوم متعارفہ کہتے ہیں۔ان کواصول کلینہیں کہا جاسکیا۔ ورنہ ضروری ہے کہ پہلی آیت کے روے کوئی انسان بھی ایسانہ پایا جائے کہ جس کوطافت کے بعد کمزوری لاحق ند ہوئی ہو۔ حالانکہ ہم و کھتے ہیں کہ کی بچے اور جوان بوڑ ھا ہونے سے پہلے ہی مرجاتے ہیں تو پھر بیآ یت ان پر کسے شامل ہو سکتی ہے۔ علی ہزاالقیاس حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس قاعدہ سے مشتنیٰ ہیں۔ کیونکہ ان کو ابھی تک کمزوری لاحق نہیں ہوئی۔ دوسری آیت سے صرف اتنامعلوم ہواہے کہ موت وحیات کا سلسلة م تعلق ركها باوريه معلوم نيس موناكه برايك سايسسلسله كاتعلق يكسال اورايك خاص مدت تک ہوتا ہے۔اس واسطے حضرت سے سے بھی اس سلسلہ کا تعلق ہوجائے گا۔اگر چہ پچھ در بعد ہو۔ کیونکہ آخر آپ فن آسان رہنیں ہوں گے۔ زمین پر ہی آ کر وفات یا نیں گے۔ تیسری آیت میں کفار کے ایک عام اشتباہ کا جواب دیا گیا ہے کہ رسول اور نبی کی شان نہیں ہے کہ بازاروں میں پھرے، کھائے پینے اور بول وبراز کرے۔ورنہ ہم میں اوراس میں فرق ہی کیا ہوا۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ نبی بھی چونکہ انسان ہوتا ہے۔ اس لئے کھانا پینا اس کے لئے ضروری سمجما گیا ہے۔ ہاں اگر نبی فرشتے ہوتے تو پھران کوخوراک سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔لیکن خوراک ضروری ہونے کا پیمطلب نہیں ہے کہ وہ ہروقت کھاتے رہتے ہیں۔ بلکہ بیمطلب ہے کہ عندالضرورت کھاتے پیتے ہیں۔حضرت مسے علیہ السلام بھی کھاتے پیتے رہے ہیں۔اب چونکہ عارضی طور پرایسی آب وہوا میں ہیں کہ جہاں اس خوراک کی ضرورت نہیں ہے۔اس لئے پھروہ جب زمین برآ سمی گے تو عندالضرورت کھانا کھا سمیں گے۔اس لئے حیات مسیح کا قول اس آیت . کے خلاف نہ ہوا۔ چوتھی آیت میں صرف بھیل اسلام کا ذکر ہے۔ باقی انعامات کا ذکر نہیں ہے اور چونكه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض "كارشاد بتاربام كيعض انبياء من خاص خاص انعام پا مح میں تو حضور الله میں طول عمر کا انعام نہ پایا جانا پخیل اسلام کے خلاف ثابت نہیں ہوااور یہ جہالت کاسوال ہے کہ حضور اللہ میں انبیاء سابقین کی مخصوص متیں کیوں نہیں یائی جاتیں۔ورند صفوطان بھی بغیر باپ کے پیدا ہوتے اور آپ کی والدہ محتر مدکا ذکر بھی ایک لمى سورة مين درج موتاب اس كي حضوط في من طول عمر كانه بإيا جانا بياس امر كا ثبوت نهين ہے کہ حیات سے کا قول کرناغلط ہے۔ پانچویں آیت کا تعلق اکرام المومنین اور تعذیب الکفارے ہے۔جیسا کہاس آیت سے پہلے چندآیات پڑھنے معلوم ہوتا ہے۔ورنہ تمام اموراللہیہ سے

فاوشيبه (روم) فيها تحيون وفيها علنهم جسدا لا ياكلون وماكانوا ثم (مائدة) لن تجد لسنة الله تبديلا وماكانوا خالدين (انبياء) تلك امة قد طاً (بقرة) انشاكم من نفس واجدة

نی کے بعد بڑھا یا آ جا تا ہےاور طاقت کے بعد ت نزول کمزور ہوں گے تو اسلام کی خدمت کیا ت وحیات کاسلسلہ بنی نوع انسان کے لئے ا جانا اور مدت درازتک وہاں فیام رکھنا کیے تأب كدانبياء كاجسم ايباندقفا كهخوراك نبيس ما تو پھر حضرت مسيح عليه انسلام كا اب تك بغير ت سے ثابت کیا ہے کہ حضورا نو طاق کے یر کمیل گر طول عمر یا رفعت ساوی بھی نعمت ہوتی تو تھا؟ یانچویں آیت سے بیٹابت کیا ہے کہ لُّ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتے۔ چھٹی آیت ووفی الدنیانفیب نہیں ہوا۔اس لئے حیات ہے کہ انبیاء کی تمام جماعت گذر چکی ہے تو پھر -آ مھویں آیت میں خداتعالی نے ہم کوامند امت (نصاري) بيخطاب ياكر خيرالامم بن ے ثابت ہوتا ہے کہ نفس واحدہ سے حضرت نمروري تفاية پيركيول ابهي تك آپ كوزنده ، كدسه ، مرنے والے بين تو پھر حضرت مسيح )- كددفات سي سايك آيت بهي وابسة لهجن كابرفردانسان مين ادر هروفت پاياجانا اس آیت کا تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ ہم ویکھتے ہیں کہ شب وروز انقلاب ہوتار ہتاہے اورسلسلہ تولید وممات میں قتم تم کی نیرنگیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔سردی، گری، بارش، قبط،مرض اور عافیت بھی ایک اصول پرنہیں ہے۔اب اگر حیات سے کا مسلما لیے انقلابات کے ماتحت سلیم کیا جائے تو کون ساظلم ہوگا۔چھٹی آیت میں بیر بتایا گیا ہے کہ کی انسان کو ہمیشہ کے لئے دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہاور ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت سے بھی آخرفوت ہو کر دفن ہول گے تو پھراس آیت کے خلاف كيے ہوگا۔ ساتويں آيت ميں ذكر ہے كدرسول اپنامنصب تبليغ خالى كر كے چلے محكے ہيں۔ جن ميں سے چھودفات پاچکے ہیں اور پچھ زندہ ہیں۔ایسی بات کو مخوظ رکھ کر ماتت کا لفظ اختیار نہیں کیا۔ تا کہ انبياء كى دونوں قنموں پربيآيت شامل موجائے۔ آٹھويں آيت ميں ہم كوامته وسط كا خطاب ديا كيا ہے۔جس میں خود حصرت سے علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ورنہ بیمطلب بیس ہے کہ آپ کوئی الگ امت تجویز کریں گے یاا بی امت سابقہ کو بڑھائیں گے۔ بلکہ بیمطلب ہے کہ اسلام کی خدمت میں یہودونصاریٰ کے ندہب کومٹا کردنیامیں جالیس سال تک اسلام ہی اسلام کرڈ الیں مے۔اس لئے حیات میں کامسکلہ آیت ہذا کے خلاف ندر ہانویں آیت میں پھرا یک اصول متعارفہ کی طرف توجددلائی می ہاورمعرض نے اس کوامل کلیہ مجھ رکھا ہے۔اس لئے حیات سے کواس آیت کے خلاف بجھنے کی ذمدداری خوداس پرعائد ہوتی ہے۔ہم اس کے جوابدہ نہیں ہیں۔ دسویں آیت میں بھی وقوع موت کواصول متعارفہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ورند بیمطلب نہیں کہ بی انوع انسان کے موجود ہوتے ہی موت کا دقوع ہوجاتا ہے۔ بلکہ موت کا بھی خاص موقعہ ہے کہ جس سے انسان پس و پیش نہیں ہوسکتا علی ہذاالقیاس حضرت مسے بھی اپنے وفت پرموت کا شکار ہوں گے۔ آپ بھی نہیں بھیں گے۔اس کئے ہماراعقیدہ اس آیت کے خلاف بھی نہ ہوا۔ ہاں محرف کے عقیدہ کے خلاف ضرور ہے اور ہونا بھی چاہئے۔ کیونکہ اسے دعویٰ تو قرآن دانی کا برا ہے۔ مگر دیکھنے سے معلوم ہوا ہے کہ مغزقر آن سے ناواقف ہے اور اس کو اتنی تمیز نہیں کہ اصول متعارف اور اصول کلیہ مين تميز كرسكي شايديهي قوم اس آيت مين بطورقاعده كليرخاطب ب-"انكم قوم تجهلون تحریفات نمبر چهارم اور (رقی)

''الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم (روم) كل من عليها فان (رحمن) اينما تكونوا يدرككم الموت (نساء) والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ، اموات غير احياء (نحل) قال شركاؤكم ملكنتم إيا ناتعبدون ، وان كناعن عبادتكم لغفلين (يونس) انكم وما

تعبدون حصب جهنم عنها مبعدون اوتر قے انزلنه من السماء فاذ السماء ماء (زمر) انما ال

درجات بیان ہوئے ہیں۔
کہا گیا ہے۔ اب اگر حضرنہ
کے خلاف ہوگا۔ وہ اب تک
آیت میں ہے کہ موت تم کو
نہیں پاسکی۔ چوشی آیت میر
السلام کی عبادت کرتے ہیں
باطلہ کو معلوم نہیں ہے کہان
ہوکر حکمران سمجھا جائے تو آ

ب بی ایت یک بیایا کیا ہے کہ دول آیت کے متعلق خدائی فیہ حضرت میں مرینیں ہیں اس امر کا بیان ہے کہ حضو ہوا کہ آپ حضوطات کو تھم ہوا کہ آپ دکھاؤں۔ ہیں تو انسان ور کھاؤں۔ ہیں تا ہم انسلین آ

آ ٹھویں آیت میں بنایا تھی

زرد ہوجاتی ہے۔ای طرر

اتكمتغير نبيس موكى-ا

تعبدون حصب جهنم انتم لها واردون · الا الذين سبقت لهم الحسنے اولئك عنها مبعدون اوتر قے في السماء (بني اسرائيل) انما مثل الحيوة الدنيا كمأ انزلنه من السماء فاختلط به نبات الارض (يونس) الم تر ان الله انزله من السماء ماء (زمر) انما الحيوة الدنيا لهو ولعب وزينة (جديد)"

ان آیات میں وفات مسے کا ذکر ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں انسانی زندگ کے جار درجات بیان ہوئے ہیں۔ خلق، رزق، حیات اور موت۔ دوسری آیت میں ہرایک چیز کوفانی کہا گیا ہے۔اب اگر حضرت مسیح علیہ السلام کواب تک زندہ بحسم عضری مانا جائے تو ان دوآ بیوں کے خلاف ہوگا۔ وہ اب تک باتی ہیں فانی نہیں ہوئے اور حیات کے بعد موت نہیں آئی۔ تیسری آیت میں ہے کہ موت تم کو ہرجگہ یا عتی ہے۔ مگر بڑا تعجب ہے کداب تک حضرت مسح علیالسلام کو نہیں یاسی۔ چوتھی آیت میں تمام معبودان باطل کومردہ کہا گیا ہے اور جب عیسائی حضرت سے علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کیوں مردہ نہ بنے۔ پانچویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ معبودان باطلہ کومعلوم نہیں ہے کہ ان کی عبادت ہوتی بھی ہے یانہیں ہے۔اگر پھر حضرت سے کودوبارہ نازل ہوكر حكمران سمجھا جائے تو آپ كوائي پرستش كاضرور علم ہوجائے گا۔اب قيامت كوكيے كہ يكيس ك كم ميں اپني پرستش كاعلم نبيل ہے۔ اس لئے حيات مسح اور نزول مسح كاعقيده خلاف قرآن ہے۔ چھٹی آیت میں بتایا گیا ہے کہ تمام معبودان باطلہ دوزخ کا اید هن بیس کے گروہ معبود متنیٰ ہیں کہ جن کے متعلق خدائی فیصلہ بہتری میں ہو چکا ہے۔جن میں حضرت مسے بھی شامل ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ نزول آیت کے وقت ایسے مقدس انٹان دوزخ سے الگ رکھے گئے ہیں۔اب اگر حضرت من مرينين بين وان كايد فيعله كس طرح موليا كه دوزخ سے الگ بين ساتوي آيت اس امر کا بیان ہے کہ حضور انو واللہ سے کفار مکہ نے بید درخواست کی تھی کہ آپ اگر نبی ہیں تو مارے سامنے آسان پر چرھ کر دکھلائیں تو چونکہ آسان پر انسان کا چر ھنا نامکن تھا۔اس لئے حضوعا الله واکر بان کے جواب میں بول کہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہول کر سان پر چڑ ھر دکھاؤں۔ میں تو انسان ورسول ہوں۔اس لئے نہیں جڑھ سکتا۔ حضوط اللہ کے انکارے ثابت ہوا كه جب خاتم الرسلين آسان برنبيل جاسكة تو حضرت من عليه السلام كيي آج تك زنده إلى-آ مھوی آ بت میں بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی نباتات کے مانند ہے۔ نباتات تازہ موکر بعد میں زرد ہوجاتی ہے۔ای طرح انسانی زندگی میں تغیر ہوجاتا ہے۔ مرحیات میں اس آیت کے خلاف اب تک متغیر نیس موئی۔اس لئے بیعقیدہ خلاف قرآن ہوا۔نویں آیت میں بارش کی مثال دے

ك رشب وروز انقلاب موتار بهتا ہے اورسلسلہ تو لید ب- سردی، گری، بارش، قط، مرض ادر عافیت بھی مله ایسے انقلابات کے ماتحت تسلیم کیا جائے تو کون اانسان کو ہمیشہ کے لئے دنیا میں رہنا نصیب نہیں ت ہوکر دفن ہول گے تو پھراس آیت کے خلاف ہامنصب تبلیغ خالی کرکے چلے مجتے ہیں۔جن میں ات کو طوظ ار کھ کر ماتت کا لفظ اختیار نہیں کیا۔ تا کہ آ مھویں آیت میں ہم کوامتہ وسط کا خطاب دیا گیا اہیں۔ در نہ بیمطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی الگ ل مع- بلكه بيمطلب بك كداسلام كي خدمت م سال تک اسلام ہی اسلام کر ڈالیں گے۔اس این آیت میں پھراکیا اصول متعارفه کی طرف رکھا ہے۔اس کے حیات سے کواس آیت کے ہم اس کے جوابدہ نہیں ہیں۔ دسویں آیت میں لیاہ۔ورنہ بیمطلب نہیں کہ بی نوع انسان ہوت کا بھی خاص موقعہ ہے کہ جس سے انسان یا اپنے وقت پرموت کا شکار ہوں گے۔ آپ کے خلاف بھی نہ ہوا۔ ہاں محرف کے عقیدہ کے وکی تو قرآن دانی کابرا ہے۔ مگر دیکھنے سے لواتئ تميزنبين كهاصول متعارفهاوراصول كليه اكليرةاطب ہے۔'انكم قوم تجهلون'

م يميتكم ثم يحييكم (روم) كل من الموت (نساء) والذين يدعون من ت غير احياء (نحل) قال شركاؤكم بادتكم لغفلين (يونس) انكم وما

کرتغیر حیات کاتصور دلایا گیا ہے اور غیر متغیر حیات کوخلاف قر آن قرار دیا گیا ہے۔ دسوی آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں زینت اور تفاخر وغیرہ داخل ہیں اور پنہیں بتایا گیا کہ دنیاوی زندگی میں آسان پر بھی چلا جانامتصور ہے۔اس لئے ان دس حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کوزندہ ماننا خلاف قر آن ہے۔

شامل كرلبا جائے

ہو۔ بلکہ فرعون،،

حضرت عيسلى عليدا

بھی آئندہ ہی م

عمادت گذارول

خارج ہیں۔اک

ورنهآب بى بتا

آيت ميں معبود آيت ميں معبود

ویا گیاہے۔جز

فلال فلال معبو

لئے یعبدون ک

السلام کے بعد

اگرانصاف-

جبعلم ہوتا ف

لئے آپ کا ا

نامكن امركي

يوں نه بد<u>لن</u>

مانیں گے۔

تجمى خاص تقح

خالات كام

انبياء كاجانا

موقعه برغورأ

انسانی زندگ

استحريف كاجواب يهي كدان آيات من ساكي آيت بهي حضرت مسح عليدالسلام ہے متعلق نہیں ہے۔ جو پچھ کہ محرفین نے خنی اشارات سے سمجھا ہے وہ چونکہ اسلامی عقیدہ کے اُ خلاف ہے۔اس لئے ان منی اشاروں سے کوئی اسلامی مسکنہیں بن سکتا۔ کیونکہ میمنی اشارے بھی کسی دلیل برمنی نہیں ہیں۔مثلا پہلی آیت سے بداصول سجھنا کدانسانی زندگی کے جار ھے م بي مظق، رزق، حيات اورموت اوراس سيختيجه بي ذكالنا كهان مين طول عمر ماسعودالي السماء فدكور نہیں ہوا۔ بیسب پچھنوش فہی کا اثر ہے۔ کیونکہ بیآ یت اپنے موقعہ پرشان الٰہی ذرکر کی ہوئی بندول سيخراج عباوت ليمناحيا بتى باورآب بيس كرخلاف موضوع انساني زندكى كأنقسيم اوقات نکالنے بیٹے گئے ہیں۔خود ہی سوچیں کہ اگر بیکلتہ آفرین سیح ہے تو لوٹ کراس آیت کو پھرغور سے د کھے لیجے کہ آ پ کے مقصد کے خلاف ہور ہی ہے۔ کیونکہ اس میں تر تیب حالات یول دی گئی ہے كفلق، رزق، ممات اور حيات اگرآپ كے بالقابل كوئى عيسائى اجتهاد كرنے بيٹھ كيا توباً سانى کہدسکے گا کہ اس میں حضرت میے کے حالات درج ہیں۔ کیونکہ آپ مرکر زندہ ہوئے اور آسان پر چرھ گئے۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہاس آیت میں تمام حالات ورج نہیں اور نہ ہی بیدرج ہے کہ حیات کے بعد موت کب آئے گی۔حضرت مسے علیه السلام کواگر ہمیشہ کے لئے زندہ مانا جاتا تو پھر یآ بت ترویدر کی تی گراب تو محرفین کی لیافت ظاہر کررہی ہے کہ وہ ایسے خوش فہم ہیں کہ اگران ے یوں یو چھاجا کے کہ: "انتم لا تعلمون "سے کیامراد ہے توصاف کہدی کے کرانیان ظلوم وچول کی جہالت مراد ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ: "علم" فداکی صفت ہے۔انبان اس میں شریک نبیں ہے۔اس لئے اور نہ سی کم از کم بیثابت ہوگا کہ مرزائی علم سے عاری ہیں۔ دوسرى آيت من برچزكوفانى بنايا كياب - چنانيد صرت سيح يرجى فنا آن والى ب-"ياتى عليه الفذاه "تيرى آيت مين موت كاتعاقب فركور بي-اس ليح حضرت مي عليدالسلام بهي نہیں بھیں سے۔ چوتھی آیت میں حضرت سے علیہ السلام کو محرفین نے معبودان باطله میں واغل کیا ہے۔ حالاتکداس آیت کے روسے ان میں آپ داخل نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ بیمعبود غیر خالق ہیں اور حفرت مي بحكم آيت: "انبي اخلق لكم من الطين الآيه "فالل تصاورا كران من

شامل کرلیا جائے تو بیضروری نہیں ہے کہ ان معبودوں کی عین عبادت کے وقت ان کوموت آگئی ہو۔ بلکہ فرعون، ہامان وغیرہ کی مدتوں عبادت ہوئی اور دیر بعدان کو وفات دی گئی۔اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیر بعد وفات یانے والے ہیں اور آئندہ جس کی بھی عبادت ہوگی وہ بھی آئندہ ہی مرے گا۔ اب مرا ہوانہیں ہے۔ پانچویں آیت میں سے بتایا گیا ہے کہ معبود اینے عبادت گذاروں کی عبادت سے بے خبری ظاہر کریں گے۔ تو جس طرح اس آیت سے خودایٹی عبادت كرنے والا فرعون ، ہامان وغيره خارج ہے۔اى طرح حضرت سے عليه السلام بھى اس سے خارج ہیں۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت تمام معبودان باطلہ کوشامل نہیں ہو عقی۔ بلکماس کی شمولیت صرف بتوں تک جا کر مرجاتی ہے۔ورندانسان پرتی کے تعلق بیآیت بحث نہیں کرتی۔ ورندآپ ہی بتائیں کہ فرعون خودا پی عبادت کراتار ہاہے تو قیامت کووہ کیسے انکار کرسکے گا؟ چھٹی آيت مين معبودان بإطله كو بحكم آيت: "وقودها الناس والحجارة "دوزخ كاليدهن قرار دیا گیا ہے۔جن میں ہے ابھی گئ ایک پیدا بھی نہیں ہوئے۔اس لئے ابھی تک پد فیصلہ نہیں ہوا کہ فلاں فلاں معبود تخصی طورایند صن میں ہے۔ بلکہ ایک اصول کے ماتحت قیامت کو بیفیصلہ ہوگا۔اس لئے یعبد ون کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ ایسے لوگ دور رکھے جائیں گے تا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد آئندہ موجود ہونے والے معبود اور راست گوہمی اس راستگاری بی شامل ہو مکیں۔ اگر انصاف ہے دیکھیں تو اس آیت میں پچھاشتباہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت سے علیہ السلام کو جب علم ہوتا تھا تو آپ روک دیتے تھے۔اس طرح نزول کے بعد بھی جس کواپیا دیکھیں گے مار واليس ك\_اب الركوني آپ ي عبادت كرے كا توندآپ كواس كاعلم بوگا اور ندرضا مندى اس لئے آپ کا انکار قیامت کو می تھرے گا۔سانوی آیت میں ہے کہ کفار مکہ نے حضو واقعہ سے ناممکن امر کی درخواست کی تھی۔ہم کہتے ہیں کہ آسان پر چڑھنے کا سوال ممکن تھا۔ورنداس سوال کو يول ندبد لت كد "لدن نسؤمس لرقيك الآيسه "جمآب كآسان برچل جائيس مانیں گے۔جب تک کہ خدا کی طرف ہے ہارے نام پرایک چھٹی بھی نہ لاؤاوراس تبدیلی کی وجہ تھی خاص تھی ۔ کیونکہ ان کے ماحول میں یہودونصار کی آباد تصاورسال بسال حج کےموسم پر تباولہ خیالات کاموقعہ بھی ماتار ہتا تھا۔اس لئے میہ بہت قرین قیاس ہے کہان کے نزویک چونکہ آسمان پر انبیاء کا جانا یقینی تھا۔ کفار نے اسے ممکن مجھ کرایک کڑی شرط لگا کرناممکن بنادیا تھا۔ محرفین نے اس موقعہ پرغور نہیں کیا۔ ورنداستدلال ان کو واپس لینا پڑتا۔ آٹھویں آیت کا جواب دیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کونبا تات کے بقاوفا سے تثبیددی گئی ہے۔ مگروفت کی تعین نہیں کی گئی۔اس لئے بقاء

بطلاف قرآن قرار دیا گیا ہے۔ دسویں آیت وغیرہ داخل ہیں اور پنہیں بتایا گیا کہ دنیاوی ان دس حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ حضرت

الساكة يت بهي حفرت مسيح عليه السلام ت سے تمجما ہے وہ چونکہ اسلامی عقیدہ کے امی مسئلنہیں بن سکتا۔ کیونکہ مینمنی اشارے یہ اصول سمجھنا کہ انسانی زندگی کے جار ھے كالناكهان ميس طول عمرياسعودالي السماء مذكور يت ايخ موقعه يرشان الهي ذكر كرتي بوئي له خلاف موضوع انسانی زندگی کاتقسیم او قات نی سیجے ہے تو لوٹ کراسی آیت کو پھرغور سے ونکهاس میں تر تبیب حالات یوں دی گئی ہے ل کوئی عیسائی اجتها د کرنے بیٹھ گیا تو یا سانی یا۔ کیونکہ آپ مرکر زندہ ہوئے اور آسان پر م حالات درج نہیں اور نہ ہی بید درج ہے کہ سلام کواگر ہمیشہ کے لئے زندہ مانا جاتا تو پھر ركررى بى كدوه ايسے خوش فيم بيل كدا كران ے کیام ادہے قوصاف کہددیں گے کہ انسان ہےکہ "علم" فداکی صفت ہے۔انبان میثابت ہوگا کہ مرزائی علم سے عاری ہیں۔ رت مع برجمي فناآنے والى ہے۔"ياتى کورے۔اس کے حصرت مسیح علیہ السلام بھی ام كومحرفين في معبودان باطله مين داخل كيا نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ بیہ عبود غیرخالق ہیں الطين الآيه "خالق تصادرا كران ميس وفناء میں تقدیم وتا خیر واقع ہورہی ہے اور آپ کی زندگی بھی معرض فناء میں ہے۔ نویں آیت میں بھی یہی مضمون ہے اور دسویں آیت میں دنیاوی زندگی بھی ایک منظمون ہے اور دسویں آیت میں دنیاوی زندگی کو نا پائیدار بتایا گیا ہے جو آج نہیں تو چند سال یا چندصد یوں کے بعد ضرور نیست و نا بود ہوجائے گی۔ اس لئے بیآ یت بھی ' نیساتھی علیه السفانا، ''کی مؤید ثابت ہوتی ہے۔ خلاصہ بیہ کہ جس قدر آیات پیش کی گئی ہیں۔ موفین نے خواہ مخواہ ان کوحیات سے کے خلاف بنالیا ہے اور نداس کی سب مؤید ہیں۔ تحر یفات نمبر پنجم اور ختم نبوت

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب) فاسئلوا اهل الذكر انكنتم لا تعلمون (انبياء) يايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية (فجر) ان المتقين في جنات ونهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر (قمر) وماهم عنها بمخرجين (حج) مااتاكم الرسول فخذوه (حشر) اطيعوا الله واطيعوا الرسول (نساء) لم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا (مرسلات) وانه لعلم الساعة (زخرف) يوم ندعو كل اناس بامامهم (بني سرائيل)"

آیت اول کا پرمطلب ہے کہ حضورانو ساتھ آخری نبی ہیں اور آپ ایک کی نبوت سب سے آخری نبی ہیں اور آپ ایک کی نبوت سب سے آخری نبی ہیں اور آپ ایک نبیس اور آپ ایک نبیس اور آپ ایک نبیس اور آپ ایک نبیس بھیجا جائے گا۔ گر محرفین نے یہ بھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی زندہ نبیس اور بیمنہ موم غلط ہے۔ کیونکہ رسالت حاصل کردہ کے ساتھ زندہ رہنا اور بات ہے اور رسالت حاصل کردہ کے ساتھ زندہ رہنا اور بات ہے۔ اس کی مثال یوں دیا کرتے ہیں کہ ایک آدی کے بیٹے مخلف ہوں۔ سب سے کا خری بیٹا اگر مرجائے اور در میانی یاسب سے بوا بیٹا ابھی تک زندہ ہوت وہ آخری بیٹا نبیس بنے گا۔ عظی ہذا القیاس آخری بیٹا گر مرجائے اور در میانی یاسب سے بوا بیٹا ابھی تک زندہ ہوت کے اگر چہ آپ القیاس آخری بیٹا نبیس پاسکتے۔ عظی ہذا القیاس آخری نبی مالم الم می تک زندہ ہوں۔ گر آپ علیہ السلام آخری نبی کا خطاب نبیس پاسکتے۔ دو مری آیت کا مطلب یوں ہے کہ کفار کہ سے کہا گیا تھا کہ بیتم ہارا کہنا غلط ہے کہا گر خدا کو ہماری طرف احکام بھیجنا مطلوب تھا تو کوئی فرشتہ بھیجنا۔ کیونکہ جس قدر پہلے رسول آئے ہیں وہ تمام بشر حفر ایک میں ان میں سے فرشتہ نہ تھا۔ جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ تم کوشک ہے تو یہودیوں سے دریافت کر لوکہ وہ آدی سے یا کہ فرشتے۔ مرزائیوں نے خواہ مؤاہ اسے ذہن میں اس آیت کا مطلب بدل کر کہا کہ: ''اگر تم کو وہ فات سے ہیں شک ہے تو یہودیوں سے جا کر بو چھاو۔''

عمرینیس خیال آپ مقتول بالصلیب ہو چَ کیونکہ وہ بھی مماتی اور سیجی ا ہے کہ اگر ہمیں علم نہ ہو۔ ور آیت میں بید ذکر ہے کہ زر را میں داخل ہوجا واور خوثی خوثر وفات سے سے بوں وابستہ کہ رفات کیے بیاصول ہے کہ جوکہ اتنا خیال ہیں کیا۔خود فرشے کوہ طور پر خدا کے پاس م دیدار الہی سے شرف تھ کیا گیا تھا۔ مرزا قادیانی۔

چوگی آیت کیم کہ جب خدانے حضرت جنت میں داخل ہیں۔ الا جائے تو اس سے وفات داخل ہو چکا ہے اور دنیا م خیر منا کے وہ اپنی زندا خیر منا کے وہ اپنی زندا ہے کہ احمد یوں کو قرآ ان بہشت میں داخل ہوں بیں کل نہیں کئے ۔ کیا بات چیت کریں گے۔ مرزا قادیانی مائے ہیں مرزا قادیانی مائے ہیں

قاديان مين غلام احمد بر

مرض فناءیش ہے۔نویں آیت میں نیدار ہتایا گیا ہے جو آج نہیں تو چند الئے بیآ یت بھی' یسأ تسی علیہ آیات بیش کی ٹئی ہیں محرفین نے وید ہیں۔

رسول الله وخاتم النبيين باء) يايتها النفس المطمئنة في جنات ونهر · في مقعد ين (حج) مااتاكم الرسول م) لم نجعل الارض كفاتا ف) يوم ندعو كل اناس

مگرینہیں خیال کیا کہ اگر یہودیوں سے پوچھاجائے گاتو وہ زور سے کہد یں گے کہ

آپ مقتول بالصلیب ہو مچھے تھے۔ کیا مرزائی مان لیس گے؟ شاید ہمارے مقابلہ میں مان لیس کے کونکہ وہ بھی مماتی اور یہ بھی مماتی ہیں۔ اس آیت میں اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ پوچھنے کوتب کہا گیا ہے کہ اگر ہمیں علم نہ ہو۔ ور نہ علم کی صورت میں ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری آیت میں یہ ذکر ہے کہ نزع کے وقت المل ایمان سے کہاجا تا ہے کہ چلوا ہے دب کے پاس جنت میں داخل ہوجا وَاورخوشی خوشی عباداللہ المقر بین اور فرشتوں میں شامل ہوجا وَر مرزائیوں نے اس کو وفات ہی سے بول وابستہ کیا ہے کہ حضرت سے کورفعت الی اللہ حاصل ہوگئی ہے اور خدا تعالی نے اس خوات ہوں وابستہ کیا ہے کہ حضرت سے کورفعت الی اللہ حاصل ہوگئی ہے اور خدا تعالی نے نزد یک بیاصول ہے کہ جو بھی خدا کے پاس جا تا ہے وہ مرا ہوا ہی جا تا ہے۔ زندہ نہیں جا سکا۔ گر انتا خیال نہیں کیا۔ خود فرشتے زندہ ہیں۔ وہ کیسے خدا کے پاس موجود ہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ وہ کیسے ذندہ تھے۔ حضور انو میں گئی۔ شب معراج میں دیارا آئی سے مشرف تھے اور قاب قوسین کا قرب حاصل تھا تو حضو ہوں گئی تھا۔ کیوں نہ مرکے؟ دیدارا آئی سے مشرف تھے اور قاب قوسین کا قرب حاصل تھا تو حضو ہوں گئی تھا۔ کیوں نہ مرکے؟

چوشی آیت میں نہ کور ہے کہ متنین جنت میں خدا کے پاس ہوں گے۔ مرزائی کہتے ہیں

ہر جب خدا نے حضرت میں علیہ السلام کواپنے پاس لیا ہے قو ضروراس کے پاس اب موجود ہیں اور

جنت میں داخل ہیں۔ اس لئے آپ کی وفات فابت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی معنی صحیح سمجھا

جائے تو اس سے وفات میں کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی متقی ہے اس وقت جنت میں

داخل ہو چکا ہے اور دنیا میں کوئی متی نہیں رہا۔ اب ہمیں تو یہیں رہنے دیجئے۔ اپ مرزا تا دیانی کی

خرمنا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں متعین کی صف سے جب لکل محتونی کیے بینے تھے۔ اصل بات یہ

ہمت میں داخل ہوں کے قوان کو کوئی نکال نہیں سکے گا اور یہ مطلب نہیں ہے کہ دو ہار نجی ہو کر آ

ہیں۔ نکل نہیں سکتے۔ کے ونکہ سورہ صافات میں خود خدا نے کہا ہے کہ اہل جنت کی سرکر آگئے

ہیں۔ بات چیت کریں گے۔ حضورا نو مقالیہ کا بیان ہے کہ آپ شب معراج میں جنت کی سرکر آگئے

ہمزا قادیانی مانتے ہیں کہ جب حضرت میں علیہ السلام کی روح کوعیسائیوں کی شرارت کا پیت لگا تو

قادیان میں غلام احمد بن کر ظاہر ہوئی۔ اب مرزائی بتا کیں کہ کیا قادیان بھی جنت میں داخل ہے۔

لا ہوری یارٹی حضرت سے علم مانتے ہیں۔البتہ بیآ یت اُ واقع ہوئے ہیں کہ مرزا قاد بھی تقدیق کرتے ہیں کہ وفات مسيح منوانے کی توقع ہ کوجمع کرنے والی ہے۔خوا کی ہڈیاں ہوں جوابھی تک جمع کرنے والی ہے اور ال وقو فی ہے۔ کیونکہ اس آیت اور وہ بھی داخل ہیں۔جوا ہے۔ کیا صرف اس کئے اس کی سطح ہے ہرونت کپٹا کیونکہ آخرآ پ بھی فن ہ ظهور قيامت كاايك زبره ''وعـنده علم الساء یا*س زنده بھی رہ سکتے ہیر* مراد ہے۔( دیکھوتفبیرکش علم خدا کا وصف ہے۔ ؟ ہونے کے خدا کی صفت ہوسکتا ہے۔ کیونکدان کے ماشئت "جومرضي نبی کے نام ریکاری جائے محرفین کہتے ہیں کہ ظہوا جا کیں گے؟ ہم <del>کہتے ہی</del>ر

قاديانيون كوسخت مشكل

ان کوچھوڑ کرحضورانو ملکا

یا یول کہنا غلط ہے کہ اہل جنت این ارادہ سے باہر جانے کے مجاز نہیں ہیں؟ اب اس آیت سے وفات مسيح ثابت كرنا غلط ہوگا۔ كيونكه وه اگر بالفرض مركر ہى جنت ميں گئے تو بقول مرزائياں پنجاب میں نکل بھی آئے ہیں اور اگرید مانا جائے کہ آپ ابھی زندہ ہیں تو آپ کا ابھی تک جنت میں مستقل طور پر داخلہ میں جوا۔ کیونکہ آپ بھی ملائکہ مقربین میں رہتے ہیں۔چھٹی آیت میں ندکورے کہ حضور انو چلاتے جو کچھتم کو کہیں اس پڑمل کرو۔ مثلاً آپ نے صاف فرمادیا ہے کہ بخدا عیسی بن مریم ارے یہود نومہیں آ کر تھیک کرے گا اور ہم مسلمان بھی اس کوتشلیم کرتے ہوئے حیات سے کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ورندمحرفین نے جو کچھ مجھاہے کہرسول (مرزا قادیانی) نے جب تم كودفات مسيح كامسكه بتاديا ہے توتم اس كومان لو۔ بالكل غلط ہے كيونكم اولاً بيتم مرزائي بننے كے بعد جاری موسکتا ہے۔ ورنہ جب ہم مرزا قادیانی کورسول بی نہیں مانتے تو ہماری طرف اس کلام کا روئے بخن کیے ہو سکے گا۔ ٹانیا مید انا برتا ہے کہ تیرہ سوسال تک بیآیت بغیر قبیل کے ہی بری رہی تھی۔مرزا قادیانی آئے تواس پھل ہونا شروع ہواہے۔حالاتکہ بیددوجہ سے غلط ہے۔اوّل میکہ مرزا قادیانی سے پہلے وفات میٹ کا مسئلہ سرسید نے شائع کیا تھا اور اس سے پہلے فلاسفر اور پھے معتزلہ بھی وفات ہی کو مانتے چلے آئے ہیں۔ مرزا قادیانی کامعاملہ تو کے آمدی و کے پیرشدی کے مشابہ تھا۔ بات تو آپ نے بھی وہی کہی تھی۔ مگر ذرہ الہام کی دم لگالی تھی۔حضرت ابن عربی فرات ين كن" المعتزلة واليهود والنصاري الذين ينكرون الرفع الجسماني ' (فتوحات ب٣٦٩)

معتزلہ یہوداور پچے نصاریٰ بھی رفع جسمانی کا انکارکرتے ہیں۔اب معلوم نہیں کہ مرزائی یہودی ہیں یامعتزلہ اور یا ایک قتم کے عیسائی کہ رات دن حیات مسے کی تر دید میں ڈٹ مرزائی یہودی ہیں یامعتزلہ اور یا ایک قتم کے عیسائی کہ رات دن حیات مسے کی تر دید میں ڈٹ مرخے ہیں۔ مرزا قادیائی نے قوصرف وفات کے کا مسئلہ ہمیں بتایا ہے۔جس کو ہم صرف ایک مسئلہ کہہ سکتے ہیں۔ ساتویں آیت میں تھم ہوا ہے کہ: 'اول لی الاحد '' کی اطاعت کرو۔جس سے مرادسلطان وقت لیاجا تا ہے یا نہیں ہیں وائل نہیں ہیں۔ آئمہ ہدے مراد ہیں۔ اور جس کو بھی ہیں کہہ سکتے اور مرزا قادیائی ان میں داخل نہیں ہیں۔ کو کہ دنہ آپ بادشاہ تھے اور نہیں بیشوایا امام وقت نے وفات سے کا مسئلہ شائع کیا تھا۔اس کے مرفوق کی ان کا میں متاب ہیں سے جماعت پیش مراد ہے۔ ہمیں قواولی الامر میں سے ایک بھی وفات مسے کا قائل نہیں ماتا۔ آپ ایک جماعت پیش مراد ہے۔ ہمیں قواولی الامر میں سے ایک بھی وفات مسے کا قائل نہیں ماتا۔ آپ ایک جماعت پیش مراد ہے۔ ہمیں قواولی الامر میں سے ایک بھی وفات مسے کا قائل نہیں ماتا۔ آپ ایک جماعت پیش کرتے ہیں اور بلا جوت ہمیں کیسے بادر ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کا کہنا واجب التعمیل ہے۔

لا ہوری یارٹی حضرت مسے علیہ السلام کو بغیر باپ کے نبیل مانتی اور مرز اقادیانی آپ کو بغیر باپ کے مانتے ہیں۔البتہ یہ آیت اگران کوسائی جائے تو شاید بچھ کار آمد ہوسکے۔ مگروہ بھی ایسے گستاخ واقع ہوئے ہیں کہ مرزا قادیانی کوبعض دفعہ اجتہادی مسائل میں غلط کوبھی کہددیا کرتے ہیں اور ہم بھی تقیدیق کرتے ہیں کہ آپ غلط گوہی تھے۔اس لئے اس آیت کو ہمارے سامنے پیش کرکے وفات مسيح منوانے كى تو تع ركھنا مشكل نظرة تا ہے۔آ مھويں آيت ميں بتايا گياہے كدر مين بديوں كوجع كرنے والى ہے۔خواہ ان لوكوں كى بدياں بول جوابھى زندہ بيں يامردوں كى اور ياان لوكوں کی ہڈیاں ہوں جوابھی تک پیدا ہو کرمر نے بھی نہیں اور بیھی بتایا گیاہے کہ زمین زندہ اور مردوں کو جمع کرنے والی ہے اور ان کو بھی جو پیدا ہوں گے۔اب اس سے وفات مسے ثابت کرنا کمال ہے وقوفی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں جب آئندہ سلیں بھی داخل ہیں۔ جوابھی تک پیدا ہو کرنہیں مریں اوروه بھی داخل ہیں۔ جوابھی زندہ ہیں تو حضرت مسے علیہ السلام کی زندگی کا اٹکار کیوں کیا جاسکتا ہے۔ کیا صرف اس لئے کہ آپ عارض طور پرزمین کی سطح پڑمیں رہتے تو آپ ہی بتا کیں کہ کون اس كى سطح سے ہروقت ليٹار ہتا ہے؟اس كئے اس بحم سے حضرت سے عليه السلام بھى با ہرنہيں ہيں۔ كونكه آخرآ ب بھي وفن موكر بيوندز مين بن جائيں عُك نوين آيت ميں ندكور ہے كەحفرت مسح كا ظہور قیامت کا ایک زبروست نشان ہے۔ محرفین کہتے ہیں کہ اس کے بعد یول بھی آیا ہے کہ: "وعنده علم الساعة "حفرت على السلام فداك بإس بين اوروه فيس بحصة كمفداك یاس زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔اس کےعلاوہ اس جگہ عندہ سے مراد مفسرین کے نز دیک مقام ملائکہ مراد ہے۔ (دیکھ تفسیر کشاف وغیرہ) ہمیں ان کی شوی طبع سے خوف ہے کہیں بیند کہ بیٹھیں کہ علم خدا کا وصف ہے۔ جو خدا سے الگ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے حضرت مسیح علیہ السلام بحثیت علم ہونے کے خدا کی صفت تھاور غیرمحسوں بھی تھے۔ اگر ہوں کہددیں تو سٹیث کا شوت قرآن سے موسكتا ب كيونكدان كوزديك قرآن شريف كمتعلق يون مدايت بكداد قسل فيسه ماششت "جومرضى موكمة جاؤ وسوي آيت مل حكم بكد قيامت كوبرايك امت ايناب نی کے نام پکاری جائے گی۔ یا ان کواسے اسے اعمال نامے دے کر اٹھایا جائے گا۔ (موضح) مرفین کہتے ہیں کہ ظہور سے کے بعد جوسلمان مریں کے کیا حفرت سے کے نام سے بکارے جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ مرزائی اپنی فکر کریں کہوہ کس نبی کی امت بن کر پکارے جائیں گے۔ قادیانیوں کو بخت مشکل پیش آئے گی۔ کیونکہ ان کے نزدیک افضل الرسلین مرزا قادیانی ہیں۔اب ان کوچھوڑ کرحضورانو علیہ کی امت بنا کیے گوارا کریں ہے؟ اس لئے اب بھی ان کولازم ہے کہ

سے باہر جانے کے مجاز نہیں ہیں؟ اب اس آیت سے ر بالفرض مرکر ہی جنت میں گئے تو بقول مرزائیاں ائے کہ آپ ابھی زندہ ہیں تو آپ کا ابھی تک جنت بمی ملائکه مقربین میں رہتے ہیں۔چھٹی آیت میں ر مل کرور مثلاً آپ نے صاف فرمادیا ہے کہ بخدا ارے گا اور ہم مسلمان بھی اس کوتسلیم کرتے ہوئے نے جو پچھسمجھاہے کہ رسول (مرزا قادیانی)نے جب ن او-بالكل غلط ہے كيونكداولاً بيتھم مرز اكى بننے ك فى كورسول بى نبيس مائة توجارى طرف اس كلام كا ۔ تیرہ سوسال تک میآ یت بغیر تمیل کے ہی ہڑی رہی ع ہوا ہے۔ حالانکہ بیددووجہ سے غلط ہے۔ اوّل بیرکہ بدنے شاکع کیا تھا اور اس سے پہلے فلاسفر اور پچھ رزا قادیانی کامعاملہ تو کے آمدی و کے پیرشدی کے يمر ذره البام كي دم نگالي هي \_ حضرت ابن عربي مارئ الذين ينكرون الرفع الجسماني (فتوحاتب٣٦٩)

ی جسمانی کا انکارکرتے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ میمائی کدرات دن حیات مسلح کی تر دید میں و ئے میکامعنی دیتا ہے۔ مرزا قادیانی نے تو صرف وفات مسلمہ کھے سکتے ہیں۔ ساتویں آیت میں حکم ہوا ہے اسلمان وفت لیاجا تا ہے یا نہ ہی پیٹوااور کھے سکتے اور مرزا قادیانی ان میں داخل نہیں ہیں۔ مام وفت نے وفات سے کا مسئلہ شاکع کیا تھا۔ اس مام وفت نے وفات سے کا مسئلہ شاکع کیا تھا۔ اس مام وقت جمع کا صیفہ ہے جس سے جماعت مات کے کا قائل نہیں ماتا۔ آپ ایک جماعت پیش ماتا۔ آپ ایک جماعت پیش اسے کہ مرزا قادیانی کا کہنا واجب انتعمیل ہے۔

اعلان کردیں کہ جمارا امام اور نبی غلام احمد قادیانی ہے، نہ کہ حضور علیہ السلام۔ تاکہ جو بات کل قیامت کو کھنی ہے آج بی کھل جائے۔ او ہم اعلان کرتے ہیں کہ جمارا امام اور پیٹیبر حق احمد مجتبی آخر الزمان نبی علیہ الصلاق والسلام ہیں۔ ہم اس کے نام سے افھیں گے اور جولوگ ظہور عیسی ابن مریم کے وقت ہوں گے وہ بھی حضو تعلیق کے نام پر ہی اٹھیں گے۔ کیونکہ بحکم حدیث: 'اسو کا ان میں حدیث نام پر ہی اٹھیں گے۔ کیونکہ بحکم حدیث نام پر میں اٹھیں گے تا بعدار میں میں داخل ہوکر امت محمد میدیس داخل ہوکر محمد میں داخل ہوکر حضور علیہ السلام کی نام پر ندافھیں گے ؟

'لكل درجات مما عملوا (انعام) امنوا بالله ورسله ولا يفرق بين احد منهم (بقرة) وما اوتى موسى وعيسى (بقرة) واخرين منهم لما يلحقوا بهم (جمعة) وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم (نساء) واوينهما الى ربوة (مؤمنون) اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون (يسين) ورسولا الى بنى اسرائيل (آل عمران) واذ قتلتم نفسا فادا ارتم فيها (بقرة) امه صديقه"

گیارہ آیات کو وفات میے علیہ السلام پریوں چہاں کرتے ہیں کہ آیت اوّل میں ہر ایک کے اعمال مقرر ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو کیا کام کیا کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہی کام کرتے ہیں جو تمہار بے زد یک ۸ سال رو پوٹی ہو کر شمیر میں کرتے رہے تھے۔ کیا وہاں کوئی تبلیغی نشان آپ و کھا سکتے ہیں؟ ہمار بے زد یک فرشتوں میں داخل ہو کر شبیع و تقذیس کرتے ہیں اورا پی نبوت کا کام ختم کر بچے ہوئے ہیں۔ دوسری آیت میں بتاتے ہیں کہ سلمان وہ ہیں جو انبیاء میں مالام کی حیات و ممات کو یکساں شلیم کریں ۔ تو پھر کیوں حضرت سے کو اب تک زندہ تنبیاء میں بات کو یکساں نہیں مان کو یکساں نہیں مان مخانب اللہ ہونے میں سب کو یکسال مانتے ہیں۔ ورنہ حالات زندگی میں ان کو یکسال نہیں مان سکتے ۔ کیونکہ ہرایک کی سوائح حیات الگ الگ تھے۔ اب صرف سانحہ موت ہی کو لیجئے ۔ حضرت میں سان علیہ السلام کو کھڑ ہے ہوئے آئی تھی ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو میں اس کو یکسال نہیں میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو معر میں آئی تھی ۔ خضر والیاس علیم السلام بھی تک زندہ ہیں۔ اب خود ایس بی بیات تو ہم آپ کو ہمیشہ کے لئے زندہ بیجھے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے نزد کی نہیں نہیں تو ہم آپ کو ہمیشہ کے لئے زندہ بیجھے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے نزد کی سنبیں تو ہم آپ کو ہمیشہ کے لئے زندہ بیجھے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے نزد کی نہیں تہیں تو ہم آپ کو ہمیشہ کے لئے زندہ بیجھے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے نزد کی نہیں تہیں ہیں تو ہم آپ کو ہمیشہ کے لئے زندہ بیجھے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے نزد کی نہیں تہیں ہیں تو ہم آپ کو ہمیشہ کے لئے زندہ بیجھے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے نزد کی

قیامت سے پہلے آ ہے اور اگر بیدہ ہم۔ میں وفات مسے کی ط آئندہ نسلوں کی طرز ہے کدا گرزول مسے ' پربیعت کریں گے۔

قاديانى كانجمى ذكرنبيه

ای طریق سےایے

ورنہ ریہ آیت مضمون مسمح کو یوں ثابت کیا کی شرار توں کاعلم تھاا قیامت کو تثلیث کے' آپ کوعلم نہیں ہےاہ

کاجواب دوطریق پر یامخبر کے معنی میں بیانا سابقہ پرشہید علیم کم تکذیب کریں گے او ضرور آئے ہیں اور:

حفرت مسح عليه السا كريس كم - كونكه : حواريوں كے ذريعة موگ - اب آپ كاج ميں نے كها موتايا ميں جواب بيہ كے مرزا:

اورکشمیری اقوام بھی ال

خصق آپ ایک سوجیر

قیامت سے پہلے آپ بھی وفات یا کیں گے۔تیسری آیت میں وفات میں برکوئی ولیل فدکورنمیں ہاوراگر بیونم ہے کہاس میں خلت کا لفظ آیا ہے تواس کی بحث پہلے موچکی ہے۔ چوتھی آیت میں وفات مسے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں بد مذکور ہے کہ حضور انو مالے ان آ ئنده نسلول كى طرف مبعوث موسئے ہيں۔ جوابھى تك اميين ميں شامل مبين بوئيں ۔ اگريدوہم ہے کہا گرنز ول میں حق ہوتا تو آخرین کے متعلق خدا تعالیٰ یوں بیان کرتا کہ وہ حضرت میں کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تواس کا جواب یوں ہے کہ اگر اس میں نزول میں کا ذکر نہیں ہے تو حدوث میں قادیانی کابھی ذکرنیں ہے توجس طریق سے مرزائی یہاں پرائے سے کوداخل کر سکتے ہیں۔ہم بھی اس طریق سے اپنے مسے علیہ السلام کو داخل کرلیں گے۔ کیونکہ یہ اپنی اپنی د ماغ سوزی کا متجہ ہے۔ ورنہ یہ آیت مضمون پیش کردہ میں سے سی ایک کی بھی تحمل نہیں ہے۔ پانچویں آیت میں وفات مسح کو یون ثابت کیاجا تا ہے کہ حضرت مسح بنی اسرائیل میں جب تک موجودرہے ہیں تو آپ کوان کی شرارتوں کاعلم تھااورا گرنازل ہوں گےتو پھرآپ کوان کی تثلیث کاعلم ضرور ہی ہوگا۔لیکن جب قیامت کو تثلیث کے متعلق سوال ہوگا تو آپ لاعلمی ظاہر کردیں گے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ وعلم نہیں ہے اور نازل بھی نہ ہوں سے۔ ورنہ کیا معاذ اللہ خلاف واقع بیان دیں ہے؟ اس کا جواب دوطرین برے۔اوّل میکشہیدکامعنی مشاہدہ کرنے والایہال مراز نہیں ہے۔ بلکدرقیب يا مخركم عنى من يلفظ استعال ب\_جيساك: "لتكونوا شهداء عليهم" من امت محديكوام سابقہ برشہید علیم کہا گیا ہے۔ جس کامعنی صرف یہی ہے کہ ہم ان کے خلاف مخر ہوکر ان کی تكذيب كريس ع اوركبيس في كريداوك جموث كمت بين كرجار ياس ني نبيس آع بلكه ضرورآئے ہیں اور ہم اس امر کی تقدیق کرتے ہیں اور اس بات کو اینے ذمہ لیتے ہیں۔لیکن حضرت مسيح عليه السلام مثليث كم معلق اسينة آب كو بالكل الك ركه كر غير جانبدار رمنا بهند كريں گے۔ كيونكہ جب آپ كو تثليث كاعلم ہوتا تھا تو آپ لوگوں كومنع كرتے تھے۔ رفع كے بعد حواریوں کے ذریعہ تثلیث کاعقیدہ محکم مولیا تھا۔اس لئے اس کی ذمدداری آپ پر عائدنہیں ہوگ۔اب آپ کا جواب درست ہوگا کہ تلیث کا مسلد میری ذمدداری سے باہر ہے۔ ہاں اگر میں نے کہا ہوتا یا میں معلوم کر کے ان کو ندرو کتا تو میری ذمدداری مخدوش ہوسکتی تھی۔ دوسرا طریق جواب بیہ ہے کہ مرزائیوں کے زویک حضرت سے علیہ السلام کشمیر میں ۸۷سال رو پوٹس رہے ہیں اورکشمیری اقوام بھی ان کے زویک بہودی ہیں اورسیج کی بھیڑیں ہیں۔جن کوآپ سمجھانے آئے عظة آپايكسويس سال بى اسرائيل مين بى رب-اب اگرشهيد كامتى" عالم بالاحوال"

ه، نه كه حضور عليه السلام - تا كه جو بات كل تي بين كه بهاراا مام اور پيغبرت احريجتني آخر سے آفيس گے اور جولاگ ظهور عيسیٰ ابن مريم سے - كيونكه بحكم صديث " أسو كسان رت من عليه السلام خود حضور الله كي حابعدار اسلام كس طرح امت محمد بيدين واخل موكر

امنوا بالله ورسله ولا يفرق بين (بقرة) واخرين منهم لما يلحقوا ، فيهم (نساء) واوينهما الي ربوة فيكون (يسين) ورسولا الى بنى رتم فيها (بقرة) امه صديقه ' ں چیاں کرتے ہیں کہ آیت اوّل میں ہر ل و کیا کام کیا کرنے ہیں۔اس کاجواب یہ اروایش ہو کرکشمیر میں کرتے رہے تھے۔ کیا ديك فرشتول مين داخل موكر تشبيح وتقتريس ۔ دوسری آیت میں بتاتے ہیں کہ سلمان وہ م کریں۔ تو پھر کیوں حضرت مسیح کواب تک اس كاجواب يدب كههم انبياء يلهم السلام كو ينه حالات زندگي مين ان كويكسان تيس مان .اب صرف سانحه موت بی کو لیجئے ۔حضرت وح علیہ السلام کو ۱۳۰۰ سال کے بعد آ فی تھی الياس عليهم السلام بعي تك زنده بين -اب خود یماں پر بیدوہم کرنا کہ ہم وفات مسے کے قائل ب، بالكل غلط ہے۔ كيونكه جمارے نزويك مرده بهوكرتم كومقتول نظرآ ياتفااورلوكو اورتم كويفين هو گياتها كهتم اس كونيس. آپ کواپنے ارادوں میں کامیاب کردے۔ چنانچیمرزا قادیانی کی زبار كنتم تكتمون "كالثارهاى طر تھم قہری کے ذریعہ سے یہودکوتھم دیا کے چلے جاؤ۔ چنانچیوہ چلے گئے اور حا ببعضها "كاشارهاى طرف ہے طرح كى حكمت عمليول سے خدا تعالى یہ ہے کہ بیتحریف قرآنی میہود یوں۔ اینے خیالات کے ماتحت قرآن کی تحر کردیا کرتے ہیں۔ گویا وہ **جائے** ہیر اسلامی مسلمات کومٹا کرایک نیا خدہر ازالداوہام اور براہین احمد پیرکے الہا، ازالية الاومام يانوضح المرام اور دوسركم بائبل ہے۔ اگر میج ہے توان کا تعلق طرح كهاال اسلام حضرت عيسى عليهاله ای طرح ان کا امام مرزا قادیانی ہیں۔ کی شریعت شرائع قدیمه منسوخه میں د سمجھتے۔ بلکہ رسمی مسلمان کا لقب دیتے ہے۔ورنہ خوداسلام موجود نیس ہے۔ چه دلا ورسمه دسویں آیت اور گیارہو یا

علیہ السلام بازاروں میں پھرتے تھے ا

گئے ہوں گے۔ورنہ بتاؤ کہ جوابیا ہوا<sup>؟</sup>

مارڈالنے کاارادہ کیا تھا تو تمہارا آپس

کیا جائے تو پھر بھی بیکہنا صحیح نہیں ہوسکتا کہ جب تک میں ان میں رہا تو ان سے باخبررہا۔ کیونکہ ۸۵سال ان کی بے خبری اور رویوشی کا زمانہ ہے۔اب اگر حیات سیح علیہ انسلام مان کریہ جواب سیحے نہیں بن سکتا تو وفات میچ مان کر ہمی صحیح نہیں بن سکتا ہے چھٹی آیت میں ربوہ کامعنی کشمیر لے کروفات مسے ثابت کی گئی ہے کہ ماں بیٹا دونوں شمیر میں پناہ گزین ہوئے تھے۔اس کا جواب بیہ کہ اسلام کے نزد یک حسب تحقیق تواریخ اسلام ربوہ سے مرادمصر کا وہ گاؤں ہے کہ جہال آپ کی ولادت ہوئی تھی اور ہیرووس اکبر کے ظلم سے بھاگ کر پناہ گزین ہوئے تھے اور کشمیر کو جائے بناہ بنانا تواریخ اسلامی کےخلاف ہے۔ کیونکہ آپ کی والدہ مریم جلیل میں رہی ہے اور اگرر بوہ سے مراد کشمیری ہے تواوینا سے وفات میں ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ 'ماوی و ملجا''انسان کے لئے وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہال خطرات سے فی کر پناہ لے۔اب اگر تشمیرکو بالفرض آب کی جائے بناہ سمجما جائے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ماں بیٹا وہاں نیچ کرنکل آئے تھے اور بیثابت نہیں ہوتا کہ وہاں مربھی گئے تھے۔مرنے کے وقوعہ کو یہاں پرشامل کر لینا خلاف قرآن یا قرآن پر زیادتی ہوگی ۔اس لئے اس آیت سے وفات مسے کوثابت کرنا غلط ہوگا۔سا تویں آیت میں ایجادا مرکا ذکر ہے کہ خدا تعالی جب جا ہجے ہیں تو کن کہہ کر پیدا کر لیتے ہیں۔ ورنہ حیات ووفات سے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اگر یول کہا جائے کہ مرزا قادیانی نے بیمسلدایجاد کیا ہے اور بیضدائے حکم سے ہواہے توجم يول كبيل كك كدهيات يهي كاستلماس يبلخ ايجاد مو چكاموا ب-اس كي "لا تبديل لخلق الله "كروت يرتبد بل نبين بوسكتا اورمرزا قادياني كودهو كدلكا مواس كه خدا ك حكم س وفات مسیح کامسئلہ ایجاد ہوا ہے۔ کیونکہ خدا کے احکام میں اختلا ف نہیں ہوا کرتا۔ اٹھویں آیت میں یہ بیان ہے کہ حضرت سے یہودیوں کی طرف رسول ہوکرآئے تھے محرفین کا خیال ہے کہزول سے ا گرمیح موتو یوں کہنا پڑتا ہے کہ آپ امت محمد یہ کی طرف بھی رسول موکر آئیں گے؟ اور بیخلاف قرآن ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ آپ اس وقت رسول نہیں ہوں گے تو ہم یو چھتے ہیں کہ آپ ک رسالت کیوں جاتی رہے گی؟ مگراہل اسلام اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یمی آیت ثابت کررہی ہے کہ آپ نے بیلیغ رسالت کا کام صرف بہود یوں سے متعلق رکھا تھا۔ آپ انہی کے رسول ہیں۔ مجرانمی کی طرف بحکم احادیث ظاہر موکر آئیں گے۔ گر چونکداس وقت آپ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہوگی۔اس لئے شریعت محدیہ کے ماتحت تبلیغ تو حید کریں گے اور پیبلیغ بحیثیت امت محمدید میں داخل ہونے کے ہوگ ۔ جیسا کہ پہلے باربار فدکور ہوچکا ہے۔نویں آیت میں محرفین نے سے مفہوم گھڑا ہے کہ خداتعالی نے یہودیوں سے کہا تھا کہ ارب یہودیو! تم نے حضرت سے کو

مارد النے كا اراده كيا تھا تو تمہارا آپ ميں جھكر آپر گيا تھا۔ كيونكه تم اسے نہيں مارسكے تھاوروہ نيم مردہ ہوکرتم کومقتول نظر آیا تھا اورلوگوں نے اسے اتار کراسے اچھا کرلیا تھا اور کشمیرکو بھاگ گیا تھا اورتم كويقين موكيا تها كرتم اس كونيس مارسك مرتم ديده دانستداس دافعه كوچميات متحتا كرتم ايخ آپ کواینے ارادوں میں کامیاب ظاہر کرسکو۔لیکن خدا کومنظور تھا کہاس راز کوطشت ازبام كردے ينانچ مرزا قادياني كى زبان ساس كى سارى كلى كھول دى گئے۔ والله مندرج ما كنتم تكتمون "كاشارهاى طرف ب- چنانچة پنيان كياي كرخداتعالى فياي تھم قہری کے ذریعہ سے یہود کو تھم دیا تھا کہتم حضرت مسیح کوصلیب پر پوراقتل نہ کرو۔ بلکہ پچھٹل کر ك علي جاؤ ينانيده على كاور حفرت مي عليه السلام زنده موكة -"فقلنا اضربوه ببعضها "كااثارهاى طرف - - "كذالك يحيى الله الموتى" يم اثاره المحكماى طرح کی حکمت عملیوں سے خداتعالی اپنے نیک بندول کوموت سے بچایا کرتا ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تر کرنف قرآنی یبودیوں سے بھی بردھ کر ہے اور ہمارے لئے کافی جموت ہے کہ مرزالی اسے خیالات کے ماتحت قرآن کی تحریف میں منہمک رہتے ہیں اور عملاً اسلامی روایات کو ملیامیث كرديا كرتے ہيں۔ كويا وہ چاہتے ہيں كه اسلامي عقائد، اسلامي روايات، اسلامي تصريحات اور اسلامی مسلمات کومٹا کرایک نیا فدہب گھڑا جائے کہ جس کا نام تو اسلام ہی ہو۔ مگراس کی روح ازالهاو بام اور براین احمد بیا کے الہامات مول اور بقول شخصے ان کا قرآن براین احمد بیا ہے اور ازالة الاوہام یا توضیح المرام اور دوسری كتب احادیث رسول بیں۔اربعین كے جارول نمبران كی بائبل ہے۔ اگر سیحے ہے تو ان کا تعلق اسلام سے لفظی ہے اور جمارے نبی کوامام نہیں مانتے۔جس طرح كدابل اسلام حفرت عيسى عليه السلام اورديكرا نبياء كونبي تومانة بين رمكرا بياامام نبيس مانة \_ اس طرح ان کاامام مرزا قادیانی ہیں۔ان کی شریعت ہی ان کا دستورالعمل ہے۔ورنہ جارے ہی كى شرايت شرائع قديم منسوحه مين درج موجى براس واسط مرزا قاديانى مم كومسلمان نبيس سجھتے۔ بلکہ رسی مسلمان کالقب دیتے ہیں۔جس کا مطلب سے ہے کہ ہم میں اسلام کا نشان موجود ہے۔ورنہ خوداسلام موجوز نبیں ہے۔

چہ دلا ورست دزدے کہ بلف چراغ وارد دسویں آیت اور گیارہویں آیت سے بیٹابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت سے علیہ السلام بازاروں میں چرتے تھے اور آپ مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور ضرور مربھی گئے ہوں گے۔ورنہ بتاؤ کہ جوالیہ ابوابھی تک نہیں مرا۔جواب میں گذارش ہے کہ بیدونوں آیتیں

ان میں رہا تو ان سے باخبررہا۔ کیونکہ حيات مسيح عليه السلام مان كريه جواب سيحج أيت ميں ربوه كامعنى تشمير لے كروفات ن ہوئے تھے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ ادممرکا وہ گاؤں ہے کہ جہاں آپ کی ہ گزین ہوئے تھے اور کشمیر کو جائے پناہ ریم جلیل میں رہی ہے اور اگرر بوہ سے للہ ماوی وملجا "انسان کے لئے ب أكر شميركو بالفرض آب كى جائے بناه ع كرنكل آئے تھاور بياثابت نہيں ہوتا كرلينا خلاف قرآن يا قرآن يرزيادتي مو**گا**\_ساتوی آیت میں ایجادامر کاذکر یں۔ورنہ حیات ووفات مسیح کا کوئی ذکر بجادكيا باورية خداك حكم سع مواب رموچکامواے۔اس کے "لاتبدیل یانی کودهو که لگا ہواہے کہ خدا کے حکم سے خلاف نہیں ہوا کرتا۔اٹھویں آیت میں ئے تھے محرفین کا خیال ہے کہزول سے می رسول ہوکر آئیں گے؟ اور بیخلاف يں ہوں گے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی وں دیتے ہیں کہ یہی آیت ثابت کررہی ملق رکھا تھا۔آپ انہی کےرسول ہیں۔ ي چونكداس وقت آب كى شريعت منسوخ ركري كے اور بيكنے بحثيت امت محمر بير دچکا ہے۔نویں آیت میں محرفین نے سے کہ ارے یہود ہوائم نے حضرت مسے کو کے ذریعہ اخبارات جاری ہوا

يومينذن الحق "اورامج

الآيه "ميمعلوم موتاب

"وادالكواكب انتثرت

محكمهانهارجاري موگا-"واذا!

*حائےگہ-'ا*ذا العشار عد

''واذا الوجوش حشرة

اورمغرني مخلوقات مخلوط موجائب

مقدمه جلاجائے گا۔'اذا ال

كشطت "آساني موجودات

كارخانے چليں گے۔''اذا اا

بنفس ما قدمت واخرت

كشتيال مرادين -"والليل

نئ روشی ظاہر ہوگی تورسول کر ا

وحى بريقين ركھنےوالےاورم

جائے کہ ہرایک اسلامی خیالا

محوسوں کے مطابق کرتے ؟

كتي بين كه حالات اسلام "

تغیش ہے اور اس میں قرآن

حقيقت صرف د نياوي رنج وا

آرباہے۔ای قدرمرزائی او

دیتے ہیں۔ان قرائن سے

موزوں اتحاد اور نامناسب

اسيخ اسلام يرقائم رمناجاج

(ازالهٔ ۱۳۵،۱۰۰

يەچندتحر لفى نمو\_

"ماقب لوسا بعد "پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے بیان کی ٹی بین کہ اہل مکہ یوں کہتے تھے کہ خداکا رسول فرشتہ ہونا چاہئے نہ یہ کہ ہماری طرح عوارض انسانی میں جتلا ہوتو اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ انبیاء سابقین تمام بشر تھے۔ ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہ تھا اور عوارض انسانی جتل سے موت وحیات کا سلسلہ بھی ان سے بھی وابستہ تھا۔ چنا نچہ جس طرح وہ اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوئے۔ اس طرح اپنے اپنے وقت مقررہ پروفات پائیں گے۔ یہ مطلب چھوڑ کر مرزائیوں نے حیات و ممات سے کا مضمون یہاں پر چھڑ دیا ہے اور ذہن میں بیدنیال جمار کھا ہے کہ حیات میں کا میم تفی ہم کی نہ مریں گاور کے حیات میں کہ کہ دیا کہ میا کہ کہ دیا کہ کہ دیا کہ اسلام میں نزول کے بعدوفات میں کو اسلام کی رواداری میں ایک لفظ بھی کہیں۔
مرا سے استاد کا روں سے کب امید ہو گئی ہے کہ اسلامی رواداری میں ایک لفظ بھی کہیں۔
مگر ایسے استاد کا روں سے کب امید ہو گئی ہے کہ اسلامی رواداری میں ایک لفظ بھی کہیں۔

ہوتا ہے۔اس لئے بیان کی گئی ہیں کہ اہل مکہ یوں کہ ہماری طرح عوارض انسانی میں مبتلا ہوتو اس کا ہمنی میں مبتلا ہوتو اس کا ہمنی دان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہ تھا اور عوارض سے بھی وابستہ تھا۔ چنا نچہ جس طرح وہ اپنے اپنی گے۔ بیہ مطلب چھوڑ کر رہے چھڑ دیا ہے اور ذہمن میں سے خیال جمار کھا ہے اور ذہمن میں سے خیال جمار کھا ہے در نہ اگر تبلغ کرتے ہوئے ساتھ ہی ہی ہمی کہ اور میں ایک افظ بھی کہ ہیں۔ اسلامی رواداری میں ایک افظ بھی کہیں۔

ار نے میں مرزائیوں نے بابی ندہب کی پیروی میں کھتے ہیں کہ پیشین گوئی کا اصل مطلب امام اللہ عظام ری سے ان کا اصل مقصد پوشیدہ رکھا گیا ادا السماء انشقت "کدایک وقت ایسا آنے باڈ السماء انشقت "کدایک وقت ایسا آنے باڑ ہوجا کیں گے کہ ان سے نورائیان حاصل نہ بیدا ہوجا کے کہ ان سے نورائیان حاصل نہ بیدا ہوجا کے کہ ان سے بیگا تکی پیدا ہوجا کے بیدا ہوجا کے دائر مان ہیں جو عائب ہو کر ظاہر میں "سے مرادامام الزمان ہیں جو عائب ہو کر ظاہر وگ گراہ ہوجاتے ہیں۔" یہ وہ ینادی المناد، می سے اعلان نبوت کریں گے جو بیت المقدل کے وہ معانی میٹر اور تینی ہی بوان کی بیر بوان کی مراب سے اتفاق رکھتے ہوں ۔جیسا کی شرای کے دو معانی میٹر اور تینی ہی بوان میں بوان میں ہو کہ الرخ میں ایک کرا ہے انہ اللہ کی کرا ہے۔ انہ اللہ کرا ہو ہو گائے "واخد ہوت الارض میں دے گی۔" یہ ومثذ تحدث اخد اربطا "مطبع میں وے گی۔" یہ ومثذ تحدث اخد اربطا "مطبع کی دو می کی۔" یہ ومثذ تحدث اخد اربطا "مطبع کی دو می کی۔" یہ ومثذ تحدث اخد اربطا "مطبع کی دو می کی۔" یہ ومثذ تحدث اخد اربطا "مطبع کی دو می کی۔" یہ ومثذ تحدث اخد اربطا "مطبع کی دو میں کی کرا ہوں کی کرا ہو کہ کرا ہو می کرا ہو کہ کرا ہو کرا ہو کی کرا ہو کہ کرا ہو کرا ہو کرا ہو کرا ہو کرا ہو کرا ہو کہ کرا ہو کرا

یہ چند تر این کا فرہ معلوم ہو جائے ہیں تا کہ بہائی اور مرزائی کا فرہب معلوم ہو جائے کہ ہرایک اسلامی خیالات اور اسلامی تحقیقات چھوڑ کراپے اپنے بانی فرہب کو تر آئی پیشین گوئیوں کے مطابق کرتے ہیں۔ جو انہوں نے اسلام چھوڑ کر گھڑئی ہیں اور بڑے دھڑ لے سے کہتے ہیں کہ حالات اسلام میں بہشت کے متعلق پیش کئے گئے ہیں۔ ان سے مراد زمانہ حال کا تحییش ہے اور ای میں قرآن کی صدافت کا رازمفم سجھتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک جنت و نار کی حقیقت صرف و نیاوی رنج وراحت ہے اور زمانہ حال جس قدر فرہب چھوڑ کر وحشیت کی طرف آرہا ہے۔ اس قدر مزائی اور بہائی خوش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے امام کی صدافت کا نشان قرار و سیت ہیں۔ اس کے مسلمانان زمانہ حال کو رہے اس ای مسلمانان زمانہ حال کو ایک اسلام پر قائم رہنا چاہئے اور ایسے تارکین اسلام سے پر ہیز واجب ہے۔

(ازالیص ۱۰۰،۱۳۵۱، خزائن جسم ۱۵۲،۱۵۵) سورة القدر کی تحریف کی ہے کہ خدا لی کام

لیت القدر میں ہی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو نبوت بھی ای رات ملی تھی اورای عظیم الثان رات میں نبی نزول فرما تا ہے۔ ' تندزل الدوح ''اس کے بعد سورہ بینہ میں اس کی مثال بیان کی ہوئے۔ اس کے بعد سورہ وزارال نازل کی۔ جس میں سے قادیانی کے نزول کا بیان یوں ہے کہ موغی رہا ہوں ہے اس کے بعد سورہ زارال نازل کی۔ جس میں سے قادیانی کے نزول کا بیان یوں ہے کہ دما غی زمین سخت جوش کھا ہے گی۔ ''ادا زلدزلت ''اور جو خیالات ملکیہ یا بہمیدان میں جر مردا فی زمین سخت جوش کھا ہے گی۔ ''ادا زلدزلت ''اور جو خیالات امنیاء تک بینی ہو کے۔ ''اور جسا چھے کی قدار سیدہ لوگ کہیں کے کہ یوانسانی کا منہیں ہے۔ خدا کی تعدرت ہی کاظہور ہور ہا ہے۔ ''اور جسسی ''اب لوگ دوگروہ مرزائی اور غیر مرزائی ہو جا کی گئی جوا کی بیان علی سے نیا کی سے خیالات انتہاء تک بینی کا مرزائی دنیا پرست اپ نیا گئی ہوا گیال سے پائیں گے اور مرزائی خدا پرست اپ نیا گئی ہوا گیال سے پائیں گے اور مرزائی خدا پرست اپ تشریک مفسرین اسلام نے کی ہے تو این جریرا ور این کیٹر نے اس کی سند حضور انو تعلی کی کا ایمان ہے۔ حالانکہ جو تقییر سے اسلام نے کی ہے تو این جریرا ور این کیٹر نے اس کی سند حضور انو تعلی کی کا ایمان ہے۔ جس سے تا بہت ہوتا ہے کہ اسلام نے کی ہے تو این جریرا ور این کیٹر نے اس کی سند حضور انو تعلی ہی کی اسلام نے کی ہے تو این جریرا ور جال محمد یا جوج ما جوج کی خوالی مجد یا جوج ما جوج کی خوالی محمد یا جوج ما جوج کی خوالی محمد یا جوج ما جوج

مرزا قادیانی نے ازالہاوہام وغیرہ میں ا الهامون براستدلالي رنگ برچ هاكرا ريت بين كه جومخص اسلام كي تعليم كوبد. كافر ہے۔ سچ ہے كه ماتھى كے دانت و نے اسلام سارا ہی بدل ڈالا ہے اور پھرا طاعونی کیڑے ہیں جومرزا قادیانی کی تا ہیں۔ کیونکہ اپنے آ گ کو کہتے ہیں اور پیا علاتے) ہیں کہ وہ بھی یاجوج ماجوج ہ آباؤاجدادكام ياجوج ماجوج بيراو مچیل سے ہیں۔ گرجہاں پھلنالکھاہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدعی مسحیت دینے کے لئے یوں کہددیں مے کدرو ( کوشی ) کہف میں رہتے ہیں۔جس! رہتا ہے اور خواب خر گوش ہوتے ہیں او مادى خلق سجعت مور حالانكه سيكراه قوم متعلق متعلق جديدنے فيصله كياہے كه إ غار کے دھانہ پر د بوار چنواوی تھی اور ' ے مرادقوم انگریز ہے۔ کیونکہ لغت یہ لغت کے رویے حضور انو علیہ کا تا! گاڑی اس متم کا گدھاہے کہ جس میر مالیس گزے فاصلہ سے مرادیمی م . گاڑی کے ڈیسونک بھی ہوتے ہیر ریسب کچھ مانا مگر کہیں ریجی لکھاہے سواری کرے گی۔اگر لکھاہے تو سارا

ماجوج ماجون كى صفت ہے۔اس-

باتين سي جاسكتي بين -مكرسنت كون إ

یں۔ اس باب میں اور اس سے پہلے

ار اسلام کو اندر ہی اندر سے کس طرح یہ

سے نالاں نظر آتے ہیں۔ چنا نچہ اپنے

ہوا کہ علاء نے میرے گھر کو بدل دیا۔

مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے

مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے

مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے

مرزائی اس کرمرزا قادیانی کو معذور سیحتے

مراداحسن امروی ، علیم نورالدین،

مربراٹھایا ہوا ہے۔ ان کی کتابیں مسک

مربراٹھایا ہوا ہے۔ ان کی کتابیں مسک

مرزا قادیانی نے ازالہ اوہام وغیرہ میں الہامی رنگ میں ظاہر کیا ہے اور ان کے مجعین نے ان البامول پراستدلالی رنگ پر چر ها کراسلام جدیدی بنیادکو پخته کردیا ہے۔ مگرساتھ بی بیا کہتے رہتے ہیں کہ جو محص اسلام کی تعلیم کوبدلے یا قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی نا قابل عمل سمجھے وہ كافر ہے۔ سى بہت كم باتشى كے دانت دكھانے كے اور كھانے كے اور ہوتے ہيں۔ان منافقوں نے اسلام سارا ہی بدل ڈالا ہے اور پھراسلام کونبیں چھوڑتے۔ دیکھے کیا کہتے ہیں۔ دابتدالارض طاعونی کیڑے ہیں جومرزا قادیانی کی تائیدے لئے بھیجے گئے تھے۔ یاجوج ماجوج انگریز اورروس ہیں۔ کونکداچیج آگ کو کہتے ہیں اور بیلوگ آگ سے کارخانے چلاتے ہیں۔ (اب مرزائی بھی چلاتے) ہیں کہ وہ بھی یا جوج ماجوج ہو گئے ہیں اور تاریخ سے ثابت ہوگیا ہے کہ ان اقوام کے آباؤاجداد كنام ياجوج ماجوج بي اور بهارى علاقول سے فكل كربرى سرعت كساتھود نياميں تھیل گئے ہیں ۔ مر جہاں چھلنا لکھاہے وہاں کی سیح کی دعاءے ان کی موت بھی بہت جلد کسی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدی مسحیت خاک ہو گیا اور یاجوج ماجوج نہیں مرے۔شاید طفل تسلی وینے کے لئے یوں کہدویں سے کرروحانی طور پر مرچکے ہیں۔اصحاب اکہف بھی انگریز ہیں جو (كۇشى) كېف ميں رہتے ہيں۔جس ميں وحوب اندرنبيں آسكتى ہے۔كتابھى دروازے يربيشا ر ہتا ہے اور خواب خرگوش ہوتے ہیں اور نیند میں بھی ان کی آئھ بند نہیں ہوتی۔ یا یوں کہو کہتم ان کو ا بادی خلق سجھتے ہو۔ حالا تک بیگراہ توم ہے۔ تین سوسال تک جولوگ غار میں پڑے تھے ان کے متعلق تحقق جدیدنے فیصلہ کیا ہے کہ جب وہ بھاگ کرغار میں واخل ہوئے تھے تو سلطان عصر نے غار کے دھانہ پر دیوار چنوادی تھی اور آغاز اسلام میں ان کی ہدیاں بورپ پہنچ چکی تھیں۔ دجال ہے مرادقوم انگریز ہے۔ کوئکد لغت میں اس کے معنی الرجال الیکر ون لکھا ہے۔ (غلام احمد) بھی لفت کے روسے حضور انو ملط کا تابعدار ہوتا ہے۔ اس لئے تمام مسلمان میں بن محتے ہیں۔ ریل گاڑی اس قتم کا گدھا ہے کہجس میں ساٹھ تک گاڑیاں ہوتی ہیں اور دونوں کا نوں کے درمیان عالیس گزے فاصلہ سے مرادیمی عالیس گاڑیاں ہیں۔ (سیش ٹرین چیوٹی ہوتی ہے اور مال گاڑی کے ڈیسوتک بھی ہوتے ہیں۔اب بیچوٹے گدھے اور لمجالدھے س کے لئے ہیں۔ بیسب یجه مانا مگر کہیں بیجی لکھاہے کمسے بھی ای خردجال پرسواری کرے گا؟ یاساری دنیااس پر سواری کرے گی۔ آگر ککھا ہے تو ساری دنیاعمو ما اور مرز ائی خصوصاً دجال ہوں عے ) طوال الا ذان یاجوج ماجون کی صفت ہے۔اس سے مراد تار برقی اور فون ہے۔جس کے ذر لیدسے دوردراز کی باتیں می جاسکتی میں گر سنتے کون میں۔اگریہ خیال کیا جادے تو مرزائی بھی باجوج ماجوج میں۔

ید دجال خوب ہے کہ یا جوج ہا جوج بھی خود بی بن جاتا ہے اور اصحاب ہف بھی خود بن جاتا ہے۔

اب اس دجال نے دور دراز سے دیکھنے کا آلہ بھی تیار کرلیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیدوہ دجال نہیں ہے۔ ور نداس کی تیز نگاہ کا بھی ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ایک اصحابی نے دجال اور جساسہ کا ذکر کیا ہے۔

اس کے لفظ میں رایت کذا و کذا جس سے مراد بیہ ہے کہ اس کو ایک خواب آتا تھا۔ (اب جہال رایت ہوگا دہاں خواب بی مراد ہوگا) انگریز کی ٹو پی کا بیرونی دائرہ ک ف رسے بنتا ہے جو دجال کی بیٹنانی پررکھی گئی ہے اور ہر ایک خواندہ ناخواندہ اس علامت سے دجال کی شناخت کرسکتا ہے۔

پیشانی پررکھی گئی ہے اور ہر ایک خواندہ ناخواندہ اس علامت سے دجال کی شناخت کرسکتا ہے۔

دجال اور کا فر ہیں۔ عین طافئہ انگریزوں کی ما دی آتکھ ہے اور عین مسوحہ ان کی وہ بھی روحانی دجال اور کی خاص رعیت مرزائی ہوں گے کہ جن میں بالخصوص وفات سے کا عقیدہ گھڑ اگیا ہے۔

دجن میں بالخصوص وفات سے کا عقیدہ گھڑ اگیا ہے۔

الایام القصار ریل کے اور جہاز کے ذریعیسال کا راستہ اہ میں اور ماہ کا راستہ ہفتہ میں اور ماہ کا راستہ ہفتہ میں اور ہفتہ کا راستہ ایک گھنٹہ میں طے ہوسکتا ہے۔ تحریفات نمبر تم اور نزول عیسی علیہ السلام

" بننول عیسیٰ بن مریم " مرزا قادیانی پیدا ہوں گے۔ کوکدزول بارال سے مرادوجود بارش ہوتا ہے۔ عیسیٰ جات دینے والے کو کہتے ہیں اور بیعت مرزا موجب نجات ہے۔ مریم کے معنی عابدہ ہے۔ آپ کی والدہ نہایت صالح عبادت گذارتھی اور چونکدآ پکاروحانی باپ مرشد کوئی ندتھا۔ اس لئے بھی آپ این مریم ہن گئے تھے۔ (اس عقدہ کشائی ہے ہم بھی عیسیٰ بن مریم ہن سکتے ہیں) " حکماً" مرزا قادیائی کوا فقیار ہے کہ جس مسئلہ کوچا ہیں لیں اور جے چاہیں نہلیں۔ (گر پر بھی موئی ہے کہ ہم شریعت جدیدہ نا بختیس لائے)" عسد لا" اعتدال کی راہ را تعلیم مرزائی) نکا لےگا۔ " بسقت لی الدجال " انگریزوں کے دجل وفریب سے لوگوں کو طلع مرزا قادیائی نے براہین اس کام میں بازی جیت گئے ہے)" نیکسس الصلیب "صلبی فد ہب کو مرزا قادیائی نے براہین اس کام میں بازی جیت گئے ہے)" نیکسس الصلیب "صلبی فد ہب کو بددعا کوں کے موٹر تو اور بددعا کو ہوگی۔ اس اور بددعا جائی پوری نہ ہوئی۔ براہین پر ناز تھا وہ بھی بعد کی تحریرات سے منسوخ ہوگئی)" نی قتل الدخلید در مرزا قادیائی نے بعد کی تحریر مارڈ الا ہے۔ (یخوب بہانہ ہے۔ ورنہ والایت میں مرزائی بھی ان میں شامل ہوتے ہیں)" یہ نہ وب الدجال " مرزائیوں کو دکھ کراگریزی قوم خود بخو توسم ہوجاتی ہے۔ لیکن جائے ہیں)" یہ ذوب الدجال " مرزائیوں کو دکھ کراگریزی قوم خود بخو توسم ہوجاتی ہے۔ لیکن و جائے ہیں)" یہ نوب الدجال " مرزائیوں کو دکھ کراگریزی قوم خود بخو توسم ہوجاتی ہے۔ لیکن

مرزا قادیانی بمیشه شکا حسربته "انجا" قادیان میں پیدا به واقع ہے۔"المد ہے ایم عنی ہے کہ بیاریوں (مراق ا جادروں کو بیاریال بھیروی مرزا قادیا بھیروی مرزا قادیا

راس قسط د " و یعنی پیدائش سر = بسساب لسد و ما حب سے خطرہ قادیان میں مرزا مرزائی (جہاد) کے اور قوم انجو

اورناسخ نہیں ہے اورکسی نے انعام ''یجعل الملل

اورنا نک کرشن را آپ نے زکوۃ حصہ کی بجائے د

یں کے کرکھیلتے انگریزوں کی عمل البـقـر والـذ

ماوراصحاب کہف بھی خود بن جاتا ہے۔ ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ بیروہ وجال نہیں بابی نے دجال اور جساسہ کا ذکر کیا ہے۔ ک واکیک خواب آتا تھا۔ (اب جہال اوائرہ ک ف رہے بنتا ہے جود جال کی ت سے دجال کی شناخت کر سکتا ہے۔ کج مرزائی بھی پہنتے ہیں۔ اس لئے وہ ہے اور عین ممسوحہ ان کی وہ بھی روحانی ہمال کی خاص رعیت مرزائی ہوں گے

کاراسته ماه میں اور ماه کاراسته ہفته میں ...

یدا مول گے۔ کیونکہ زول بارال سے
اور بیعت مرزاموج بنجات ہے۔
لذارتی اور چونکہ آپ کاروحانی باپ
اس عقدہ کشائی ہے ہم بھی عیسیٰ بن
اس عقدہ کشائی ہے ہم بھی عیسیٰ بن
اے کا مسئلہ کوچا ہیں لیس اور جسے چا ہیں
اے دجل وفریب سے لوگوں کومطلع
میں کے دجل وفریب سے لوگوں کومطلع
میں کے دجل وفریب سے لوگوں کومطلع
میں میں آپ لا جواب ہوکر
ایک مقدس میں آپ میں شامل ہوتے
میں مرزائی بھی ان میں شامل ہوتے
میں مرزائی بھی ان میں شامل ہوتے

مرزا قاویانی بمیشه شکر گذارر بے کہ خدانے ان کوانگریزی عملداری میں پیدا کیا ہے۔ "دمه فی حسربته "انجام آئهم وغيره ين بإدريون كاخون ثيكتا بوانظرة تاب-" يندزل "شرقى ومثق قادیان میں پیدا ہوگا۔ کیونکہ دمشق کامعنی جماعت کثیر ہے اور قادیان ہی ایک برا قصبہ ہے اور مرزا قادیانی کا گھر قادیان کےمشرقی جانب ہے اور ویسے بی دشتن شہرسے قادیان مشرق میں واقع ہے۔"المنارة البيضاء "مرزا قاديانى نے پيداموكرائى مجديس ايك لمبايينار بنواڈالا ہے یا یہ حنی ہے کہ منارہ (نورانی جگه) خودقادیان ہے۔ 'بیدن مهروذتین ''مرزاقادیانی دو یار یول (مراق اور ذیابطس) میں متلا تھا۔ (تعجب ہے کہ کشف کو بھی خواب سمجھ کر دوزرد عادرول كويماريال بناو الاسم) "واضعايديه على اجنحة ملكين "عيم امروى اورعكيم بھروی مرزا قادیانی کے تکہ گاہ تھے۔ان کے سہارے آپ نے مذہبی جالیں چکی تھیں۔ "طاطا راس قسطس ''مرزا قادیانی کی تصویر پیس قطے میکیتے نظرآ سے ہیں۔ (سوال بیہ ہے کہ بوتت نزول يعنى بيدائش سرع قطر علي تقي يائيس اس كى كوئى شهادت أبيل ماتى)" يقتل الدجال ببساب لسد "لدهیاندیس مرزا قادیانی نے عیسائی فرب کا خاتمه کردیا ہے۔ (مولوی ثناءالله صاحب سے خطرہ ہے کہیں این اوپر بیلفظ وارونہ کرلیں) ' بسحر ز عباد الله الى الطور قادیان میں مرزائیوں کوحیات وممات میں مرزا قادیانی نے جمع کرلیا ہے۔ (جمع کرنے والے مركة اورقوم ابيمى تكسارى جمع ندموكى) "تهضع الحرب او ذارها "مرزا قاديانى فنهيى الرائی (جہاد) کےمنسوخ ہونے کا فتوی دیا ہے۔ (اورساتھ بدوعوی ہے کدمیری شریعت جدیدہ اورنامخ نہیں ہے)''یحیی المال فلا یقبله احد''انعای اشتہارمرزا قادیانی نے شائع کے اوركسى نانعام حاصل ندكيا- "يضع الجزية" آپ نے جزيكا مسلم على منسوخ كرديا ہے۔ "يجعل الملل ملة واحدة "آ بن فتام غابب كاصلى مسائل كواسلام بى ابت كياب اورنا ككرش رام اورزروشت وغيره كو مرسل من الله " ثابت كيا ب- " يترك الصدقة " آپ نے زکوۃ موقوف کردی ہے اوراس کی بجائے ماہواری چندہ مقرر کردیا ہے۔ جو جا لیسویں حصد کی بجائے وسویں حصہ تک وصول کیا جاتا ہے۔

"ت من حمة كل ذات حمة "أيى دواكين نكل آئى بين كري هو الكوالي المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المرادة على الارض "ونياش برطرت سيمان بوكا اور المستحد المريزول كي عملدارى بين الن سي سفركيا جا تا بي-"توقع الاسود مع الابل والنهاد مع المبتحد والذناب مع المغنم "مركس بين شركرى ايك جكرد كمائة جات بين -الكريزول كى

حکومت میں سرکاری مہریں شیر مکری سے بنتی ہیں اور و پسے بھی مالدار اور مفلس کی پرورش کیساں ہوتی ہے۔ (اب بدامر مشتبہ ہوگیا ہے کہ مرزائیوں کے نزدیک بدوجال کے اوصاف ہیں یا سی کے؟)''یت و فسی وید صلی علیہ المسلمون ''مرزا قادیانی مرگئے اور صرف مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور ٹابت ہوا کہ اسلام مرزائیوں ہیں ہی ہے۔ باتی غیراحمدی سب کافر ہیں (اور وہ مرزائی بھی کافر ہیں جوابھی پیدائیس ہوئے تھے اور یاان کوشر کت نماز جنازہ حاصل نہ ہوئی تھی کانریک جو بھی تو کمال اتحاد ہور ہاہے۔ زن ومرد کمال خوشی سے ایک جگہ رہے لگ گئے ہیں اور فقہ رفتہ ساری دنیا ہیں اتحاد ہو جائے گا۔ مگر مرزائی کہتے ہیں کہ مرزائی آپ ہی میں اتحاد قائم رکھتے ہیں اور غیر سے افتر آتی پیدا کرتے ہیں۔ مگر مرزائی کہتے ہیں کہ مرزائی آپ ہی میں اتحاد قائم رکھتے ہیں اور غیر سے افتر آتی پیدا کرتے ہیں۔ (تاہم لا ہوری اور قادیانی اختلاف کلفیر کیلے پڑنج کر بھی نہیں اٹھا)

تحريفات نمبردهم اورمعراج نبي ليك

معراج نبوی کے متعلق اختلاف پہلے ہی موجود ہے کہ آیا وہ بیداری میں ہوا تھایا خواب میں؟ مرآ کے چل کراس بات پر دونوں فریق متفق ہوجائے ہیں کہ جو کھے آپ نے دیکھا ہوہ حقیق طور پر دیکھا ہے۔لیکن مرزائی کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی اصلی چیز نہیں دیکھی۔صرف خیالی تصورات کا نقشہ آپ کے پیش ہوا تھا۔اس واسطے حدیث معراج میں تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بروے قواعد تعبیر خواب بیت المقدس براق جرئیل اور میکائیل کود کھنے سے مرادعلی الترتيب عزت بزرگی فتح اورتبليخ اسلام ہے۔اى طرح پہلے آسان سے مراد كى عمر ہے۔ دوسرے عظم وحكمت، تيسر عصغ وجاه، چوتھ سے سلطنت، پانچویں سے قال بالكفار، چھے سے عزت اورآ برواور مفتم سے کامل فتح یا بی ۔ رؤیت البی سے قوت دین فتح باب السماء سے قبولیت دعاء مزول رب سے نفرت ومغفرت عرش سے عزت وجاہ کری سے علم لدنی، اوح محفوظ سے قبولیت کلام، سدرة النتیل سے ایفائے وعدہ، شرح صدر سے علوم الہید، انہار سے ترتی دولت واقبال، جنت سے بشارت البيه، طوبي سے حصول مراد، شراب سے ذكر اللي، شهد سے علم ودانش، دودھ سے فطرت، مروار پرسے حکمت قلب کو چیرنے سے مرادفہم وادراک ہے۔ ای طرح امامت انبیاء کاتعبریے کہآپ کے ماتحت نی آ کیں گے۔جن میں سے ایک سے قادیانی بھی ہاوریہ جوآب نے فرمایا ہے کہ میں نے اہل جنت کی باتمیں تھیں۔اس سے مراد ہے کوظیم الثان بدے برے اوگ آپ کے ماتحت ہوں مے علی ہذاالقیاس ملاقات آ دم علیه السلام کی تعبیر بزرگی اورعظمت ہے۔ملاقات عیسی سے حکمت ولیافت کی طرف اشارہ ہے۔ملاقات یجی سے مراوتوفیق

ایزدی ہے اور زیارت یوسف کریں گے اور کسی الزام میں آ ملاقات اور لیس سے مرادر فعت کے مصائب برداشت کرنے کا نصیب ہوگی۔ جس کے کارکناا صوم وصلوق کی تعبیر بھی پابندی ا زیراحیان ہوجاتے۔ اتبا مات مرز اسیہ

مرزائیوں کے نزو مصنف کی عبارت کا اختصار مرزائیوں کا کہنا تچ ہے۔ بھی امام ندہب خالف اہل السنّت

امام ند بهب نخالف الل السنت لوجهاع اصحابه یااجهاع امت به بیدارست یارب یا بخواس

جاتے ہیں کہ ناظرین کسی دو انتہام اوّل اور خطبہ صد

مرزائی وفات َ عرِّ نے وفات سے اٹکار کر تشلیم کرلیا کمین کی وفات تصاور نہ ہی حضرت ابو بکر ؓ مواہب لدنیہ باب وفات

حضور اکرمیانی کی وفات بہتی تھی کہ جس میں صدیع

انت وامی لایسجه موتین خداجع نه کرے لوگ یوں کہتے ہیں کہ

یے بھی مالدار اور مفلس کی پرورش یکساں ہزد یک بید دجال کے اوصاف ہیں یا مسے رزا قادیانی مرگئے اور صرف مسلمانوں نے وریاان کوشر کت نماز جنازہ حاصل نہ ہوئی یپ میں تو کمال اتحاد ہور ہاہے۔ زن ومرد میاری دنیا میں اتحاد ہی اتحاد ہوجائے گا۔ ہیں اور غیر سے افتر اتی پیدا کرتے ہیں۔

الغار

دجود ہے کہ آیا وہ بیداری میں ہوا تھا یا ہوجاتے ہیں کہ جو پھی آپ نے دیکھا پ نے کوئی اصلی چیز نہیں دیکھی صرف معدیث معراج میں تحریف کرتے ہوئے جیزئیل اور میکا ئیل کو دیکھنے سے مرادعلی جیزئیل اور میکا ئیل کو دیکھنے سے مرادعلی بی نیچویں سے قبال بالکھار، چھٹے سے کوقت دین فتح باب السماء سے قبولیت باہ کری سے علم لدنی، لوح محفوظ سے باہ کری سے علم لدنی، لوح محفوظ سے باہ کری سے علم المہنی، انہار سے ترتی دولت راب سے ذکر اللی ، شہد سے علم ودانش، رافہ موادراک ہے۔ای طرح امامت میں سے ایک منح قادیانی بھی ہے اور رہے

میں۔اس سے مراد ہے کے عظیم الشان

مالما قات آدم عليه السلام كي تعبير بزرگ

شارہ ہے۔ملاقات یکی سےمرادتو فیل

ایزدی ہے اور زیارت یوسف سے مراد ہہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار آپ سے مخالفت کریں گے اور کسی الزام میں چھنسا کیں گے۔ گر آپ اس تہت سے بری الذمہ جول گے۔ ملاقات اور لیس سے مراد رفعت درجات ہے۔ ملاقات اور لیس سے مراد رفعت درجات ہے۔ ملاقات موئی سے مراد ہہ ہے کہ آپ کوائی وعیال کے مصائب برداشت کرنے پڑیں گے اور ملاقات ملائکہ سے مراد ہہ ہے کہ آپ کوائی سلطنت نصیب ہوگی۔ جس کے کارکنان داخلی و خارجی نہایت دیا نترای سے کام کریں گے۔ اگر مرزائی صوم دصلاق کی تعبیر بھی پابندی اور مرگشت سے کردیتے تو آج تمام دلدارگان تمدن یورپ ان کے زیراحسان ہوجاتے۔

انهامات مرزائيه

مرزائیوں کے نزدیک شاید میر کی کارثواب ہے کہ اپنے مذہب کی تائید میں کہوں کی محل کی میں معرزائیوں کے نزدیک شاید میر بھی کارثواب ہے کہ اپنے مذہب کی تائید میں کہواتی مصنف کی عبارت کا اختصار اس طرح کرتے ہیں کہ در کیمنے والے کو یقین ہوجاتا ہے کہ واقعی مرزائیوں کا کہنا تھے ہے۔ کبھی ایسی تاویل کرتے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مصنف یا امام غذہب نخالف اہل استنت والجماعت ہو کرمؤید مرزائیت ہے۔ کبھی یوں ہی کہددیتے ہیں کہ یہ لو جماع اصحابہ یا اجماع امت ہوگیا ہے۔ در کیمنے والے جیران رہ جاتے ہیں کہ (مصرعہ) آنچ پینم بہ بیدارست یا رب یا بخواب؟ اس موضوع کے متعلق ان کی استاد یوں کے چند نمونے دکھلائے جاتے ہیں کہ ناظرین کی دوسرے موقعہ بران کے فریب سے نئے کئیں۔

انتهام اوّل اورخطبه صديقيه

مرزائی وفات سے انکارکردیا تو حضرت ابوبکرٹ نے خطبہ پڑھاجس میں با تفاق رائے صحابہ نے یہ عرف فات ہوئی تو حضرت الوبکرٹ نے خطبہ پڑھاجس میں با تفاق رائے صحابہ نے یہ عرف وفات سے انکارکردیا تو حضرت ابوبکل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ نے وفات سے پراجماع نہیں کیا تھا۔ تشاہر کرایا کہ میں کو وفات حضو میں ہواقعہ یوں فدکور ہے کہ حضرت عائشہ کرمائی تھی کہ جب مواہب لدند باب وفات النجی تلاقیہ میں بیواقعہ یوں فدکور ہے کہ حضرت عائشہ کرمائی تھی کہ جب حضورا کرمائی کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر سی سے دفررا کرمائی کی کہ جب حضورا کرمائی کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر سی سے تشریف لائے۔ (مدینہ کے پاس سی آیک محب سین کے جس میں صدیق اکبر کی مکان تھا) تو آپ نے حضوطی کود کھے کرکھا کہ:"ب ابنی سین تھی کہ جس میں صدیق الله علیك مو تیتن "میرے والدین آپ پرفدا ہوں۔ آپ پردو انت و امنی لا یہ جمع الله علیك مو تیتن "میرے والدین آپ پرفدا ہوں۔ آپ پردو موقی نظر ہے۔ کونکہ موتین خدا ہوں کہتے ہیں کہ حضوطی کے دوبارہ دنیا ہیں آکر خافین سے لڑیں گے غلط ہے۔ کیونکہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضوطی کے دوبارہ دنیا ہیں آکر خافین سے لڑیں گے غلط ہے۔ کیونکہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضوطی کے دوبارہ دنیا ہیں آکر خافین سے لڑیں گے غلط ہے۔ کیونکہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضوطی کے دوبارہ دنیا ہیں آکر خافین سے لڑیں گے غلط ہے۔ کیونکہ

کرنے میں آیات ندا حضوطی سب کے صديق اكبراني صرف چونکه حضرت عیسلی عل عالانكه حضرت عمركه تشریف لائمیں تھے۔ انتهام دوم اورحضا وفات نے کے قائل عماس میں آ ب۔ الكتاب الآلي چونکه آپ افغه النا يوں ديا گياہے كه توفیتنی"-بلكه صحاح ستدمين مں لکھاہے کہ ہیا 26021 کے نام پیش کرہ ص مع يرمع بخزائن مز ہے۔ کیونکہ جوا بلكه بحج معنی یول

خداتعالیٰ آپ کوان لوگوں کی طرف دو دفعہ وفات نہیں دینا جا ہتا۔ جو طاعون سے ڈر کر باہر غیر ممالک میں نطیے گئے تھے یااس نبی کی طرح جوجوبیت المقدس پر گذرا تھا تو ان کوموت آگئ تھی اور پھر زندہ ہو گئے تھے۔اصل واقعہ بول ہے كمصنو ماللة كي وفات سے لوگ سخت بے جين ہو گئے تھے اور روتے روتے ان کے اوسان خطاء ہو گئے تھے۔حضرت عثمان کی زبان بندہوگی تھی ادرا پسے نٹرھال ہو گئے تھے کہ لوگ پکڑ کراٹھاتے بٹھاتے تھے۔حضرت عبداللہ بن انیس میں مطلق حس وحركت كى طافت نبيس ربى تقى اوراس غم ميس مر كئة تتح اور حضرت بلال ديواند ہو كئے تتھ۔ حضرت عمرٌ دی کھرریہ مجھے ہوئے تھے کہ آپ برغشی طاری ہوگئی ہے اور منافقوں نے آپ کی وفات ک خبراڑادی ہے۔ اس لئے آپ جوش میں آ کر تلوار ہاتھ میں لے کر پھرتے تھے کہ جو محض حضورا الله كالم وفات كا قول كرے كامين اسے مار دانوں كا۔ خدا كوشم جب تك منافقوں كے ہاتھ یاؤں نہیں کا ٹیس کے۔ آپ وفات نہیں یا کیں کے۔حضرت سالم سے لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبكرات كهوكرا پ كوسمجمائين - كيونكرا پ كيواس قائم تھے۔ تو آ ب في معجد ميں خطبروياجس مس آ بي في آيت يرهى: "ومسا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل · انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد " محرفر ما يا كرجو محض حضوطيقة كوخدا مجمدر بإب اوركها كه مجصان آيات كامنهوم بيش نظرتفا ووسر يزورجب صدیق اکبری بیعت ہوئی تو حضرت عمر نے کھڑے ہوکر فرمایا کی کل جو یکھ میں نے کہا تھا غلط تھا۔ میرا خیال تھا کہ رسول خدا میں ہے ہم سب کے بعد وفات پائیں مے گر مجھے اس کا جوت قول خداوندی اور تول رسول مالی مین میں ملا۔ ابونفر قرماتے بین که عرض مطلب بیتھا که حضور مالی بر وفات نہیں آئی۔ (صرف عثی طاری ہے) اور بھی نہیں وفات یا ئیں سے۔ یہاں تک کہ اسلام کو محمیل تک نہیں پہنچا کیں مے اور منافقوں کا خاتمہ نہیں کریں مے۔ ازالة الحفاء میں ہے كہ حضرت عرُّيول فرمات عمر ان محمد ارفع كما رفع عيسى بن مريم وسيعود الينا حيا" "حضوها الله حضرت عيسى عليه السلام كي طرح مرفوع بوصح بين اور ماري طرف دوسري بار زندہ ہوکرآ کیں مے بعض روایات میں یوں ہے کہ حضرت عرفویہ بات قرین قیاس معلوم نہوئی كد حضو علي الله الله على الله على و نيا من رخصت موجا كين ع- يا آب و يدخيال بيدا موكية تما كرحضوطي كالمان فدانعالى في اس قدر بلندى بكرموت كا آ نامكن نبيل بدان وونقلوں سے بہ ثابت ہوا کہ حیات سے کاعقیدہ محابہ میں تعلیم شدہ ادریقنی تعااور بیکی مانتے تھے كذآب مرفوع الى السماء بين اوربيمي فيصله بوكيا كه حضرت ابوبكر في مضرت عركي غلط فني دور

کرنے میں آیات فدکورہ کے ساتھ بیشبراٹھایا ہے کہ ایک رفیع انشان نی کوموت نہیں آسکتی یابیکہ حضوط اللہ سب کے آخیروفات پائیس کے اور بیظا ہر ہے کہ اس غلط نہی کو وور کرنے میں حضرت صدیق اکبرٹنے ضرف بیچیش کیا ہے کہ انبیاء سابقین پروفات واقع ہوئی تھی اور بیچیش نہیں کیا کہ چونکہ حضرت عیسی علیہ السلام وفات پانچے ہیں۔ چونکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح زندہ ہوکر والیس حالانکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح زندہ ہوکر والیس تشریف لائمیں گے۔

انتهام دوم اور حضرت ابن عباس ا

وفات سے پراستدلال پیش کرتے ہوئے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عبال ا وفات سے کے قائل تھے۔ کیونکہ آپ نے "متوفیك" كامعن" مميتك" سے كيا ہے تفسير عباى من آب سے وفات كا قول ہے اور يہى روايت ہے كرآ پ نے " وان من اهل الكتباب الاليدة من به قبل موته "من اللكتاب و"موته" كامرجع بنايا بهاور چونکہ آپ افقد الناس تھے۔اس لئے آپ کا قول وفات سے میں پختہ سند ہوگا۔اس کا مجوت يوں ديا گيا ہے كەمرزا قاديانى (ازالى ١٠١، فزائن جسم ٢٠١) يىل كلمتے بيل كد: "دافىعك" كن مينك " سے بہلے جمناتح يف قرآنى اور تيب قرآنى كوبگاڑنا جاور فسلسا توفیتنی " سےمرادر فع لیاالحاداور تحریف ہے۔ کونکہ قرآن شریف میں اول سے اخیرتک بلكه صحاح سته مين توفي بمعني موت كاالتزام كيا كيا ب- پهر (ازاله ٣٠٣٠ نزائن جهم ٢٥١) مين المعاب كريد كهنانها عد الغواور باصل بات ب كمي عليد السلام جمم خاكى كساته اسال ر چڑھ کے تعاورای جم فاک کے ساتھ اڑیں مے۔اگریہ بات مجے ہے قوم ازم سومحاب ے نام پیش کرو کہ جنہوں نے اس معنی پر اجماع کیا ہو۔ ایک دو کا نام مفید نہ ہوگا۔ (ازالمہ ص ٢٤١، خزائن جسم ٢٩١ فن ) برلكما ہے كمفسرين نے "ليد فلف الله " كاتفير مل علم كاكل ہے۔ کیونکہ جو اہل کتاب نزول سے پہلے مر بھے ہوں گے وہ کیسے آپ پر ایمان لا کیں گھے۔ بكه مح معنى يوں ہے كہ ہرايك الل كتاب ايمان ركھتا ہے كہ ہم قبل مسيح ميں متر دد ہيں اور ايمان الل كتاب كوحفرت ميح عليه السلام ك موت طبي مان سي بلي عاصل موتا باور بيوقوف مواو بول نے یہ بات نہیں مجلی جیمیں بطریق الهام میکشف مولی ہے۔

اس کا جواب سے کہ مرزا قادیانی کی امان درازی کی بدا فی ہے کہ ایک جگدات میں اس کا جواب سے کہ ایک جگدات میں اور جب آپ کا حوالہ میں کیا جاتا

ں دینا چاہتا۔ جو طاعون سے ڈر کر باہرغیر فالمقدس پر گذراتها توان كوموت آگئ تقی الع تصرحفرت عثال كى زبان بند موكني تقى تے تھے۔حضرت عبداللہ بن انیس میں مطلق عُ تقے اور حضرت بلالؓ دیوانہ ہو گئے تھے۔ مولی ہے اور منافقوں نے آپ کی دفات ر ہاتھ میں لے کر پھرتے تھے کہ جو مخض ں گا۔ خدا کی شم جب تک منافقوں کے مے۔حفرت سالم سے لوگوں نے کہا کہ ك حواس قائم تق \_ تو آب في في مجديس د الارسول قد خلت من قبله شر من قبلك الخلد " پيرفرمايا كهجو . كامفهوم پیش نظر تھا۔ دوسرے زور جب أرايا كركل جو كيميس نے كہا تھا غلط تھا۔ ، پائیں گے۔ مگر مجھےاس کا جوت قول یں کہ عرضا مطلب بیقا کہ حضوعات ہے ات پائیں گے۔ یہاں تک کہ اسلام کو ل کے۔ازالۃ الحفاء میں ہے کہ حضرت عيسى بن مريم وسيعود الينا ع بو گئے ہیں اور ہاری طرف دوسری بار ت عراكويه بات قرين قياس معلوم نه بوئي موجا كي محمد يا آپ كويدخيال پيدا ا ب كدموت كا أ نامكن نبيل ب\_ان ليم شده اوريقين تعااور بيمي مانة تت

ت ابوبکر نے حضرت عربی غلاقبی دور

ہے تو دوسری جگہ محرف ادر طحد کا خطاب دے کر لغو گوبھی کہہ جاتے ہیں۔ ہاں تج ہے کہ جب مرزا قادیانی کی بدزبانی سے حضرت ابن مرزا قادیانی کی بدزبانی سے حضرت ابن عباس کی کیا وقعت ہو سکتی ہے اور مفسرین یا مولوی غلط کویا بیوتوف ضروری تفریں گے۔ عباس کی کیا وقعت ہو سکتی ہے اور مفسرین یا مولوی غلط کویا بیوتوف ضروری تفریں گے۔ وکے مین غیالیہ قبولا صحیب سے آوافقہ من الفہم السقیم

د ماغ ابنا تیجی نہیں ہے۔ بیوتو ف لوگ ہو گئے۔ مرزا قادیانی اگر اسلامی کتب کا مطالعہ

کرتے تو امید تھی۔ بھی اس جہل مرکب میں نہ بھن جاتے۔ دیکھے مفر ابن جریرا پی بحقیق میں

یوں لکھتے ہیں کہ: 'قب ل مدو ہہ '' کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جس کا مطلب بیہ ہہ موت عیسیٰ سے پہلے عہد عیسیٰ کے اہل کتاب سب کے سب آپ کی تقد بیق کریں گے اور کوئی بھی
موت عیسیٰ سے پہلے عہد عیسیٰ کے اہل کتاب اپنی موت سے پہلے قرآن یا
بغیر تقد بیق کے نہیں رہے گا اور بیروایت کہ ہرایک اہل کتاب اپنی موت سے پہلے قرآن یا
حضوطالہ کی تقد بیق کرتا ہے اور مرتے وقت فوراً صدافت اسلام منکشف ہوجاتی ہے۔ اگر چہ
تھوار سے اس کا سرکٹ جائے۔ بی گوحضرت ابن عباس فیرہ سے منقول ہے۔ گراس کا بیمطلب
نہیں ہے کہ آپ کا فد بہ وفات سے تھایا یہ کہ دوسری روایت آپ سے سیحے نہیں ہے۔ بلکہ تحقیق
شدہ بات بوں ہے کہ ابو ہریرہ اور ابن عباس فیرہ کا فد بہب بھی ہے کہ حضرت سے زندہ ہیں۔
(جیسا کہ پہلے فدکور بو چکا ہے) مگر ساتھ ہی حضرت ابن عباس کا مرجع ہیں۔ (حضرت سے کہ مونہ کا مرجع
اہل کتاب بھی بن سکتا ہے نہ بید کہ اہل کتاب بی اس کا مرجع ہیں۔ (حضرت سے مرفح نہیں ہیں)
اس قسم کی روایات کو مفاوضات بومیہ کہتے ہیں اور ان سے مراوصرف توسیع خیالات ہوتی ہے۔
اس قسم کی روایات کو مفاوضات بومیہ کہتے ہیں اور ان سے مراوصرف توسیع خیالات ہوتی ہے۔
اس تعیین غد ہب مراؤیس ہوتی۔ اگر آپ نے حضرت ابن عباس کا غذ بہب دیکھنا ہوتو ہید کہ کھئے۔
اس تعیین غد ہب مراؤیس ہوتی۔ اگر آپ نے حضرت ابن عباس کا غذ بہب دیکھنا ہوتو ہید کہ کھئے۔

ا ...... بروایت ابی تعیم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوکر شادی کر کے صاحب اولاد ہوں گے۔ آپ کی شادی قوم شعیب میں ہوگی جوحضرت موئی علیہ السلام کے سسرال ہیں۔ان کو بنی جذام کہتے ہیں (مرزا قادیانی مسیح ہونے کے بعد شادی نہیں کر سکے اور جن سے شادی کا ارادہ کیاوہ بھی چکیز خانی مغل تھے)

۳..... بروایت ایم

السلام بین - کیونکه مساقب و ما ابوالعالیه ابن ما لک عرمه حس الوالعالیه ابن ما لک عرمه حس المحت حضرت می علیه السلام قیامت سے عاس کی اسلام قیامت سے معلی ہوسکتا ہے اور دوسرے می مسلام المحت کی ہوسکتا ہے اور دوسرے می المحت کی خرورت پڑتی ہے۔ تقال المحت کی خرورت کی محت کی اس المحت کی خرورت کی محت کی ک

مطلب میں شہدنہ پڑے۔ کیونک پس اگر ابن عباس سے تقدیم و تا رکھ کر یوں تشریح کی گئے ہے کہ: ''ا جو هر عن الضحاك عن ابد سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عباس عطف میں چونکہ بیاجائز ہوتا ہے

موجوده مترتبيب بھی درست رہی ا

سجصنا كه قرآنى ترتيب الفاظ مير

الحساب بما نسوا "*جاورا*ا

یہ مطلب ہے کہ انسانی وہاغ کو

بروايت ابن كثير انه لعلم للساعة "من ضمير كامرجع حضرت يسلى عليه السلام بير - كونك "ماقبل وما بعد "مين آب بى كاذكر - حضرت ابن عباس"، ابو بريرة، ابوالعالية، ابن ما لك عكرمة، حسن، قادة اورضاك وغيرهم في حضوها الله على ما لك عكرمة، حضرت مسيح عليه السلام قيامت سے بہلے زول فرمائيس كے۔ان تصریحات نے فيصله كرديا كه ابن عباس كى اصلى رائے يمي تھى كەحفرت مسيح عليه السلام زنده بين اور جو كچھ تونى كے متعلق موت وغيره کامعنی کیا ہے وہ آپ کا ند بہنیں ہے۔ صرف احمال عقلی کے طور پرآپ نے بیان کیا ہے کدید بھی معنی ہوسکتا ہے اور دوسرے معنی کی فئی نہیں کے ۔ باتی رہا تقدیم وتا خیر کا مسلد۔ سووہ بھی اسلام میں تسلیم شدہ امر ہے۔جس سے مرزا قادیانی خود غافل تھے۔ کیونکہ اگر قر آن شریف کوآپ غور ے مطالعہ کرتے تو آپ کوئی جگد پر تقدیم و تاخیر کا پیدالگ جاتا۔ ای طرح اگر آپ انقان فی علوم القرآن ہی اٹھا کرد کیے لیتے تو آپ کومعلوم ہوجا تا کہس کس جگد قرآن شریف میں نقذیم و تاخیر لين كاضرورت برق ب- "قالو ارنا الله جهرة فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم في الحيوة الدنياء انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عـوجـاقيما "من ابن عبال في "جهرة" كالعلق" قالوا" كساته بتايا - "في الحيوة الدنيا "كاتعلق" لا تعجبك "كأور" قيما" كاتعلق" عوجاً الكتاب "ك-اس طرح قادة سعمروى بكه: "انسى متوفيك ودافعك "يم اصل يول ب-"انسى رافعك ومتوفيك "اور لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب "من اصل يوم الحساب بما نسوا "جاوراس كايمقصرنيس بكرخدانعالى ككلام ميس كمزورى ب-بكك بيمطلب ہے كدانيانى دماغ كواصل مفہوم سجھنے كے لئے يوں نقشہ جمانا برتا ہے۔ تاكداصل مطلب میں شبند پڑے۔ کوئکہ 'فصحاء''کا کلام عوام الناس کی طرز تحریرے بالاتر ہوتا ہے۔ پس اگرابن عباس سے تقدیم وتا خیر مردی ہے تو کون کی بردی بات ہوگ تفیر درمنٹور میں میں فوظ رككريون تشريح كام كي اخرج ابن اسحق ابن بشير وابن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباسٌ رافعك ثم متوفيك في آخِر الزمان " جس ے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عباس کے نزد یک حیات مسے علیہ السلام کا مسلمے ہے اور "و" حرف عطف میں چونکہ بیجائز ہوتا ہے کہ مقدم کومؤخر اور مؤخر کومقدم بیان کیا جائے۔اس لیے قرآنی موجوده ترتيب بهى درست ربى أورحيات مسيح كاستله بحى صحح موكيا اورقول بالتقديم والتاخير سيديد سجسنا كقراً في ترتيب الفاظ من تحريف ب\_ بالكل غلط ب \_ كونكه "و وحد مطف محموقع بر

ف كهم جاتے ہيں۔ ہال تج ہے كہ جب نه في سكى توان كے مقابله ميں حضرت ابن بیوتوف ضرور بی نفریں گے \_ وافته من الفهم السقيم مرزا قادیانی اگراسلامی کتب کا مطالعه تے۔ دیکھیے مفسراین جربراپی تحقیق میں عليدالسلام بي جس كامطلب بيدےك ۔ آپ کی تقید بی کریں گے اور کوئی بھی س كتاب اپني موت سے پہلے قرآن يا ت اسلام منکشف ہوجاتی ہے۔ اگرچہ برہ سے منقول ہے۔ مگراس کا بیمطلب ایت آپ سے سیجی نہیں ہے۔ بلکہ تحقیق ب یمی ہے کہ حضرت مسیح زندہ ہیں۔ عبال كابيكى خيال ہے كه موته كا مرجع ع بیں۔(حضرت مسیح مرجع نہیں ہیں) مراد صرف توسیع خیالات ہوتی ہے۔ لاکاند بب د یکھنا ہوتو بیدد کیھئے۔ ت عیسیٰ علیه السلام نازل ہوکر شادی کر ، ہوگی جوحضرت مویٰ علیہ السلام کے

نۇرىيى ندكورىكى: "أن تىعىدىھە لام قيامت كويول عرض كريى گے كه يا ل هر كونكدانهول نے شرك كياتھا يى شرك چيوژ كرميرى دراز كى عمراور غرت بين - كيونكه توغفوردىيم سے -

نے کے بعد شادی نہیں کر سکے اور جن

قرآن شریف میں متعدد جگہ میں ایبا ہوا ہے اور محاورات کے روسے سیح ہے اور یکھی یا ورہے کے علی بن ابى طلحه كى روايت سے ابن عباس كا قول ييش كرنا مخدوش ہے۔ كيونكة قسطلاني كا قول ہے كمالى اور ابن عباس کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تقریب میں ہے کہ بیشہمیص میں رہتا تھا۔ اس نے ابن عباس كنيس ويكها \_ كوصادق بيم مم محم علطى كرجاتا بي مناصم بيس بي كدامام احد كاتول ہے کہ وہ محکرات روایت کرتا تھا۔ رحیم کا قول ہے کہ اس نے ابن عباسؓ سے تفییر نہیں سی ۔ اب اگر ان عبارات كاخيال كياجائة وابن عباس سيونى بمعنى موت كاثبوت مشكل موجائ كار

انتهام سوم اور حضرت عائشة وابن عمرً ا

حضرت عائشہ اور ابن عمر ہے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس سال حضوعاً ﷺ وفات پاتے ہیں۔ آ ب اللہ فیصلہ نے فرمایا کہ جرائیل علیہ السلام اس سے پہلے سال میں ایک دفعہ قرآن شریف کا تکرار کرتے تھے۔اب کی دفعہ دو دفعہ تکرار کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں ساٹھ سال کے بعدد نیاسے رخصت ہونے والا ہوں۔ کیونکہ جونی آیا ہاس نے پہلے نی سے نصف عمریائی ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام ایک سوبیس سال زندہ رہے ہیں۔اس روایت سے معلوم ہوا کدحفرت مسے علیہ السلام وفات یا چے ہیں۔ ورنہ اصول پیش کردہ کے کوئی معنی نہیں موسكة اورحديث طبراني اورمتدرك نيروايت كى باوركها بكد" رجاله ثقات وله طرق "اس كاجواب يول ديا كياب كهاولاً اس مديث سي ثابت بوتاب كمرزا قادياني الرني تصاتو آپ کی عمرتمیں سال ہونی چاہئے تھی۔ گرہم ویکھتے ہیں کہ آپ ۲۲ سال کی عمر میں وفات ياصح بي اوراس معيار ك مطابق ني ثابت نبيل موسك ثانيا ال معياركو جب او برسلسله انبياء میں جاری کیا جائے تو کسی سلسلہ نبوت میں بھی بیدمعیار عرجاری نہیں ہوسکتا۔ ورندلازم آتا ہے کہ حضرت آدم عليدالسلام يعمرسب يلمي مونى جاسية هي اورحضرت نوح عليدالسلام كي عمر حمولى موتى -تاكمتاسبقائم ربتا - كرحضرت نوح عليدالسلام كى عمر ١٣٥٠ سال باورحضرت ومعليد السلام كى عمر ٩٣٠ سال ب- ثالثاً اس مديث مين لفظ عاش ندكور بواب- جس كمعنى صرف زندگی بسرکرے نے عین اس لے مکن ہے کہ ابھی کچے عمر حضرت سے علیہ انسلام کی باقی ہو۔ کونکہ يدعمروا قعصليب سے يہلے كى بےاس كے بعد مات ندكور نہيں ہوا۔ رابعاً مكن بےكماس روايت ين آپ كى تمام عرقبل رفع اور بعدزول كوجع كيا كيا موسكونكه دوسرى روايات ين آپ كى عرعند الرفع اسى سال ياس ك قريب معلوم موتى ہے اور نزول كے بعد كى عمر جاليس ندكور موكى ہے اور سبطاكر ١٢٠ سال موت بير - خاساً اس مديث من يون وارد مواجيكه: "ان عيسى علش

::5

عشرين ومائة سا تقابة تاكه عبارت يون ہوتا ہے کہ ایسا کمزور فقا صحيحه كےخلاف اورمعا نقل کی ہے کہ جب اا السلام کے برابرہوگا۔ اوران کی زبان عربی ا حاوى الارواح ج<sub>ا</sub>ص٣٥ فرمات ہیں کہ عندالرہ رفع الله مع الج \_\_\_وت ''تاریخ(ا کسی ہے۔ پھرکھاہے (تفبيرج٣٥) 🖈

اس ہے کم وہیش عمر ہا میں لکھاہے کہ اور ی حضرت سيح واقعهصليه آپ کی عمر۳۳سال ہوسکتے کہ کل عمرت ک مرزا قادياني رازحقيقا تبديل ہوگئی اورانی آپ کی عمر ۱۲۵ سال کا ابمعلوم ہوگیا کہم

میں مبتلا ہیں۔ چنانج

واقعهليب أب كوج

الصحيح''(ترجمان

کووسے سی ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ علی اور ہے کہ علی اور ہے کہ علی اور ہے کہ علی ہے کہ علی ہے کہ علی ہے کہ می اس سے کہ امام احمد کا قول نے این عباس سے کہ امام احمد کا قول نے این عباس سے تفسیر نہیں سنی ۔ اب اگر موجائے گا۔

لسلام اس سے پہلے سال میں ایک دفعہ رار کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں بونکہ جونی آیا ہاس نے پہلے نی سے سال زندہ رہے ہیں۔اس روایت سے ورنداصول پیش کردہ کے کوئی معی نہیں الركمام كن "رجساله ثقات وله ے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اگرنی این که آپ ۲۲ سال کی عمر میں وفات - ثانيًا ال معيار كوجب او پرسلسله انبياء جاری نبیں ہوسکتا۔ ورندلا زم آتا ہے کہ ) اور حفرت نوح عليه السلام كي عمر حيوثي عروه ۱۳۵ سال ہے اور حضرت آ دم علیہ ش ندکور ہوا ہے۔جس کے معنی صرف بعزت مسيح عليه أكسلام كى باقى مو- كيونكه أبيل موار رابعا ممكن بركداس روايت يونكه دوسرى روايات يش آپ كى عمر عند كے بعد كى عمر جاليس ندكور موكى ہے اور ن دارد مواسمكية:"ان عيسى عاش

سابعاً مرزائیوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کی عمر ۱۳سال بتا کیں۔ کیونکہ ان کے نبی اس ہے کہ ویش عمر بتا کر طابت کر گئے ہیں کہ بیع تعلقی اور یقی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے تخذ ندوہ میں لکھا ہے کہ اوری طلعی میں بطرس کی ایک دختلی وستاویز سریانی زبان میں دریافت ہوئی ہے کہ حضرت سے واقعہ صلیب کے بعد بچاس سال کی عمر پاکروفات پا گئے ہیں اور واقعہ صلیب کے وقت آپ کی عمر ۱۳ سال تھی۔ بیتخ برگو ہمار نے زدیک قابل اعتبار نہ ہو۔ مگر مرزائی اس کے منکر نہیں ہو سکتے کہ کل عمر سے ۱۳ سال تھی۔ بیتخ برگو ہمار اور بیجی لکھا ہے کہ بطرس کی عمر اس وقت تقریباً ۴۰ سال تھی۔ مرزا قادیانی راز حقیقت میں لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر ۱۳ سال تھی اور بیجی کے ہیں کہ آپ کی عمر ۱۳ سال تھی اور بیجی گئے جے کہ شہر سال تھی۔ پھراس کی تائید رہو ہوآ نے کہ سال تھی۔ پھراس کی تائید رہو ہوآ نے رہا چہز ۱۳۰۰ سال تھی۔ پھراس کی تائید رہو ہوآ نے رہا چہز ۱۹۰۰ سے مرزا قادیانی کوعمر سے میں سخت تر دد تھا۔ طامنا مرزا کیوں کے تحق بھی اس تر دد میں متاب مرزا قادیانی کوعمر سے میں سخت تر دد تھا۔ طامنا مرزا کیوں کے تحق بھی اس تر دد میں مثل ہیں۔ چنا نچہ فاروق ص ۱۲ میں لکھا ہے کہ ولا دت ۵ کا ۱۱، صلیب ۱۳۵۵، کل عمر ۱۱۱ اور میں مثل ہیں۔ چنا نچہ فاروق ص ۱۲ میں لکھا ہے کہ ولا دت ۵ کا ۱۱، صلیب ۱۳۵۵، کل عمر ۱۱ اور واقعہ صلیب آپ کوچالیسویں سال میں پیش آ یا ہے۔ مؤرخ معران الدین برا ہیں احمد ہوئے اخیر واقعہ صلیب آپ کوچالیسویں سال میں پیش آ یا ہے۔ مؤرخ معران الدین برا ہیں احمد ہوئے اخیر واقعہ صلیب آپ کوچالیسویں سال میں پیش آ یا ہے۔ مؤرخ معران الدین برا ہیں احمد ہوئے اخیر

میں لکھتا ہے کہ ۹ میں آپ کا انقال ہوگیا تھا۔ مولوی جانال الدین سکہوانی تھیذ الا ذہان اگست ۱۹۲۰ میں لکھتا ہے کہ ۹ میں آپ کا انقال ہوگیا تھا۔ مولوی جانال الدین سکہوانی تھی الا ذہان اور ریویو ۱۹۲۰ میں کہ ۲۲ میں کہ الوات ۱۹۳۰ سال تھی۔ نذکرۃ الشہادتین ص ۱۹۲۷ میں کہ اس ۱۹۰۹ء ۲۹ میں کہ اس کے بعد وفات پائی تھی۔ اب اگران کوالگ مراد کھی ہو کہ مرزا قادیانی عمر سے عند الگ عمرین تجھی جائیں تو مسیح کی کل عمر ۱۹۳ سال بن جاتی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی عمر سے عند الصلب ۱۹۳ سال اسلیم کر چے ہیں۔ بہر حال نہ مرزا قادیانی کویقین تھا کہ حضرت سے علیہ السلام کی عمر ۱۹۳ سال ہے اور نہ آپ کے حواری ایک خاص مقدار عمر پر قائم ہیں۔ پس اندریں صورت یہ فیصلہ ہیں وفات سے حوال کی مرزائی حدیث نہ کورالصدر کے وفات میں گابت کرنے میں حق بجانب ہیں تعمل جا جب حضرت عائش اور ابن عمر حیات سے کے قائل ہیں تو ان کی روایت کو وفات میں جمول کرنا کا لید و بانتی ہوگی۔

اتهام چهارم اورامام بخارى

امام بخاری کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے وفات سے کو ٹابت کیا ہے۔ کونکہ آپ نے حضوص اللہ ہے کہ متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ: "متوفیل بمعنی ممیتك " یہ جمی روایت کیا ہے کہ حضوص اللہ نے نے رایا ہے کہ قیامت کو جب میر ہے پچھتا بعدار دوزخ کوروانہ کئے جا کیں گے تو میں کہوں گا۔ 'اصیہ حابی اصیہ حابی " یہ تو میر سے ابعدار ہیں۔ ان کو کہاں لے جاتے ہوتو جھے جواب ملے گا کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کی مفارقت کے بعد کیا کیا کام کے تصفوالی وقت میں حضرت سے علیا اسلام کی طرح کہوں گا۔ 'ان تعد بہم فائدہ عبادك " مطلب یہ ہے کہ حضرت سے علیا اسلام کی وفات کے بعد تو مرقد ہوگی تھی۔ ای طرح حضوص اللہ کی وفات کے بعد بھی کچھلوگ مرقد ہوگئے تھے۔ جس کا اشارہ ''فاقول کما قال المنی " میں کی وفات کے بعد بھی کہولوگ مرقد ہوگئے تھے۔ جس کا اشارہ ''فاقول کما قال المنی " میں منام منکم " میں روایت کیا ہے کہ: ''کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم " میں روایت کیا ہے کہ: ''کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم میں مارہ کی وارد ہے کہ جب از مرتم ہواں کی ای اس کے علاوہ آپ نے حضرت سے علیہ السلام کا علیہ حضوص ہے گا اس کے علاوہ آپ نے حضرت سے علیہ السلام کا علیہ حضوص ہے گئی زبانی معراج میں یوں بیان کیا ہے کہ: ''احمد جعد عظیم الصدر " آپ کا میں رقریک میں گون اور بیال اور سید چوڑ اتھا اور آپ کا خواب یوں بیان کیا ہے کہ آ دم سبط الشورا، پکارنگ '' مرگون اور بیان کیا ہے اور کی محمدی کا وہ صلیہ ہے جو بعد میں بیان کیا ہے اور دوسیحوں کا قبر اس بات کا پختہ بیان کیا ہے اور دوسیحوں کا قبر اس بات کا پختہ بیان کیا ہے اور دوسیحوں کا قبر اس بات کا پختہ بیان کیا ہے اور دوسیحوں کا قبر اس بات کا پختہ بیان کیا ہے اور دوسیحوں کا قبر اس بات کا پختہ بیان کیا ہے اور دوسیحوں کا قبر اس بات کا پختہ بیان کیا ہے اور دوسیحوں کا قبر اس بات کا پختہ بیان کیا ہے اور دوسیحوں کا قبر اس بات کا پختہ بیان کیا ہے اور کی محمدی کا وہ صلیہ ہے کہ بیات

ثبوت ہے کہ سیح ناصر کا دیکھ کرنا ظرین خودہی فبہ اس کا جوار

زندہ ہیں اور جس روایہ چکا ہے اور متعدد مقامار

، جن بزرگوں نے بیثا:

این عباس اور حضرت: -

مجج الكرامة ،طبرانی اورا سر له ما ما ما

ہوکر جالیس سال زندہ پھروفات یا کرمقبرہ نبو

پاروں ہے۔ سال زندہ رہیں ہے۔

مسلم کی روایت ہے کہ کی روایت میں آیاہے

ں روبیت یں ہونے کے لئے یوں کہا گیا۔

بعدسات سال زنده ر

میں که ۳۳ سال عندالر احادیث نبوریمیں ثابر

۱۲۰سال تھی۔جیسا ک

موت میں فرمایا کہ:" عمار ضنمی بالڈ

--ر الذي قبله واخبر

، الاذاهبا على رأ،

مالكن لكصة بين كدابن

رہیں گے) مخالف مع عمر۳۳سال تقی) اتر

ہیں کہ امام بیہی نے آ

ثبوت ہے کہ سے ناصری وفات پانچے ہیں اور سے محمدی بعد میں پیدا ہوگا۔ جیسا کہ دونوں کے نو ٹو و کیے کرناظرین خودی فیصلہ کرسکتے ہیں

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ ابن عباس کا فدہب یہی ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام زندہ ہیں اورجس روایت کوامام بخاریؓ نے نقل کیا ہے وہ ضعیف ہے۔جیسا کہ اتہام دوم میں گذر چکا ہے ادر متعدد مقامات پر مختلف طریق سے آپ کے ذہب کی تخ تابج ہو چکی ہے۔اس کے علاوہ جن بزرگوں نے میں ابت کیا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کی عمر عند الرفع ۱۲۰ سال تھی۔ انہوں نے ا بن عباس اور حضرت عائشه كالمد بب حضرت مسيح عليه السلام كي حيات بي نقل كيا ہے۔ چنانچ مصنف جج الكرامة ،طبرانی اوراین عساكرابو بربره سے روایت كرتے بیں كەحفرت مسے عليه السلام نازل موكر جاليس سال زنده رين كے اور ابن ابی شيبه احمد ، ابودا ؤد، ابن جرير اور ابن حبان كہتے ہيں كه پھروفات یا کرمقبرہ نبویہ میں فن ہول کے حضرت عائش قمر ماتی ہیں کد وجال کوفل کر کے جالیس سال زندہ رہیں گے۔ ممکن ہے کہ بہی صحیح ہو۔ کیونکہ کم مدت بتانے میں بھی کسر خیال نہیں کیا جاتا۔ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر کے نز دیک صرف سات سال زندہ رہیں گے۔ تعیم بن حماد كى روايت مين آيا ہے كم ١٩ اسال زنده رئيں كے ان اختلافات كومطابقت كى صورت مين لانے ك لئے يوں كہا كيا ہے ك "عسف الرفع الى السماء" آپ كى عمر ٣٣ سال تقى اور فزول ك بعدسات سال زنده ره كرج ليس سال بوراكريس ك\_احمد بن محمد قسطلاني مواجب لدنيديس لكهة ہیں کہ ۱۳۳ سال عندالرفع کا قول نصاری کا فدہب ہے۔جیسا کدوہب بن منہ نے کہا ہے۔ ممرجو احاديث بويين ثابت بواب-وه يك ب كن "عند السرفع الى السماء" آپ كاعمر ٢٠ اسال تھی ۔جبیبا کے طبرانی اور حاکم نے حضرت عائشہ ہے روایت کیا ہے کہ حضو علیہ فی نے مرض موت يس فرمايا كن ان جبرئيل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة وانه عارضنى بالقرآن العام مرتين واخبرني انه لم يكن بني الاعاش نصف الذي قبله واخبرني ان عيسي ابن مريم عاش عشرين ومائة سنة والا اراني الاذاهبا على رأس ستين ورجاله ثقات وله طرق "شرح مواهب من علامذرقائي ما كلِّي لكھتے ہيں كه ابن كثير كہتے ہيں كه جھے ابن عرض اقول (كمآپ جاليس سال بعد مزول زندہ ر ہیں گے ) مخالف معلوم ہوتا تھا اور بہ خیال تھا کہ روایت مشہورہ کے ساتھ ( کہ عندالرفع آپ کی عمر ٣٣ سال تھي ) اس كوملاكر جاليس سال كا قول كرون \_ اس كے بعد مرقاة الصعود ميں فرمات جیں کہ امام بیعی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ جالیس سال زندہ رہیں مے اورجس روایت کوامام مسلم

ی جلال الدین سکہوائی تشخید الا ذہان اگست مال تھی۔ تذکرۃ الشہادتین ص ۱۲۷ اور ریویو السیٰ ربوہ ذات قسرار و معین "سے کے بعدوفات پائی تھی۔ اب اگر ان کوالگ ن جاتی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیائی عمر سے عند ادیائی کویفین تھا کہ حضرت سے علیہ السلام کی فدار عمر پر قائم ہیں۔ پس اندریں صورت یہ دوفات سے کابت کرنے میں حق بجانب ہیں ہیں توان کی روایت کووفات سے پرمحول کرنا

راپ نے وفات می کوفابت کیا ہے۔ کونکہ نوفیک بمعنی ممیتک " یکی روایت کیا کے کہتا بعدار دورخ کوروانہ کئے جا کیں گے متابعدار میں ۔ ان کوکہاں لے جاتے ہوتو نے آپ کی مفارقت کے بعد کیا کیا کام کئے آپ کی مفارقت کے بعد کیا کیا کام کئے بعد تو مرتہ ہوگئ تھی ۔ اس طرح حضوطات اللہ میں اس مریم و امامکم منکم " کااشارہ' فساقہ ول کما قال اخی " میں اس مریم و امامکم منکم " کیا تیا میں" امکم " بھی وارد ہے کہ جب اتر تی میں الصدر " آپ کام رخ رگ گارا لے ہم الصدر " آپ کام رخ رگ گارا لے ہم الصدر " آپ کام رخ رگ گارا لے ہم الصدر " آپ کام رخ رگ گارا لے ہم الصدر " آپ کام رخ رگ گارا لے کے کہ آدم سبط الشورا، کیا رنگ گارا اوردو سیحول کا قبل دہ ہے جب پہلے کے کہ آدم سبط الشورا، کیا دیگ را سال بات کا پختہ کی کہا ہے اوردو سیحول کا قبل اس بات کا پختہ کی کہا ہے اوردو سیحول کا قبل اس بات کا پختہ کی کہا ہے اوردو سیحول کا قبل اس بات کا پختہ کی کہا ہے اوردو سیحول کا قبل اس بات کا پختہ کی کہا ہے اوردو سیحول کا قبل اس بات کا پختہ کی کہا ہے اوردو سیحول کا قبل اس بات کا پختہ کی کہا ہے اوردو سیحول کا قبل اس بات کا پختہ کیا ہے اوردو سیحول کا قبل اس بات کا پختہ کیا ہے اوردو سیحول کا قبل اس بات کا پختہ کو کہا ہے کہا ہم کیا ہے اوردو سیحول کا قبل اس بات کا پختہ کیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہم کیا ہے کہا ہم کو کہا ہے کہا ہم کیا ہے کہا ہم کو کہا ہم کیا ہے کا کہا ہم کو کھا ہم کیا ہم کا کہا ہم کا کھا ہم کو کھا کہا ہم کا کھا ہم کو کھا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کا کھا ہم کیا ہم کیا ہم کو کھا ہم کیا ہم ک

نے ابن عراب سے بیان کیا ہے کہ: ''شم یہ کٹ الفاس بعدہ سبع سنین ''اس سے بیمراد نہیں ہے کہ اللہ علیہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کہ اللہ کے ماتحت سات سال رہیں گے۔ بلکہ بیمطلب ہے کہ آپ کی موت کے بعد سات سال لوگ آ رام میں رہیں گے۔ اب میرے زویک بی فیصلہ بجند وجوہ پختہ معلوم ہوتا ہے۔

اوّل به كه حديث مسلم ( قول عمر ) من به تصری نبین به كه حضرت مسيح عليه السلام خودقل د جال كے بعد سات سال زنده ربین گے - جبیا كه: "يمكث الناس بعده " من من كذر چكا به - مر حديث ابوداؤد مين به تصریح موجود به كه خود حضرت عيسى عليه السلام حاليس سال زنده ربین گے -

سوم یہ کہ بعدہ کا مرجع ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لینا زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ بنسبت اس کے کقل دجال کواس کا مرجع بنایا جائے۔

چہارم بیکہ اس مشکوک قول کی تائید میں کوئی اور حدیث مروی نہیں ہوئی۔ بلکہ جس قدر صحیح روایات آئی ہیں وہ چالیس سال یا پینتالیس سال حکومت عیسیٰ کو ثابت کرتی ہیں۔ اس لئے یہ صحیح ہے کہ قول ابن عرصواس خیال برمحول کیا جائے کہ آپ کا خیال تھا کہ حکومت عیسیٰ کے بعد لوگ سات سال آرام میں رہیں گے۔

طرانی ابو ہریرہ سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ: ''یدمکث فی المنساس اربعین سنة ، احمد ''آسے بول روایت کرتے ہیں کہ: ''یلبث عیسیٰ فی الارض اربعین سنة ''امام طرانی نے بھی ابن مسعود سے بھی لفظ تھی ہیں۔اس لئے قول واحد احادیث کامقابل نہیں کرسکتا۔

اس کے بعد تول این عمر کی مخالفت میں لکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد تول نصاریٰ پر ہے
کہ:''عیف السر فع ''آپ کی عمر ۳۳ سال تھی۔ یہی قول نصاریٰ امام حاکم وہب بن مبدہ
سے روایت کر کے فرماتے ہیں کہ اس کا ایک رادی عبد المعم بن ادر لیں بھی ہے۔ مگر محد ثین نے اس کی مکذیب کی ہے اور اگریدروایت تھے بھی ہوتو حضو تعلقہ کا فرمان نہیں ہے۔ بلکہ زعم
نصاریٰ ہے اور جوضیح احادیث نبویہ میں وارد ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی عمر عند الرفع

۱۲۰سال تھی۔اب مرزائی نہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ۱۲۰ کوحیات سے پرثبوت پیش کیا ای طرح امام بٹا،

ماضی اس جگه بمعنی مضارع ہے حثلیث بھیلائی ہے تو آپ کہ ایک جانو ۔ اب اسی مقولہ کور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں ۔

سرت کسید سنام یک جگه دوقول کی مماثلت صرف حضورانو حالیه میں بطوروفات جب آیان سے الگ ہو۔

بب ب نے چونکہ یہ بھی صدیث نقل کی مذکم ''اورشراح بخاریؓ لکھے

قبیل نذوله "تواس ضورین علاوه صرف روایت کرنا بخاه روایت بھی نقل کردیتے ہیں کا سووہ بھی اس طرح پرہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جسم کے

کے مرادف سمجھا ہے۔اباً ہیں اورا کیک طرف مرزائی دو معتبر ہے کہ جن کومراد بخار کی

اورنہانہوں نےشار حین کاز صاحب خانہ کواپنے گھر کی ذہ لئے محدثین کا قول اس مقام قول کی تائید کسی نقلی شہادت

اختلاف يردوسيح كاقول كيا

۱۲۰ سال تھی۔ اب مرزائی نہیں کہدیکتے کہ حضرت عائشاً ورائن عمر کا فد بہب فات مسے کا تھا اور یہ بھی نہیں کہدیکتے کہ ۱۲۰ سال کی روایت وفات سے کی دلیل ہے۔ کیونکہ محدثین نے اس کوحیات سے پرثبوت پیش کیا ہے۔

اس طرح امام بخاري كصة بي كه: "أذ ظهر ف "كمعني مين استعال مواج اور ماضى اس جگر بمعنى مضارع ب\_ كونكم حضرت عيلى عليدالسلام سے قيامت كوسوال موكا كركياتم ف مثلیث پھیاائی ہے تو آ پ کہیں گے کہ نہیں، میں یمی کہنا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرواوراس کو آیک جانو۔ اب اس مقولہ کورسول خدا لیا ہے بھی نقل کریں گے کہ میں بھی وہی بات کہوں گا۔ جو حضرت عیسیٰ علیدالسلام کہیں گے کہ میرے بعد معلوم نہیں کہ بیلوگ کیا کچھ کرتے رہے۔ پس اس جگهددوقول کی مماثلت صرف بعدیت میں ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیه السلام میں بطور رفع ہوئی اور حضورانو ويلفي من بطوروفات موئى - كيونكمان كي حديث مين بيلفظ سهكه: "منذ فسار قتهم" جب آپ ان سے الگ ہوئے برلفظ نہیں ہے۔ حملہ جب سے آپ کی وفات ہوئی اور امام بخاری نے چوککہ بی بھی صدیث فقل کی ہے۔ 'کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منكم "اورشراح بخاري كلصة بين كم" والحال ان امامكم المهدى موجود فيكم من قبل نزوله "تواس صورت میں بیکہنا غلط موگا کدامام بخاری وفات سے کے قائل تھے۔اس کے علاوہ صرف روایت کرنا بخاری کے فرہب کی دلیل نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ عام طور پر مصنفین وہ روايت بهي نقل كردية بين كهجس مين ان كافرب مروى نبين موتاب باقى ر بااختلاف حليه كامسله سووہ بھی اس طرح پر ہے کہ جعد سے مرادشار جین بخاری نے قوی الجسم اور طاقتور مرادلیا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام جسم کے موٹے اور پھو لے ہوئے نہیں ہیں اور اجمر کا لفظ بھی انہوں نے اُدم كمرادف مجها ب-اباك طرف بخارى كشارعين دوروايتول سے صرف ميح ناصرى مجھت ہیں اور ایک طرف مرز الی ووسی فابت کرتے ہیں۔ ناظرین خود ہی سو چلیں کہ آیا شارعین کا قول معترب كبحن كومراد بخارى برزياده اطلاع تقى يامرزائيون كاقول، جوندتو بخارى كے بمعصر تق اورندانبول في شارين كازمانديايا بي؟ اوربيطا برب كرصاحب "الدار ادرى بسا فيها" صاحب خانہ کوایے گھر کی زیادہ خربوتی ہے۔ غیر کوکیا معلوم کدوال درمعقولات کامر تکب ہو۔اس ليت محدثين كاقول اس مقام برمعتر موكا ادر مرزائى كاخاندزاد قول تحريف مجماجات كا- كيونكداس قول کی تائید سی نقلی شہادت ہے آج تک نہیں ملی اور نہ ملنے کی امید ہوسکتی ہے اور اگر صرف لفظی اختلاف پردوسی کا قول کیا جاتا ہے قو مرزائیوں کولازم ہے کہ دوموی کا قول بھی کریں۔ کیونکہ بع سنین "اس سیراد تاسات مال رہیں گے۔ بلکہ ہیں گے۔اب میرے نزدیک

بى كەحفرت سىخ عليدالسلام كث الناس بعده "ميں خود حفرت عيسى عليدالسلام

اشاره مے کہ: 'نیسمکث کی ہے۔اب مطلب یوں ہوا

دلينازياده قرين قياس معلوم

روی نہیں ہوئی۔ بلکہ جس قدر کوثابت کرتی ہیں۔اس لئے ماتھا کہ حکومت عیسیٰ سے بعد

سمسكث في النساس ث عيسىٰ في الارض ك بين ساس لخ قول واحد

کی بنیا د تول نصار کی پر ہے کا امام حاکم وہب بن مینہ در لیں بھی ہے۔گر محدثین کا فرمان نہیں ہے۔ بلکہ زعم ہے کہ آپ کی عمر عند الرفع

براویت مسلم آپ کا حلیہ یوں ہے کدرجل ضرب جعد آپ ملکے پیلکے طاقتورجہم رکھتے تھے اورسیرة ابن بشام جلد دوم میں بروایت ابن اسحال یول فرور ہے کہ:"رجل ادم طویل اقنی "آپ مندم كون طويل القامت بلندبني بين -اب اگرجعد اورطويل كامقاله كيا جائے تو يون سمجها جاتا ہے کہ ایک موکی تو پست قامت تھے اور دوسرے موکی دراز قامت تھے اور اگر تاویل کر کے دونوں لفظول کو یون ایک مفہوم پر لایا جائے کہ جعد سے مراد صرف جسمانی طاقت ہے۔اس لئے آپ طاقتوردراز قامت ثابت بوكرايك بى موى ثابت موت تصقواى طرح حفرت عيسى عليه السلام بحى ايك بى ثابت كے گئے بي كه: 'جعد الجسم سبط الشعر بين الادمة والحمرة '' آب طاققر سيد هے بالوں والے پچھ سرخی مائل گندم گون تھے۔اس كےعلاوہ بيروني شہادت بھي اس امر کی تائید کرتی ہے کہ اہل شام جہاں آپ پیدا ہوئے تھے یا اہل مصر جہاں آپ نے پرورش یا کی تھی۔ان کا حلیہ بھی عموماً یہی ہوتا ہے۔ ہاں آج کل کے فوٹو بے شک آپ کے چونکہ یورپ ے شائع ہوتے ہیں۔آپ کو بور پین وضع قطع کے بنا کرسر خ رنگ فابت کرتے ہیں۔ گر میصرف صفائی ہے۔ درنداصل فوٹو جوالل شام کی وضع قطع ظاہر کرے۔ اس میں موجود نہیں ہے۔ کیونکہ واتعصلیب کونت کوئی عیسائی موجودندها اورنداس سے پہلے کسی نے آپ کافوٹوا تاراتھا۔اس لئے ان فرضی فوٹو وس سے سرخ رنگ ثابت كرنا بالكل غلط ہوگا۔اس موقعہ برمرزا قادياني كافوٹو لے لیجے۔اس میں سپیدرنگ دکھاایا میا ہے اور دعویٰ بیہ ہے کمسے محمدی گندم کون ہوگا۔ توجس تاویل سے مرزا قادیانی کو گندم کون ثابت کیا جاسکتا ہے۔ وہی تاویل حضرت سے کے علید میں بھی ہوسکتی ہے۔ دوسری بات بیہ کے محضرت سے علیہ السلام کوظیم الصدر بھی کہا گیا ہے۔ مگر ان فرضی فوٹوؤن میں نمایاں طور پر آپ کا رسینہ معمول سے نہیں دکھایا گیا۔ اس لئے بھی بینا قابل اعتبار ہے۔زیادہ تحقیق کرنا ہوتوباب حیاۃ استے دھراؤ۔ انتهام يتجم اورامام ما لك ياابن حزم

امام ما لک اور ابن حزم کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیر دونوں بھی وفات میں کے قائل سے دوموں دینے کے لئے یوں کہا جاتا ہے کہ ''قال مالک مات (مجمع البحار ص ٨٦) قائل سے دوموکد یے کے لئے یوں کہا جاتا ہے کہ ''قال مالک مات (مجمع البحار ص ٨٦) قال ابن حزم مات (جمل حاشیہ جلالین) ٹم قال رائ النبی علیه السلام روحاً روحاً ومن کذب بهذا فقد انسلخ عن الاسلام بلاشك (الفصل ج ١ ص ٢٩) ''اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ مرزائی پوری عبارت نقل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ مقام پیش کرتے کی جہاں انہوں نے اپنی تحقیق کھی ہے یاا پی تحقیق کی بناء پرکوئی مسئلہ بیان کیا ہے۔ صرف قطع بیں۔ جہاں انہوں نے اپنی تحقیق کھی ہے یاا پی تحقیق کی بناء پرکوئی مسئلہ بیان کیا ہے۔ صرف قطع

وبرید کر کے چوہوں کی طرح ( صرف ان کا میں مطلب ہوتا ہے محقیق پر ذرہ بحر بھی اعتبار نہیں جب ان بزرگوں کی تحقیق پیش ا تو ہمیں کیا۔ چونکہ یہاں سے بع صحیح ہوں یا غلط ہوں جارے نز گرہم ناظرین الم

ابن حزم اپنی کتاب (ضل می متعلق یوس کها گیا ہے کہ جمع ا عبارت یوس ہے کہ: ''قال ا عبارت عتیہ میں قل ہوئی ہے عبارت عتیہ میں قل ہوئی ہے کیا ہے۔علاوہ ہریں اگر آپ حیات سے کوزوروارالفاظ میں سیحکم بشریعة نبینا بے استنباط لها من الجا بنظاهر قوله تعالم للمدة المقدرة له یم

لدنیه) "انهام چهارم! مرزائی تعلیم کی تردید کرتار انتهام پنجم اورامام شعم شخ اکبر رمیم "اتسصیل روحه عن

(طبقات ج۲۳/۲۰) پس<sup>ک</sup>

الصحيح ولم يثبنا

وبریدکر کے چوہوں کی طرح (بقول سے قادیانی) احادیث کو کتر کر پیش کرتے ہیں۔اس سے صرف ان کا بیمطلب ہوتا ہے کہ الزامی طور پر ہمیں لا جواب کر دیں۔ورندان کوان بردگوں کی شخیت پر ذرہ بحر بھی اعتبار نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام کو ڈیودیا ہے اور جب ان بردگوں کی حقیق پیش کی جاتی ہے قوصاف منکر ہوکر کہتے ہیں کہ بیحوالہ جات اگر غلط ہوں جب ان بردگوں کیا گیا تھا۔اس لئے بیا گر جمیں کیا۔ چونکہ یہاں سے یوں ہی معلوم ہوتا تھا۔اس لئے ان کو پیش کیا گیا تھا۔اس لئے بیا گر جمیں کیا میا تھا۔اس لئے بیا کہ صحیح ہوں یا غلط ہوں ہمارے نرد یک کیساں ہیں۔
محرجم ناظرین اہل اسلام کے دفع اشتباہ کے لئے ذرہ تفصیل سے کام لیتے ہیں کہ گر جم ناظرین اہل اسلام کے دفع اشتباہ کے لئے ذرہ تفصیل سے کام لیتے ہیں کہ

مگرہم ناظرین اہل اسلام کے رفع اشتباہ کے لئے ذرہ تفصیل سے کام لیتے ہیں کہ ابن حزم اپنی کتاب (فصل س ۷۷) پرصاف لکھتے ہیں کہ حضرت مسے زندہ ہیں اور امام مالک کے متعلق یوں کہا گیا ہے کہ مجمع الحارمیں آپ کا قول نقل کر کے اخیر میں تاویل بھی کی ہے۔ پوری عبارت يول بيك: "قبال مبالك مبات لعله اراد رفعه على السماء اوحقيقة ويجى اخر النرمان لتواتر خبر النزول "مرمرزائ تعليم في استاويل وتقل ميس كيا اورجو عبارت عتبيه مين نقل موئى ہے۔ابی وغيره نے شرح مسلم ميں اس كوموافق عقيده اسلام كے بى نقل كيا ب-علاده برين اگرآپ كاندب وفات ميج جوتا توعلامه زرقاني مالكي آپ كتابعدار جوكر حيات ي كوزوردارالفاظ من ندلكه -" واذ انبزل سيدنا عيسى عليه السلام فانه يحكم بشريعة نبينا بالهام اوباطلاع على الروح المحمدى اوبما شاء الله من استنباط لها من الكتاب والسنة ونحو ذلك ، واختلف في موته قبل رفعه بنظاهر قوله تعالى انى متوفيك • قال الحافظ وعليه اذ انزل الى الارض للمدة المقدرة له يموت ثانياً • وقيل معنى متوفيك رافعك من الارض فعلم هذا لا يموت الافي أخر الزمان قال في موضع أخر رفع عيسي وهو حي على الصحيح ولم يثبث رفع ادريس وهو حيى بطرق مرفوعة (شرح مواهب لدنيه) "أتهام چهارم ميل ميح كم متعلق جو كهمعاامد فدكور في بيان كيا ب-اسكاا يك ايك لفظ مرزائی تعلیم کی تر دید کرتا ہے۔

ا تنهام پنجم اورامام شعرانی یاشخ ابن عربی

شخ اكبر كم متعلق يول كباجا تاب كرا بابي (تغيرجاس ١٦٢) من يول لكست بيل كر: "انتصل روحه عند المفارقة عن العالم السفلى بالعالم العلوى "اورامام شعرائي (طبقات ٢٣٠٥) من لكست بيل كر:" رفع على كرما رفع عيسى عليه السلام "اور اجعدآب ملكے تولك طاقتورجهم ركھتے تھے اور سيرة گورے کہ:''رجل ادم طویل اقنی ''آپ مجعداورطويل كامقاله كياجائ تويون سمجها جاتا موی دراز قامت تھے اور اگر تاویل کر کے دونوں مراد مرف جسمانی طافت ہے۔اس لئے آپ وهوت تقيق اى طرح حضرت عيسى عليه السلام م سبط الشعر بين الادمة والحمرة رم گون تھے۔اس کےعلاوہ بیرونی شہادت بھی را ہوئے تھے یا اہل مصر جہاں آپ نے پرورش ہ کل کے فوٹو بے شک آپ کے چونکہ یورپ مناكرس خرىگ ابت كرتے ہيں۔ مگر بيصرف ملاہر کرے۔اس میں موجود نہیں ہے۔ کیونکہ اسے پہلے کی نے آپ کافوٹوا تارا تھا۔اس ل غلط موگا۔ اس موقعہ پر مرزا قادیانی کا فوٹو لا بيب كمس محرى كندم كون موكار توجس ہے۔ وہی تاویل حضرت مینج کے حلیہ میں بھی ام کوعظیم الصدر بھی کہا گیاہے۔ مگران فرضی ، وكهايا كيا-اس كئے بھى بيرنا قابل اعتبار

> اکیا گیا ہے کہ بیدونوں بھی وفات میں کے اللہ مالک مات (مجمع البحار ص ۸٦) الل مالک مات (مجمع البحار ص ۸٦) الل رائ النبی علیه السلام روحاً م بلاشك (الفصل ج ١ ص ٧٩)"اس این كرتے اور نہ ہی وہ مقام پیش كرتے این ایر كوئي مسلم بیان كیا ہے۔ صرف قطع

یواقیت میں لکھتے ہیں کہ: 'لوکان موسیٰ وعیسیٰ حیین ''جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزد یک وفات سے صحیح ہے۔

میں مواد خلیل ہو۔

تشبيح كوايني غذابنا

تجھی بغیر آ ب ودا

خوارک نہیں کھا۔

کون ہے کہ صوم و کہ جب دجال \_

ے کہ شیراببر (مما

تك كما نائبين كما

ہے کہ بدن میں کم

تقے بدر ۱۹۰۵ء اوا

زنده رہے اور ج

ہوسکتا ہے کہانسا

وعيسي "توا

انتهام ششماو

النبي النبي النبي المالي

٣٣سنة فهو

هناك مفارقا

حيين لما

کے قائل نہ<u>ت</u>ے

سال كو مواكر

نبوت کمی اور م

۔ ذکر نہیں ہے۔

الناس كوجيرال

طرح مفارقة

ہوا ہے۔جم

جواب بوں دیا گیا ہے کتفیر ابن عربی کے متعلق ابھی تک اشتباہ ہے کہ آیا آپ کی تصنیف ہے یا آپ کے ذمد لگائی گئی ہے۔ کیونکہ شیخ اکبرکوبدتام کرنے کے لئے لوگوں نے عقائد محدہ لکھ کرذمہ لگادیئے تھے۔جن کی ترویدا مام شعرانی نے بواقیت میں کی ہے۔اس لئے پنہیں کہا جاسكاك كرآب نے دواں اپناند بب بيان كيا ہے۔ اى طرح يواقيت ميں على الخواص كا قول فدكور ہوا ہے۔امام نے اپنا قد بب بیان نہیں کیا۔البتد مرزائیوں کے قد بب میں چونک قطع وبریداور خیانت فی النقل کارٹواب ہےاور دجل وفریب یا افتراء واتہام فرض اولین ہے۔اس لئے امت وجال نے صفت وجالیت کاظہور پیدا کر کے عوام الناس کی آئکھوں میں مٹی ڈالنے کی بے فائدہ كوشش كى ہے۔ مرابل اسلام نے فوراً دودھ كا دودھ يانى كا يانى دكھا كراصل واقعه پيش كرديا ہے کہ ہردوامام حیات سے کے قائل ہیں قادیا نیوں کوسلو تیں ساتے ہیں۔ کیونکہ (بواتیت جمع ۲۹) میں درج ہے کہ سیدعلی الخواص کہا کرتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہ بھی ای طرح رفع جسمانی ہے مرفوع الی السماء ہو گئے ہیں۔جس طرح کیسلی بن مریم مرفوع الی السماء ہوئے تھے اور اس طرح زمین پر دوبارہ اتریں گے۔جس طرح کہ حضرت میں آسان سے نزول فرما کیں گے اور (بواتیت ۲۲ ص۲۹) کہ بحث ۲۵ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام قل دجال کے بعد مريس ك- (نومات كى باب ٣١٩) يس مركور م كه: "ما الدليل على نزول عيسى ابن مريم؟ هو قوله تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته . فالمعتزلة والفلا سفة واليهود والنصارئ الذين ينكرون الرفع الجسماني يؤمنون به • والدليل الثاني قوله تعالى وانه لعلم للساعة والظاهر ان الضمير لعيسى ابن مريم اذا المذكور هو لا غير وفي الحديث اذا المسلمون في الصلودة أذا بعيسي ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق وعليه بردان ويداه على الملكين · فالحق ان عيسى ابن مريم رفع الى السماء بالجسم العنصرى والايمان به واجب لقوله تعالى بل رفعه الله اليه وعن ابى طاهر القزويني ان كيفية الرفع والنزول نم كيفية المكث في السماء بلا اكل وشرب كلها مفوض الى الله تعالى "اسك بعدا بنا عراضات كادفعيميا الما جعلناهم جسد الاياكلون الطعام "عمراددنياوى تندكى ب- كونكداس

حيين "جس عابت بوتام كرآب

المتعلق ابھی تک اشتباہ ہے کہ آیا آپ کی برکوبدنام کرنے کے لئے لوگوں نے عقائد نے یواقیت میں کی ہے۔اس لئے بینیں کہا لمرح يواقيت ميسعلي الخواص كاقول مذكور نیول کے مذہب میں چونکہ قطع و ہرید اور وانتهام فرض اولین ہے۔اس لئے امت کی آگھوں میں مٹی ڈالنے کی بے فائدہ ا کایانی دکھا کراصل واقعہ پیش کر دیا ہے سناتے ہیں \_ کیونکہ (بواقیت ج عص ۳۹) اكرم الله وجهابهي اسي طرح رفع جسماني ريم مرفوع الى السماء بوئے تصاوراى ت آسان سے نزول فرما ئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام قتل دجال کے بعد لدليل على نزول عيسي ابن اب الاليؤمنن به قبل موته . ين ينكرون الرفع الجسماني انه لعلم للساعة والظاهر ان وفي الحديث اذا المسلمون لبيضاء شرقى دمشق وعليه لى ابن مريم رفع الى السماء مالى بل رفعه الله اليه وعن كيفية المكث في السماء بلا بعدآ پ نے اعتراضات کا دفعیہ کیا

مرادد نیاوی زندگی ہے۔ کیونکہاس

میں مواد خلیل ہوتے رہتے ہیں۔ درنہ آسانی زندگی اس نقص سے یاک ہے۔ چنانچے فرشتے وہاں شبيح كوا پني غذا بناليتے ہيں اور تحليل سے اپني بياس بجھاليتے ہيں۔علاوہ بريں پاک بستی دنيا ميں بھی بغیر آب ودانہ کے زندہ رہ سکتی ہے۔ مثلاً حضور انوناللہ متواتر روزے رکھتے تھے اور خوارک نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا خدا مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور تم میں سے میرے جیسا کون ہے کہ صوم وصال رکھے اور خدا تعالیٰ اس کی غذات بیج وحلیل بنائے دوم آپ نے فرمایا ہے کہ جب د جال کے وقت کمال قحط ہوگا تو مؤمنین کی خوراک شیج قحلیل ہوگی ۔ سوم ابوطا ہر ہ کا قول ہے کہ شراببر (ممالک مشرقیہ) میں ایک مخصصی خلیفہ فراط دیکھا گیا تھا کہ جس نے بائیس سال تك كھانانبيں كھايا تھا۔صرف عبادت الہي ميں مشغول رہتا تھااور وہي اس كي خوارك تھي اور تعجب ہے کہ بدن میں کمزوری کی علامات ظاہر نہیں تھے۔مرزا قادیانی بھی جب مسلمانوں کے ہم عقیدہ تھے بدرہ ۱۹۰۵ء اپریل میں تسلیم کرتے ہیں کہ اصحاب کہف بھی بغیر خوارک کے تین سوسال تک زندہ رہے اور جب جاگ اٹھے تو ان کوخوارک کی ضرورت پڑی۔اب ان نظائر سے بیشبددور موسكتا بكانسان بغيرخوارك كزنده نبيس روسكا - باقى رى مديث "لوكان موسى وعیسی "تواس کاجواب آگے آتا ہے۔ انہام ششم اورابن قیم

مرزا قادیانی کی سرالخلافه میں ہے کہ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد (و کر بعث ٣٣ سنة فهو قول النصاري "اور ٣٠ ٣٠ شي ع: "الانبياء انما استقرات رواحهم هناك مفارقة بعد البدن "اورمارج السالكين مين الصاح كد: "لوكان موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا اتباعى "انعبارات عابت موتاب كرمافظ ابن قيم حيات م كة تاكل ند تصر جواب بير ب كدر اوالمعاديس بهلى عبارت كامطلب بير ب كد بعثت انبياء حاليس سال کو ہوا کرتی ہے اور جو بیروایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمیں سال کے تھے کہ آپ کو نبوت ملی اورسس سال کورفع ہوا۔ بدروایت نصاری نے کی ہے۔ ورندا حادیث مرفوعہ میں اس کا ذ كرنبيں ہے۔ مرزائيوں نے الى سجھ سے اس مطلب كو وفات مسيح پرخواہ خواہ جسياں كر كے عوام الناس كوجيران كرديا بك كدلوجي إاين قيم اورابن تيميد دونول بزرگ دفات مي كوتاكل تصال طرح مفارقة الارواح كامطلب بعى وفأت سيح يتعلق نبيس ركهتا - كوتك يدايك عام اصول بيان ہوا ہے۔جس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مسے کا ذکر نہیں ہے۔ مدارج السالیکن کی عبارت

میں موک کے بعد عینی کا ذکر کرنا صرف اس لئے ہے کہ اگر آئے زمین پرموی وعینی بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی حضور اللہ کی اطاعت کرتے۔ کیونکہ حضور اللہ کی ادراصل عام ہے اور قیامت تک ہے۔ مرزا قادیا نی نے اصل مطلب بگاڑ کر لوگوں کے پیش کیا اوراصل عبارت پورے طور پر نقل نہیں کی۔ تاکہ دسی میں فرق نہ آنے پائے۔ ویکھنے اصلی عبارت یوں ہے کہ: "و محمد میں المقالین فرسالته عامة لجمیع الجن والانس فی کل زمان ولو کہ ان موسیٰ وعیسیٰ حیین لکانا من اتباعه واذ انزل عیسیٰ ابن مریم فاندما یحکم بشریعته محمد شائل فمن ادعی انه مع محمد کالخضر مع موسیٰ فاندما یحکم بشریعته محمد شائل فمن ادعی انه مع محمد کالخضر مع موسیٰ اوجوز ذلك لاحد من الامة فليجدد اسلامه وليشهد انه مفارق لدين الاسلام بالکلية فضلا عن ان یکون من خاصة اولياء الله وانما هو من اولياء الشيطان "(قلت ان هذه العبارة نص فی ان المرزائیة کذابون) دیکھاس عبارت میں نزول کی کاصاف اقرار موجود ہے۔ اس لئے ہے کہا فلا ہے کہ بیدونوں پررگ وفات مسیح کے قائل ہے۔

المہام میر سیر مرزا قادیانی نے اپی تصانف میں ذکر کیا ہے کہ سے کی قبرطیل میں ہے۔ (جو بیت المقدی سے ۳۰میل کے فاصلہ پر ہے) (ازالہ ۳۵۳ ہزائن جسم ۳۵۳)

(ازالہ ۲۵۳ میل کے فاصلہ پر ہے) (ازالہ ۲۵۳ میزائن جسم ۲۵۳ میل کے فاصلہ پر ہے) یوں بھی کھا ہے دوراس پر ایک بڑا گرجا بھی بنا ہوا اور اس پر ایک بڑا گرجا بھی بنا ہوا

۔ (اتمام الحبِرس ۱۹۹۹) ۔ راز حقیقت ص ۲۰ بزائن ج ۱۵س ۱۷۱) ۔ راز حقیقت ص ۲۰ بزائن ج ۱۵س ۱۷۱)

اور (عسل مصغے م ۴۵۳) میں لکھا ہے کہ مسے کی قبر کشمیر میں اب تک موجود ہے۔ مرزابشراحمد (عاشیر ہوہا آف بلیجز جولائی ۱۹۱۵ء) میں لکھتے ہیں کہ بیدوسری قبرشنے نصیرالدین کی ہے اور ازالہ نمبر چہارم میں فرماتے ہیں کہ اخوبم مولوی نورالدین کہتے ہیں کہ ہم چودہ سال ریاست جوں کشمیر میں ملازم رہے۔ بیوع کی قبر شمیر محلّہ خانیار میں معلوم ہوئی تھی اور تحقیق سے معلوم ہوگیا کہ بیوع کی قبر کشمیر میں ہی ہے۔

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزائی تعلیم میں بیوع کی قبر کے متعلق آج تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوا کہ کہاں ہے؟ یا ہے بھی یانہیں؟ باپ، بیٹا، حواری تینوں مختلف بیان دیتے ہیں۔ غیر جانبدار کو کیسے یقین آسکتا ہے کہ واقعی جوقبر شمیر میں ہے حضرت سے علیہ السلام کی ہے۔

کیونکہان کے نزو میں کہ مرزا قادیا فر بچن ھاشیرس ۹) میر مرزا قادیا نی نے د

رسط ۳۲ سال کی عمریاً کلصتے ہیں کہ:''ع کونبوت سے بھی شریف میں نہیں وفات سے فابت طرف شارہ نے

سوال کریں سے کومعلوم ہوتا۔ محصے تعجب ریہ

سنجا کتے ہیں دعویٰ کیااور پی

ہوں۔میری کاشکرہے کہا

کردی\_گمرا اورہاور کے حضرت

تو ہیں گئے۔

کیونکہ ان کے نزدیک بیسوع اور ہے اورعیسیٰ اور ۔ جبیبا کہ تو ہیں عیسیٰ میں مرزائی عذر کیا کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی است ہیں کہ مرزا قادیائی (ست بین ماشیع ہیں کہ بین ماشیع ہیں کہ ''دسیوع کی خبر قرآن شریف میں نہیں دی کہ بیکون تھا؟''اس لئے مرزا قادیائی نے دل کھول کر تو ہیں ہیں ہیں سارااندرونی بخار نکال لیا تھا۔

وعویٰ کیااور پہلے انبیاء کو چوراور بھار کہا۔"

دونوں کو آیک مانے ہوئے گھتے ہیں کہ دوشی کا بیان کہ میں خدا ہوں۔ خدا کا بیٹا ہوں۔ میری خودشی سے نجات پائیں گے۔ کوئی آ دمی اس کو دا نا اور راست باز نہیں کہ سکتا۔ مگر خدا کا شیا ہوں۔ میری خودشی سے نجات پائیں گے۔ کوئی آ دمی اس کو دا نا اور راست باز نہیں کہ سکتا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ ابن مریم پر بیسب جمو فے الزامات ہیں۔" (نورالقرآن میں معزت سے کی تو ہین تو کا شکر ہے کہ ابن مریم پر بیسب جمو فے الزامات ہیں۔" (نورالقرآن میں معزت سے کی تو ہین تو کری کے رات میں معزت سے کی تو ہین تو کری کے رات میں معزت سے کی تو ہین تو اور ہے اور سے اور ہو گیا تو بیت کہ ایس کے داس لئے عذراور بہانے بنائے کہ لیو کا در کو روح ہو گیا تو بیو کی قبر قابت کر کے حضرت سے کی قبر قابت کر نے کی کوشش کی۔ اگر مرزا قادیانی کو مراق نہ ہونا تو ہم ضرور کہہ دیے کہ آپ نے بیجان ہو جھ کر وجل مخادعت اور فریب کیا ہے۔ مگر یہ بھی خیال آ تا ہے کہ شاید دیے کہ آپ نے دقت آپ کو بیم علوم نہیں تھا کہ بیوع کی لفظی تحقیق کیا ہے۔ شایداس نا واقع کی وجہ تو ہین میے کے دقت آپ کو بیم علوم نہیں تھا کہ بیوع کی لفظی تحقیق کیا ہے۔ شایداس نا واقع کی کو جہ تو ہین میں کے دقت آپ کو بیم علوم نہیں تھا کہ بیوع کی لفظی تحقیق کیا ہے۔ شایداس نا واقع کی کو جہ تو ہین میں کے دقت آپ کو بیم علوم نہیں تھا کہ بیوع کی لفظی تحقیق کیا ہے۔ شایداس نا واقع کی کو جہ تو ہین میں کے دقت آپ کو بیم علوم نہیں تھا کہ بیوع کی لفظی تحقیق کیا ہے۔ شایداس نا واقع کی کو جہ کو تو ہیں۔

که اگرا آن زمین پرموی وسیلی بھی زنده ہوتے اللہ کی رسالت عام ہا اور قیامت تک ہے۔

ایم اور اصل عبارت پورے طور پر قال نہیں کی۔

عبارت یوں ہے کہ: "و محمد عبالت فی کل زمان البیاعه، واذ انزل عیسیٰ ابن مریم می انه مع محمد کالخضر مع موسیٰ مه ولیشهد انه مفارق لدین الاسلام می ان المرزائیة کذابون ) و کیسے اس المرزائیة کذابون ) و کیسے اس

یا ہے کہ میں کی قبر جلیل میں ہے۔ (جو بیت (ازالہ ص ۲۷ ہزائن ج سم ۳۵ ہزائن ج سم ۲۹۱) را اتمام الحج ص ۱۹ ہزائن ج ۱۹ ص ۲۹۱) (راز حقیقت ص ۲۹ ہزائن ج ۱۹ ص ۱۵۱) میں کی قبر کشمیر میں اب تک موجود ہے۔ میں کہ بید دوسری قبر شیخ نصیرالدین کی ہے رالدین کہتے ہیں کہ ہم چودہ سال ریاست

فی تعلیم میں بیوع کی قبر کے متعلق آج تک ای باپ، بیٹا، حواری نتیوں مختلف بیان دیتے شمیر میں ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی ہے۔ سے انہوں نے دو مخص تتلیم کئے ہوں گے۔لیکن ہم ناظرین کے سامنے ذیل کی چند سطور پیش کرتے ہیں کہ بیوع اورعیسی ایک ہیں دونہیں ہیں۔

خانيار مهبط، فيوض ا

پینمبرے اسودست

است در کتابے از تا، براہ زبد تقویٰ آ مدہ ہ

خلالق مشغول شدبه

انزمره وخانيار متصل

مرفون ست درکوچه

تواريخ مخالف ومنأ

انتخاب نكرده اندفقط

غلام حسن از کشمیر۵ا،

سست موسوم سازندم

از دوصد سال شاعر

تاريخ ازتصانيف خو

درضلع خانيار دركلهر

اولا د زين العابدين

درانجابسيارمرجع الل

صحیح ندارد'' کتبهسیا

بوئے مگین رہا کر

ہ سف نہیں ہےاو

ص ۸ امطبوعه نظا ۱

*بو*۔"ائیست م

"ء امنت من

جناب میں انسان

اميدوارره كرخوش

ر نفات عبرانی ص۱۹۲) میں فدکور ہے کہ: '' بیوع اصل میں بیٹع ہے۔جس کامعنی نجات وینے والا ہے۔ بوتانی زبان میں اس کوحسب محقیق گنیش و کشنری ص۱۳۷۳ی۔اےسوس بنایا گیا تھا۔ جس کوعر بی میں عیسیٰ کی صورت میں تبدیل کیا گیا ہے اور انگریزی میں ہے سس کہتے ہیں۔" مرزا قادیانی نے اپنی کتاب سرمہ چٹم آرید کے آخری ورق پر انگریزی اشتہار شائع کیا تھا۔جس میں جی سس کرسٹ لکھ کریہ ثابت کیا تھا کہ میں اس کے مشابہ اور مثیل ہوں اور اردو میں اس کا ترجمہ تے ابن مریم لکھوایا تھا۔ ہجنہ حق کے حاشیص ۴۸ میں خود آپ نے جی سس کرائیت کا ترجمہ عیسی این مریم لکھا ہے۔ تمام انا جیل اور کتب معتبرہ اس بات کی شاہد ہیں کہ عیسی این مریم کو ہی يوع ياجىس كريت كما كيا ہے۔ پس اندرين حالات يد فيصله آسانى سے موسكتا ہے كہ كو يملے نا واتفیت کی وجہ سے آپ نے دو مخص سمجھ ہول کے ۔ مگر بعد میں آپ نے ایک سمجھ کر بھی اپنے کہے سے رجوع نہیں کیا۔ بالفرض محولہ بالاعبارات میں مرزائی کچھتاویل کر سکتے ہیں توبیان کا طرزعمل كديسوع كى قبر تشمير ميل بهداس امر برز بردست دليل ب كدمرزا قاديانى في يسوع اورسيح كو ا یک شخص بی تصور کیا تھا اور باتی سب بہانے تھے جو پیش کئے گئے تھے اور انسوں ہے کہ ایسے بہانہ جوآ دمی کوافض المرسلین کا خطاب دیاجاتا ہے۔ کتی بدی جہالت ہے۔ نئی روشی کی سیابی میں سینے والے اگریمی واقعہ سوچ لیں تو آج ہی بیعت مرزائیہ سے دست بردار ہوجائیں۔ گر جوآ رام اس منهب میں ہے۔ اسلام میں کب نصیب ہو۔ اس لئے ان سے توقع بہت کم ہے۔ اب ہم ذیل میں وہ مراسلات درج کرتے ہیں جو تحقیق قبرسیج میں اہل کشمیر کی طرف روانہ کئے مکے اور جن کا جواب خلاف عقيده مرزائيد ميا گيا\_

ا جواب چشی قاضی فضل اجم معرفت خوابی فلامی، میوسل کمشزلده بیاند
"دمیں نے تحقیق کی ہے کہ مقبرہ روضہ بل جامع مجدسے واپس آتے ہوئے بائیں جانب پڑتا
ہے۔ گرتار نے مشمیر کوسامنے رکھ کریوں کہنا پڑتا ہے کہ وہ مقبرہ سید نصیرالدین صاحب کا ہے نہ کہ
یوز آصف کا مقبرہ ۔ جامع مجدسے آتے ہوئے دائیں طرف انزمرہ اور روضہ بل میں کوچہ یار
خان اور نالہ مار بھی واقعہ ہیں۔"

خواجه شید محمد اعظم شاه تاریخ تشمیراعظمی میں لکھتے ہیں کہ:'' حضرت سیدنصیر الدین خانیاری از سادات عالی شان ست درز مرہ مستورین بود بتقریبے ظہورنمود ،مقبرہ میرقدس سرہ درمحلّہ

م ناظرین کے سامنے ذیل کی چندسطور پیش

الیوع اصل میں یشع ہے۔جس کامعنی نجات یش د کشنری ص ۲ سال ای ایساس بنایا گیا یا ہے اور اگریزی میں ہے سس کہتے ہیں۔" لاورق پرانگریزی اشتهارشائع کیا تھا۔جس کے مشابہ اور مثمل ہوں اور اردو میں اس کا ایل خود آپ نے جی سس کرائیست کا ترجمہ س بات کی شاہد ہیں کے میسیٰ ابن مریم کو ہی ت يدفيمله آسانى سے موسكا ہے كد كو يہلے نا بعدين آپ نے ايك ہم كرہمي اينے كے ائى كچھتاوىل كرسكتے ہيں توبيان كاطرزعمل بل ہے کہ مرزا قادیانی نے بیوع اور مسے کو ما كئے محتے تصاور افسوں ہے كدايسے بهاند اجہالت ہے۔ نی روشنی کی سیابی میں سینے سے دست بردار ہوجا کیں \_گرجوآ رام اس ان سے توقع بہت كم بـــاب مم ذيل ال تشمير كى طرف رواند كئے محتے اور جن كا

خواجہ غلام محی الدین، میونیل کمشز لدھیان۔ سے واپس آتے ہوئے بائیں جانب پڑتا مقبرہ سیدنصیرالدین صاحب کا ہے نہ کہ اطرف انز مرہ اور روضہ بل میں کوچہ بار

ا کھتے ہیں کہ:'' حضرت سیدنصیرالدین قریبے ظہورنمود ،مقبرہ میر قدس سرہ درمحلّہ

۱ ..... اطلاع باد چول ارقام کرده بود که درشهر سری مگر در ضلع خانیار پینیبر آسوده ست موسوم سازند موجب آل خود بندات بایت تحقیق کردن آن درشهر رفته جمیل تحقیق شده که پیشتر از دوصد سال شاعر معتبر و صاحب کشف بوده ست نام آل خواجه اعظم دیده مری داشته یک تاریخ از تصانیف خود نموده که در بی شهر بسیار معتبر ست درال بهمیل عبارت تصنیف ساخته است که در شلع خانیار در کله روضه بل میگویند که پینیبر کآسوده ست بوز آصف نام داشته و قبر دوم درانجا اولا دزین العابدین ، سید فصیر الدین خانیاری ست وقدم رسول جم درانجا موجود است ، آکنول درانجا بسید می دارد در "بهر حال سوائے تاریخ خواجه اعظم صاحب موصوف دیگر سند مصیح ندارد" کتبه سیدهن شاه از کشمیر ۲۲ بر حال سوائے تاریخ خواجه اعظم صاحب موصوف دیگر سند مصیح ندارد" کتبه سیدهن شاه از کشمیر ۲۲ بر حال سوائے تاریخ خواجه اعظم صاحب موصوف دیگر سند مصیح ندارد" کتبه سیدهن شاه از کشمیر ۲۲ سال ۱۳۰۰ می استان می الحب ۱۳۰۰ الم

اب مرزاقا دیانی کی بیتا ویل کدیسوع کا بوز بن گیا ہے اور چونکد آ پافسون کرتے ہوئے ملکین رہا کرتے تھے۔ کونکہ بیلفظ آ صف ہے آ سف نہیں ہے اور اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ بیوع ممکنین رہتے تھے۔ کونکہ مقاصد الصالحین ص ۱۸مطبوعہ نظامی بیل کھا ہے کہ حضرت بجی ہے آ پ نے فرایا کہتم ہمیشہ تمکنین کیوں رہتے ہو؟ مور' اندیست من رحمته الله "تو آ پ نے بیوع سے کہا کہتم ہمیشہ توش کیوں رہتے ہو؟ د' اندیست من مکر الله "استے بی حضرت جرائیل علیہ السلام نے آ کرفیصلہ کیا کہ خدا کی جناب میں انسان کوا ہے کے پرناوم ہوکر ممکنین رہنا بہتر ہاورلوگوں کے سامنے خدا کے ضل کا امید وادر و کرخوش رہنا جا ہے۔

ہے۔ورنہ اصل کتاب

ما لک بھی بھی بیت <sup>ال</sup>

عبارت اصل تحریر کے

ماں بیٹا پیدا ہوا۔جس

آ یا۔راجہنے اس کی

اس ہے زہری تعلیم ط

كرد بإاور حكيم منوهرا ا

نے خدا کی رحمت کی

كەسفركے لئے تیارا

کرتے ہوئے اپنے

اس نے چھدن قیام

س کچھ مدت کے بعدا

استقبال كيااور شنراد

باشندےاں ہے

جب مرنے لگا توا۔

سولابت كامعنى بي

والدين ہے مراد ا

بهامورثابت ندمو

لمرح انجيل روى

ذكرہے۔ نيكن اس

سفركيا تغار كيونكدا

دعوت دي اوراس

كوتكل كميااور بنار

ويدخدا كاكلام تبية

نے اس کو مار ڈا۔

سسس خواجہ سید مبرعلی شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب (سیف چشتائی س۱۲۵) میں لکھتے ہیں کہ خلصی عزیز جیوکشمیرل جوالیک براتا می متدین آ دمی ہے۔اس کا بیان ہے کہ حشمیر میں مرزا قادیانی کے بھیجے ہوئے کئی آ دمی ایک متبرک مزار کے مجاوروں کو روپیہ کاطمع دے کر دستخط کروانا چاہتے تھے کہ ہم اباعن جد سنتے ہیں کہ یہ مزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ گر مجاوروں نے جھوٹ بولنا گوارانہ کیا۔ بلکہ ان کو بعزت کر کے نکالا۔ یہ شہادت دیکھ کرراز حقیقت کا تمام اصلی راز منکشف ہوجاتا ہے اورایا مسلح کی تمام مصالحت بھی معلوم ہوجاتی ہے۔ انہام بھتم اورا کمال الدین

مرزا قادیانی (روضته السفاجاص۱۳۳) میں کھتے ہیں کہ یہودی آپ کےعہد میں بارہ قبائل تص\_جن میں سے نوقبائل کو بخت نصر نے تبت ، شمیر، ہنداورا فغانستان کوجلا وطن کردیا تھا۔ کونکدان اوگوں کی وضع قطع اور شرول یا بستیوں کے نام وہی ہیں جوملک شام میں تھے۔مثلاً بابل، گلکت، طور، صور، صیدا، بابل، تخت سلیمان، نینوی وغیره حضرت میج علیدالسلام واقعه صلیب کے بعد تشمير كوآئة اوروبال اين كھوئى موئى جميرول كى خبرى اور ١٨سال بعد وفات يا محت اور بيجى مشہور ہے کہ آپ نے اپنی معشوقہ مریم کوخدا کے سپر دکیا اور وہاں سے کو جلیل میں آئے جو بیت المقدس سے تیں میل کے فاصلہ پر ہے اور دشمنوں سے خوف کھا کراس پر چڑھ گئے۔اس وقت يها ثرار جهايا موافقاتو لوكول في خيال كياكة بية سان كوچ حكة بين حواريول في يم خیال کرلیا تھا۔ یا یوں اصل واقعہ پر بروہ ڈالتے ہوئے رفع ساوی کا تول ظاہر کیا۔ مگر آپ نے شہر تصيمين ينج كرسلطان ازليدكو خطائكها كديل ابآسان كوجاؤل كاورتبهاري طرف چند حواري بهيجتا ہوں۔ کتاب کروی فکشن میں ہے کہ جب کانفس کا ہنوں کے سردارکومعلوم ہوا کہ آ پ صلیب نہیں دیے گئے تواس نے تیمروم کوشکائی خطاکھا کہ پیلاطوس نے بوسف اور حوار بول سے سازش کی بناء يرسيح كوصليب سے يجاليا بوت پيلاطوس كوعناب نامدى بنجارجس سے اس نے عصر كھاكر بوسف كوقيد كرليا اورايك رساله حضرت مسيح كى تلاش مين رواندكيا كدوه آپ كوپكر كرواپس لائيس \_ محرا چونکہ آپ مشمیر بی عصر وہاں تک کوئی نہ پنجا ۔ تشمیر یوں نے یاوع کے نام کو پھے تبدیل کر، کے بین کہنا شروع کردیا تھا۔ بوز آصف، بوز آسف، پھرارض سولابت میں آئے اور وہاں تبلیغ وحدانیت کی۔وہاں سے نکل کر بہت شہروں میں وعظ کیا اور کشمیر کووا پس آئے اورو ہیں قیام کیا اور و ہیں ۸۷ برس بعد واقعہ صلیب فوت ہو گئے۔ (اکمال الدین واتمام العمیر للقمی ) استحريش مرزا قاديانى نے خواہ تخواہ يوزآ صف كى سوائحرى كويسوع كى زندگى برچسيال كيا

ب قبلہ اپنی کتاب (سیف چشتیائی ص۱۹۵) میں متعدین آ دی ہے۔اس کا بیان ہے کہ شمیر میں مزار کے مجاوروں کو روپیہ کا طع دے کر وستخط مزار حضرت عیمی علیه السلام کا ہے۔ محرمجاوروں رکے نکالا۔ یہ شہادت و مکھ کر راز حقیقت کا تمام لحت بھی معلوم ہوجاتی ہے۔

میں لکھتے ہیں کہ یہودی آپ کے عہد میں بارہ بت، تشمير، ہنداورا فغانستان کوجلاوطن کر دیا تھا۔ لے نام وہی ہیں جو ملک شام میں تھے۔مثلاً باہل، وغیرہ ۔حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب کے ف خبر لی اور ۸۷سال بعد وفات یا محیّے اور بیہمی میرد کیااوروہاں ہے کوہ جلیل میں آئے جو بیت ی ہے خوف کھا کراس پر چڑھ گئے۔اس وقت بآسان کوچڑھ کئے ہیں۔حواریوں نے بھی یمی ئے رفع ساوی کا قول ظاہر کیا۔ مگر آپ نے شہر مان کوجاؤں گا اور تمہاری طرف چند حواری بھیجنا فاہنوں کے سردار کومعلوم ہوا کہ آپ صلیب نہیں بلاطوس نے یوسف اور حوار یوں سے سازش کی بنامه انجاربس ساس فعمرها كريوسف ں روانہ کیا کہ وہ آپ کو پکڑ کر واپس لائیں ۔ مگر ﴿ فا مميريول نے يوع كے نام كو كھ تبديل كر، سف، پھرارض سولابت میں آئے اور وہاں تبلیغ عظ کیااور شمیرکودایس آئے اور وہیں قیام کیااور بال الدين واتمام العمية للقمى )

الدين والمام المريد الهام. پز**آ صف ک** سوانحری کو يسوع کی زندگی پر چسپال کيا

ہے۔ ورن اصل کتاب دیکھنے پر پیچر پر طرح سے خالف ہے۔ کیونکہ اس میں بیچر پر نہیں ہے کہ اس قبر کا اللہ بھی بھی بیت المقدس ہے جان بچا کر زندگی بسر کرنے کو یہاں آیا تھا۔ کیونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے مطابق یوں ہے کہ راہ جنسیر ملک صولا بت (سولا بت) کا باشدہ تھا۔ اس کے باس بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا تام اس نے یوز آصف رکھا۔ جب وہ بالغ ہوا تو تکیم منو ہر لئا سے اس کے پاس اس بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا تام اس نے یوز آصف کا اتالیق مقر رکیا۔ شہرادہ نے اس سے ذہبی تعلیم عاصل کی اور و نیا ہے بعلق رکھنے کی تعلیم نے اس کا دل باوشا ہت ہر واشتہ کر دیا اور تعلیم منو ہر اس کا تعلیمی نصاب کمل کر کے وہ باس سے چاآگیا تو آئی۔ وقعہ شہرادہ کو فرشتہ نظر آیا۔ اس کے خدا کی رحمت کی اس کو بشارت دی اور چھراز بتایا۔ جس پر وہ مل پیرا دہا۔ پھر فرشتہ نے اس تھم دیا کہ سفر کے لئے تیاری کرے تا کہ میں تیرے ہمراہ یہاں سے نکل جاؤں۔ اس کے بعد شہرادہ ہجرت کے سو نے اپنے ملک سے نکل گیا تو اس نے بیچر واس نے بیچر وال کے اس کی بعد شہرادہ ہیچرت در ہے تیا کہ سے اس کا اس نے بیچر واس نے بیچر واس

آئی کہاس نے براکیا۔ جس کوانہوں نے صلیب ديكھوانجيل سياح روىم ثابت کیا ہے اور واقعات ک بعد ہندوستان آئے تھے ا سوچ سکتے ہیں کہ جب بانی انتهام نمبر ٩ اورايليا ملاکی نبی کی که کے پیشتر ایلیا نی تہارے جائے تب ایلیا البیع کے آتى رتھ ادرآ تشى گھوڑول كرآ سان يرجلا گيااورايلم ۱۲،۱)اں پیشین گوئی کےم ہے اتریں گے ۔ مگر کوئی ن كەفقىدكيول كہتے ہيں كما گا اور بندوبست کرے گا بيجانا۔ بلكه جوجا باس۔ سمجما كهايلياي مرادبوحنا اور (متی با عاہوتو قبول کرو۔(مر<sup>ق</sup>ر علیہ السلام کاظہور ہے جو<sup>ح</sup> اصطلاح نبوت میں جس ہوتی ہے کہا بیا مخض پیدا: ہے اور جب ختم نبوت دوہ

مسيح وفات بإنجكيه بين اور

جائے کہ ایک اسرائیلی نج

لگ گئی تورات ہی رات جگن ناتھ ہے نکل کر نیمال کو چلا گیا۔ پھر کوہ ہمالیہ کوعبور کرتا ہوا راجپوتا نہ آ پہنچااور وہاں سے فارس پہنچ کر تبلیغ شروع کی۔ تو وہاں کے بت پرستوں نے اس کو وعظ تو حید ے روک دیا تو ملک شام میں آ گیااوراس وقت اس کی عمر ۲۹ سال تھی۔ اب جا بجاوعظ کرنا شروع کیا اور ہزاروں لوگ تالع ہوگئے۔ چند حکام نے بادشاہ پلاطوں جا کرشکایت کی کھیسی نامی ایک واعظ اس ملک میں وارد مواہے۔ جوائی سلطنت کی وعوت دیتا ہے اور تیرے خلاف لوگول میں جوش بھیلا رہا ہے۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تابع بھی ہو گئے ہیں۔ پلاطوس نے اسے ا المرت المرك موابذ (فرجي سردارول) كييش كيا مرحضرت عيسى عليه السلام جب بروشكم آت تو لوگوں نے بڑے اعزاز سے آپ کا استقبال کیا تو آپ نے فرمایا کہ بہت جلدتم لوگ ظالموں کے ر ہائی یا کرایک قوم بن جاؤ کے اور تمہار ادشمن بہت جلد تباہ ہوجائے گا۔جوخداے خوف نہیں کرنا۔ آب سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ میرے بھائی اور بہنیں ظالموں کے ہاتھ گرفتار ہیں۔اس کے بعد آپ نے جا بجاشمر بشہر وعظ کہنا شروع کیا اورعبرانیوں سے میکھی کہنا شروع کیا کہ بہت جلدتم نجات یاؤ گے۔تب جاسوسوں نے یو چھا کہ کیا ہم قیصرروم کے ماتحت رہ کراینے بادشاہ پلاطوس کا تھم ماننے رہیں یا اپنی نجات کا انظار کریں تو آپ نے جواب دیا کہ میں تم سے بینہیں کہتا کم قیصر روم سے نجات یاؤ ے۔ بلکہ میرا مطلب بیہ بے کہتم بہت جلد گنا ہوں سے نجات یا دیے۔ اس کے بعد آ ب نے مخلف مقامات برتوحيد كاوعظ تين سال تك كيااورة بكى عمر٣٣ سال تك بينج كى مواسوس نے ا بنا كام شروع ركها اور بلاطوس كوية خطره بيدا موكيا كه لوك كميس حضرت مسيح عليه السلام كوسي في اي بادشاہ نے سلیم کرلیں۔اب آپ کے ذمہ بغاوت کا جرم لگا کرآپ کواند میری کو فری میں بند کیا گیا اور مجور کیا کہ آپ بغاوت کا اقبال کریں عمر آپ نے نہ کیا اور تکالف برواشت کرتے رہاور جب در بار میں آپ پیش کے گئے تو پالطوں نے پوچھا کہ کیاتم نے یون نہیں کہا کہ سے کو خدانے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بغاوت کھیلا کرخود بادشاہ بن جائے؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ جبتم صلیب برقل کر سکتے ہوتو اس کی کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں سے اس جزم کا ا قبال كرايا جائے۔ اس رو كھے جواب ير پلاطوس نے غصر كھاكرا ب كوصليب يرافكانے كا تھم ديا اور باقی محرموں کور ہا کردیا۔ توسیامیوں نے آپ کو بمعداور دوچوروں کےصلیب دیا تو سارادن لاش صلیب بررہی ۔ سیابیوں کا پہراتھا۔ تابعدارلوگ دیکھدد کھے کرروتے تھے اور ان کواپنی جان کا خوف بھی لگ رہا تھا۔ شام کے قریب سیح کی روح خدا کے باس چلی گئے۔ اب بلاطوس کوندامت

آئی کہ اس نے براکیا ہے۔ اس لئے اس نے آپ کی لاش آپ کے رشتہ داروں کے سپردگی۔ جس کو انہوں نے صلیب خانہ کے پاس ہی دفن کر دیا اور لوگ اس قبر کی زیارت کرنے گئے (اور دیکھو انجیل سیاح روی مسٹر تکونس نو کروچ) جس سے مرزا قادیانی نے مسے کا سفر ہندوستان میں فابت کیا ہے اور واقعات کو پس و پیش کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہے واقعہ سلیب کے بعد ہندوستان آئے تھے اور یہاں سے تشمیر جاکر وفات پائی اور و ہیں دفن ہوئے۔ ناظرین خود سوچ سکتے ہیں کہ جب بانی ند ہب کا بی حال ہوگا تو تا بعدار کیوں نہ بات کا بینگر بنا کمیں گے؟

ملاکی نبی کی کتاب میں یوں فدکور ہے کہ خداتعالی فرما تاہے کہ ہولتاک دن کے آنے

کے پیشتر ایلیا نبی تمہارے پاس بھیجوں گا۔ (آیت ۵) اور جب خدانے چاہا کہ ایلیا کو آسان پر لے
جائے تب ایلیا البیع کے ساتھ جلجال سے چلا۔ (سلطین ۱۹۱۱) اور جب دونوں جاتے تھے تو ایک
آتی رتھ اور آتی گھوڑوں نے درمیان میں آ کر دونوں کوالگ الگ کر دیا اور ایلیا بگولے میں ہو
کر آسان پر چلا گیا اور ایلیا کے جانے کے وقت ایلیا کی چا درگر پڑی جوالیع نے اٹھالی۔ (سلطین
ا۱۲۱) اس پیشین گوئی کے مطابق یہودی منتظر تھے کہ حضرت میں علیہ السلام کے پیشتر الیاس آسان
سے اتریں گے۔ مگر کوئی نہ اتر ارجیسا کہتی میں فہ کور ہے کہ شاگردوں نے حضرت سے سے پوچھا
گا اور بندو بست کرے گا۔ پر میں تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آچکا۔ نیکن انہوں نے اس کوئیس
گا اور بندو بست کرے گا۔ پر میں تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آچکا۔ نیکن انہوں نے اس کوئیس
بیچانا۔ بلکہ جو چاہا اس سے کیا اس طرح ابن مریم بھی اس سے دکھا تھا ہے گا۔ تب شاگردوں نے
سے مجھا کہ ایلیا سے مراد یوحنا یکی علیہ السلام ہیں۔

اور (متی با ۱۲۹۱) میں فدکور ہے کہ آپ نے فرمایا جوالیاس آنے والاتھا بھی ہے۔

پاہوتو قبول کرو۔ (مرقس ب ۱۲،۹) میں بھی یونمی فدکور ہے۔ اب یہاں نزول ایلیا سے مرادیکی علیہ السلام کاظہور ہے جو حضرت الیاس سے کمال مشابہت رکھتے تھے۔ جس سے یہ نتیجہ لکلتا ہے کہ اصطلاح نبوت میں جس نبی کے نزول کی بابت لکھا جاتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا اس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص بیدا ہوگا۔ جو پہلے کے مشابہ ہوگا۔ ای طرح نزول سے بھی مراد طہور مثیل ہوتی ہے اور جب ختم نبوت دوسرے نبی کے آئے سے روئی ہے تو اس لئے بھی ماننا پڑتا ہے کہ حضرت ہے وفات یا چکے ہیں اور خور نہیں آئیں گے۔ بلکہ آپ کا مثیل پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ آگریہ مانا جائے کہ اسرائیل نبی بحیل اسلام کے لئے آئے گا تو اس امت کی اس میں سخت تو ہیں بھی جائے کہ ایک اسرائیل نبی بحث تو ہیں بھی

ا گیا۔ پھرکوہ ہمالیہ کوعبور کرتا ہوا راجبوتانہ ) کے بت پرستوں نے اس کو وعظ تو حید ر۲۹سال تھی۔اب جابجا وعظ کرنا شروع پلاطوں جا کرشکایت کی کیسٹی نامی ایک ت دیتا ہے اور تیرے خلاف لوگوں میں لع بھی ہوگئے ہیں۔ پلاطوس نے اسے نرت عیسی علیدالسلام جب بروشکم آئے تو ففرمایا كه نهت جلدتم لوگ ظالموں كے موجائے گا۔جوخدات خوف نہیں کرتا۔ کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں۔ میں نے اراس کے بعد آپ نے جا بجاشہر بشمر لیا که بہت جلدتم نجات پاؤ گے۔ تب بخ بادشاه بلاطوس كأتمكم مانة ربيس ياايني ، مذہبیں کہتا کہتم قیصرروم سے نجات یا ؤ انجات یاؤگے۔اس کے بعد آپ نے عرسال تك ينج كئ - جاسوس نے کہیں حضرت سے علیہ السلام کو بچے بی اكرآ پ كواندهيري كوهري مين بندكيا كيا کیا اور تکالیف برداشت کرتے رہے اور میاتم نے یون بیں کہا کہتے کوخدانے وبن جائے؟ جواب میں آپ نے فرمایا ، ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں سے اس جزم کا ما كرآب كوصليب برائكان كاحكم ديا اوردوچورول کےصلیب دیا تو سارا دن ليدد كيمكرروت تصاوران كواني جان كا کے پاس چلی می اب بلاطوس کوندامت ا ۔۔۔۔۔ یوم الرب سے پیشتر کے عظیم ا سے مراد حضورا نو علق ہیں۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھی دلیل قائم کیا کرتے ہیں مساوی ہیں جس مے معنی صح المدر مساللہ سر

کئے ثابت ہوا کہ حضوطیط کے کسیست حس

انو میں گھیے خدکور ہے کہ حصرت ہاجرہ کے کہ بنی اسحاق کے مقابلہ میں وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اقوام ک دوں گا اور اساعیل کو بھی برکن

حضرت ابراہیم ہاجرہ کو مکہ چھوڑ کئی اقوام کا باپ بنائے گا۔ اب آپ کووفات کے بعد مزرع ع میں بنی اساعیل کی طرف تیرے

سعیرے طلوع کیا اور فاران۔ اساعیل علیہ السلام کوہ فاران ؟ ہوا۔ یوں بھی لکھاہے کہ لوگوں۔

ہیں۔تو آپ نے اٹکارکیا(بوحا بھائیوں میں خدا تعالیٰ میرےج معماروں نے کھینک دیا تعاوی

آ پ نے بیکھی فرمایا کہ جب تک راہ ہدایت بتائے گا۔ (یوحن:۱۹) ہوتی ہے کیااس میں کوئی ایسا قابل آ دمی نہیں ہے جواسلام کی خدمت کرے اور یہودیوں کے نبی کی تناح ہے؟ تو پھر علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اور کنتم خیر امتہ کی فضیلت کیار ہی ؟

الل اسلام نے اس مقام پر یو سختیق کی ہے کہ حضو میں اللہ کی پیشین گوئی کتب سابقہ ساوید میں موجود ہے اور آپ کے نام مختلف طور پر ذکر کئے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک نام ایلیاء بھی ہے۔ اب ایلیا سے مراد الیاس لینایا تو عیسائیوں کی تحقیق ہے یا مرز ائیوں کا عقیدہ ہے۔ ورنہ اہل اسلام اس سے محترز ہیں۔ جیسا کہ ذیل کی عبارات سے بالکل واضح ہے۔ اہل اسلام اس سے محترز ہیں۔ جیسا کہ ذیل کی عبارات سے بالکل واضح ہے۔

ا است حافظ ابن قیم بداید الی فیرس میں کست بیں کہ انجیل میں فیکور کے دجب حضرت بیلی علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ تاکہ پوچیس کہ السلام کوقید کیا گیاتو آپ نے شاگر دول کو حضرت سے علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ تاکہ پوچیس کہ ایل آپ بیل یا کوئی اور ہے تاہم اس کا انتظار کھیں تو حضرت سے علیہ السلام نے فر مایا کہ حضرت بیلی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی پیدائیس ہوا۔ تو رایت اور کتب انبیاء ایک دوسرے کے مؤید ہوکر موجود بیل ۔ اب تمہاری خواہش ہے تو مال کو ۔ ایل بالکل تیار ہے کہ آ جائے۔ اب جس کے کال بیل سے ۔ اب ایل عبر افی زبانی میں خدا کو کہتے بیل اور خدا کا آتا نا صطلاح کتب ماویہ میں نی کا آتا مراد ہوتا ہے۔ جیسا کہ تو رایت میں خدا طور سینا ہے آیا۔

اسس علامقرانی پی کتاب الاجوبة الفاخره میں لکھتے ہیں کہ انجیل میں حضوط اللہ کی پندرھویں پیشین کوئی ہے ہے کہ تی کی انجیل میں یں خدور ہے کہ شاگر دوں نے حضرت سے سے پوچھا کہ اے معلم اکتابوں میں آیا ہے کہ ایلیا آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ ایلیا آئے گا اور تم کو ہر چیز سکھلائے گا اور میں تم کو کہتا ہوں کہ ایلیا آگیا۔ گر لوگوں نے اسے نہ پیچا نا اور جو جی میں آیا اس کے ساتھ کیا۔ اب عیسائیوں نے سیمجھا کہ ایلیا ہے مراد حضرت نے اپنی ذات مراد لی ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایلیا آئے گا۔ جس سے مراد نے فرمایا ہے کہ ایلیا آگیا اور انہوں نے پہلا فقرہ چھوڑ دیا ہے کہ ایلیا آئے گا۔ جس سے مراد مارے نی آخر الزمان ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی طرح مرزائیوں نے بھی ایلیا سے مراد حضرت سے اور دوسرافقرہ چھوڑ دیا ہے اورائی اسلام کے خلاف چلے ہیں۔

سسس (فارق م 20) میں ہے کہ حتی کا قول کہ 'جوایلیا آئے گا وہ بی ہے۔ یعنی حضرت یجی علیہ السلام ہیں کہ تر دید کرتے ہیں۔ جسیا کہ بیعنا نقل کرتا ہے کہ: ''حضرت یجی علیہ السلام سے بوچھا گیا کہ آپ ایلیا ہیں۔ تو آپ نے فر ایا کہ میں ایلیا نہیں ہوں۔'' مرزائی اور عیسائی دونوں خور کریں کہ جس کی تا سید میں آپ زور لگارہے ہیں۔ وہ خود منکر ہے۔ مدی ست گواہ چست کا معاملہ ہے۔

سر ملاخیا میں ہے کہ خدا فرما تا ہے کہ میں تمہارے پاس ایلیا نبی ہیجوں گا۔
یوم الرب سے پیشتر کہ عظیم الشان اور خوفناک دن ہے۔اس عبارت میں صاف ندکورہے کہ ایلیا
سے مراد حضور انو علیقہ ہیں۔ بچی علیہ السلام مراذبیں ہیں۔

۵..... (ذیل الفارق ۳۵) میں ہے کہ ایلیا اور احمد کے اعداد ۵۳ مساوی ہیں۔
اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایلیا سے مراد یہود کے زدیک ظہور احمدی مراد ہو۔ کیونکہ وہ اعداد سے
بھی دلیل قائم کیا کرتے ہیں۔ایک محق کا قول ہے کہ: 'مساء دماء ہ ''کے اعداد بھی احمد کے
مساوی ہیں۔جس کے معنی صحف متفدمہ میں عظیم عظیم ہیں اور ایلیا کا معنی بھی عظیم نز دخدا ہیں۔اس
لئے ثابت ہوا کہ حضو متعلقہ کی پیشین گوئی مختلف عنوان میں قدیم زماندسے چلی آئی ہے۔

حسب ذیل اقتباسات بھی ظاہر کرتے ہیں کہ صحف متقدمہ میں حضور انو ماليك كى پيشين كوئى كى تقى حضرت الياس كے ظهور تانى كى پيشين كوئى نتقى كوئك بائل ميں مذكور ہے كەحفرت ماجرة كے مال بچه بيدا مواتو آپ نے اس كانام اساعيل ركھا۔فرشتوں نے كہا كه بني اسحاق كے مقابله ميں زنده رہے گا۔ (پيدائن:١٠١) ابرائيم عليه السلام سے خداتعالى نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اقوام کثیرہ کاباپ بناؤں گا اورسارہ سے اسحاق بیدا کروں گا۔ جے برکت دوں گا اور اساعیل کو بھی برکت دول گا۔ اب دونوں بیبیال سلوک سے ندرہی تھیں۔ اس لئے حصرت ابراہیم ہاجرہ کومکہ چھوڑ کئے تو ہاجرہ رونے لگیں تو آپ نے فرمایا کہ ضدا تعالی اساعیل کو بھی كى اقوام كاباب بنائے گا۔اب ابراہيم ١٥ اسال تك زنده رے اور اساعيل واسحاق دونوں نے آپ کووفات کے بعد مزرع عفرون میں فن کیا۔اس کے بعد موی علیہ السلام کوخدانے فرمایا کہ میں بنی اساعیل کی طرف تیرے جیسانی جمیجوں گا۔ (استفاء:۱۸) میر می فدکور ہے کہ خداسینا سے آیا۔ سعیرے طلوع کیا اور فاران ہے جلوہ گر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شریعت ہے۔ (استنام: ۳۳) چونکہ اساعیل علیہ السلام کوہ فاران میں رہتے تھے۔اس کئے اس میں اشارہ حضور انو علیہ کی طرف موا۔ یوں بھی لکھا ہے کہ لوگوں نے حضرت کی علیہ السلام سے بوچھا کہ آپ ہی وہ آخرالزمان نی بير رتوآب في الكاركيا (يومنانا) حضرت موى عليه السلام في مايا تفاكدات في اسحاق تبهار ي بھائيوں ميں خداتعالي مير يجياني مبعوث كرے كا- (اعمال ٣٠) اور سيح كاقول ہے كہ جس پھركو معماروں نے محینک دیا تھا وہی آخری پھر بنا۔ (متن:۲۱) سیمفہوم حدیث لبند کے موافق ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں خدا کے پاس نہ جاؤں گاتمہار امعین نہیں آئے گا۔ جو تنہیں راه بدایت بتائے گا۔ (بوحن: ١٦) اس میں بھی حضو مالیہ کی ہی پیشین کوئی ہے۔ یعقوب علیه السلام

مت کرے اور یہود بوں کے نی فضیلت کیارہی؟

الله كى پيشين كوئى كتبسابقه ير جن ميس سايك نام ايلياء مامرزائيول كاعقيده ب-ورنه واضح ب-

کن کھتے ہیں کہ انجیل متی میں مذکور کی کو حضرت میسے علیہ السلام ظار رکھیں تو حضرت میسے علیہ السلام رایت اور کتب انبیاء ایک دوسرے لکل تیار ہے کہ آجائے۔اب جس خدا کا آنا صطلاح کتب ساویہ میں

اسے آیا۔

اف طلے ہیں۔

س کھتے ہیں کہ انجیل میں حضوطی اللہ اللہ کا کہ انجیل میں حضوطی اللہ کہ کہ کہ انگردوں نے حضرت میں کے اللہ کے اللہ کا اور تم کو ہر چیز کی ذات مراد لی ہے۔ کیونکہ آپ کے دایلیا آئے گا۔ جس سے مراد کی مرزائیوں نے بھی ایلیا سے مراد کی مرزائیوں نے بھی ایلیا سے مراد

"جواللیا آئے گاوہ یکی ہے۔ لیحنی لی تروید کرتے ہیں۔ جیسا کہ بوحنا پاللیا ہیں۔ تو آپ نے فرایا کہ س کی تائید میں آپ زور لگارہے نے آپ کا نام شیلون بتایا۔ جس کے معنی عبرانی میں جگ داتا ہے۔ (زیل الفارق: ۲۳) حصرت عیسی علی السلام کے نزدیک آپ کالقب ارکون العالم ہے۔ یعنی سید العالمین ۔ (بوحنا)

9..... جميں اف

ابن سليم انصاري ر

منطبق کی تھیں آج ہم دیکھتے

مرزا قادياني سنببال ليتح بين ا

اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے ک

انهام نمبروا ومحدبن جربرط

راس الجماء برجاوے گی۔ (جو

کے ساتھ گیا۔ وہاں جا کرایک

اٹھا کرروانہ ہوا۔راستہ میں ایک

سریانی سے پڑھوایا۔ وہ نہ پڑ

كرتاتها \_وه بهي نه پڙھ سکاتو:

کے باشندے فارسی النسل تجار

بن مریم کی ہے جوان ممالک

یاس آئے اور پہیں فن ہونے

''هــذا قبر رسول الله ء

مما لک کی طرف مبعوث ہو۔

ان مما لك كى طرف بعيجا كيا قا

بھیجے سمئے تھے۔ نداس قوم کی<sup>ا</sup>

كەوە كون تقى؟ مال اس عبار

يهان سہوكا تب سے لكھا گيا۔

مديم "يقرب عيلى بنم

ہوگیا ہے اور یارسول کا لفظاشم

''هـذا قبر رس<mark>وله رس</mark>و

شاگردی۔اگر''الی هذا اا

کیونکہ بیفقرہ ظاہر کرتا ہے ک

قرین قیاس بھی ہے۔ کیونکہ

کسست عبارات فرکورة العدر سے بیرواضح ہوجاتا ہے کہایل (بزرگ) خداکا نام
ہوادا ملیا (بزرگ ہتی ) ہم صفت ہے جو ہرا یک نی پراطلاق ہوسکتا ہے۔ ای بناء پر حضرت
الیاس علیہ السلام کوبھی ایلیا کہا گیا اور حضرت خاتم المسلین اللیا کہ کر پکارا گیا۔ بروایت الجیل حضرت سے علیہ السلام نے صلیب پر'ایسلی الیہ المسلیق کا ہرہے کہ جس کے ظہور کی دھوم دھام بول سمجھا تھا کہ آ ب یجی علیہ السلام کو پکارتے تھے اور دیا بھی ظاہر ہے کہ جس کے ظہور کی دھوم دھام خصی ۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ظہور نہ تھا۔ بلکہ حضرت نی آخر الزمان اللیہ کے کا ظہور اللیا کا مصداق خود بن جاتے۔ لیکن عیسائیوں اور مرزائیوں نے موجودہ تراجم کی بنیاد پر بیا جات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ظہور ایلیا سے مراد ظہور یکی تھا۔ گر تصریحات اسلام اور حققین اسلام کے نزد کیک بید خیال شروع سے آئ تک غلط چلا آیا ہے۔ اس تصریحات اسلام اور حققین اسلام کے نزد کیک بید خیال شروع سے آئ تک غلط چلا آیا ہے۔ اس کے مرزائیوں کا بیوبم دلا تا کہ شروع میں ظہور ایلیا سے مراد نزول الیاس تھا۔ بالکل غلط ہے۔ جس کے تاکنہ موال بھی مائیوں کا قول بھی مائیوں کا قول بھی مائیوں کا تول بھی مائیوں کا تول بھی مائیوں کا قول بھی مائیوں کا قول بھی مائیوں ایسے کہ مرزائی عیسائیوں کی ترمیم و میسے نے ان کے اقوال کو غیر معتبر بنادیا ہے۔ بالحضوص ایسے مسائل ہیں قودہ ایڈی چوٹی کا زور لگا کر خالف مطلب پیدا کرتے ہیں جواسلام کی تائید ہیں ہو۔ گرا الیوں ہے کہ مرزائی عیسائی ہیں۔ مائی ہیں۔ وارسلام کی تائید ہیں ہو۔ گرا الیوں ہی بیاہ لیتے ہیں اور اسلام کی تحقیقات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ افسوس ہے کہ مرزائی عیسائی ہیں۔

۸ ...... ذیل میں عربی اشعار قل کئے جاتے ہیں۔جواکی مقتی عالم اسلامی کے قلم .....۸ ... نظم موتے ہیں۔

بينة توراتكم والاناجيل وهم في جحوده شركاء ان يقولوا بينة فما زالت بها عن قلوبهم عشوآء

من هو الفارقليط والمنحمنا وبالحق تشهد الخصماء اخبرتكم جبال فاران عنه مثل ما اخبرتكم سيناء واتاكم من المهيمن قديس وكم اخبرت به الانبياء وصفت ارضه بنبوة شعيا فاسمعوا ما يقوله شعياء او نور الاله تطفئه الافواه وهو الذي به يستضاء

میں افسوں ہے کہ آج تک جو پیشین گوئیاں اسلام نے حضوط کے بر منطبق کی تھیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تومسے ایران اپنے اور منطبق کرتا ہے اور رہی سہی مرزا قادیانی سنجال لیتے ہیں اور حضوط اللہ کے حق میں ایک پیشین گوئی بھی نہیں رہنے ویتے۔ اس کے مسلمانوں کا فرض ہے کہا یسے فارنگروں سے پر ہیزر تھیں۔

اتهام نمبر اومحد بن جربرطبري

ابن سلیم انصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے نذر مانی ہوئی تھی کہ راس الجماء پر جاوے گی۔ (جو مدینے شریف کے پاس دادی عقیق کا ایک پہاڑ ہے) تو میں بھی اس كے ساتھ كيا۔ وہاں جاكرايك قبرديمهي جس كے سراورياؤں پرايك كتبديكها مواتھا۔ ميں وہ دونوں اٹھا کرروانہ ہوا۔ راستہ میں ایک تو میں نے بھینک دیا۔ کیونکہ میں تھک دیا تھا اور دوسرا ایک عالم سریانی سے پڑھوایا۔ وہ نہ پڑھ سکا۔ پھر میں نے یمن کے عالم زبور کے پیش کیا جو خط مندلکھا کرتا تھا۔وہ بھی نہ پڑھ سکا تو میں نے وہ پھراپنے صندوق کے نیچے رکھ دیا۔ چند سال بعد موضع ماہ ك باشد عارى النسل تجارت ك لئة ع انهول في وه ير هكرسنايا كدية برسول الله عيسى بن مريم كى ب جوان ممالك كى طرف بعيج مئ سے وہ لوگ جب آباد سے تو حضرت سے ان كے پاس آئے اور میبیں فن ہوئے۔اس کا جواب یہ ہے کداس عبارت میں عربی کے بیالفاظ میں کہ: مدا قبر رسول الله عيسى ابن مريم الى هذا البلاد "جن كامفهوم بيب كدوهان ممالک کی طرف مبعوث ہوئے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کا کوئی شاگرد ان ممالک کی طرف بھیجا گیا تھاند یہ کہ آپ خود یہاں آئے تھے۔ کیونک آپ بنی اسرائیل کی طرف جیجے مکئے تھے۔نداس قوم کی طرف جومدیند کے پاس اس وقت آباد تھی اور جس کا نام نہیں بتایا گیا كه وه كون تقى؟ بإن اس عبارت ميں پچيسقم موجود ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے كه يا توالله كالفظ يهان سهوكاتب سي لكما كيا ب اوراصل عبارت يول م كنه "هذا قبر رسول عيسى ابن مديم "يقرب عيلى بن مريم كايك شاكروكي اور يالفظ الله مضاف اليه مين فاصله واقع موكيا ہے اور يارسول كالفظ شروع عبارت سے فروكذ اشت موچكا ہے اوراصل عبارت يول ہے كه: "هذا قبر رسوله رسول الله عيسى ابن مريم" يترب رسول الشيكى ابن مريم ك شاكردكى \_أكر "المن هذا البلاد"كافقره عمادت مين ند بوتا تواس تاويل كي ضرورت ندير تي -کیونکہ بیفقرہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مسیح مرادنہیں ہیں۔ بلکہان کا کوئی شاگر دمراد ہے اور بیلیج قرین قیاس بھی ہے۔ کیونکہ یہ کتاب بورپ میں طبع ہوئی ہے اور ہرایک صفحہ میں اس کی عبارات کی

نا ہے۔ (ذیل الفارق: ۲۳) حضرت ن سيدالعالمين \_ (يوحنا) جاتا ہے کدایل (بزرگ) خدا کانام اق ہوسکتا ہے۔ای بناء پر حضرت كوجهى ايليا كهه كريكارا كيا\_ بروايت سبقتنى "كِاراتقاتولوگولنے رہے کہ جس کے ظہور کی دھوم دھام ى آخرالز مان الميلية كاظهور تقار ورنه ۔ لیکن عیسائیوں اور مرزائیوں نے ہورایلیا سے مرادظہور یچیٰ تھا۔ گر ے آج تک غلط چلاآیا ہے۔اس الياس تفار بالكل فلط بيرجس م عیسائیوں کا قول بھی ماننے کو تیار برمعتر بنادیا ہے۔ بالخصوص ایسے نے ہیں جواسلام کی تائید میں ہو گر ات کوپس پشت دال دینے ہیں۔

ر جوایک محقق عالم اسلامی کے قلم

عشوآء بالحق تشهد الخصماء

شركاء

مثل ما اخبرتكم سيناء الانبياء

> وشعياء ، به پستضاء

تھیجے ساتھ ساتھ کی گئی ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھیجے سے بیفقرہ فروگذاشت ہوگیا ہے۔ كتاب مين اسى طرح ك سقم البحى تك كي ايك موجود بين - جومطالعه سے معلوم موسكتے بين اور جاری اس میچ کی تائید دوسری کتابوں سے ثابت ہوتی ہے کہ جنہوں نے بعینہ یمی واقعہ بیان کیا ہے۔ ویکھنے کتاب الوفاء باب سوم میں یہی واقعہ لکھ کرشا گرد کا نام بھی بتایا ہے۔جس کے لفظ سے يُن - 'فاخرجت اليهما الحجر فقرأه فاذا فيه انا عبدالله الاسود رسول رسول الله عيسى ابن مريم الى اهل قرى عرينة (عن ابن زبالة) "اسكابعد سانویں باب میں بروایت زیر لکھتے ہیں کرراس جماءام خالد پرایک آ دی کی قبریائی گئی۔جس پر أيل مرقوم تماك: "أنا اسبود بن سوادة رسوله رسول الله عيسى ابن مريم الى هذه القرية "اور بروايت ابن شهاب كتي بي كه: "وجد قبر على جماء امر خالد اربعون ذراعاً في اربعين ذراعاً مكتوب في حجر فيه انا عبدالله من اهل نينوى رسوله رسول الله عيسى ابن مريم عليهما السلام انى ارسلت الى اهل هذه القرية فادركني الموت فاوصيت أن أدفن في جماء أم خالد "جماءام غالد برایک ۴۷۰ مه قبریائی گی اور وہاں ایک کتبه ملاجس میں بیمرقوم تھا کہ میں نینوی کا باشندہ ہوں۔حضرت مسیح کامبلغ بن کر یہاں آیا تو میری اجل آگئے۔ میں نے وصیت کی کہ کوہ جماء میں مجھے فن کیا جائے۔اب ان تصریحات کے موجود ہوتے ہوئے کون مسلمان ایما نداریقین کرسکتا ہے کہ محدین جرمر جوحفرت مسے علیہ السلام کوائن تاریخ میں جسم عضری ہے آسان برزندہ ما نتا ہے۔ الیمی روایت بھی درج کرے گا جووفات میچ کی مثبت ہواورا گر بالفرض ایسی روایت ذکر بھی کرتا تو اس کا فرض تھا کہ حسب معمول اس کی تنقید بھی کرتا۔ جیسا کہانٹی کتاب میں ذیج اساعیل اورعہد بخت نفر میں اس کی تقید کی ہے۔اس لئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابن جریر نے بھی اپنی کتاب میں رسول رسول اللدكها موكار مر چھينے ميں غلط حيب كيا ہاور مرزائيوں كوموقعرل كيا ہے كدوفات مسح كا اتهام ابن جریر پرلگائیں۔ آخروہی بات نکلی کدؤوجۃ کو تنکے کاسہارا ہوتا ہے۔ اتهام نمبراااورابن كثيروضاحت كشاف

وفاقی فرقد یول بھی کہا کرتا۔ ، کہ کشاف میں متوفیک کا ترجمہ میتک حقف اتفہ کیا ہے اور کلوکان موسی و عیسی احیین کما وسها ال اتباعی "پیصدیث این کشریواقیت ترجمان القرآن وغیرہ کتابوں میں درج ہے۔جس معموم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے نزدیک وفات میج کا مسلم سجے ہے۔ گراس کی روایت مرفوع نہیں بتاسکتے کہ کس اصحابی کی روایت ہواور

جس کتاب ہے بھی روایت الروايات وي جاء کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا السالكين ميں حضورانو علق ے مدیث لوکان مو، سمجھ لیا ہے۔حالانکہ بالکل لكهارثا نياس وجدسے كما اگر وفات مسيح كا استدلال کرتے۔ ثالثاً اس وجہ ہے عهدرسالت نبوبيرين دنيا اطاعت رسول آ خرالزماا الرجال ربهي مستعمل مو يةول رسول ہے۔اب قو کہ یواقیت میں گولفظ عیسہ يبي مقام جب فتوحات ہے کہ ملطی سے سی مقتمح۔ کی ہے۔ کیونکہ بقول م و ہاں موجود نہیں ہے۔ الحسن خان وغيره كومتهم دوسرےمقامات پر برد رخنہ اندازی کے در۔ ہے کہ کشاف کی بھی

عیارت بول ہے۔

الكفار ومؤخرك سمائى ومقر ملا

۔ . . کے سے پیفقرہ فروگذاشت ہوگیا ہے۔ ب-جومطالعه سے معلوم ہوسکتے ہیں ای م كه جنبول نے بعينه يهي واقعه بيان كيا اگرد کا نام بھی بتایا ہے۔جس کے لفظ سے فيه انا عبدالله الاسود رسول نة (عن ابن زبالة) "اس كيعر الد پرایک آ دمی کی قبر پائی گئی۔جس پر سول الله عيسى ابن مريم الى عد قبر على جماء امر خالد حجر فيه انا عبدالله من اهل عليهما السلام انى ارسلت الى فن في جماء أم خالد "جماءام ل بيمرقوم تقاكه مين نينوي كا بإشنده میں نے وصیت کی کہ کوہ جماء میں ئے کون مسلمان ایمانداریقین کرسکتا مضری سے آسان پرزندہ مانتاہے۔ بالفرض اليي روايت ذكر بهي كرتا تو ین کتاب میں ذبح اساعیل اور عہد جرير نے بھی اپنی کتاب میں رسول ) کوموقعہ ل گیا ہے کہ وفات مسے کا ہاراہوتاہے۔

> کا ترجمہ ممینک حقف انفہ کیا ہے اعی ''میصدیث ابن کثیر یواقیت نتاہے کدان بزرگوں کے نزدیک کدکس اصحالی کی روایت ہے اور

جس كتاب سي بهي روايت كرتے بين صرف اتنابي لكها مواموتا ہے كه: "ف\_ ، بسع ف الروايات، روى جاء "وغيرهاس لخاس غيرمتندهديث كااحاديث مراعك مقابلهيس کوئی اعتبار نیس ہے۔دوسراجواب یہ ہے کہ اتہام نمبر المیں گذر چکا ہے کہ حافظ ابن قیم نے مدارج السالكيين مين حضورانو علي كلي وايت عامد بيان كرتے موئے بيلفظ لكھ ديئے ہيں اورا پني طرف عصديث الوكان موسى "بيل ييلي كوكهى درج كرديا ب-جس كوناظرين في حديث نوى سمجھ لیا ہے۔ حالاتکہ بالکل غلط ہے۔ اوّلا اس وجہ سے کہ حافظ این قیم نے اس فقرہ کوروایہ نہیں لكهار ثانياس وجدس كداس فقره كے ساتھ حضرت عيسىٰ عليه السلام كنزول كامسلدككوديا ب اگروفات مسے کا استدلال اس قول ہے قائم ہوسکتا تو حافظ صاحب ساتھ ہی قول حیات مسے نہ کرتے۔ ثالثاً اس وجہ سے کہ اس قول کے ماقبل و مابعد کامطالعہ کرنے سے میہ مطلب ٹکلٹا ہے کہ اگر عبدرسالت نبوييين ونيامين بيدونون يغبر بلكدان كيسوا كوئي اورجعي رسول موت توان كوجعي اطاعت رسول آخرالزمان واجب ہوتی۔ رابعاً اس دجہ سے کہ راوی جاء وغیرہ ایسے لفظ اقوال الرجال پر بھی مستعمل ہوتے ہیں۔اس لئے اس جگہ بھی مراد قول ابن قیم ہے اور بیمراد نہیں ہے کہ يقول رسول ہے۔اب قول الرجال سے قول النبي كومستر وكرنا بے ايماني وكى فامسا اس وجد سے کہ بواقیت میں گولفظ عیسی درج ہے۔ گرامام شعرانی نے اس موقعہ برفتو حات کا حوالہ دیا ہے اور یمی مقام جب فتوحات سے دیکھا گیا ہے تواس میں لفظ عیسی درج نہیں ہے۔جس سےمعلوم ہوتا ہے کفلطی سے کی مصحے نے طباعت کے وقت درج کردیا ہے یاکسی دوسرےمہریان نے بیزیادتی کی ہے۔ کیونکہ بقول مصنف عقیدہ اسلام اس کے قلمی نسخہ میں صرف موی کا لفظ ہے۔ عیسیٰ کا لفظ وہاں موجود نہیں ہے۔ بہر حال ایسے مشتبر تول سے ابن کثیر ، امام شعرانی ، شخ اکبراور نواب صدیق الحن خان وغیرہ کومتھم کرنا انصاف نہیں ہے۔ کیونکدان بزرگوں نے حیات مسے کے اثبات میں ووسرے مقامات پر بڑے زورے کام لیا ہے۔خدانعالی ان جالبازوں سے بچائے جواسلام میں رخنداندازی کے دریے ہوکرلوگوں کوسامنے جھوٹ کو چ کردکھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعجب ہے کہ کشاف کی بھی پوری عبارت نہیں لکھی تا کہ دھوکہ دہی میں کسر باتی ندر ہے۔ و میصے اصل عبارت بول ہے۔

"انى متوفيك اة مستوفى اجلك ومعناه انى عاصمك من ان تقتلك الكفار ومؤخرك الى كتبة لك وممتيك حتف انفك لا قتلا بايديهم ورافعك الى سمائى ومقر ملائكتى"

انتهام نمبراااورحسن بنعلي

وفاقی فرقد نے ایک دفعہ رہمی ظاہر کیا تھا کہ جب ۲۷ ررمضان کوحضرت علی کرم اللہ وجهرك وفات مونى توامام سن في كر عمور خطبه ياتها كنا قد قبض الليلة رجل لم يسبقه الاولون · لقد قبض في اللية التي عرج فيها بروح عيسى ابن مريم عليهما السلام "وهوه رات بي كرجس مين حضرت عيسى كي روح قبض موكى اوريخطبه محابدك سامنے دیا گیا تھا جوسب نے تتلیم کیا کہ حضرت سے وفات پانچے ہیں۔اس کا جواب بدہے کہ احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں اقوال الرجال کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔اس لئے بیروایت قابل عمل نہیں ہے۔علاوہ بریں بیروایت طبقات الكبرى العلم معدسے لى كى ہے۔ جو يوري بيں چھى ب- اس ليم مكن ب كرامل عبارت يول موكد: "عرج فيها بروح الله عيسى ابن مديدم عليه السلام "اورية اولي قرين قياس بحى ب- يوكد آپ في حضرت على ك لئ قبض كالفظ استعال كياب اورحضرت عيسى ك لئے لفظ عروج كا۔اب اس تفنن عبارت معلوم ہوتا ہے کہ عروج بالروح سے مراد رفع جسمانی ہے۔ کیونکداس کتاب کے جلداوّل ص۲۶ پر حضرت ابن عباس كا قول درئ عدد "وانه دفع بجسده وانه حي الان وسيرجع الىٰ الدنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت كما يموت الناس (الل آخره) "جسك معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کتاب ہذا کا فد بب وفات میں نہیں ہے اور ندمحابر کا اجماع وفات میے پر ہواادرندہی عروج بروح عسلی سے انہوں نے وفات سے کامفہوم سمجھا۔سب سے بردی بات جواس روایت کوچے معنی پر لے جاتی ہے سے بہ ای روایت میں درمنثور نے بدلفظ نقل کے میں کہ: "ليلة اسرى بعيسى "جسرات حضرت يسلى عليه السلام كولي جايا كيا اوربيجى روايت كى ب كدليلة قبض موى حضرت على ك وفات اى رات مونى كه جس ميس حضرت موى عليه السلام كى وفات موئى ابان اختلافات في تمام استدلالات كي تشريح كردى كمروج عيلى سعمرادر فع جسمانی ہے وفات نہیں ہے۔ انتهام تمبرسااا ورحاطب

مدارج النوة شن تکھا ہے کہ حاطب بن ابی بلتھ گوحضو ملک فیے نے مقوق حاکم اسکندریہ کے ہیں۔ بغرض تبلیغ روانہ فرمایا تھا تو اس نے آپ پراعتراض کیا کہ تبہارے نبی کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت پڑی۔ کیوں نہ آپ نے کفار مکہ کے حق میں بددعاء کی کہ وہ سب ہلاک ہوجاتے تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو جب یہودیوں نے صلیب پر چڑھا کرفش کیا تھا تو

انہوں نے ان کے خلاف بددعا کے طابت ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ اللہ میں اس کے حضرت سے علیہ اللہ میں ۔ (اسدانفابری ۲۳ میں کہ ۔ ''ان حاطب بن ابی اللہ تعالیٰ فی السماء اللہ تعالیٰ فی السماء اللہ تعالیٰ فی السماء اللہ عالیٰ کے میں جود ہوں ۔ بردعا دی۔ حق کہ خداتعالیٰ نے بیں ۔ گرجب یہود ہوں ۔ بردعا دی۔ حق کہ خداتعالیٰ نے بیردعا دی۔ حق کہ خداتعالیٰ نے بیردعا دی۔ حق کہ خداتعالیٰ نے

بدوعا دی۔ می سیدون کے مرزائیوں نے عبارت قل کرنے انتہام نمبر ااور محدثین عام طور پروفات کی

عام ور پروه سی معلوم ہوتا۔
ہے کہ ''لمعین الله المیدود ونساریٰ کو خدا تعالیٰ لعنت کر۔
عیسائیوں کی قبر پرسی اسی صور م
عیسائیوں کی قبر پرسی اسی صور م
معلوم نہیں تھی تو یہودی سی کہ دیا تھا کہ بیت المقدل کے حضرت سیح علیہ السلام کی قبر المحدل کے مشیر میں قبر بتائی جاتی ہے و

ہنائی جاتی۔ کیونکہ مرزائی کیے حضرت سے کی ہی تصور کی ہ کیونکہ اگریقبرواقعی طور پرہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔اب انہوں نے ان کے خلاف بدد عاکبوں نہ کی تھی۔ مقوّس لا جواب ہوگیا۔ اس روایت کے روسے علیہ ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام وفات پانچے ہیں اور یہی ند ہب مصنف مدارج النہ و کا بی ہے۔ اس کا جواب ہیہ کہ مرز ایکوں نے سے عبارت نقل نہیں کی۔ اس لئے اپنے اراوہ میں ناکام رہے ہیں۔ (اسد الغابرج مصنف مدر ایکوں نے سے عبارت نقل نہیں کی۔ اس لئے اپنے اراوہ میں ناکام ہے کہ: ''ان حاطب بن ابی بلتعة قال لمقوقس حین اعترض علیه انك تشهد ان المسیح نبی فماله اذا ارادوا صلبه لم یدع علیهم ان یهلکهم الله حتیٰ رفعه الله تعالیٰ فی السماء الدنیا فلما سمع مقوقس هذا الكلام قال انك لحکیم الله تعالیٰ فی السماء الدنیا فلما سمع مقوقس هذا الكلام قال انك لحکیم مانتے ہیں۔ من حکیم ''عاطب نے مقول کو جواب دیا تھا کہ آپ بھی تو حضرت سے علیہ السلام کو نبی مانت ہیں۔ مرز ہیں۔ من کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو صلیب دیے کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے کیوں نہ ان کو بدنا م کیا ہے۔ بدوعا دی۔ حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کے آپ کو آسان پر اٹھا لیا۔ اب اس روایت سے ثابت ہوا کہ مرزائیوں نے عبارت نقل کرنے میں خیانت کی ہے اور خواہ مخواہ عاطب جیسی ہستی کو بدنا م کیا ہے۔ مرزائیوں نے عبارت نقل کرنے میں خیانت کی ہے اور خواہ مخواہ عاطب جیسی ہستی کو بدنا م کیا ہے۔ انہا م نمبر ہم الور محد ثین

عام طور پروفات سے کا جُروت دیے ہوئے محد شین کو بدنام کیا جا تا ہے کہ جنہوں نے یہ روایتی نقل کی جی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زدیک وفات سے کا مسلمتے تھا۔ چنا نچھ بھین میں ہے کہ: ''لعن الله البھو و والنصاری اقتضاری اقتضاد کا کو خدا تعالیٰ لعنت کرے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے اپنیاء کی قبروں کو مجدیں بنالیا تھا۔ ونسائیوں کی قبر پرتی اسی صورت میں ہوئی ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کی قبرتسلیم کی جائے اور عیسائیوں کی قبر پرتی اسی صورت میں ہوئی ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کی قبرتسلیم کی جائے اور آپ کی وفات واقع ہو پکی ہو۔ جواب میں یوں کہا جا تا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی قبر بھی معلوم نہیں تھی تو یہودی کس کی قبر کو مجد بنا کر پرسٹش کرتے ہوں گے۔ صرف حضو تعلیق نے نشان دیا تھا کہ بیت المقدس کے پاس ہے۔ گرآج تک یہود نے اس پر قبضہ نہیں بنایا۔ اس طرح حضرت سے علیہ السلام کی قبر بھی بیوع یا یوز آصف کی قبر بتائی جاتی ہے۔ حضرت سے کی قبر بسی الی بعد جو مخرت سے کہ بیاں مدید و بہتیاں سلیم کرتے ہیں۔ بالفرض اگر بیقبر بنائی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی اسی مدید شریف سے اس کی تعلیہ بوتی ہے۔ حضرت میں کی کو تی تعلیم کی تو تو عیسائی اس کی پرسٹش ضرور کرتے لیمن پرسٹش تو کو عیسائی اسے کیونکہ اگر یقبر میں کو کیسے سلیم کی نہیں کرتے۔ اب اس حدیث سے پرسٹش قبر کے عنوان سے وفات میں کو کیسے سلیم کیا تھی کو کیسے سلیم کی نہیں کرتے۔ اب اس حدیث سے پرسٹش قبر کے عنوان سے وفات میں کو کیسے سلیم کیا تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اب اس حدیث سے پرسٹش قبر کے عنوان سے وفات میں کو کیسے سلیم کیا

تفاكه جب ٧٤ ررمضان كوحضرت على كرم الله وياتها ك:"قد قبض الليلة رجل لم تی عرج فیها بروح عیسی ابن مریم تعیسی کی روح قبض ہوئی اور یہ خطبہ صحابہ کے وفات پاچکے ہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ تنبین رکھتے۔اس لئے بیروایت قابل عمل مدسعدے لی تی ہے۔جو یورپ میں چھپی رج فيها بروح الله عيسىٰ ابن ل ب- كونكه آب في حضرت على ك لئ اعروج كالااب اس تفنن عبارت سيمعلوم کونکہ ای کتاب کے جلد اوّل ۲۷ پر جسده وانه حي الان وسيرجع موت الناس (الى آخره) "جُن سے نہیں ہےاور نہ صحابہ کا اجماع وفات سیح پر كامفهوم مجمارسب سيبرى بات جواس میں درمنثور نے بدلفظ نقل کئے ہیں کہ: بالسلام کولے جایا گیااور پیمی روایت کی اكه جس مين حضرت موى عليه السلام كى تشريح كردى كدعروج عيسى يسهمرادر فع

> د کو صنوعات نے مقوق حاکم اسکندریہ ض کیا کہ تمہارے نی کو بحرت کرنے کی ابددعاء کی کہ وہ سب ہلاک ہوجاتے تو لیول نے صلیب پرچڑھا کرفل کیا تھا تو

٧.... ابوبكر خيراً جاسكتا ب-اصل بات بيب كماس حديث مين ندحفرت موى عليدالسلام كانام باورنعيسى الرسيل ادم وأخرهم ه علیہ السلام کا صرف قبر برستی کا ذکر ہے۔ یہودونصاری نے باقی بن اسرائیل کی برستش گاہ بنالیا تھا۔ والنسائي) ١٠ ..... (ز((ا عیسائیوں کے نزویک چونکہ حضرت مسے علیہ السلام صلیب سے اتار کرتین دن کے لئے وفن کے الأشابا (ابن مردويه) ٢ سے تھے۔وہی جگہ قبر قرار یا چکی تھی۔جس کی برستش ہوتی ہے یا حضرت مسے کی مورتی اورنقل قبران فرة وملا جهنم من تلك کے ہاں بنائی جاتی ہے۔جس کو گرجاؤں میں پوجتے ہیں۔بہرحال اس حدیث میں ایسے مجسمات یا ابن مريم اني باعث فرضی قبریں یا دوسرے انبیاء کی قبریں مراد ہوسکتی ہیں۔جن کی برستش کرتے ہیں اور حالات خارجی يكرهون صبروا (طبر اس امر کے متقاضی نہیں جی کہ اس حدیث میں جب تک قبرت اور اس کی پرسٹش تسلیم نہ کی مرت لا متى ماية سنة جائے۔اس کا صحیح مفہوم پیدائیس موسکتا۔ کیونکہ اس طرح تسلیم کرنے سے بیحدیث بالکل خیالی رہ الابسان قومه، ٦ جاتی ہے اور اہل اسلام کے ذمہ برابہتان بن جاتا ہے کہ انہوں نے اس صدیث کے ہوتے ہوئے عمر، ۱۸ ..... علماء قبرسے اوراس کی قبریری کوظا برنبیں کیا۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے قبریری کی تاریخ حضرت سے الصالح، ۲۰ ..... مس عليه السلام سے چلائی ہے۔ نواب صدیق الحسن خان (دین خالص ج مص ٣٥٦) میں فرماتے ہیں کہ: تلك اللبنة، هذه الا "قدروينا ابتداء عبادة الاصنام كانت هي تعظيم الاموات باتخاذهم الهة ليس بنازل من السم واتمسخ بهم والصلوة عندها "(توارئ كليساص١٨٠) على درج به كقيرس يردوسوسال بعد جوابا گذارثر عرس قائم کیا حمیا-اب بدواقعات بتارہے ہیں کمسے علیہ السلام کی قبر بری سمیر میں نہیں ہوئی اور نہ ديكها تفااور دوسر بانبيا اب موربی ہے اور جس قبر کی پستش موتی ہے وہ بیت المقدس میں ہے اور پستش کرنے والے جب آسان پر چلے گئے آپ کوآسان پرزندہ مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت میسے صرف تین ون اس میں رہے۔ احياء واموات دونول -تے۔ چرزندہ موکرآ سان پر چلے گئے تھے۔اس لئے مرزائیوں کابیمطلب بالکل ثابت نہیں موسکنا

السلام كابوامين جلنااور

كو پېنچ گئی ہوتی اور قبل ا

اٹھائے گئے۔بلکہ آپ

ورافعك ''مِس دياها

عليهالسلام بھی جب آ ،

قريب بيعمر ياكرونيا

فرمائی ہے کہ علیلی علیہ

. دوسرے کے بعد زندہ

تضرت ابوبكرصد يقط

امادیث قبل کویمی مرزایوں نے مطلب بگاڑ کر وفات کی کی دلیل بنائی ہیں کہ:
''اسسانیہ وجد فی السموات ادم وادریس وموسیٰ وعسیٰ (شیخان) ۲ سسا لو
ان اخی عیسیٰ ابن مریم کان یمشی ولوزاد یقینا لمشی فی الهواء (الحکیم عن
زافربن سلیم) ۳ سس ولو ان اخی عیسیٰ ابن مریم کان احسن یقینا مماکان
لمشی فی الهواء وصلی علی الماء (الدیلمی عن معاذ) ٤ سساعماء امتی ما بین
الستین الیٰ سبعین (ترمذی) ۵ سسما منگم من نفس منفوسة تأتی علیها
مأیة سنة وهی حیة یومئذ، ۲ سسکم نفیما خلا من اخوانی من الانبیاء
ثمانیة الاف شم کان عیسیٰ ابن مریم ثم کنت انا بعده (الحاکم والترمذی)

كدحفرت مسيح عليدالسلام اب زنده نبيل بين اورآب كي قبركي رستش كشميريس بوربى ب-

٧----- ابوبكر خير الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين، ٨----- اوّل الرسل ادم واخرهم محمد (حاكم) ٩----- بعثت الى الناس عامة (رواه احمد والنسائی) ١٠---- انا اكثر الانبياء تبعايوم القيمة (مسلم) ١٠---- ما بعث نبى الاشابا (ابن مردويه) ١٢----- مابعث الله نبيا في قوم ثم يقبض الاجعل بعده فرة وملا جهنم من تلك الفترة (طبراني عن ابن عباش) ١٣---- قال الله لعيسى ابن مريم اني باعث بعدك امة ان اصابهم ما يحبون حمدوا وان اصابهم ما يكرهون صبروا (طبراني) ١٤---- ان لكل امة اجلا وان لا متى ماية سنة فاذا مرت لا متى ماية سنة اتاها ماوعدالله بها (طبراني) ١٥----- لم يبعث الله نبيا الابلسان قومه، ١٦---- بي ختم النبيون، ١٧----- الوكان بعدى نبى لكان عمر، ١٨----- علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل، ١٩----- اقول كما قال العبد الصالح، ٢٠----- انا خر المساجد، ٢١----- انا خر الانبياء، ٢٢----- انا ليس بنازل من السماء "

جوابا گذارش ہے کہ صدیت اوّل میں حضوط اللہ نے حضرت سے علیہ السلام کوآسان پر دیکھا تھا۔ اب وہن شدہ دیکھا تھا اور دوسرے انہاء بھی اگر چرز مین میں وہن سے ان کوبھی آسان پر چلے گئے تو زندہ کو چلے جانے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔حضوط اللہ خود زندہ سے اور احتیاء واموات دونوں سے ملا قات کر رہے سے۔ دوسری اور تیسری صدیت میں حضرت کے علیہ السلام کا ہوا میں چانا اور پانی پردوڑ نااس صورت میں نہ کور ہے کہ آپ کی توت ایمانیہ انتہائی طاقت کو بی ہوتی اور تیس کی اور تیسری صدیت میں حضرت کے علیہ السلام کا ہوا میں چانا اور پانی پردوڑ نااس صورت میں نہ کور ہے کہ آپ کی توت ایمانیہ انتہائی طاقت کو بینی ہوتی اور تیل الرفع اس کا دقوع نہیں ہوا اور عندالرفع بھی آپ پی قواتی قابلیت سے نہیں المحق میں دیا تھا۔ چوتی اور پانچویں صدیت میں امت محمد بیکی کی عمر فہ کور ہوا در صفرت سے علیہ السلام بھی جب آپ کی امت میں نازل ہوکر داخل احکام شرع ہوں گئے تو آپ چالیس کے فرمائی ہے کہ میس علیہ السلام ہی جب آپ کی امت میں نازل ہوکر داخل احکام شرع ہوں گئے تو آپ چالیس کے فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میری بعثت ہوئی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا نی فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میری بعثت ہوئی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا نی دوسرے کے بعد زندہ بھی نیس رہ سکتا یا دو نی ایک وقت میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ پی اگر استثناء دوسرے کے بعد زندہ بین گئیں رہ سکتا یا دو نی ایک وقت میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ پی اگر استثناء دوسرے کے بعد زندہ بین گئی کیا گیا ہے۔ پی اگر استثناء دوسرے کے بعد زندہ بین کی فضیلت کا ذکر ہے اور اس میں انبیاء کوشنگی کیا گیا ہے۔ پی اگر استثناء

يرحفرت موى عليه السلام كانام باورنهيسي یل نے باتی بنی اسرائیل کی پرستش گاہ بنالیا تھا۔ ملیب سے اتار کرتین دن کے لئے وفن کئے ہوتی ہے یا حضرت مسے کی مورتی اور نقل قبران ين-بهرحال اس حديث مين ايسے مجسمات يا جن کی پرستش کرتے ہیں اور حالات خارجی ب تک قبرت اور اس کی پرستش تسلیم نه کی ح التليم كرنے سے ميرمديث بالكل خيالي ره كدانبول في ال حديث كي موت موت ا بزرگوں نے قبر پرتی کی تاریخ حفرت مسیح ین خالص ج ۲ص ۳۵۹) میں فرماتے ہیں کہ: مى تعظيم الاموات باتخاذهم الهة ۱۸) میں درج ہے کہ قبرسے پر دوسوسال بعد السلام كى قبر پرستى تشمير مين نبيس موئى اور نه لمقدل میں ہے اور پرستش کرنے والے نفرت میں صرف تین دن اس میں رہے ائيون كاليمطلب بالكل ثابت نبيس موسكتا کی پرستش کشمیر میں ہور ہی ہے۔ كارْكروفات مسيح كى دليل بنائي بين كه:

ور روفات تى فاديل بال ي كر. وسى وعسى (شيخان) ٢ ..... لو ينا لمشى فى الهواء (الحكيم عن مريم كان احسن يقينا مماكان معاذ) ٤ ..... اعماء امتى ما بين مماذ فس منفوسة تأتى عليها ما خلا من اخوانى من الانبياء تانا بعده (الحاكم والترمذى)

مرفع لي ذ ال و بنجالي، قارى، فر تقی جس ہے مع به بیان کیا ہے کہ آ<del>پ کی بعث</del>ہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی کے ہے کہ حضرت خضرعلیہ السلام ا تناہے کہ سوسال بعد بھی اب بعثت کے لحاظ سے پہلے ہیں خصر،الياس اورحصرت ادركيم عمر حضرت مسيح سے بھی بعد میر قيامت كوموكا\_ اتهامنمبر۵ااورمفسرین عام طور پر بول مج جوکسی دوسرےمقام پرہوتی اصلى عبارتين حضرت مسيح عليه ''الستم تع جدير) "مرزائيول نے يوا مضارع كوماضى مين كينے كائم رفعه جبريل الی الس

اليُّ السماء (روح المع

وتباخيترا والمعنى أأ

كثير ومجمع البحاثرة

محيط، فتح البيان) أه

(معالم، کشاف، مداریه

المعانى، ابوسعود، بير

وجوار ملس فاري

سے بیٹابت ہوتا ہے کہ بعد میں نی کوئی نہیں آئے گا تو بیجی ٹابت ہوجائے گا کہ پہلے بھی نی کوئی نہیں آیا۔ صدیث نمبر ۸ میں حضوط اللہ کو آخری نبی بتایا کیا ہے۔اس لئے مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت غلط ہوااور حضرت میں علیہ السلام کا نزول صحیح ہوا۔ کیونکہ آپ کی بعثت پہلے ہوچکی تھی۔اس کی مثال بوں دیا کرتے ہیں کہ مثلاً زید کے جار سے ہیں۔سب سے بردازندہ رہااور باقی مر مجئے۔تو کیاوہ پہلاآ خری بیٹابن جائے گا جنہیں آخری وہ ہی چوتھا بیٹا تھا جوزندہ رہ کرمرچکا ہے۔ کیونکہ بیہ گنتی پیدائش کے روسے شروع ہوئی ہے۔ موت کے لحاظ سے شروع نہیں ہوئی۔ نویں مدیث میں حضوما الله کی بعثت عامه کا ذکر ہے اور اس کے ماتحت حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسلامی حکومت قائم كريس كے - حديث نمبر ١٠ ميں كثرت تابعداروں كى فركور بے \_ كيونكد حضرت من عليدالسلام كة العدار بهي نزول كے بعد آپ بى كة تابعدار شار بول كے مديث نمبراا مس عموماً بعث كاذكر ہے کہ شاب میں ہوتی ہے اور حفرت مسے بھی تمیں جالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے تھے اور عندالنز ول بھی آپ کا شاب قائم ہوگا۔ کیونکہ آپ نکاح کریں گے اور آپ کی اولا دہمی ہوگی۔ حدیث نمبرا ایس فتر ق کا ذکر ہے اور حضور اللہ کے بعد بھی فتر ق کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔جس میں اہل النار بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر چہ تبلیغ بدستور جاری ہے اور حضرت مسے علیہ السلام بھی تبلیغ اسلامی ش کوشش فرما کیں گے۔حدیث فمبر۱۳ میں امتد محدید کا ذکر ہے۔جس میں آپ خود داخل ہوں گے اور امت محمدیہ ہی کی خدمت میں چالیس سالہ حکومت کریں گے۔ ورنہ احکام نصرانیت جاری کر کے امت محدید کونصاری نہیں بنا کیں مے۔ حدیث نمبر ۱۲ میں آرام کی عمر بتائی گئی ہے کہ سو سال بعداس میں پریشانی بیدا ہو جائے گی۔ ورنہ بیمطلب نہیں ہے کہ حضرت سیج کے وقت بھی امن قائم نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس وقت میں بھی آپ کو خالفین سے برسر پیکار ہونا پڑے گا۔ حدیث نمبر ١٥ ميں مذكور ب كدني كوائي قوم كے زبان ميں احكام نازل ہوتے ہيں۔ چنانچ حضوط الله كو عربي من قرآن شريف نازل موا اور حضرت سيح عليه السلام پرعبراني مين انجيل اتري تنتي اورجب آب نازل مول مع توتعبيم آلبيد عربي بعي مجھ ليس مع - كيونك آپ كے عهد ميں عربي اور عبرانی دوزبانیں قریب قریب علاقوں میں بولی جاتی تھیں۔اس لئے دونوں تقریبا ایک ہی تھجی جاتی ہیں۔اب بھی یہودی عربی اور عبرانی دونوں بول سکتے ہیں۔اس کے علاوہ مرزائیوں کے نزديك جب آپ كوكشير،معر، مندوستان اوردوردرازمما لك يس سفركرنايز اتعاقو ظاهر بكرآب صرف عربي بي نبين سيكه ي سي من بلك تمام زبانين كيمه ي سيد جوايشياء من بولى جاتي تفيس ممر تاہم اب برانجیل اتری تو صرف مرانی میں اتری تھی۔ حضور علیہ السلام کے وقت میں بھی قرب

يكاتويكم ابت موجائكاك يبليكى نيكوكى ، نی بتایا گیا ہے۔اس کئے مرزا قادیانی کا دعویٰ م موار کیونکه آپ کی بعثت پہلے ہو چکی تھی۔اس کی ہ بی چوتھا بیٹا تھا جوزندہ رہ کر مرچکا ہے۔ کیونکہ ہیہ کے لحاظ سے شروع نہیں ہوئی۔نویں حدیث میں ماتحت حفرت مسيح عليه السلام بهمي اسلامي حكومت رول کی فدکور ہے۔ کیونکہ حضرت سیح علیہ السلام ثار ہوں گے۔حدیث نمبراا میں عموماً بعثت کا ذکر ما جاليس سال كى عمر ميس مبعوث ہوئے تھے اور پ نکاح کریں گے اور آپ کی اولا دہمی ہوگی۔ كے بعد بھی فتر ۃ كازمانہ شروع ہو چكا ہے۔جس ورجاري باور حضرت مسح عليه السلام بهي تبليغ المتدمحمريكا ذكرب\_جس مين آپ خود داخل الماله حکومت کریں ہے۔ ورندا حکام نفرانیت هدیث نمبر ۱۳ مین آرام کی عمر بتانی گئی ہے کہ سو مطلب نہیں ہے کہ حضرت مسے کے وقت بھی وخالفین سے برسر پر کار ہونا پڑے گا۔ حدیث احكام نازل ہوتے ہیں۔ چنانچے حضوط اللہ كو والسلام پرعبرانی میں انجیل اتری تھی اور جب لیں مے۔ کیونکہ آپ کے عہد میں عربی اور ا تعیں۔اس لئے دونوں تقریبا ایک ہی سمجی ل سکتے ہیں۔اس کے علاوہ مرزائیوں کے ممالك ميس مزكرنا يزاقفا تؤ ظاهر ب كرآب

مجے تھے۔جوالیٹیاء میں بولی جاتی تھیں گر

احضورعلیه السلام کے وقت میں بھی قرب

وجوار میں فاری، عرانی، عبق اور معری وغیرہ بولیاں بولی جاتی تھیں۔ مرقر من شریف اترا تو صرف عربی زمان میں اترا لیکن افسوس ہے کہ مرزا قادیانی کوالہام ہوتے ہیں اور وی آتی ہے تو پہائی، فاری، عربی بی بعرانی اور اگریزی میں آتی ہے۔ حالانکہ آپ کی قوم کی زبان صرف پنجا بی تقی ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس معیار کے مطابق نبی نہ تھے۔ حدیث نبر ۱۱ سے ہیں تک سے بیان کیا ہے کہ آپ کی بعث آخری ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی کے لحاظ سے بھی آپ آخری نبی ہیں۔ کیونکہ اسلام نے بیہ می تسلیم کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے بعد سوسال تک یقیباً زندہ رہے تھے۔ اختلاف صرف اتا ہے کہ دوست مضوطات کے بعد ہیں اور اختیا م اور زندگی کے روسے حضوطات کے بعد ہیں اور اختیا م اور زندگی کے روسے حضوطات کے بعد ہیں اور اختیا م المعام بھی روایات کے روسے جب زندہ ہیں اور ان کا اختیا م خضر، الیاس اور حضرت اور لیں علیم السلام بھی روایات کے روسے جب زندہ ہیں اور ان کا اختیا م عرصرت سے جبی بعد ہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ ملکوتی زندگی ہر کررہے ہیں اور اس زندگی کا اختیا م عرصرت سے جبی بعد ہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ ملکوتی زندگی ہر کررہے ہیں اور اس زندگی کا اختیا م عرصرت سے جبی بعد ہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ ملکوتی زندگی ہر کررہے ہیں اور اس زندگی کا اختیا م عرصرت سے جبی بعد ہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ ملکوتی زندگی ہر کررہے ہیں اور اس زندگی کا اختیا م

اتهام نمبر۵ااورمفسرین

عام طور پر یوں بھی کہتے ہیں کہ نسرین بھی وفات مسے کے قائل ہیں اوران کی عبارتیں جو کسی دوسرے مقام پر ہوتی ہیں۔ نقل کر کے جیران کردیتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان کی اصلی عبارتیں حضرت سے علیہ السلام کے متعلق نقل کی جائیں۔

"الستم تعلمون ان ربنا حيى وان عيسى يأتى عليه الفناه (ابن جرير) "مرزا يُول ني يؤل محرير) يؤل من المحافي المعانى تحت آية ومكروا) ورفعه منه رفعه جبريل الى السماه من الكوة (روح المعانى تحت آية ومكروا) ورفعه منه الى السماه (روح المعانى تحت آية انا قتلنا) عن ضحاك ان في الآية تقديما وتاخيرا والمعنى انى متوفيك بعد انزالك من السماه (معالم وعن قتادة ابن كثير، مجمع البحار جلد ثالث مدارك، تفسير كبير، خازن، ابوالسعود، كشاف، بحر محيط، فتح البيان) أنه علم للساعة اى امارة دليل على وقوع الساعة (معالم، كذان، جامع البيان، روح المعانى، ابوسعود، بينهاي، قنوى، درمنثور ومحيط.....) وفيها عهد الى ربى ان

الدجال خارج ومعى قضيبان (ابن كثير) ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة (ابن كثير) فلو سلم أنا لمسيح اثنان ناصرى وقادياني فالخاصري يقول اني نازل من السماء واما القادياني فلم يقل شيئا · فافهم وتدبر ، قول الحسن في متوفيك وفاة المنام فرفعه الله وهو نائم (ابن كثير) فسقط ماقيل أن الميت ليس براجع لقول تعالى أنهم لا يرجعون لأن الموت مرادف المنام ههنا لا اترككم يتامى وإنا اتيكم عن قليل وإناحي (مستدرك احمد) ليهبطن عيسى ابن مريم وليقفن على قبرى ويسلمن على ولاردن عليه (ابوهريرة ابن عساكر) يوشك من عاش منكم كانه اشارالي خضرً ان يلقى عيسى ابن مريم (احمد) ينزل عيسى ابن مريم مصدقا بمحمدٌ على ملته (كنز) الاانه خليفة في امتى (ابوداؤد) لن تهلك امة أنا أولها وعيسى أخرها والمهدى اوسطها"مرزائى اس روايت كويول بكارت بين كمرزا قاديانى نے يہلے مهدويت کا دعویٰ کیا تھا اور اخیر میں عیسیٰ بن مجھے تھے، یہ خاص تحریف ہے۔ کیونکہ وہ تو مریم بھی بن گئے ، تھے۔ایک دفعدان کوچف بھی آیا تھا۔ پھرایک دفعہ خدابھی بنے تھے۔ بیسب کچھ بنتے تھے۔آ دی كمال تك الاتاجائ كارين زل كامعنى بدائش كرت بيل مريهد طن مي يرتح يف نبيل چل سكى ـ "ليوشك ان ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام (رواه البخارى) فينزل عيسى ابن مريم فيقول الامير تعال صل بنا فيقول لا (رواه مسلم في صديده) "مرزائي كيت بي كيسل ابن مريم بى امام بول كرام مهدى كاوجودتين ب- مر اس حدیث میں صاف فدکور ہے کہ بید دو مخض میں اور آپ اس وقت امامت صلوة کا انکار فرماویں گے۔ کیونکہ امام صاحب نے شروع کی ہوگ۔ ورندامامت کبری لینی حکومت اسلامی اور خلافت محرى سا تكاربيس كري ك-"يدفن مع رسول الله عَلَيْ فيكون قبره رابعا (تاريخ بخارى) ليهلن بفج الروحاء (مسلم عن ابي هريرةً) يتزوج ويولد (مشكوة عن عبدالله بن عمرٌ فلو سلما ان القادياي هو الموعود فاين ابرنس على راسه؟) '' اتهام تمبرا ااوراقوال الرجال

مرزائی فرقد نام لے لے کراوگوں کو بدنام کرتار ہتا ہے کہ اہل سنت میں سے چندایک وفات سے کھی قائل ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلا ہے۔ جیسا کہ ذیل کی تحریرات اس کی تائید کرتی رہتی ہیں۔ 'قبل موته ای قبل موت عیسیٰ (ترجمه شاه ولی الله) عن ابی هریرة

والذى نفس بيده لينزلر (ابن حجر عسقلانی) اول عيسىٰ الا امن قبل موتا الكتابي مما لاوجه له لا، خلاف السيناق والحد بعيسي قبل موت عيسي في قول النصاري واما ا على بن طلحه لم يثبت، عباس لو ضربت عا يسمع التفسير كله عر السادسة (ميزان وتقريد بن واضع ناحسين بن يموت اليهودي حتئ بالسلاح قال الذهبي م فیه نظر (بخاری) اشهد منه كان يقلب الحديث الئ سمائي واصونا (كشاف) لما خطر في بع اذ تأيد بقوله لا يض روح عيسى وبقى في جميعا الى السماء (ذ كالمفسر له (روح المعان ورافعك تعيين له لم يك انى متوفيك عن شهو رزالها (مفاتح الغيب) مد

(رازي) عن الربيع مينما

دنام کرتارہتا ہے کہ اہل سنت میں سے چندایک ہے۔ جیسا کرذیل کی تحریرات اس کی تائید کرتی ، (ترجمه شاه ولتی الله) عن ابی هريرة

الموعود فاين ابرنس على راسه؟) ''

والذى نفس بيده لينزلن عيسى ابن مريم واقرؤان شئتم وان من اهل الكتب (ابن حجر عسقلاني) اولئ بالصحة هو انه لا يبقى من اهل الكتب بعد نزول عيسى الا امن قبل موته (ابن كثير) اما الذي قال ليؤمنن بمحمد قبل موت الكتابي مما لاوجه له لانه اشد فسادا مما قيل ليؤمنن قبل موت الكتابي لا نه خلاف السياق والحديث فلا يقوم حجة بمحض الخيال فالمعنى ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى (ابن جرير) فاندفع ما قيل ان عيسى قد مات وصلب في قول النصاري واما الرواية عن ابن عباسٌ قبل موتهم فضعيف لأن رواية . على بن طلحه لم يثبت سماعه عن ابن عباس واما نجيح عن مجاهد عن ابن عباس لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى فهو مدلس لم يسمع التفسير كله عن مجاهد عن قاسم بن ابى بزة وربماء دنس وهو من السادسة (ميزان وتقريب) واما محمد بن حميد قال حدثنا ابن مميلة يحيى بن واضح ناحسين بن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس لا يموت اليهودي حتى يشهدان عيسى عبدالله ورسوله ونو عجل عليه بالسلاح قال الذهبي محمد بن حنيف ضعيف كثير المناكير (ابن ابي شيبة) فيه نظر (بخارى) اشهد انه كذاب (كوسخ) كنانتهمه مارايت اجراً على الله منه كأن يقلب الحديث (صالح، ميزان ج٣) متوفيك اني متمم عمرك ورافعك الئ سمائى واصونك عن ان يتمكنوا من قتلك (رازى) مستو في اجلك (كشاف) لما خطر في بعضهم أن الله رفع روحه لاجسده ذكر أنه رفعه بتمامه اذ تأييد بقوله لا يضرونك من شتى (رازى) لما زعم النصاري أن الله رفع روح عيسي وبقي في الأرض ناسوته رد الله عليهم برفعه بجسده وروحه جميعا الى السماء (خازن) اخذك وافيا بروحك وبدنك فيكون ورافعك كالمفسر له (روح المعاني) متوفيك يدل على جنس التوفي اصعادا اوموتا ورافعك تعيين له لم يكن تكرارا اجعلك كالمتوفى في انقطاع الخبر (رازى) انى متوفيك عن شهواتك وحظوظ نفسك فصار حاله كحال الملائكة في رزالها (مفاتح الغيب) متوفى عملك فبشره الله تعالى بقول طاعته واعماله (رازی) عن الربیع مینمك ما على حد قوله يتوفكم بالليل (معالم درمنثور) وما

قيل في الدر المنثور عن وهب اوابن اسحاق ان الله توفاه سبع ساعات اوساعات ثلث من نهار ثم رفعه الله افتراء وبهتان ليس الازعم النصاري (روح المعاني) عن ابن عباس مميتك قال ابن رحيم لم يسمع على بن طلحة التفسير عن ابن عباس وله اشياء منكرات (ميزان) بين على وابن عباس مجاهد لم يسمعه منه (تهذيب التهذيب) ارسل على عن ابن عباس ولم يره (تقريب) قال البخاري ماادخلت في كتابي الاماصح المراد منه الاحاديث المسندة دون التعاليق والاثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم والاحاديث المترجم بها ونحو ذلك (فتح المغيث) قال القرطبي أن الله رفعه من غيروفات ولا نوم وهو اختيار الطبرى وابن عباس (روح المعاني) فرد ما قيل أن الكرماني قال مميتك عند أبن عباس (عمدة القارى ج٨ ص٥٥) الصحيح رفع عيسي الي السماء من غير وفات كما رحجه اكثر المفسرين واختاره ابن جرير (ابوالسعود) اتفق اصحاب الأخبار والتفاسير على رفعه ببدنه حياً انما اختلفوا في أنه مات قبل الرفع أونام (تلخيص الخبير) قد تواترت الاخبار بنزول عيسى حيا جسما اوضح ذلك الشوكاني في مؤلف مستقل صحح هذا القول الطيرى (فتح البيان) اجمع الامة على ماتضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السماء وأنه ينزل في أخرالزمان (بحر محيط) الاجماع على انه حي في السماء (وجيز) الدليل على نزول عيسي قوله تعالى وان من أهل الكتب (يواتيت) القول الصحيح بأنه رفع وهو حيى (ارشاد السارع) أن الله رفعه وهو حيى في السماء الرابعة (فتوحات مكيه) فلما توفيتني ورفعتني الئ السماء واخذتني وافيا وما قيل انه رفعه بعد الوفاة فليس بشئى (فتح البيان) قبضتني بالرفع الى السماء كما يقال توفيت منالئه أذا قبضته روى هذا عن الحسن وعليه الجمهور وعن الجبائي امتنى والاعمى أنه رفعه بعد موته وعليه النصاري (روح المعاني) فلما رفعتني فالمرادبة وفاة الرفع (خازن) توفيتني بالرفع الى السماء كقوله اني متوفيك ورافعك فان التوفي اخذ الشئي وافيا (اباسعود) المراد وفاة الرفع الى السماء (رازى) ذهب الجمهور فلما توفيتني اذا كان يوم القيمة وقيل هذا القول عند

رفعه الى السماء ا انهم لا يستحيور مختصا بالماة وقنفوا عملي ربهم قبال رسبول الله غلط نعمة ثم يقول ۽ اند ان الضمير في أ مجاهد وابی هرو وقتباده وضحباك خرجه الحاكم واب كشاف، وغيرهم من (ابوسعود) فیه تنب من المقربين رفع سائر البشر باو (را**زی) قد اجتمع**د الفلاسفة الملاء النزول وانكانت اا عیسی فانہ لا یہ بوفاته (حاشيه، روحىاليبلة المعراج الصلوة فتغشاهم غ انه قال بموته (مجه في القرآن (ابن قد ارواحهم بعد مفارة

وله سِينة فهو قول ا

(كتاب الأذاعة للشوكا

رضعه الى السماء الأولى والأول اولى (فتح البيان) فمما قال المرزا في ازالته انهم لا يستحيون أذ يجعلون الماضي بمعنى المضارع مع أذا أذيجعله مختصا بالماضى فمردود اذاذ قد يفيد الظرفية كقوله تعالى ولو ترى اذ وقفوا على ربهم وقال ابن كثير روى ابن عساكر عن موسى الاشعرى قال قال رسول اللهُ عَلَيْكُ أذا كان يوم القيمة يدعى بعيسىٰ عليه السلام فيذكره نعمة ثم يقول ء انت قلت للناس الآية حكے ابن اسحاق عن قتاده عن الحسن ان الضمير في قول انه علم للساعة لعيسي فان السياق في ذكره كذا عن مجاهد وابى هريرة وابن عباس وابى العالية وابى مالك وعكرمة والحسن وقتاده وضحاك وغيرهم (ابن كثير) وأنه أى خروج عيسى قبل القيمة خرجه الحاكم وابن مردويه عن على وابي هريرة مرفوعا (فتح البيان، معالم، كشاف، وغيرهم من التفاسير) ومن المقربين بشارة الى انه رفعه الى السماء (ابوسعود) فيه تنبيه على علو مرتبة وانه رفعه على السماء (فتح البيان) كونه من المقربين رفع الى السماء وصحبة الملائكة (كشاف) كان اختصاصه عن سائر البشر باو لائدة عن غير أب وبالعلم بالمغيبات وبالرفع إلى السماء (رازي) قد اجتمعت الامة على نزوله ولم يخالفه احد من إهله الشريعة سوى الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وليس ينزل بشريعة مستقلة عن النزول وانكانت النبوة قائمة به (سفاريني) من قال أن بعد محمد نبيا غير عيسيٌّ فأنه لا يختلف أثنان في تكفيره فاندفع ما قيل أن أبن حزم قائل بوفاته (حاشيه جلالين) ورد مافهم من قوله أن النبي وأي الانبياء روحا روحاليلة المعراج (فصل ج١ ص٧٨) بينا الناس قياما يستمعون لاقامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عيسى فذنزل (الامام مالك في العتبية) فرد ما قيل انه قال بموته (مجمع البحار) وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقاعليه حا فى القرآن (ابن قيم) فرد ماقيل انه قائل بوفاته اذ قال انما استمترت ارواحهم بعد مفارقة البدن (زاد المعاد) وقال اما مايذكر عن المسيح انه رفع وله سينة فهو قول النصاري (زاد المعاد) الاحاديث الواردة في نزوله متواترة (كتاب الأذاعة للشوكانيّ) لوكان موسى وعيسى حيين (اي في الارض) لكانا من

ابن اسحاق أن الله توفاه سبع ساعات له افتراء وبهتان ليس الازعم النصاري قال ابن رحيم لم يسمع على بن طلحة منکرات (میزان) بین علی وابن عباس ب) ارسل على عن ابن عباس ولم يره ن كتابي الاماصح المراد منه الاحاديث موقوفة على الصحابة ومن بعدهم فتع المغيث) قال القرطبي أن الله رفعه لبري وابن عباس (روح المعاني) فرد ما د ابن عباس (عمدة القارى ج٨ ص٥٦) ن غير وفات كما رحجه اكثر المفسرين اصحاب الاخبار والتفاسير على رفعه ت قبل الرفع اونام (تلخيص الخبير) قد ا جسما اوضح ذلك الشوكاني في مؤلف فتح البيان) اجمع الامة على ماتضمنه و السماء وانه ينزل في اخرالزمان (بحر سماء (وجيز) الدليل على نزول عيسي ا بت) القول الصحيح بانه رفع وهو حيى حيى في السماء الرابعة (فتوحات مكيه) ا، واخذتني وافيا وما قيل انه رفعه بعد متنى بالرفع الى السماء كما يقال توفيت سن وعليه الجمهور وعن الجبائي امتنى النصاري (روح المعاني) فلما رفعتني ني بالرفع الى السماء كقوله اني متوفيك £ (أياسعود) المراد وفاة الرفع الى السماء اذاكان يوم القيمة وقيل هذا القول عند

أتباعه واذا نزل عيسى فانما يحكم بشريعة محمدٌ (مدارج السائكين لا بن قيم) وجاعل الذين اتبعوك سيظهر غلبة المسلمين على النصاري عند نزول المسيح (الجواب الصحيح لا بن تيمية) عن كعب اذ سمعوا صوتافي الغلس اذا بعيسى عليه السلام وتقام الصلوة فيرجع الامام ويقول له عيسى تقدم فلك اقميت الصلوة ثم يكون امام المسلمين بعد (مرقاة) فلما توفيتني التوفي هو الرفع (تفسير مظهري) أن عيسى يأتي عليه الفناء (ابن هشام) نصاري مصر والشام لا يقولون بصلبه بل يقولون رفعه بجسده وان نزوله من اشراط الساعة (الجواب) نصاري سوريا اقربهم الى العلم بالصلب واهل مصر فشهادتهم لحق باالقبول ، وانكرمعهم تسع فرق منهم (الفاروق) أن بطريق القسطنطنية فوطس نقل عن كتاب سير الحواريين أن عيسى لم يصلب بل انما صلب مكانه اخر (چراغ على) انما الصلب من مخترعات بولس واتباعه الذيبن لم يروا المسيح (دى يونس) كان اصل العبارة في سفر دانيال ان المسيح يقع السعى في قتل ولا يقيح فخرفوها أن المسيح يقتل (عقيدة الاسلام) عباش عيسى خمسا وعشرين سنة ومأية اي قبل الرفع (ماثبت بالسنة) ومن قال أن عيسى ينزل بروز أوهو مردود (اقتباس الانوار)" نواب صدیق الحن خان صاحب کے ذمہ دفات سے کا قول لگایا گیا ہے۔ کیونکہ آپ

نواب صدیق الحن خان صاحب کے ذمہ وفات سے کا قول لگایا گیا ہے۔ کیونکہ آپ نے حدیث نواس مایہ و عشرین سنة ''نقل کی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس حدیث کوعند الرخ عمینی پردلیل بیان کیا ہے اور اپنی کتاب بجج الکرامت میں نزول سے کامستقل ذکر کیا ہے اور ترجمان القرآن تغیر ابن کثیر کا ترجمہہ۔ اس میں 'مسات الاندیاء کیا ہم ''اگر فہ کور ہے قو حضرت عیلی علیہ السلام کا اس میں تام نہیں ہے۔ علی البجویری معروف واتا کئی بخش کے ذمہ بہتان لگایا گیا ہے کہ آپ نے کشف المجو بیس وفات سے کا قول کیا ہے۔ حالانکہ اس میں صرف اتنا فہ کور ہے کہ حضور شب معراج میں حضرت سے کودو ہر انبیاء کی صف میں ملے تھے۔ اب اتنی فہ کور ہیں۔ ''موت عیلی نول ہوئی'' گراس نے کسی کا قول تھا ہے۔ اب اتنی مزل اقل میں یہ لفظ فہ کور ہیں۔ ''موت عیلی نول ہوئی'' گراس نے کسی کا قول تھا ہے۔ ابنا فہ ہدین ''اخواس سے مراد منہیں کیا۔ ابنا فہ ہدین ''اخواس سے مراد منہیں ہے۔ بنا کہ میں مرز قادیانی میں حضرت سے جنم لیں گے۔ بلکہ بیمراد ہے کہ ان کا نہیں ہے۔ ابنا کہ میں مرز قادیانی میں حضرت میں جنم لیں گے۔ بلکہ بیمراد ہے کہ ان کا

نزول جسم كك روایت کیاہے میں ۱۲۰ سال کی عندالرفع من موت کیا ہے واق ے۔حفرت خواجہ لگامواہے۔ورند عيسيٰ مريم كهمردون نبیں ہے کہ آسان بروز کند ونزول عیسی آ ہے۔ کیونکہ مرزا قادیا اس عبارت میں عیسیٰ کا کے خلاف ہے۔احدمہ عليه السلام لا. مهدی امت محدید میں مهدی ہوکر مسحیت ۔' ص٣٣٥ يس آيك ہے۔اس کئے اس قول التهذيب أنمبين ميس كأ تخيس گرينبين تفرز تو پہلے ہی روح کہلا۔ حیدراورعلمی نے خطار کھیٹی کہاں کیااس۔ مولوي محمد.

ڪآئے۔لين جومر' قول ہے۔محيسہ

نزول جسم ملکوتی میں ہوگا اور بیقول خلاف عقیدہ اسلام ہے۔ امام قسطلانی نے عاش اربعین سدحہ روایت کیا ہے۔زرقانی نے قول نصاری سسسال عمریان کی ہے اصابہ متدرک اور حاشیہ جلالین میں ۱۰سال کی عمر مذکور ہوئی ہے۔حضرت عائشہ ہے بھی یوں منقول ہے۔ مگر ریتمام اختلا فات عمر عندالرفع میں ہیں۔آپ کی تمام عمر کی نے نہیں بنائی۔تفسیر التوضیح المجید میں اگر لفظ تو فی کامعنی موت کیا ہے تو اس سے بیٹابت نہیں ہوتا کہ اس مفسر نے وفات سے کا قول بھی کتاب اللہ سے کیا ب- حفرت خواج محمد يارسان الرحديث الوكان موسى وعيسى" وكرك بالوان كودهوكا لگامواہے۔ورنہ بیابن قیم کا قول ہے۔حدیث نہیں ہے۔ 'کے مامر'' خاقانی نے کہاہے کہ: 'کجا عیسلی مریم که مرده زنده میکر دے "اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں ہے اور بیرمطلب نہیں ہے کہ آسان بریمی زندہ نہیں ہے۔ مبیذی شارح دیوان کا قول ہے کہ: ' روح عیسی ومہدی بروز كند ونزول عيسى مراد از جميل بروز است "بيعبارت مرزائيول كوسخت مشكلات ميل والتي - يونكر مرزا قاديانى في دعاوى ين "لا مهدى الا عيسى "كمدرمهدى كا الكاركيا جاور اس عبارت میں عیسیٰ کا انکار کیا ہے۔ورنہ ہمارے نزدیک بیقول مردود ہے۔ کیونکہ قرآن وحدیث كي خلاف ب- احد مقرى ماكى كاقول بكر: "انساكان الاسام مقله لايخالف قوله عليه السلام لا نبي بعدى (نفخ الطيبج ٣ ص١٥٦) "الكامطلب بير كرامام مہدی امت محمدید میں پیدا ہوں گے اور نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔جیسا کہ مرزا قادیانی نے مہدی ہوکرمسیت کے بیرایہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی نے بستان س ٣٣٥ مين آپ كى عمر ٣٣٣ روايت كى ہے۔ مگرينين بتايا كرآپ نے بيسارى عمر گذارى بھى ہے۔اس کئے اس قول سے وفات سے پراستدلال قائم کرنا تھیج نہیں ہے۔سیدمظہر حسن سہار نپوری التهذيب أمين مس لكصة بي كحضوقلية في شب معراج من انبياعليم السلام كى روهين ويكصين تھیں ۔ گرینبیں تفریح کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبھی روحانی حالت میں دیکھا تھا۔ حالانکہ وہ تو پہلے ہی روح کہلاتے تھے۔اس لئے وفات کا الزام سیدصاحب برنبیس لگ سکتا۔مولوی غلام حیدراورعلمی نے خطاب الجمعد میں کہاہے کیسی علیہ السلام کہاں باروں کہاں اور ہم بھی کہتے ہیں کئیسلی کہاں کیااس ہے وفات سے ثابت ہوگی؟

مولوی محمہ جان لکھتے ہیں۔ سنویا روجویں اسکلے سد ہارے۔ ندمڑ کے ول ساڈے مڑ کے آئے۔ لینی جومر گئے ہیں وہ نہیں مڑے۔ مگر حضرت سے نہیں مرے۔ مولوی غلام رسول کا قول ہے۔ گئے سب چھوڑیہ فانی اگر دانا ونا دان ہے۔ فقیراللہ صحاف کا قول ہے کہ از اولیا وَ القیا حمد (مدارج السائكين لا بن قيم) لمين على النصارى عند نزول ان سمعوا صوتافى الغلس اذا مام ويقول له عيسى تقدم فلك بقاة) فلما توفيتنى التوفى هو بغده وان نزوله من اشراط الى العلم بالصلب واهل مصر الفاروق) ان بطريق من مخترعات بولس واتباعه من مخترعات بولس واتباعه لى العبارة فى سفر دانيال ان يفوها ان المسيح يقتل (عقيدة ومأية اى قبل الرفع (ماثبت ردود (اقتباس الانوار))

من کا قول اگایا گیا ہے۔ کیونکہ آپ
ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس حدیث کوعند
نہ میں نزول سے کامستقل ذکر کیا ہے اور
ت الانبیاء کہ لھم "اگر فہ کور ہے تو
فول کیا ہے۔ حالا تکہ اس میں صرف اتنا
ہانبیاء کی صف میں ملے تھے۔اب اتنی
چکے تھے کمال خوش فہی ہوگی۔ تفسیر محمدی
جکے تھے کمال خوش فہی ہوگی۔ تفسیر محمدی
جب نزوله ببدن "اخواس سے مراد
جب نزوله ببدن "اخواس سے مراد

بخشوں گا یا و فات دو**ں گ**ا لکھتے ہیں کہ '' حضرت م دےگااورعلم دین کو بمرتبہ آ میں جاہیٹھے۔'' (براہین ص ۲۹ کے مر گیااور (براہین ص۹۹ بىالھدى ''يەآيت جسما لائیں گے۔ توان کے ہات ص ۱۰ فزائن ج۳ ص ۵۲) جائے ہیں کہ بائبل اور ہم كے ساتھ آسان پرجانات اوردوسرے سے ابن مریم ابمرذائية ہے۔ کیا صرف اس کے تصریحات کےخلاف تھی تھااورا پنے آپ کوفلاسفے اہل اسلام کے نز دیک مع

"اني متوف

بالخصوص جب کداس کافا ممتیک ہوا۔ جواب: اپنے جاتا ہے کہ جہاں کہیں کو

9ا....مباحثات مر

وازاصفیا وانبیاء \_ رکتند ازیں دارالفناء اناالیه راجعون \_ خطبات حنفیه میں ہے \_ آ دم سے اب تك جس قدر پيدا موے دخت و پدر جب كر چكے عمرين بسر موكر فتا جاتے رہے ۔ ان اقوال كا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر یہی حال ہے کہ اوگ مرصحے ہیں۔سرسید نے اگر چہ وفات مسے کا قول كيابة ووه مرزائيوں كاداداب\_ورندابل سنت والجماعت كاأس سے كوئى تعلق نہيں ہے۔ قامنی غلام نحی الدین امام بٹللہ نے منبے کی عمرا گر ۱۳۰ سال کھی ہے تو عندالرفع مراد ہوگی ۔ ورنہ اس کا قول جحت شرع نہیں ہے۔اس طرح یوں کہنا بھی بے فائدہ ہے کہ مولوی انشاء اللہ ایڈیشر وطن نے متوفیک کامعنی ممیتک کیا ہے یاسیدرشیدرضانے رسالہ مناریس لکھاہے کہ: "التوفی نے موت کا بیالہ فی لیا ہے۔ یا اللہ یٹر المفیر غلام حسین کا قول ہے کہ تمام انبیاء مرمجے ہیں۔ یا شجاع الله الله يتررسا له الملة بين كلها ب كدوفات الانبياء كليم حق يا ابوا نكام ني كهاب كدوفات مسیح کا قول حق ہے۔ (پیغام سلے ١٩٢٣ء) يا مولوي چراغ على وخرم على نے كہا ہے كہ وفات ميح ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے اقوال ہیں کہ جو اسلامی حیثیت سے جت شرعی نہیں ہوسکتے۔ كونكه صراحة اجماع امت \_قرآن وحديث اور تحقيق اسلام كے خلاف ہيں \_اس طرح اگر مولوی عبدالسیح رام پوری نے انوارساطعہ میں لکھا ہے کہ روح عیلی اور روح ادرایس نے آسان پردو ہزارسال کی مسافت طے کی ہے تو اس کا مطلب یوں ہے کہوہ دونوں ابھی تک زندہ ہیں۔ در نہ مردوں کی روحوں کی رفتار کا ذکر مجھی کسی نے نہیں کیا۔ مولوی خلیل احمد صاحب سهار بيورى نے (براين قاطعه ص٢٠٠) ميں لكھا ہے كہ: "ثبت اجتماع ارواح الانبيا في البيت المقدس وايضا قال انزلت ارواح الانبياء الى البيت المقدس ليلة المعداج "اورحفرت عيلى عليدالسلام خودروح تقوة مجريةول حيات من كحظاف ندموا معنف التاويل الحكم شرح تشابه فصوص الحكم من فدكور ب كد: "ف المسيح ميت كما في التواتد "ممرية فروريس بك "المسيح مات"اى طرح"اسبغول كجونه عول"ك مطابق باقی اتوال بھی رہےدو،ان سے پچھ ماصل نہ ہوگا۔

اخیر میں مرزا قادیانی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے جب وہ مسلم ان عضا قرار کیا ہے کہ جس میں انہوں نے جب وہ مسلم ان عضا قرار کیا ہے کہ حیات مسلم کا قول صحیح ہے اور خلیفہ نور الدین ۔ ' ان قسال الله یا عیسیٰ انی متوفیك ''خدانے فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ میں لیے ، والا ہوں اور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف۔ (تھدیق براین احدیم ۸، از طرف نور الدین بھیروی)

"انى متوفيك" بيس تخفي بورى نعت دول گاورا بِي طرف الحال سكار

(براجين ص٥٢٠ ماشيه بخزائن جاص١٢٠)

اور پھر (براہین ص ۵۵۵، خزائن جاس ۵۵۱) میں ہے۔''اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر بخشوں گایا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا۔'' پھر (براہین ص ۱۳۳، نزائن جاص ۲۳۱) میں کھتے ہیں کہ:''حضرت سے نے کہاتھا کہ میرے بعدایک دوسرا آنے والا ہے۔وہ سب با تیں کھول دے گا اور علم دین کو بمر تبد کمال پہنچادے گا۔سوحضرت سے انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسان میں جا بیٹھے۔''

(براہین ص ٣٩٩، خزائن جاص ٣٣١) میں ہے کہ سے ایسے دکھا تھا کر باقر ارمیسائیوں کے مرگیا اور (براہین ص ٣٩٩، خزائن جاص ٥٩٣) میں لکھتے ہیں کہ: ''ھو المذی ارسل رسول باللہ دی '' بیآ یت جسمانی اور سیاست کملی کے طور پر حضرت سے علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لا کیں گے۔ تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جسے اطراف وآفاق میں چیل جائے گا۔ (تو ہنے المرام ص ٣٠، خزائن ج سم ٢٥٠) میں لکھا ہے کہ: '' اب ہم صفائی کے ساتھ بیان کرنے کے لئے بیلکھنا چاہتے ہیں کہ بائیل اور جماری احادیث اور اخباری کہا ہی وجود عضری چاہتے ہیں کہ بائیل اور جماری احادیث اور اخباری کی روسے جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ '' اور دوسرے سے ابن مریم جن کو سیلی اور ادر یہ جس کہتے ہیں۔''

اب مرزائی بتائیں کہ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے وفات سے کا قول کیوں کیا جاتا ہے۔ کیا صرف اس لئے کہ میر خشق اسلامی تصریحات کے خلاف تھی؟ نہیں بلکہ اس لئے کہ مرزا قادیانی اور خلیفہ نورالدین نے اسلام چھوڑ دیا تصریحات کے خلاف تھی؟ نہیں بلکہ اس لئے کہ مرزا قادیانی اور خلیفہ نورالدین نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کوفلا سفہ ملاحدہ میں شامل کر کے ایک نئے اسلام کی بنیاد ڈالی تھی جو کسی طرح بھی اہل اسلام کے نزدیک معتر نہیں ہے۔

١٩....مباحثات مرزائيه ..... توفي

ا ...... توفی کالفظ قرآن شریف میں ہرجگہ موت کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ بالخصوص جب کداس کا فاعل خدا ہو۔مفعول انسان اور باب تفعل جواس اصول سے متوفیک کامعنی ممتیک ہوا۔

جواب: اپنی طرف سے ایسے قیودلگانالغت کے روسے ناجائز ہے۔ عام طور پردیکھا جاتا ہے کہ جہال کہیں کی لفظ کی سندمحاورات عرب سے پیش کی جاتی ہے۔ وہاں فاعل مفعول یا

ون- خطبات حفید میں ہے۔ آ دم سے اب عمرين بسر بوكر فناجاتے رہے۔ان اقوال كا مرمح میں - مرسید نے اگر چہ وفات مسیح کا ت والجماعت كاس ہے كوئى تغلق نہيں ہے۔ اسال کھی ہے تو عندالرفع مراد ہوگی۔ورنہ بھی بے فائدہ ہے کہ مولوی انشاء اللہ ایڈیٹر انے دسالہ مناریس لکھاہے کہ: ''النہونی لغرعلى خان ایدینر زمیندار نے لکھا ہے کہ سے بن کا قول ہے کہ تمام انبیاء مرکئے ہیں۔ یا نبياء كلم حق يا ابوالكلام نے كہاہے كدوفات اغ علی وخرم علی نے کہاہے کہ وفات مسح امی حیثیت سے جحت شرعی نہیں ہو سکتے۔ ئن اسلام کے خلاف ہیں۔ای طرح اگر ما ہے کہ روح عیسیٰ اور روح اور لیس نے کا مطلب بول ہے کہ وہ دونوں ابھی تک کی نے نہیں کیا۔ مولوی خلیل احمر صاحب 'ثبت اجتماع ارواح الانبيافي الانبياء الى البيت المقدس ليلة فے تو پھر بہتول حیات سے کے خلاف نہ ہوا۔ *كَان*''فالمسيح ميت كما في ن"اى طرح"اسبغول كجهدند عول"ك ہوگا۔

ہے کہ جس میں انہوں نے جب دہ مسلم ان رالدین نے میں اس کی تائیں کی ہے۔ ''اذ اے کہا ہے کہا ہے میں لیے ، والا ہوں اور بلند ان داین احمد میں ۱۵ ماز طرف نورالدین بھیروی) باب کی تخصیص نہیں کی جاتی۔ ابھی ہم دکھا کیں گے کہ صلب کے معنی میں مرزائی محاورات پیش کرتے ہیں تو کسی ہے ہیں کہ رفع کا لفظ تونی کرتے ہیں تہ بھی کہ سکتے ہیں کہ رفع کا لفظ تونی کے بعد یا تو خود تونی کا لفظ رفع سے پہلے ضرور زندہ آسان پراٹھائے جانے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اگر مرزائی اپنے دعوی پر انعام کا اشتہار دیتے ہیں تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہماری شرائط کے ماتحت تونی یا رفع کا معنی موت یا رفع مراتب کے معنی کہیں دکھایا جائے تو ہم بھی جو چاہیں انعام دینے کو تیار ہیں اور اگر ایسی خصوصیات سے آزاد ہو کر تحقیق کرنا مقصود ہے تو بیمعا ملہ بالکل صاف ہوجاتا ہے۔ کیونکہ تونی کا اصل وفاء ہے۔ موت نہیں جس کا مفہوم 'قبیض الشیئے واقعی آ' پورا پورا لینے کے ہیں۔ جسے تو فیدت مالہ میں نے اس کا مال وصول کر لیا تو فیدت عدد القول میں نے اس کا مال وصول کر لیا تو فیدت عدد القول میں نے اس کا مال وصول کر لیا تو فیدت عدد

ان بنسى الادرد ليسبوا من احدد ولا تبوفساهم قريسش في العدد

بنی ادردکوئی سی نمیس رکھتے اور نہ ہی قریش نے ان کواپی مردم تاری میں لیا ہے یا اس کامفہوم نیندوغیرہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے 'قال ابو نواس شعرا، فلما توفاہ رسول الکری و دیت العید ندان فی الجفن ''جب نیندکا قاصد آگیا اور آ کھوں نے پلکوں کے پنچ چانا شروع کیا۔'قال الزجاج فی قولہ تعالیٰ حتیٰ اذا جاء تھم رسلنا یتوفونھم ''کہ جب ہمار نے رشتے کفار کوعذا بدینے آتے ہیں۔''وقیل بمعنی یسا لونھم ''اور یا ان سے موال کرتے ہیں۔ اب ان مثالوں سے فابت ہوتا ہے کہ تونی کامعنی موال، وصول، نیند، مردم شاری، وصولیت اور عذا ب دیتا بھی ہے۔ اب ہم مرزائی شرائط کے ماتحت بھی تونی کامعنی غیر موت دکھاتے ہی۔

اوّل ..... "الله يتوفى الانفس حين موتها" كوالله تعالى نفول كوموت كوفت اردُالاً بيك كونكدوح اورجم وقت قبض كرليتا بهاوريم من صحح نبين بوسكاران كوموت كوفت ماردُ التاب كيونكدوح اورجم من مفارقت كانام موت بالبخودايك وفع جدا بوغ كوفت دوباره جدائى كيم بوگى؟
دوم ..... "يتوفكم بالليل "رات كوفداتم كونيندو بتا بدنه يكه ماردُ التاب دوم برروزم كوكول كى جائيدادور شين تقييم بوجايا كرداور يوى دوس كر ملى جائيدادور شين تقييم بوجايا كرداور يوى دوس كر ملى جائيدا كوموت موم الله الدركة الموت "يعنى اس كوموت من من نبيل كدوه مركيا اوران دومعنول من فرق ب

چہار مارڈالا \_ کیونگ توڑنے کے بعد پنجم

که خداتعالی نے کیا ہے کہ میں تج دوں گا۔'' جمیں میں کہ اس الہا' حسب شرائط

توفی کامعنی ہر' ونت مرزا قاد

ہے ترجمہ بھی کم

کہیں گے کہا' 'ہیں اور آپ کو اور مرزائی غیر

کےسوا کرنام نعمت کا وعدہ اَ

خوبغور کره کیونکه ادهرا

لطف جاتار ہو چکا تھا توا

وہ محاورات ہے۔ اب

کے کہ صلب کے معنی میں مرزائی محاورات پیش ستے۔ورنہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ رفع کا لفظ تو فی رہ آسان پر اٹھائے جانے کے معنی میں استعال سے بیال تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہماری مراتب کے معنی کہیں دکھایا جائے تو ہم بھی جو میں نے از دہوکر تحقیق کرنامقصود ہے تو ہیم معملہ ہے۔موت نہیں جس کا مفہوم 'قبص الشینے میں نے اس کا مال وصول کر لیا تو فیت عدد

> سوامن احد ـش في العدد

ش نے ان کواپی مردم شاری میں لیا ہے یا اس شعراء فلما توفاہ رسول الکری صدر گیا اور آگھوں نے پکوں کے نیچ چلنا اذا جاء تھم رسلنا یتوفونهم "کہ وقیل بسمعنی یسٹا لونهم "اوریاان اے کرونی کامعیٰ عارائی شرائط کے ماتحت بھی توفی کامعیٰ غیر زائی شرائط کے ماتحت بھی توفی کامعیٰ غیر

بن موتها "كالله تعالى نفول كوموت كى دوت مار ألتا به الله تعالى نفول كوموت كى دوت اورجهم في كونكدرو آورجهم في كونكدرو آورجهم في الله ويتاب منه يكم ارد التاب ما ويوى دومر ما كالمريطي جائد مالله الدركة المعوت "ليتى اس كوموت ما

چہارم ..... صحاح میں ہے کہ بی روحہ خدانے اس کی جان کو بیش کرلیا۔ نہ یہ کہ اس کو مارڈ اللہ کے وقت کر لیا۔ نہ یہ کہ اس کو مارڈ اللہ کے وقت کہ اس تو اللہ اللہ کے اسے تو ڈااور لوڑ نے کے بعدوہ ٹوٹ گیا۔

پنجم ..... مرزا قادیانی نے (براہین ۱۹۵ بزائن جام ۱۲۰) پرایخ الہام لکھے ہیں كدخداتعالى في مجه كها بهكذ "انسى متوفيك ورافعك " هراس كااردويس خود بى ترجم بكى کیا ہے کہ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اوراینی طرف اٹھاؤں گا۔ (اور مرز ائیوں) اہل اسلام پرغلبہ دوں گا۔ " ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بدالہام پورا ہوایانہیں۔ تم تو صرف بدد کھانا جا ہے ہیں کداس الہام میں معظم خداتعالی ہاور مخاطب مرزا قادیانی ہاورخدان آپ پرتوفی کالفظ حسب شرائظ مرزائيا ستعال كياب اورخاطب مرزا قادياني ناي البام كاخودى بحيل نعت ے ترجم بھی کردیا ہے۔اباس سے بوھ کراور کیا شہادت ہو گئی ہے کہ حسب شرا نظامرذائی بھی توفی کامعنی برجگدموت یاقبض تام یاقبض ناقص نہیں ہے۔اب اگر بیعذر کیا جائے کہ براہین کے وقت مرزا قادیانی حیات سے کے قائل تھے اور اس خیال کے دباؤے آپ نے بیمعنی کرلیا تھا تو ہم کہیں گے کہاس الہام میں حضرت مسے کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ صرف مرزا قادیانی سے باتیں ہورہی ہیں اور آپ کوسے بنایا جار ہا ہے اور طرح طرح کی امتیس پیدا کی جارہی ہیں کہ مہیں رفعت ہوگی اورمرزائی غیروں پرفوقیت یا کیں گے۔انبی امیدافزائوں کےمطابق توفی کاتر جم بھی محیل نعمت کے سواکر نامرزا قادیانی نے پندنہیں کیا تھا اور انہی امیدوں کی امنگ میں آپ کے قلم سے تحمیل نست کا وعده لکھا گیا۔ نداس دباؤے کہاس وقت مرزا قادیانی حیات سے کے قائل تھے۔ سوچواور خوبغور کرو کہ مرزا قادیانی کووعدہ موت کے دعدہ دینے میں پچھٹو بی پیدانہیں ہوسکتی تھی۔ كيونكه ادهرادهر تو غلبه اوركامياني كاوعده ديا كيا تها اورا كريج مسموت كاوعده بهى كياجاتا توسارا لطف جاتار بتااور كلام بجور بن جاتا \_اخيريس بم يول بهي لكصة بين كماكر بالفرض عقيده تبديل ہوچکا تھا تواس کا میم عنی نہیں ہے کہ الہامی زبان بھی غلط ہوگئ ہے۔ کیا جو کتاب منسوخ ہوجاتی ہے وہ محاورات کے روسے غلط بھی موجاتی ہے؟ اس لئے مانٹار تا ہے کہ تنیخ اور چیز ہے اور تغلیط اور ہے۔ اب اگر نشخ اور غلط کو ہم معنی تصور کیا جائے تو اس الہامی عبارت میں ماننا پڑتا ہے کہ مرزا قادياني كاملهم اس وقت عربي الفاظ يجا اورغلط طور پراستعال كرتا تفا\_ أكراس ومعلوم موجاتا كيتوفى مصموت كامفهوم عى مرادلياجا تاب توجهي مرزا قادياني كوتوفى كا وعده ندويتا- بلكداس

بوسکن ہے کہ فدا کی عبا مشاہدہ تک پہنچ جاؤ۔ جواب: ہ سیمطلب ہے کہ یقین ا سیبودونصاری قیامت حضرت سے علیہ السلام حضرت سے علیہ السلام کا۔ حالانکہ قرآن شراہ جب انکارہ جود ہی ندہ جب انکارہ جود ہی ندہ جب انکارہ جود ہی ندہ مطلب ہوگا کہ یہود مطلب ہوگا کہ یہود اسلام قبول کرنے کے مطلب ہوگا کہ یہود عامرح اندر عی اندر ج

کی جارہی ہےوہ کہیں

جائے۔ تحرنانس اا

بوسف أيك مذهب

ہے۔ایک مرزائی کم

بيمعامله دبرتك ريا

جگه صاف یول کهتاک: "یا احمدی انی مکمل نعمتی علیك "می تحدیرا بی الاست ممل كرف والا مول \_ اگرچ وق اسى اصلى مفهوم (موضوع) مل موت كالهم معنى نبيل ب- كونك موت نفس اورجسم کے باہمی تعلق کوتوڑنے کا نام ہے۔ مگر عام محاورہ میں قرآن شریف موت کی جگداستعال كرتا ہے۔ تو آيت زير بحث مين وبي معنى كيون ندلياجائ كا؟ لفظ توفى كى نظير لفظ يقين ہے۔عام محاورات میں اس کامعنی پختہ اعتبار کا ہے۔جبیباعین الیقین اور حق الیقین فدکور ہے۔ مگر صرف ايك جكريس موت كامعنى بحى لياكيا به كن "واعبد ربك حتى ياتيك اليقين" تادم مرگ خدا کی عبادت کرو۔ای طرح تونی کالفظ قرائن کے ماتحت گوموت کامعنی ویتا ہے۔ مگر صرف ایک جگدمتوفیک میں چونکدرافعک کے ساتھ مستعمل ہوا ہے۔اپنے اصلی معنی میں استعال کیا گیا ے۔اس کے نظائر اور بھی بہت ہیں۔ دیکھے موت کے معنی میں پیفقرے بھی استعال ہوتے بين انقال بوكيا، وصال بوكيا بصعود بوا، فداكى طرف كيا، رخصت بوكيا، مضى لسبيله، قضى نحبه انتقل الى رحمة الله وغيره اب يلفظ الناسخ الناصل معنى كروس موت کے معنی میں استعال نہیں ہو سکتے۔ گرلازی معنی عام محاورات میں مردہ کے بارے میں اس کامعنی موت ہی لیاجاتا ہے۔ مرجب کی خاص موقعہ میں زندہ پراستعال کئے جائیں تو وہاں موت کامعنی سجمنا بوقونی ہوگا۔مثلاً ہم اپنے مہمان کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ یہاں سے رخصت ہوگیا۔ دوست مطاتو کہیں گے کہ دصال یا وصل محبوب ہو گیا ہے۔ پڑواری تبدیل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہوہ منتقل ہوگیا ہے۔انقال اراضی میں بھی یہی لفظ مستعمل ہے۔بہر حال ایسے مشتبہ الفاظ کے استعال میں پہلے فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ آیا وہ انسان زئدہ ہے یا مرچکا ہے۔ اس کے بعد توفی وغیرہ کا استعال صحیح ہوگا۔ورندا گرغورے دیکھا جائے تو تونی وغیرہ کے لفظ سے ندزندگی ابت ہوسکتی ہے اورنه موت ۔اس کی نظیر کشف عن ساق ہے۔اس کامعنی پنڈلی سے کیڑا ہٹانا مراد ہوگا کہ جب سی نے واقعی یاؤں نگے کئے ہوں گے اور کمال ہوشیاری یا کمال تشدد کامفہوم سمجھا جائے گا۔ جب کہ کسی نے محنت سے یا تشدد سے کام لیٹا شروع کیا جواوراس وقت یاؤل کا نگا کرنایا ڈھانے رکھنا لمحوظ نبیں ہونا اور جب تک کسی خاص موقعہ کی تعیین نہ ہولے۔ کشف ساق کا استعال جائز نبیس ب- ورندبيلفظ اسيدمعنى مين مشتبرر بكا-ايسالفاظ كفظى معنى ياموضوع لدمطابقي كوعقيقت کہتے ہیں اور دوسرے معنی کومحاورہ یا مجازی یا کناریہ کہتے ہیں۔ حقیقت اور کنامیکا ایک ہی طرح استعال كرناغلط بوكايه

۲ سند یقین کامعنی آیت پیش کرده مین بھی پخته علم کے ہوسکتے ہیں اور معنی ایول ہوسکتا ہے کہ وسکتے ہیں اور معنی ایول ہوسکتا ہے کہ خدا کی عبادت یہاں تک کروکد درجہ غیب سے اور مرتبہ شک سے نکل کر درجہ یقین اور مشاہدہ تک پہنچ جاؤ۔

جواب: ہمارایہ مطلب تہیں ہے کہ یہاں یقین کامعنی موت ہی استعال ہواہے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ یہاں یقین کامعنی مراد لینا دوسرے کی نفی تہیں ہوا کرتا۔ بہر حال لفظ توفی سے وفات سے کابت کرنا خلاف محاورہ ہے۔

سسس متونیک اس میں اگر وفات مراد نہ ہوتو اس پر بیاعتراض پڑتا ہے کہ یہودونساری قیامت سے پہلے ختم ہوجا کیں گے۔ کیونکہ احادیث کی روسے بیٹابت ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام ہوگا۔ کوئی دوسراند ہب دنیا میں نہر ہے گا۔ حالاتکہ قرآن شریف میں صاف نہ کور ہے۔ ''القید نیا دید نہم العداوۃ والبغضاء الیٰ یہودونساری کے درمیان بغض وعداوت وال کھی ہواور جب انکاروجودہی نہر ہے گا توان کا بغض اورعداوت قیامت تک کیے متصور ہوسکتی ہے؟

جواب: یبودونصاری قومی نام ہیں۔جس طرح بنی اوس اور بنی خرزج قومی نام ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی عہد سے میں وہ یبودونصاری ہی کہلائیں گے اوران میں بنی امہاور بنی ہاشم کی طرح قیامت تک بغض وعناد قائم رہے گا۔ اگر بینام فرہبی تصور کئے جائیں تو پھر یوں مطلب ہوگا کہ یبودونصاری میں عداوت و بغض کی شقاوت قیامت تک قائم رہے گی۔ اگر چہ اسلام قبول کرنے سے وہ مسلمان ہی کہلائیں گے۔

٣ ..... اسلام مين تو محبت اورالفت كي تعليم ہے تو پھر بغض وعنا دكيسا؟

جواب: لاہوری اور قادیانی دونوں مسلمان تو بینتے ہیں گرآپیں ہیں یہودونساریٰ کی طرح اندر بی اندرچھریاں چلتی رہتی ہیں۔ موجودہ اتوام اسلام ہیں بھی جس انقاق واتحاد کی توقع کی جارہی ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کو کمال اسلام کے وقت بینقص رفع ہو جائے۔ گر ناقص الایمان مسلمانوں ہیں ایسے نقائص کا موجود رہنا ناممکن نہیں ہے۔ برادران پوسف ایک فد جب کے پیرو تھے۔ گرانہوں نے حضرت یوسف علیدالسلام سے جو کچھ کیا خود ظاہر ہے۔ ایک مرزائی کی تحقیق ہے کہ: 'الی یوم یبعثون ''وغیرہ الفاظ سے بیمرادہوا کرتا ہے کہ ہماملہ دیر تک رہنا مراد ہے۔ بیمعالمہ دیر تک رہنا مراد ہے۔

ل نعمتى عليك "مين تجميرا بي نعت مكل ضوع) میں موت کا ہم معنی نہیں ہے۔ کیونکہ 2- مرعام محاوره میں قرآن شریف موت کی كول ندلياجائ كا؟لفظاتوني كي نظير لفظ يفين جيهاعين اليقين اورحق اليقين مذكور ب\_عركر اعبد ربك حتى ياتيك اليقين "تارم کے ماتحت گوموت کامعنی دیتاہے۔مگر صرف ہوا ہے۔اینے اصلی معنی میں استعمال کیا گیا کے معنی میں ریفقرے بھی استعال ہوتے عارضت بوگيا،مضى لسبيله، میلفظاہیے اپنے اصلی معنی کے روسے موت ورات میں مردہ کے بارے میں اس کامعنی ا پراستعال کئے جائیں تو دہاں موت کامعنی ا کہتے ہیں کہ یہال سے رخصت ہوگیا۔ ، بٹواری تبدیل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہوہ ب-بهرحال ایسے مشتبدالفاظ کے استعال م یامرچکا ہے۔اس کے بعد تونی وغیرہ کا مرہ کے لفظ سے ندزندگی ٹابت ہوسکتی ہے پٹڈنی سے کیڑا ہٹانا مراد ہوگا کہ جب سی مال تشدد کامفہوم مجھا جائے گا۔ جب کہ ال وقت يا وَل كا نظا كرنا يا وْ هاي ركهنا وليركشف ساق كااستعال جائز نهيس كيفظى معنى ياموضوع لهمطابقي كوحقيقت میں۔ حقیقت اور کنامیر کا ایک ہی طرح بالخصوص قیامت تک رہنا مطلوب نہیں ہے یا بقول بعض الخصین بیمراد ہے کہ گو یہودونساری برائے نام حکومت عیسوی میں مسلمان تو ہوجا کیں گر چنداال کتاب پھر بھی اپنے ندہب پر وقت کی حالت میں قائم رہیں گے و بحکم 'لیلاکٹ رحکم الکل' یوں کہا گیا ہے کہ اس وقت اسلام ہی اسلام رہے گا اور باقی ندہب مث جا کیں گے۔

ه ...... یه دعویٰ کیے ہوسکتا ہے کہ عند النزول سب یہود ونصاریٰ آپ آگائی پر ایمان لے آئیں کی ایمان کے انتخاصادین آپ آلی کی ایمان کے انتخاصادین کی روے د جال (یہودی) کے ماتخاصار بہزاریمبودی سلے لککر جرارین کر حضرت مسلح علیہ السلام سے برسم پر کیار جوجائیں گے۔

جواب: اے رہنے دیجئے۔ پہلے آپ مرزا قادیانی کی ناکامی من لیجئے۔ (سرت می ص٥٥) پر لکھاہے کہ مرزا قادیانی کاارادہ تھا کہ ہرایک ملک میں عربی زبان مردجہ ملکی زبان کی طرح موجائے اور بیوہ ارادہ تھا کہ جس کے پورے ہونے کے بغیراسلام اپنی جڑوں پر قائم نہیں رہ سكتا- "مكر مرزا قادياني مرصح اسلام كوقائم ندكيا- (ازالة الاولام ٢٥٠٥) مزائن جسم ١٨٥) مين لکھتے ہیں کہ: "میں صاف میان کرنے سے ہیں رک سکتا کتفیر شائع کرنامیرا کام ہے۔ دوسرے سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔' اب مرزا قادیانی کی کوئی مطبوع تفییر موجوز نہیں ۔ سوائے اس کے کہ انہوں نے جا بجاتح یفی اقوال اپنی تصانیف میں بقول مرزا قادیانی طاعون کے سیاہ پودوں کی طرح پھیلا دیے ہوں۔ورندمرز امحود بھی اس ارادہ کو پورانہیں کرسکے۔لا ہوریوں نے گالیوں اور تحریفات سے بھری ہوئی تفییر شائع کی ہے۔جس کے متعلق کچھ مرزائی کہتے ہیں کہ جب بدینی اسرائیل دھن قادیان سے نکلے تھے تو ان کے سامری نے مرزا قادیانی کے زیورات تغیری چورا کئے تھے۔جن کو بعد میں تغییری عجل کی صورت میں گویا کردکھلایا تھا۔ اخبار بدر ۱۹رجولائی • ١٩٠٠ء مين مرزا قادياني في شائع كيا تفاكه: "ميراكام كهبس كے لئے مين كفر ابول يمي ب كه میں عیسیٰ برستی کے ستون کوتو ژ دوں اور تثلیث کی جگدتو حید پھیلا وَل ۔حضور کی جلالت دنیا پرظا ہر كرول \_ پس اگر جمه سے كروڑ نشان بھى ظاہر ہول اور بيعلت غائى ظهور ميں ندآ ئے تو ميں جموثا موں۔ دنیا جھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے وہ کام كردكهلايا جوسيح يامهدي نے كرنا تھا تو ميں سيا ہوں اور اگر كچھ نہ ہوا اور ميں مركبيا تو پھرسب كواہ ر ہیں کو افغات کی رو سے سے انہیں لکا ایک حرف بھی واقعات کی رو سے سے انہیں لکا ۔ گر الفصل عارمتي ١٩٢٩ء من اس كوسينما كي تصويري تماشا كاه من يون جلوه كربنايا ب كرآب كي باطل

شکن صدانے گراہی کے قلعو ہے۔ گر حقیقت شاس نگا ہیں سکتی ہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ سکب پورے ہوسکتے تھے۔ مجم حضرت سے علیہ السلام کے عہا ہی رہ کر مارے جا کیں گے ا

لائیں گے۔ وہیں بیجی لکھا ہ ایماندار آ دی سجھ سکتا ہے کہ کریں گےادرائے عہد حکوم جزیدیا تاوان وغیرہ اہل کتار اور تمام ایمان اہل کتاب کا و ضروری نہیں ہے۔ قبل موجہ روایت میں یوں بھی آیا ہے

قبول کرایاجا تاہے۔ ه..... " ه

مرازئيس ب-جيماكد: "رفا "يرفعك الله ياعم (كنا (كنزج) ان الله يرفع يزيد السعيد الارفعة جاتى بكد: "اللهم ارحم "الرفع عند الوضع و واولياء بالتقريب" خافضة رافعة اذن الله

عـلى العرش (يوسف)

ا بعض الخصین بیرمراد ہے کہ کو یہود دنصاری کے گئی کی کہا گئی کے گئی کے گئی کے گئی کے گئی کے گئی کے گئی کی کئی کی کئی کے گئی کی کئی کے گئی کے گئی کے گئی کی کئی کے گئی کے گئی کی کئی کئی کے گئی کئی کئی کئی کر گئی کے گئی کی کئی کئی کئی کے گئی کے گئی کے گئی کی کئی کئی کے گئی کئی کے گئی کے گئی

مندالنزول سب یہودونصاریٰ آپ اللہ پر بال (یہودی) کے ماتحت ستر ہزاریہودی مسلح بوجائیں گے۔

مرزا قادیانی کی ناکامی من کیجئے۔ (سیرے میح وملك ميس عربي زبان مروج مكى زبان كي طرح نے کے بغیر اسلام اپنی جڑوں پر قائم نہیں رہ زالة الاولام ص ٢٤٤، خزائن جساص ١٥٨) يل ں رک سکنا کہ تغییر شائع کرنامیرا کام ہے۔ کی کوئی مطبوع تفسیر موجود نہیں ۔ سوائے اس بقول مرزا قادمانی طاعون کے سیاہ بودوں کی بورانبیں کر سکے۔لا ہور بوں نے گالیوں اور کے متعلق کچھ مرزائی کہتے ہیں کہ جب یہ بی مری نے مرزا قادیانی کے زیورات تفسیری مِن كويا كردكهلايا تفار اخبار بدر ١٩رجولائي م كه جس كے لئے ميں كھڑا ہوں يہى ہے كه وحير پھيلا وَل \_حضور کي جلالت د نيا پر ظاہر ربیعلت عالی ظهور میں ندآ ئے تو میں جموثا عام کو کیوں نہیں دیکھتی۔اگر میں نے وہ کام راگر پچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھرسب کواہ ف بھی واقعات کی رو ہے سچانہیں لکلا یکر گاه میں یون جلوه کر بنایا ہے کہ آپ کی باطل

شکن صدانے گرائی کے قلعول کو سمار کردیا ہے۔ کفراپ ساز وسامان کے ساتھ ذندہ درگورہوگیا ہے۔ گرحقیقت شناس نگاہیں کب ایسی لفاظی سے مرزائی نبوت کی تصدیق کرنے میں دھوکا کھا حتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی براہین احمد یہ کو پورانہیں کر سکے۔ بھلا دوسرے ارادے کب بورے ہوسکتے تھے۔ گر مریدوں کی چالا کی قائل شخسین ہے کہ اس سرمایہ تھانیت کے ساتھ حفرت سے علیہ السلام کے عہد حکومت پراعتراض کرتے ہیں کہ سرتر ہزار یہودی اور دجال تو یہودی ہی رہ کر مارے جا کیں گاہوا ہے کہ تمام اہل کتاب ایمان لا کئیں گے۔ وہیں یہ بھی کھھا ہوا ہے کہ آپ یہود کو تہ تینے بھی کریں گے۔ اب آیت وحدیث کو ملاکر ایمان اور سے چیڑی ہوئی ہوگی۔ جس کا خاتمہ حضرت سے کریں گے۔ اب آ یت وحدیث کو ملاکر کریں گے۔ اور تمام اہل کتاب سے منظور نہ کریں گے۔ تب تمام اہل کتاب مسلمان ہوجا کیں گریں گے۔ تب تمام اہل کتاب مسلمان ہوجا کیں گے۔ جب تمام اہل کتاب مسلمان ہوجا کیں گے وقت جزیہ ہوئی مطالعہ ہے کہ کہ موان موردی ہے۔ آ غاز حکومت کے وقت خروری نہیں ہے۔ آئی کا اور یہ بھی مطالعہ ہے کہ کہ مطرت ابن عباس کی صفروری نہیں آیا ہے کہ جوالی کتاب اب مرتے ہیں ان سے عند المذرع جبر آایمان موردی ہے۔ آ المذرع جبر آایمان موردی ہوئی ہیں آیا ہے کہ جوالی کتاب اب مرتے ہیں ان سے عند المذرع جبر آایمان تو جول کر ایاجا تا ہے۔

جواب: رفع كالفظ جم كم تعلق بحى قرآن شريف مين مذكور ب جيسي "رفع الويه على العرش (يوسف) سرر مرفوعة (غاشيه) رفعنه مكانا عليا (مريم) رفع

اپ موقعه پردوا جیسے کہ تونی اور ر الرہا ہے کہ تونی علیہ السلام کوتو رفع منزلت اور آ منزلت حاصل ہ منزلت حاصل ہ الدرجہ نہیں کرتے مائید نہیں کرتے ملیب پرنجر مان الدرجہ نہیں کچھتے ملیب پرنجر مرزائیوں الدرجہ نہیں کچھتے الداد

حیسی موجر بیں اور صوفیائے

ساتھ آسان پر

ہ دوسرے حضرت

النبي عليه السلام وامته الي السماء (بخارى، مشكوة ص١٧٦) من رفع حجر امن الطريق كتبت له حسنة (طبراني) رفعت زينب الصبي الي رسول الله "علامه سيوطى شرح الصدور مي فرماتے بين كه جولوگ آسان يجسم عضرى اللهائے محتے بيں -ان كے متعلق ایکروایت بول م که "امام یافعی کفایة المعتقدین "میں فیخ عمر بن الفارض سے روایت كرتے بي كرآ پايك ولى كے جنازه برحاضر ہوئے اور جب ہم جنازه بره كر فكات فضائے آ سانی سبز پرندوں سے بھر گیااور ایک بوے پرندے نے لاش کومندمیں کے کراو پر کو پرواز کیا۔ پھر ایک آ دمی ہوا سے نازل ہوکر کہنے لگا کہ کچھ تعجب نہیں ہے۔ کیونکہ شہداء کی روهیں سز پرندوں کے مواصل میں ہوا کرتی ہیں۔ دوسری روایت این ابی الدنیانے زید بن اسلم سے کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کنارہ کش فقیر تھا۔ قحط کے وقت لوگ اس سے امداد اور اعانت طلب کرتے تھے۔ جب وہ مر گیا تواس کی جمیز تکفین کی گئ تو آسان سے ایک تخت اترابس برایک آدی نے اس کور کودیا اور تخت آسان براڑ گیااورد کیھتے ہی غائب ہوگیا۔تیسری روایت یوں ہے کہ حفرت ابو بکرصد بن کے غلام عامر بن فبير ه مقام بيرمعونه برشهيد موع -اسموقعه برعمروبن اميضمرى كبتاب كدان كى لاش آسان كوچلى كى جس كود كيد كرضحاك بن سفيان كلاني مسلمان بوكيا اور حضو ما كله كى طرف يد واقعد كله كررواندكيا كياتوآپ نے فرمايا كفرشتول نے اس كاجسم دھانپ لياتھااورملاً اعلى (جنت) روایت یول ہے کہ حضرت طلح او جب احد کی اڑائی میں انگلی کے زخم سے تکلیف ہوئی تو آپ نے کہا ويصد اورتم عين وسطآ ساك في جات - (رواه نسائى والبيهقى والطبرانى عن جابر وغيره) یانچویں روایت بوں ہے کہ ابوقیم مجدووقت نے رفع جسمانی کے متعلق بول کھا ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ حضرت سے علیہ السلام کیے جسم عضری کے ساتھ آسان پرمرفوع کے گئے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ خودامت محمدید میں چندایک ایے بھی ہیں جوآسان پرجسم عضری اٹھائے گئے ہیں تو پھرخود حضوطا المعموري كساتهم كيين مجاسك تعيد فيران كنام لكع بين عامر بن فيره ، حبيب بن عدى اورعلاً بن الحضر مي وغيره ان روايات كے علاوه مطلق رفع جسماني كا ثبوت رفع يدين كا مسلم بھی ہے کہ جس میں رفعت ومنزلت مراد تیں ہے۔ بلکہ خودجسمانی ہاتھ کوجسمانی کان تک اٹھانا مراد ب\_اب بركهنا كدرفع سےمرادر فع منزلت عي مواكرتا بـفلط ب بلكتي يول ب كدايي

ا بين موقعه بردونو ل استعال محيح بين اورجس استعال كقر ائن موجود مول محيو وبي معنى مراد موكا ـ جینے کہ تونی اور رفع کا ایک جگہ عطف کے ساتھ خاص طرز پربیان ہونا ایک دوسرے کو استعال میں لار ہا ہے کہ توفی سے مراقبض جسمانی ہے اور رفع سے مراد رفع جسمانی اس کے علاوہ حضرت سے علىيالسلام كوتور فع منزلت، اورتقرب البي بهليابي حاصل تفاتو پهراس آيت ميس وعده دينا كه آپكو رفع منزلت اورتقرب عنايت موكا-كيامعني ركهتا ب؟ كيا آپ پهلے رفيع المنزلة عندالله نه تھے۔ يا آب كوتقرب الى الله حاصل نه تها؟ اوراكريم مراد موكدلوكول كي سامنة آب كوتقرب اور رفع منزلت حاصل ہوگا اور وہ بدنا می جو یہودی دے رہے تھے اس سے نجات ہوگی تو واقعات اس کی تائيدنبيں كرتے۔ كيونكەنزول قرآن تك اور بعد ميں بھى يبودى آپ كومقرب إلى الله اوررفيع الدرجزيين تجھتے اور واقعه صليب كے وقت بھى يہى لوگ حاضر تقے اور يقين كرتے تھے كه انہول نے صلیب پر مجر ماند حیثیت سے حضرت سے علیہ السلام وقل کیا تھا اور کسی قتم کی رفعت ومنزلت ان کے دلوں میں حاصل نہ ہوئی تھی اور اگر اس سے مراد یوں ہوکہ خدائے تعالی کے نزد یک رفعت منزلت موگئ تھی تواس کو وعدہ کے پیرایہ میں طاہر کرنا ہے فائدہ ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس امر مخفی پر جب لوگوں کو اطلاع بى نبيل تحى تواييد وفعت سے بظاہر كيافاكده بواراب بم حيات الانبياء كى وہ تصريحات ككيت ہیں جومرزائیوں کوبھی شلیم ہیں۔

اول ..... (اليواتيت والجوابرم ١٨٩) من ذكور ب كه الياس اور خطر عليهم السلام حضو علی کی شریعت رعمل بیرای اور حفرت عیسی علیه السلام بھی بعد النزول شریعت محدی کے تا بع ہوں گے۔

دوم ..... (مجمع الهارج اص ٣٥٠) يس ذكور ب كد معفرت خعز عليه السلام كا تام اليليا باوركنيت ابوالعباس، كيت بين كدابرابيم عليه السلام كعبد من آب بيدا بوئ تف-"وهو حيى موجود اليوم على الاكثر "وه اكثر الل اسلام كنزديك زنده اوراب محي موجود ہیں اورصوفیائے کرام اورصلحائے امت کا اس پراتفاق ہے اور آپ سے ان کی ملاقات کی حکایت مجھی مروی اورمشہور ہے۔

سوم ..... ( توضی الروم م ۴ فوائن ج سم ۵۱) من ذکور ہے کہ "ای جمع عضری کے ساتھ آسان پر جانا صرف دونبول کے العظم وس کیا گیا ہے۔ آیک ادریس علیہ السلام اور دوسرے حضرت مسيح عليه السلام -"

شكؤة ص١٧٦) من رفع حجر أمن نب الصبي الى رسول الله "علامه م عضری اٹھائے گئے ہیں۔ان کے متعلق . پین "میں شیخ عمر بن الفارض سے روایت اور جب ہم جنازہ پڑھ کر فکلے تو فضائے لاش کومنہ میں لے کراوپر کو پرواز کیا۔ پھر ہ۔ کیونکہ شہداء کی روحیں سنر پرندوں کے نے زید بن اسلم سے کی ہے کہ بنی اسرائیل اداوراعانت طلب كرتے تھے۔ جب وہ اجس پرایک آدمی نے اس کور کھ دیااور ایت بول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے تعه پر عمروبن امیضمری کہتاہے کہان کی مسلمان ہوگیااورحضوطان کی طرف بیہ كاجهم دُهانب لياتهااورملاً اعلى (جنت) لائل النبوة وابن سعد والحاكم ) چُوُلَى ) کے زخم سے تکلیف ہوئی تو آپ نے کہا توتم كوخداتعالى آسان براشاليتا لوگ البيهقي والطبراني عن جابر وغيره) انی کے متعلق یوں تکھاہے کہ اگر سوال کیا ا سان بر مرفوع کئے گئے۔ تو اس کا جواب ن پرجسم عضری اٹھائے ملئے ہیں تو پھرخود ) کے نام لکھے ہیں۔عامر بن فیر ہ،حبیب ومطلق رفع جسماني كاثبوت رفع يدين كا لدخودجسماني باتحدكوجسماني كان تك اشانا لرتا ہے۔ غلط ہے بلکہ سیح بوں ہے کہا ہے چہارم ..... (ازالة الاوہام م ۵۲۸ فرائن جساص ۱۲۸) میں کیم نورالدین کا خطالکھا ہوا ہے۔ جس میں آپ یوں رقمطراز ہیں کہ: ''جب حضرت موی علیدالسلام نے انسا اعلم (میں بڑا عالم ہوں) کہا تب خدا نے حضرت خضر علیدالسلام کا پتہ دیا اور جب حضرت موی علیدالسلام حضرت خضر علیدالسلام کو جا مطرق آپ کوان کے سچ علوم تک رسائی نہ ہوئی۔ تب حضرت نے فرمایا کہ لن تستمطیع معی صبر آ''

پنجم ..... بحواله فركور يول بهى لكها به كه حضرت شيخ عبدالقادر كرساته حضرت خضر عليه السلام كى ملاقات بوئى \_حضرت شيخ عبدالقادر قلائد الجوابريس فرمات بيس كه: "جساء فسى ابوالعباس الخضر عليه السلام"

ششم ..... (نوحات مکیب ۵۷۵) میں لکھا ہے کہ شب معراج میں جب حضور اللہ اللہ اس کے اس بیسے کہ شب معراج میں جب حضور اللہ اس اس پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ کو جسمانی طور پر ملے۔ کیونکہ ایھی تک نہیں مرے۔ بلکہ آسان پر خدانے ان کو تفہر ایا ہوا ہے۔ وہی ہمارا شیخ اوّل ہا اور آپ کی عنایت ہم پر ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ ہم سے بھی خفلت نہیں کرتے۔انشاء اللہ تعالی عند النزول میں عنایت ہم پر ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ ہم سے بھی خفلت نہیں کرتے۔انشاء اللہ تعالی عند النزول میں آپ کو ملول گا۔ (کیا مرز اقادیانی سے ملاقات کرنے کو آپ چاہتے تھے؟)

ملب

السبب برج را ما مسلب و "كامعنى م كديبوديول في حضرت من عليه السلام كو صليب برج را حاف كر بعد آپ كى ريزه كى بدئ نبيل تو رئ تقى ركونكه قامول بيل م كد:
"صلب العظام استخرج و دكها"ال في بدئ نول سے ج بی نكالی - مدیث بیل م كه:
"لعلا اتبى العديدة اتباه اصحاب الصلب" جب حضور عليه السلام مدين شريف تشريف السلام لا كاتوا محاب صلب حاضر موك - "اى الذين يجمعون العظام و يستخرجون و دكها وياتدمون به "يعنى وه لوگ جو بديال جمع كر كان كامغز تكال كرشور با يكات تق اب ثابت موكيا كه حضرت من فيم مرده موكة تقداور لاش كوداريول في كر علاج كياتو آپ ا جمع موكر كان كامغر كلائ كياتو آپ ا جمع موكر كسل كياتو آپ ا جمع موكر كسل كياتو آپ ا جمع موكر كلائل كر علاج كياتو آپ ا جمع موكر كسل كياتو آپ ا جمع موكر كلائل كياتو آپ ا جمع موكر كسل كياتو آپ ا جمع موكر كسل كياتو آپ ا جمع موكر كياتو كيات كياتو آپ ا جمع موكر كياتو ك

جواب: "مساصد معنی ہوگا۔ گریہاں تو مفتول بہ انہوں نے صلیب پڑئیں کھینچا تھ بیں صلب۔ جس کا ترجمہ عربی کہ مشہور ہے کہ ایک چوکھٹ لے کہ وہ سسک سسک کر مرجا تا ہے۔ کردیا جائے۔ بہرحال چارمیخیر بھی بہی دھم کی دی تھی کہ: "لا وہ مجوروں کے تنہ پر لٹکا دوں گا۔ شور بالکایا جائے۔ یوسف علیہ السا سلیب پراس کی ریزھ کی بڑی توا

ندا تارلیا جائے۔اس کےعلاوہ ہز

ان کی ریڑھ کی ہڈی سے چربی تکا

سرے سے چربی ہی جیس ہوتی تو

والے بھی آپ کو سمجھا سکتے ہیں کا خھوس ہوتی ہیں۔ ہاں ان کے۔'

ضروربن جاتا ہے۔اب اگر کوئی،

نظرمیں مخ یا مغزنظرا تے ہیں تو ا

كامعنى يول كياجائية"ماكسر

ليناضروري ميكه "كيساند م

قاموس کا حوالہ پیش کردہ پورے ا

محاورہ نہیں ملتار اصل بات بیہے

میں واقعصلیب سے انکار ہے۔

جواب: "ماصلبوه" كامفعول بالرعظم ياعظام كالفظ موتو بيتك جربي تكاليحكا معنى موكار مريهان تومفعول بدحفرت ميح كوبنايا كياب اوربيعنى ب كدحفرت عيسى عليدالسلام كو انہوں نےصلیب پرنبیں کینچاتھا۔ سولی کینچنے کوفاری میں کہتے ہیں بردارکشیدن اورعر بی میں کہتے میں صلب۔ جس کا ترجمہ عربی میں الل لغت نے القتلة المعروفة كيا ہے۔ يعني وہي طريق قل جو مشہور ہے کہ ایک چوکھٹ کے کرچاروں طرف مجرم کے ہاتھ یاؤن رکھ کر میخیں لگادیتے ہیں اور وہ سسک سسک کر مرجاتا ہے۔ حمر اسلام نے ہدایت کی ہے کہ فورا مجرم خونی ڈاکوکا پیٹ جاک كردياجائ ببرحال جارميخين لكانا اور چوكك كوكسى بلندجك برائكانا حاسب كبت بين فرعون في بحی یہی دھمکی دی تھی کہ: ''لا وصلبنکم فسی جندوع النخل ''مِن تم کوچار محدکرک محموروں کے تند پر افکا دوں گا۔خونی ڈاکووں کے متعلق بھی قرآن شریف میں بھی حکم ہے کہ: "اویسسلدوا"ان کوصلیب پرائکا یاجائے اور بید عن نہیں ہے کدان کی ہڑیوں سے مغز نکال کر شوربانكاياجائ - يوسف عليه السلام ني بحى فرماياتها كن "واسا الاخر فيصلب فيداكل الطيس من دأسه " دوسر ع وصلب دياجائ كااوراس كاسر پرند عكما كيس مح ينهيس كهاكه صلیب براس کی ریزه کی بذی تو ژی جائے گی اور شور با نکالا جائے گا۔ تا کہ فیم مروه کی حالت میں ندا تارلیاجائے۔اس کےعلاوہ ہزاروں شخص مصلوب ہوئے۔ گرکسی تاریخ معتبر نے پنہیں بتایا کہ ان کی ریز ھی بڈی سے چربی تکالی کئی تھی اور اگر طبی کلته خیال سے دیکھا جائے توریز ھی بڈی میں سرے سے چربی بی نہیں ہوتی تو پھراس کا تکالنا کیے ہوگا۔معمولی طالب علم علم تشریح کے جانے والعجمي آپ كوسمجما سكت بين كدريزه كى بديون من جربى يامغز بحرا موانبين موتا- كيونكدسب تھوں ہوتی ہیں۔ ہاں ان کے ملنے سے اعصاب دماغی کے ادھر ادھر جانے کے لئے ایک راستہ ضروربن جاتا ہے۔اب اگر کوئی ریز ھوکو و اگر جربی نکالنے کی توقع رکھتا ہے اور یاد ماغی پھے اس کی نظريس ع يامغزنظرا تع بين توه وبلاشك ايك بنظير جابل اور لا ثاني بيوتون بوكا - اكر ماصليوه كامعنى يول كياجات ""ماكسر واعظامه "توجم كبيل محكداس كماته مي فقروجي شامل كر ليماضرورى بىكد: "كىساتىد موابها" اس كى بريون كاشور با تكاليس تا كروديث بيش كرده اور قاموس كاحواله پيش كرده يور عطور برصادق آجائد كونكموني زبان مصصرف كسرعظام كا محاور ہیں ملا۔ اصل بات سے کہ اناجیل مروجہ واقعہ صلیب کو ابت کرتی ہیں اور قرآن شریف میں واقعصلیب سے انکار ہے۔جیسا کہ اناجیل غیر مروجہ اور تواری قدیمہ میں بھی زکور ہے۔ گر

مس (۱۲۸) میں حکیم نور الدین کا خط لکھا ہوا ندموی علیه السلام نے انسا اعلم (میں بڑا کا پیت دیا اور جب حضرت موسیٰ علیه السلام فیعلوم تک رسائی ندہوئی۔ تب حضرت نے

جعزت فیخ عبدالقادر کے ساتھ حضرت خضر الجواہر میں فرماتے ہیں کہ:''جساء فسی

ہے کرخشوطی کے بعد تین نی خدا کے فشل می حیا بہسدہ واسکنه الله فی موم حضرت عیسی علیه السلام وکلاهما من

ہے کہ یہود یوں نے حفرت سے علیہ السلام کو انہیں تو ڑی تھی۔ کیونکہ قاموں میں ہے کہ:
ہ لم یوں سے جہ بی نکا لی۔ حدیث میں ہے کہ:
"جب حضور علیہ السلام مدین شریف تشریف
مععون العظام ویستخرجون و دکھا
نکامغر نکال کرشور با پکاتے تھے۔ اب تا بت
ریوں نے لے کرعلاج کیا تو آپ اچھے ہوکر

جن لوگوں نے موجودہ اناجیل اربعہ کومعتر سمجھ رکھا ہے ان پر بیاعتراض واقعہ ہوتا ہے کہ جب قرآن شریف مصدق انجیل ہے تو پھر بیا نکار کیونکر سیح ہوگا۔اس کے جواب میں عیمائیوں کے خوشامدیوں نے بوں ایک نظریہ قائم کیا ہوا ہے کہ قرآن شریف بھی واقعہ صلیب سے محرضیں ہے۔ بلکدان کےمطابق قرآنی نقرہ کامعنی بھی یہی ہے کہ سے کوسلیب برتو تھینجا گیا تھا۔ مراس کی بدیان نبین توڑی کئی تھیں لیکن اس معنی تراثی میں انہوں نے تمام اہل اسلام کا خلاف کیا ہے۔ لفت کی کچھ برواہ نہیں کی اورمسلمات اسلامیہ کوبدل ڈالا۔ بجائے اس کے کہ انا جیل کوغیرمعتبر ثابت كرتے خودقر آن ميں تحريف كرنى شروع كردى بادرعيسائيوں كويد كينے كاموقعدديا بےك اگر بائبل کے تراجم میں تحریف معنوی ہوئی ہے تو قرآن شریف بھی اس تحریف سے بھا ہوانہیں ثابت ہوتا۔غضب تو بیہ ہے کہ اس معنی تراشی براس قدر ناز کیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں مفسرین اسلام ، محدثین اسلام اورائمه اسلام کواس موقعه پرغلط گوکها جاتا ہے اور صاف کہا جاتا ہے کہ وہ اصل مفہوم سے بے خبر سے مرف چودھویں صدی کے اجتباد نے سے عقدہ حل کیا ہے۔ گر کس نے حل کیا؟ پنجاب کے چند باشندوں نے کہ جنہوں نے ندعر بی میں پوری دسترس حاصل کی تقی۔ نداہل زبان سے اس معنی کی تحقیق کی۔ ندمحاورات قدیمہ کا لحاظ رکھا اور نہ خودخلاف ورزی اسلام کا خوف ان کے دل میں آیا تھا۔ خیال آیا تھا تو صرف یہی کدانا جیل کی تصدیق ضرور ہونی ع بي بيد -جس سے شهرت بھی ہوجائے گی اور عيسائي بھی خوش ہوجائيں گے۔افسوس كما تناخيال نہیں کیا کہ انا جیل مروجہ نہ تو آ اپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی جیں اور نہ بی خود محققین يورب ان كوكلام اللي يجهي بين و بحرا عدري حالات س كام يرجرات كرربي بين اورآ كنده كس كس اختلاف کی تصدیق میں تحریف کاار تکاب کریں گے۔اور تبجب بیہ ہے کہ موجودہ تحریف بھی کسی پختہ دليل برقائم نبيس- كيونكه

اول .... ال صورت ميل بيآيت يول بوني جائي كد "اركبوه على على المسليب وما قتلوه وما صلبوه "صليب برج عاتوديا تفا مرندات في كيا تفااورنداس كي بديال توري تفيس -

دوم ...... محرفین نے صلب کامعنی یوں کیا ہے کہ صلیب پرچ مانے کے بعد ہڑیاں توڑنا۔ تواس کی سند کیوں نہیش کی؟ کہ جس میں انسان مفعول بہ ہواور منسل بصورت ماضی معروف ہو۔ جیسا کہ توفی میں شرائط لگا کر اپنا بچاؤکی صورت پیدا کی ہے۔

ر ہاہے کہ

میں کس فقر تصانیف: کی ہڑیاں

گیاہے اور کہ قوب مع وغیرہ محاورا، تو پیدا کرلیا. کچھ پرواہ نیم

ہے تو محرفین بھی ندگھوٹٹا ہ تو میرے۔ کہ تھم جد حاضر ہوگئے شبیہ لھم

تھا تو آپ کو جائے تواسے واقعہ ہو چکے ہ ان کی بجائے

ی پریداعتراض واقعہ ہوتا ہے کہ جب اس کے جواب میں عیسائیوں کے شريف بھی واقعه صليب سے مظر نہيں يج كوصليب برتو تحينچا گيا تھا۔ مگراس كى ن نتمام اہل اسلام کا خلاف کیا ہے۔ ا۔ بجائے اس کے کہ انا جیل کوغیر معتبر اورعيسائيوں كوييكنے كاموقعدديا ہےكہ شریف بھی استحریف سے بچا ہوائیس رناز کیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں ر غلط گوکہا جاتا ہے اور صاف کہا جاتا ہے ی کے اجتہاد نے بیعقدہ حل کیا ہے۔ مگر ن نے ندعر بی میں بوری وسترس حاصل کی ف قديمه كالحاظ ركھا اور نەخودخلاف ورزى مرف يهي كهاناجيل كي تصديق ضرور مونى نوش ہوجائیں گے۔افسوں کہاتنا خیال ، کی تقدر می کرتی میں اور نہ ہی خود محققین كام رجرائت كررى بين اورآ كنده كسكس ورتجب بيب كم موجودة تحريف بحى كى پخت

ہونی جاہئے تھی کہ:''ار کیب وہ عسلسی چڑھاتو دیا تھا گر ندائے تل کیا تھااور نداس

کایے کے معلیب برچ حانے کے بعد بڈیاں ن مفول بہ ہواور فعل بصورت ماضی معروف بھاکی ہے۔

سوم ..... جس لفظ سے انا جیل کی تقد بی تصور کی گئی ہے وہ تو بہر صورت مخدوث ہی رہاہے کہ جس پر کوئی قرینہ موجو ذہیں ہے۔

چہارم ..... بیا گرکوئی ایسے محرفین سے سوال کرے کہ صلیب دینے کا ترجمہ عربی زبان میں کس فقرہ سے کیا جائے گا تو اس کا جواب کچھ سوانہیں ہے کہ صلب سے ہوگا۔ کیونکہ خود محرفین اپنی تصانیف میں مصلوب کا لفظ اس محض کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ جوصلیب پر کھینچا گیا ہوا وراس کی ہڈیاں نہ توڑی گئی ہوں۔

پنجم ..... حسب تحقیق ماہرین افت اصل افظ چلیپا تھا۔ جس کوعر بی میں صلیب بنایا گیا ہے اور اس سے صلب مصدر پیدا کر کے گردان صلب بصلب پیدا ہوئی ہے اور ایوں بھی آیا ہے کہ توب مصلب و فیدتصالیب دوسر الفظ خالص عربی صلب بھی موجود ہے کہ جس سے صلب العظام و غیرہ محاورات پیدا ہوئے ہیں۔ محرفین نے اس تحقیق کو پس پشت ڈال کر نصار کی برتی میں اپنا نام تو پیدا کرلیا ہے۔ گرامل اسلام میں افتر اق اوراختلاف درائے سے بدنام ضرور ہوگئے ہیں اوران کو کھی پروان ہیں ہے۔ بی ہے کہ بین اوران کو کھی پروان ہیں ہے۔ بی ہے کہ اللہ میں اخر ھذہ الامة اولھا''

ششم ..... آن کل ش کی جگہ بھی صلب استعال ہوتا ہے۔ اگر آج کی تحقیق ہی معتبر ہوتا ہے۔ اگر آج کی تحقیق ہی معتبر ہوتا ہے۔ اگر آج کی تحقیق ہی معتبر ہوتا ہے۔ تو محرفین کا فرض ہوگا کہ ماصلیو ہ کا معنی ماهنتو ہ کریں کہ انہوں نے حضرت سے علیدالسلام کا گلا بھی نہ گھوٹنا تھا۔ خود مرز اقادیا تی آتھم کے مقابلہ میں یوں رقمطراز ہیں کہ:''اگر میں جموٹا ٹابت ہوا تو میرے گلے میں ری ڈائی جائے اور سولی چڑ ھایا جائے۔''معتبر ذرائع سے رہمی معلوم ہوا ہے کہ آتھم جب میعار مقرر پرنہیں مراتو عیسائی ری لے کر مرز اقادیا نی کے دردولت پر سولی دیے کو حاضر ہوگئے تھے۔ گر آپ جرم مرائے سے باہز ہیں نکلے تھے۔

شبه لهم

ك..... حفرت مسج عليه السلام كومشيه بالمصلوب كرديا تفامه

جواب: اگرآپ کوصلیب پر مینی کریمودی اور مرزائیوں کے خیال میں نیم مروہ کردیا تھا تو آپ کومصلوب کہا جائے گا۔ مشبہ بالمصلوب نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح اگر کسی کا گلا گھوٹنا جائے تو اسے بھی مشوق یا بخوق کہتے ہیں۔ مشبہ بالخوق نہیں کہتے۔ کیونکہ فعل هنق ، حق اور صلب واقعہ ہو چکے ہیں۔ اب تشبیہ کے کیامتی ہیں۔ تشبیہ اس موقعہ پر ہوتی ہے کہ یہ فعل صاور نہ ہوں اور ان کی بجائے کوئی اور فعل وارد ہوا ہو کہ جس کوان فعلوں سے مشابہت پیدا ہوسکے۔ تا کہ تشبیہ اور طرفین تشبید (مشبه اورمشبه به) الگ الگ پیدا موسیس کیونکدایک فعل بیصلاحیت نبیس رکھتا که اس میں تشبید جاری ہوسکے۔ضرب کوہی دیکھ لیجئے۔اگر کسی کومعمولی چوٹیس آئیں اور دوسرے کو بہت چوٹیں آئیں توان میں قدر مشترک ضرب مساوی طور پر تقق ہوگی نہ ید کہ پہلے کودوسرے سے تشبیہ و \_ كركما جائ كاكتليل العرب، كير العرب سيمشاب ب- بالخصوص ان افعال مي جوكل متواطئ كى طرح استعال موتے ہيں ۔ان ميں قلت وكثرت ياضعف وشدت كاخيال كرنا خام خيالى ہوگی۔ملب کامفہوم بھی ایبا ہے کہ صلیب پراٹکانے سے مخفق ہوجاتا ہے۔اس میں کی بیشی یا شدت وضعف کا امکان نہیں ہوتا۔ انگریزی قانون میں بھی پھانی کامفہوم ری سے لئکا نالیا گیا ہے اوراس میں جان بین ہونالازم ذاتی تصور کیا گیا تھا۔ گراس خیال سے کہ کسی کو بیموقعہ نہ ملے کہ جال بحق ہونا ضروری نہیں ہے۔اس لئے قانون نہ کور میں بیلفظ بردهاد بئے گئے ہیں کہ مجرم کوری سے انکا یا جائے۔ یہاں تک کدوہ مرجائے۔بایز ادی جب تک نہیں ہوئی تھی۔عام محاورات کی رو ے ری سے اٹکا نا اور مرجانا لازم وطروم تصور کئے مکتے تھے۔ای طرح صلب کا لفظ بھی ہمیشہ سے اسيخ لازمموت كيساته اى استعال بوتار باب اورمصلوب كومرده اى تصور كياجاتا تقااور حفرت من كسوامرزائى بعى كوئى الى نظيريين نبيل كرسكة كدجس مص مصلوب ندمرا موادرانا جيل اربعد کوجن کی تصدیق مرزائیوں کولخوظ ہے وہ بھی مصلوب کومیت ہی مانتی ہیں۔ چنانچہان میں یوں اکھا ے کہ سے صلیب برمر گیا اور فن ہونے کے بعد تین دن قبر میں بڑار ہا۔ پھر دوبارہ زندہ ہوکر آسان رچدھ گیا۔اس کی تقدیق خودقر آن شریف ہے بھی حاصل کرتے ہیں کہ حضرت می علیدالسلام فراياك: "والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياً "اب مرزائيون كانظريدكمي صليب يرسازنده اتاركت محظ تصدنداسلام اسكى تائيدكرتا باورند عیسائیت اس کومان عمق ہے۔اس لئے مرزائیوں کی تحقیق قابل الفات نہیں ہے۔

۸ ..... شبه لهم من اگرتشینی بوق پر کیامتی بوگا؟ جواب: اسلام نے اس موقع پراس لفظ کے دومتی کے ہیں۔

اقل ..... ''اوقع الشبهة لهم ''یبود یوں کوشیش ڈال دیا گیا تھا۔ جیسا کہ انجیل برنباس نے تصریح کی ہے کہ حضرت سے کے عوض یبودامقتول ہوا تھا اور چونکہ اس کی شکل وشاہت پورے طور پر حضرت سے کی مانٹر ہی ہوئی تھی۔ اس لئے وہ اسے سے ہی سجھتے تھے اور انہوں نے اپنے خیال میں حضرت مسیح ہی کوصلیب پر لٹکایا تھا۔ تب ہی تو قرآن شریف میں ان کا مقولہ یوں

درج ہواہے کہ: ڈالا تھا۔ بہر حال نہ کور ہوتو اس وقد

اوتسلسل ا: مطول می*ن نظر*وًا

سون ښاروا دوم

فی الاشتباه <sup>ا</sup> بیام مشتبر کردیا ق علیه السلام و بال ا شخصه اس اشتباه ا پول شجه رکها تھا نیاس سر میشانشا

نسطورید که جنبول چلاگیا ہے۔سوم ا عصری آسان پر رہےاوراہل باطل قرآن شریف ناز

ابی حاتم عن ابن ۹....۹ ہے۔اس لئے اس

جواب ہے کہ آپ مشتبہ، م

گوبظاہرتو کہتے : درنہ کوئی پیرونی ثبو یقیناً ''یعیٰ'' م المسیح بل له

بلكه جو يجهانهون.

درج ہواہے کہ: ''انسا قتلنا المسیح ابن مریم ''ہم نے ضرور حضرت میں علیہ السلام کول کر الاتھا۔ بہر حال اس معنی کی تا ئیدا یک اصول کے ماتحت بھی ہوتی ہے کہ جب فعل بغیر فاعل کے فرکور ہوتو اس وقت اس کا تعلق اپنے مصدر سے ہوجا تا ہے۔ جسے عام طور پر کہتے ہیں: ''لسدار او تسلسل ای لوقع الدور اولوقع التسلسل ''اس مسئلہ کی زیادہ تشریخ و کھنامنظور ہوتو مطول میں نظر ڈالئے۔ آپ کوسب کچھ منکشف ہوجائے گا۔

وم ..... "الذيب حضروا الصلب من ائمة اليهود اوقعوا اتباعهم في الاشتباه "جن ليررول ني كوسليب پرائكايا تقاانهول ني اين عقيدت مندول مي يام مشتبركرويا تقاكم آيام معلوب بوع بيل يايهودا مقتول بواب كونكة تحتى كرني بيني دونول و بال موجود عليه السلام و بال پائ جاتے تقاورند يهودا موجود تقال حالانكه تقورى دير پيلي دونول و بال موجود تقدال المتعاه كى وجه سے بنى اسرائيل كے تين فرق بن گئے تقدال ليقوبيد كه جنبول ني سي محمد ركھا تقاكه حفرت مي عليه السلام خود خدا تقدال لئي آسان پر چلے گئے بيل دوم نسطور يه كه جنبول ني آپ كوابن الله تقور كرايا تقاكه تكليف كوفت بيانا بي باپ كي بال نسطور يه كه جنبول ني آپ كوابن الله تقور كرايا تقاكه تكليف كوفت بيانا بي باپ كي بال عمرى آسان پر چلے گئے بيل اور آپ كى جگهكوئى دومرا خض معلوب بوا ہے گرائل حق مغلوب عنا مي معلوب بوا ہے گرائل حق مغلوب قالب بو يكونكه دومرا خض معلوب بوا ہے گرائل حق مغلوب تو كار الله تاكم مغلوب بوا ہے گرائل حق مغلوب تو كار الله بالله الله الله الله مغلوب بوگئے (دواه النسائي عن ابى معلوب بوگئے دول بوگئے دول بوگئے دولت بوگ

بی سے سن بین سبت سے رواہ استعمالی عن بی مریب عن بی سوی ب ۹ ..... شبری خمیر دوسری خمیروں کی طرح حضرت عیلی علیه السلام کی طرف را جح ے۔ ہے۔اس لئے اس کامعنی یوں ہوا کہ آپ مشبه بالمقتول بنائے گئے تھے۔

جواب: بالمقتول كالفظ المي طرف سے لگایا گیا ہے۔ ورند صرف شبكا معنى يہ وسكتا ہے كرآپ مشتبہ حالت ميں ركھ گئے تقے اور اختلافی حالت ميں آگئ تھی۔ چنانچہ قاتلين بھی گو بظا ہرتو كہتے تھے كن انسا قتلنا السميح "گراس قول كى بنياد صرف ظن اور تحين بى تقی ورند كوئى بيرونى ثبوت ان كے پاس موجود نہ تقا۔ اس واسطے خدا تعالى نے فرمایا: "و مساقت لوه و يقيناً "ليعن" ماقتلوه هو يقين أن الله عن يقين اى ليس لهم يقين و علم بان الذى قتلوه هو المسيح بل لهم ظن فيه و تخمين "ان كويہ پورے طور پريفين نہ تھا كہ مقتول تے بى تھا۔ بلكہ جو كھانہوں نے كہا ہے ظنى اور اپنے خيال كے مطابق كہا تھا۔

يكفعل بيصلاحيت نبيس ركهتا كهاس لى چونيس آئيں اور دوسرے كوبہت وى ندىيك كيل كودوسر سي تشبيه ہے۔ بالخصوص ان افعال میں جو کلی فنعف وشدت كاخيال كرناخام خيالي ق ہوجاتا ہے۔اس میں کی بیشی یا انسی کامفہوم رسی سے لٹکا ٹالیا گیا ہے خیال سے کہ سی کو بیموقعہ نہ ملے کہ لفظ بردھا دیئے گئے ہیں کہ مجرم کوری النبیں ہوئی تھی۔عام محاورات کی رو ای طرح صلب کا لفظ بھی ہمیشہ سے ومرده بى تصور كياجاتا تفااور حضرت میں مصلوب ندمرا ہوا درانا جیل اربعہ ى مانتى ميں۔ چنانچ ان ميں يول كھا ں پڑار ہا۔ پھر دوبارہ زندہ ہوکر آسان ر تے ہیں کہ حضرت سیح علیہ السلام اموت ويوم ابعث حياً "اب في نه اسلام اس كى تائيد كرتا بي اورنه بل التفات نبيس ہے۔

منی کئے ہیں۔ لوشبہ میں ڈال دیا گیا تھا۔جیسا کہ انجیل ل ہوا تھااور چونکہ اس کی شکل وشاہت روا سے مسے ہی سیجھتے تھے اور انہوں نے ہو قرآن شریف میں ان کا مقولہ یوں

ر کیامعنی ہوگا؟

ا است ''ماقتلوه قتلاً يقيناً '' بھى بعض مفسرول نے بيان كيا ہے۔ جس كا يمفہوم ہے كہ سے پورے طور رق نبیل ہوئے تھے۔

جواب: يبودكى عادت تقى كه پهلق كرتے پر الأن كوسليب پر الكادية اس لئے مصليب پر الكادية اس لئے مصليب پر الكانے مفسرين نے لكھا ہے كہ حفرت من ذعره آسان پر اٹھائے گئے تھے۔ اس لئے قل بہر دووجہ واقع نہيں ہوااور جو پہلے ان كو لك كيا گيا تھا اور منصليب پر آپ ديئے تھے۔ اس لئے قل بہر دووجہ واقع نہيں ہوااور جو كوئ بھى وفات من كا قائل نہيں ہے۔ اس لئے ان حقول كار معنی نہيں ہوسكا كوئل تام نہيں ہوا تھا اور قل ناقص واقع ہوا تھا۔ كوئك بعض مفسرين نے اس كو يول سمجھا ہے كہ: "قتلا عن يقين " تقال كا تعلق يقين سے بلك صرف خيال سے ہے۔" الحاصل انه منصوب ينزع اس قاور لك كا تعلق يقين سے نہيں ہے۔ بلك صرف خيال سے ہے۔" الحاصل انه منصوب ينزع السحاف ملا مفعول مطلق حتى يو هم الخلاف "بعض مفسرين نے کہا ہے كہ يہ تمير مقتول كى طرف جاتى ہے كہ جومقتول ہوا تھا۔ اس كم متعلق ان كو خود استہا ہ تھا كہ آيا وہ مسے ہے يا بدار بدان " مودا ہے يا كوئى اور ہے۔ كوئك بعض روايات ميں ہے كہ مقتول كا تام بھى" يسدوع يا بدار بدان " مودا ہے يا كوئى اور ہے۔ كوئك بعض روايات ميں ہے كہ مقتول كا تام بھى" يسدوع يا بدار بدان " مودا ہے يا كوئى اور ہے۔ كوئك بعض روايات ميں ہے كہ مقتول كا تام بھى" يسدوع يا بدار بدان " مينان كھتا ہے۔ بہر حال قول بالتعربہ باطل ہے۔

اا ...... "بل رفعه الله اليه "مين يهذكور كه يهلا الفاظ معلوم موتاتها كرحفرت معلوم الله اليه "مين يدا موئي تقى اس لئ يه محمايا كيا كنبين خدان آپ كورفعت قرب الهي بخشائ - كيونكه تكليف مراتب برصة بين -

جواب: آپ کی زندگی میں ہی آپ کو پہلا وعدہ دیا گیا تھا کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا۔ 'متسو فیل ''اور یہ مطلب نہ تھا کہ میں آپ کو ہار ڈالوں گا۔ کیونکہ اس طرح کا وعدہ کی معنی نہیں رکھتا۔ دوسراوعدہ بیتھا کہ میں آپ کو آسان پر زندہ اٹھالوں گا۔ ''ور افسے عل السے ''اور یہ معنی نہیں ہے کہ رفعت منزلت بوقت صلیب دوں گا۔ ور نہ بیلازم آتا ہے کہ اس سے پہلے آپ رفع المنزلت نہیں ہوتی۔ بلکہ ترتی درجات ہوتی ہے۔ جو رفع منزلت کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے۔ اب بید دنوں وعدے پورے ہوگئے اور خدانے آپ کو زندہ اپنی طرف اٹھالیا۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نے مینے کوئل کیا اور صلیب بھی دیا۔ اس کی تر دید خدانے کی کہ: ''ماقتلوہ و ماصلبوہ '' بھرانہوں نے کہا کہ:

"انا قتلنا السميح " نكلك: "ماقتلوه و،

تھا کہ مصلوب ملتون ہوتا۔ جواب: حضو

نہیں سجھتے تھے بلکہ مقول ا تروید سلمانوں کو سجھائی ک ہے۔اس کی تروید یوں فرما اقدول لکم عن یقین' تھی کہ خدانے ان کواپٹی طر

طرح استعال ہوتا ہے۔ا یہال فقرات میں استعال غرض وغایت بیہوتی ہے کہ

یہ قیمنہ آ'سے غلط طور پر کر خدا تعالی نے آپ کوائی طر بقول مصنف متن متین و نتی استعال ہواہے۔اوّل اضرا

دعوی ان آیات میں یوں مع قل پر ان کو کامیا بی حاصل استعال سے سامر پایئے یقین ہو سکتے۔اس کے قل تام ہو

كه حضرت مسيح ينم معتول بوكر دوم ..... انتقا

بل سے شروع کیاجا تا ہےا

ابعض مفسروں نے بیان کیا ہے۔جس کا

کورہے کہ پہلے الفاظ سے معلوم ہوتا تھا اس لئے سیمجھایا گیا کہ بیں خدانے برجتے ہیں۔

عده دیا گیا تھا کہ میں آپ کوزندہ اٹھا مارڈ الوں گا۔ کیونکہ اس طرح کا دعدہ پرزندہ اٹھالوں گا۔ ' ور افسے عك ہدوں گا۔ ورنہ بیلازم آتا ہے کہ اس کورفعت منزلت نہیں ہوتی۔ بلکہ ترتی م ہے۔ اب بیدونوں وعدے پورے کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کوئل کیا اور کما صلبوہ '' پھرانہوں نے کہا کہ:

"انا قتلنا السميح "، بم في بيك حضرت مي كولل كيا اورصليب بحى ديا-اس كى ترديد خدا في كن ديد خدا في كار ديد خدا ف

۱۲ ..... يبودى حفرت مي عليه السلام كوذ ليل مجهة عقد كيونكه انبول في سيمحمليا تقاكه صلوب ملعون موتاب -اس لي رفعه الله كها كيا-

جواب: حضوطان کے زمانہ میں یہودی حضرت عینی علیہ السلام کو صرف ذکیل ہی نہیں یہودی حضرت عینی علیہ السلام کو صرف ذکیل ہی نہیں یہودی حضرت عینی علیہ السلام کو صرف ذکیل ہی تہیں یہودی حضرت عضر بلکہ مقتول اور مصلوب بھی یہودی حضرت عضر اتول کہ مقتول ملعون ہوتا ہے۔ اس کی تردید ہوں فرمائی کہ ان کا دعویٰ یقیٰی طور پر خلط ہے کہ:''ماقتلوہ یہ قیدنا ای ہے۔ اس کی تردید ہوں فرمائی کہ ان کا دعویٰ یقیٰی طور پر خلط ہے کہ:''ماقتلوہ یہ قیدنا ای اقدول لکم عن یقین ''میں کی کہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو آئیس کیا۔ بلکہ اصل بات ہوں تھی کہ خدانے ان کوا پی طرف اٹھالیا تھا۔''بل دفعه الله الیه 'عربی زبان میں بل کا لفظ دو طرح استعال ہوتا ہے۔ اول عاطفہ ہو کر مفردات میں۔ دوم استدرا کید بن کر فقرات میں اور یہاں فقرات میں استعال ہوتا ہے۔ اول عاطفہ ہو کر مفردات میں۔ دوم استدرا کید بن کر فقرات میں اور یہاں فقرات میں استعال ہے۔ اس لئے وہ عاطفہ نہیں ہے۔ بلکہ صرف ابتدائیہ ہو اور اس کی غرض وغایت یہ ہوتی ہے کہ:

اقل ..... بقول شخرض غلطی کے لئے لاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی یہال 'مساقت لوہ یہ قیدنے '' سے فلط طور پڑتی ناقص کا وقوع سمجھ تو اس کا دفعہ کیا گیا کہ سی تم کا تا نہیں ہوا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کواپی طرف اٹھا لیا تھا اور عدم قبل اور دفع الی اللہ کا زمانہ قریب قریب ہے۔ ثانیا بقول مصنف متن متین وختی الارب یہاں حرف ابتداء ہے۔ حرف عطف نہیں ہے اور دوطر ح استعال ہوا ہے۔ اقل اضراب لینی ابطال کلام ما قبل کے لئے جس کا مطلب سے ہے کہ یہود یوں کا دعورت سے کوئی ان آیات میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑے زور سے دعوی کی کیا تھا کہ حضرت میں کے کئی بران کو کامیا بی حاصل ہوگئی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے آپ کواپی طرف اٹھا لیا تھا اور اس طرز استعال سے بیامر پایئے بھین کوئی ہا جا ہے کہ: '' بسل ابسط الیہ " کا ما قبل اور ما بعد جے نہیں ہو سکتے۔ اس لئے قبل تا م ہویا ناقص '' رفع الیٰ اللہ '' کے ساتھ جے نہیں ہو سکتا اور یہ کہنا ہے تھے۔ کہ حضرت میں مقتول ہوکر رفعت مزدلت کے مستحق ہوئے ہے۔

دوم ..... انقال کے لئے جس کامفہوم بیہ کہ پہلے کلام کونا کافی سمجھ کر دوسرا کلام بل سے شروع کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس موقعہ پر دوسرا کلام نہایت عظیم الشان اور قابل توجہ ہے۔ پس آگر بل انقالیہ مرادلیا جائے تو پھر بھی رفع جسمانی مہتم بالثان اور قابل توجہ ہوسکتا ہے۔ مرف رفع منزلت یار فع درجات مراد لینا قرین قیاس نہیں ہے۔ کیونکہ اولاً وہ امرخفی ہے۔ سوائے خدائے تعالی کے کسی کواس کاعلم نہیں ہے۔ ٹانیا یہود کی تر دیداس میں ہوسکتی ہے کہ رفع جسمانی مراد لی جائے۔ کیونکہ بیر فع خصوصیت سے دوسرے انبیاء میں نہیں پائی گئی۔ ثال نزول قرآن کے عہد تک کسی نے رفعت منزلت کا قول نہیں کیا نہ یہود کی اس کے قائل ہوئے اور نہ عیسائیوں نے اس لئے ہر طرح سے انکار رفع عیسائیوں نے اس واقعہ میں رفعت منزلت کا عقیدہ قائم کیا۔ اس لئے ہر طرح سے انکار رفع جسمانی خیال قادیانی نہیں ہے۔

السند کن حرف عطف استدراک کے لئے ہے۔''ولکن شبه الهم'''میں بید شک رفع کیا گیا ہے کئی نے آکر شک کے تنے کن نے آکر شک رفع کیا گیا ہے کہ کوئی خیال کرے کہ حضرت سے بالکل خالی چھوٹ گئے تنے کن نے آکر بتایا کنہیں نیم مقتول ضرور ہوئے تنے۔

اسلام کو کہتے ہیں ک

خلو

کابیم عنی ہوا کہ:"
"و کل رسول اکبڑنے صحابہ کے جائے۔اس دلیل

غیرافترانی که جر یهان قیاستمثیلیا دسل "حضور بعض کا اور اس ط حضرت مسے علیہ اا موت نہیں اور اس نہیں ہے۔ کیونکہا نہیں ہے۔ کیونکہا

سردار آت بھی ہو\_

یہودیوں کا پہرہنا کیے واقع ہوا کہ ہم نے حضرت کول کردیا تھا تواس کا جواب ولکن شہب لھے ''میں دیا گیا ہے کہ ہاں انہوں نے بھی ایک مشترخص کو مارڈ الا تھا۔ اس لئے وہ اپنے خیال میں سے ہیں۔ مگر فی الحقیقت وہ سے نہیں ہیں۔ جبوٹ بولتے ہیں۔ اسی مضمون کوتر تی دے کر آگے بیان کیا ہے کہ سب کو یقین بھی نہیں ہے بلکہ ماحول کے حالات دریافت کرنے والے یہودی خود مشکوک حالت میں ہیں۔ مگر چونکہ اپنی کا میابی اسی میں و یکھتے ہیں تو نسلاً بعد نسل اسی طن اور خیال کی پیروی کرتے آئے ہیں۔" مالھم به من علم الا تباع المظن ''گر ہمیں تجب آتا ہے کہ قادیا فی فرقہ بھی صرف طن کا بی تالع ہوکر مدت سے یہودی بنا ہوا ہے اور چالا کی سے اہل اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں۔ ہاں یہودی خود ہیں اور بدنام ہم ہیں۔ چہ دلا درست دردے کہ بکف چراغ دارد

خلو

السل المتعنى مواكد: "ماتت الرسل قبله "اوراستدلال ك شكل يون مولى كد: "محمد رسول" كايم معنى مواكد: "محمد رسول" دوكل رسول قد خلا "اورنتجه يون مواكم محم خلااوراس طريق استدلال مع معزت مديق اكبر في صحابه كسامة حصورت كوميت نهانا البر في صحابه كسامة حصورت كالم والكري كالمن موسكا والكري كالما والكري كالما والكري كالكري كالك

جواب: طریق استدال دوسم ہوتا ہے۔ ایک اقترانی جو پیش کیا گیا ہے۔ دوم غیراقترانی کہ جس بین ممثیل کے ذریعہ سے بھی نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبڑنے یہ بہاں قیاس ممثیل کیا ہے۔ جس کی شکل یوں ہے کہ ''ان محمد اقلہ خیلا کے خلوا دسل ''حضور کا خلود وسرے انبیاء کی طرح ہوا ہے اور خلور سل کا مفہوم عام ہے کہ سب کا خلوہ ویا بعض کا اور اس طرح بھی عام ہے کہ خلوبمتی موت ہو یا جمعتی فراغ عن الفرائ ہوا ہوا سے کے حضرت میں علیہ السلام کی وفات ٹابت نہیں ہوئی۔ کیونکہ ان میں خلوبمتی الفرائ ہوا ہے۔ بمتی موت نہیں اور اس موقعہ پرجس شعر سے استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ:''اذا سید مناخلا فام سید ''جب ہماراکوئی پریزیڈٹ اپنی ڈیوٹی گذار چکا ہے قد دوراکم ابوجا تا ہے۔ وہ بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ شاعر کی قوم کے سے دیونکہ شاعر کی قوم کے سردار قل بھی ہوتے سے اور قید بھی ہوتے ہے اور قید بھی ہوتے ہے اور قید بھی ہوتے ہو ایک میں تقاضا کے عمر سے دیائریا مستعفی ہو

سمانی مہتم بالشان اور قابل توجہ ہوسکتا ہنیں ہے۔ کیونکہ اولاً وہ امرخیٰ ہے۔ دو کی تر دیدای میں ہوسکتی ہے کہ رفع انبیاء میں نہیں پائی گئی۔ ٹالٹاً نزول نہ میبودی اس کے قائل ہوئے اور نہ یا۔ اس لئے ہرطرح سے انکار رفع نی نہیں ہے۔

ئے۔"ولکن شبه لهم'''میں بیہ فالی چھوٹ گئے تھے۔لکن نے آ کر

مأاور باتی مذاہب میں عموماً موجب مجرموں کو دی جاتی ہیں۔ پس اگر نیم نالزام ہی ان میں ہیں۔ پس اگر نیم نالزام ہی اس وقت ہے کہ ہم اس نی نہیں رکھتا۔ بلکہ حجے وہی ہے جوالل کا میاب ہو چکے تھے۔ نہ ہوتا ہے۔ جب کہ مفردات میں لارب میر حرف ابتداء ہے جو صرف استان میں رکھی کے تھے۔ کو فقل ہی کر سکے اور نہی صلیب پر کے مقارد میں رکھے گئے تھے۔ کو مشتبہ حالت میں رکھے گئے تھے۔ کے مشتبہ حالت میں رکھے گئے تھے۔ کے مشتبہ حالت میں رکھے گئے تھے۔ کے مشابہ حالت میں رکھے گئے تھے۔ کے مشابہ حالت میں رکھے گئے تھے۔ کے مشابہ کی اور نہ صلیب ہوئے اس موقعہ پر کا دفعیہ کیا جائے۔ چنا نچہ اس موقعہ پر کی اور نہ صلیب ہوئے تو پھر کی اور نہ صلیب ہوئے تو پھر کی اور نہ صلیب ہوئے تو پھر کے اور نہ صلیب ہوئے تو پھر

من قبل الرسل
د جال
قوم ہے جوائج
جوائج
محر پیٹ سے
اگر چیٹ سے
این الیے ہیں
کرد جال جو
کرد جال جو
کرد کائے
د جال کو
د جال کو
د جال کو
د جال کا
د جال ال

ان دونول صور

معلوم ہوتا۔ دجال کی بجا لفظ وجال ہو دیانتذار آ دا جاتے عضوان جاروں صورتوں میں اس شعر کامفہوم پایا جاتا ہے۔ورندا گرموت بی مراد ہوتو باتی تین صورتوں میں معلوم نہیں ہوسکتا کہ دوسر المخص قائم مقام ہوایا نہ ہوا اور جن لوگوں نے خلا کامعنی موت يہاں اس لئے لياہے كمن حرف جار بعد ميں آيا ہے توان كى نہايت زبردتى ہے۔ كيونك يهال مناسيد كي صفت ب خلاكا صلنبيس ب - چنانچداس كاشاره بم في ترجمه ميس كرديا ب كه "ماراسردار""اى السيد الكائن منا "كوتكاس وقت اسكار جمد يول بوكا كرجب وكى سردارہم سے بیزار ہوجا تا ہے تو دوسرا کھڑا ہوجا تا ہے۔اب اگر شاعر کا مطلب بھی مان لیاجائے تو وفات مسيح كے لئے بھى سندنييس بن سكتا۔ كيونكه عرب مين خلى اس آ دمى كو كہتے ہيں جوفارغ مو۔خلا من الامركايم عنى ب كروه اس كام سے بيزار بوكيا ہے اوراس كاكوئي تعلق اس سے نہيں رہا۔وفات كامعنى صرف ايك محاوره مين ليا كيا بهك "خلى مكانه اى مات (منتهى الارب) "كر يهال ندآيت مي مكان كالفظ موجود باورنه شعريس اس لئے وفات مسيح كا ثبوت نبيس موسكا \_ قیاس اقتر انی کاطریق بھی اس جگدایما نداری سے استعال نہیں ہوا۔ کیونکہ قبلہ کالفظ کبری میں نہیں ليا كيا ـ ورنه حداوسط مرزيس رجى اورنتيج بحى غلط لكاتا ب-جيئ محمد رسول وكل رسول قد خلا من قبل ، محمد قد خلا من قبل "بيجى خيال رے كريكى آيت حفرت يميلى عليه السلام كم متعلق بعى فدكور بيق كياو بال بعى يول كها جاسكتا بيك: "عيسسى رسدول وكل رسول قد خلا "برگزنيس كهسكة - كيوكدا كرمن قبل صذف كرين و آيت كامنهوم ناقص ره جاتا ہے اور ملائیں تو حداوسط مرزمیں رہتی علاوہ بریں کلینہ کبرے بھی خفق نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس وقت حضو علي اور حضرت عيسى عليه السلام ضروراس علم عارج ره جات بين اورا كرمن قبل، طرف لغومفعول فیرنتیجی جائے تو الرسل کی صغت نہیں بن سکتی۔ کیونکہ یہال موصوف موخر ہے۔ عطف بیان کا اگر خیال ہوتو وہ بھی نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وہ ایک مخصوص اور مشہور لفظ ہوا کرتا ہے۔ جو كسى حدتك معطوف كامعنى خووبى اواكرتاب يرتمرجم ويكحت بيس كه من قبله كامفهوم اس نوعيت ے فارج ہے۔ کیونکمن قبلہ سے الرسل کامفہوم کسی طرح بھی ادائیں ہوسکا۔ اگر بی خیال ہوکہ ياسم حاليه بوكاتو تفتريم حال كي وجه بيان كرنام شكل بوكا \_ كيونكه تفتريم حال صرف اس وقت بوتي ب كدة والحال اسم كره بواورالا وغيره وبالموجودنه بول -جيت حياه نسى راكب رجل وما جاء نسى رجل الاراكبا" : والحال الرجم وربالحرف بوتوبض كنز ديك الربعي نقديم جائز ب- بيك فمطلبها كهلا عليه شديدا "بورهاعورت كومشكل عطلب كرسكا ياور

۱۵ سے مرادعیسائی جات کی دجال کامعنی جماعت کیر ہے۔اس لئے اس سے مرادعیسائی قوم ہے جواپی مردم شاری میں بہت زیادہ ہے۔

جواب: اسم علم میں معنی لغوی مراذ بین ہوتے۔ بلکہ ای میں صرف مدلول علمی مراد ہوتا ہے۔ اگر چلغوی مدلول اس میں نہ بھی پایا جائے۔ جیسے سلطان بہت ہے آدی اپنانا مرکھتے ہیں۔ مگر پیٹ سے بھو کے ہوتے ہیں۔ فلام نابالغ بیج کو کہتے ہیں یا زر فرید توکرکو۔ مگر ہزاروں فلام آبی اللہ سے بیں کہ ساٹھ سال تک فلام ہی کہلاتے ہیں اور کسی نے ان کوکوڑی سے بھی نہیں فرید کیا ہوتا۔ اس طرح دجال بھی سے بیود کا اسلم علم ہے جواحادیث میں فدکور ہے۔ نتہی الارب میں ہے کہ د جال جو حادیث میں فدکور ہے۔ نتہی الارب میں ہے کہ د جال جو فرین اور کلام کے فریف کرنے والے کو کہتے ہیں اور سے کذاب کا بھی لقب ہے کہ اس کواس کے آخر ذمانہ میں ظاہر ہوگا اور خدائی کا دکوئی کرے گا۔ پھراسی کی وجر شمید بیان کی ہے کہ اس کواس کے آخر د جال کہا گیا ہے کہ وہ جموث ہول گی ۔ 'د جل بالذھب ''اور ایک گروہ گا۔ 'الد جال الذھب ''اور ایک گروہ گا۔ 'الد جال الدور خیال آدی اس کے تالئے ہوں گے۔ 'الد جال الدور کی اس کے تالئے ہوں گے۔ 'الد جال کر دے گا۔ 'الد جال الدور خیال آدی اس کے تالئے ہوں گے۔ 'الد جال الدور کی اس کے تالئے ہوں گے۔ 'الد جال الدور کر الدی الدور کر الدی کر دیساری صفات سے تائی ہوں گے۔ 'الد وقر ایک میں تا ہوں کے تائی ہوں گے۔ 'الد وال کہنی تو تا دیائی میں اگریزوں کو دجال کہنے کی نبست ان کا بی تول زیادہ قرین کو ایس کے تائی میں تاب میں اگریزوں کو دجال کہنے کی نبست ان کا بی تول زیادہ قرین کو ایس کے تاب د جال کہنیں تو تارے د خیال میں اگریزوں کو دجال کہنے کی نبست ان کا بی تول زیادہ قرین کو تاس کو تاب کو تاب کا می تول زیادہ قرین کی تاب کو تاب کو

۱۶ ..... کنزالعمال میں احادیث دجال میں رجال کا لفظ بھی آیا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیرز ماند میں عیسائی دنیا میں تھیل جائیں گے اور وہی دجال بھی ہیں۔

جواب: کنزالعمال میں طباعت کی کی خلطیاں رہ گئی ہیں اور یہاں بھی غلطی سے دجال کی جیاں بھی غلطی سے دجال کی افغالکھا گیا ہے اور جب دوسر نے شخوں سے مقابلہ کیا گیا تو وہاں بھی میہ لفظ دجال ہی لکا اس لئے غلط لفظ کو پیش کر کے اپنا مطلب ثابت کرنا غلط کا روں کا کام ہوگا۔ ورنہ ویا نتدار آ دی ایک چالا کی سے محتر زرجتے ہیں۔ بالغرض اگر کسی حدیث میں رجال کا لفظ بھی آیا

وم پایاجاتا ہے۔ورندا گرموت ہی مراد ہوتو باقی مُ مقام ہوایانہ ہوا اور جن لوگوں نے خلا کامعنی ال آیا ہے توان کی نہایت زبردس ہے۔ کیونکہ انچاس كاشاره بم فرحمه مس كرويا بك. لكداس وقت اس كاتر جمد يون بوگا كه جب كوئي ب-اب اگرشاعر کامطلب بھی مان لیاجائے تو بين على اس آ دمي كو كهتيه بين جو فارغ مو خلا ہادراس کا کوئی تعلق اس سے نبیس رہا۔وفات مكانه اى مات (منتهى الارب) "مر الى الى لئے وفات مسيح كا ثبوت نبيس موسكتا \_ ستعال نبيس موار كيونك قبله كالفظ كبرى مين نبيس ام-جيے"محمد رسول وكل رسول ، "يكمى خيال رك كه يمي آيت حضرت عيسىٰ الماجاسكائ كز"عيسى رسول وكل من بل حذف كري تو آيت كامفهوم ناقص ره ي كلية كبر \_ بهي تحقق نبيس موتى \_ كيونكهاس عم سے خارج رہ جاتے ہیں اور اگرمن قبل، ں بن سکتی۔ کیونکہ یہاں موصوف موخرہے۔ مدوه ایک مخصوص اور مشہور لفظ ہوا کرتا ہے۔ جو ويكية بين كدمن قبليه كامفهوم اس نوعيت ل طرح بھی ادانہیں ہوسکتا۔اگریہ خیال ہوکہ **بوگا۔** كيونكه تقتريم حال صرف اس ونت ہوتی ول-جيے"جاءنى راكبارجل وما الحرف بولو بعض كزديكاس برجعي تقذيم بور ماعورت كومشكل سے طلب كرسكتا ہے اور ہے تواس سے مرادا تکریزوں کی بجائے مرزائی ہوسکتے ہیں جو مختلف ممالک میں تبلیخ مرزائیت کے کے لئے اپنے وطن سے دوردراز نکل گئے ہیں اور مرزا قادیا نی نے بھی ایک جگہ کھا ہے کہ: ''میری جماعت اس قدرہے کہ اگر ان کوایک جگہ کھڑا کیا جائے تو بڑے سے بڑے لئکر بھی شار میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔'' اور برا بین کے البہا مات میں ایک انگریزی البہا م بھی خدکورہے کہ:''آئی ول گو یو۔اے گریٹ پارٹی اوف اسلام' خدانے کہا تھا کہ اے مرزا میں تم کوایک بڑی جہاعت دوں گا۔

کا سست قرآن شریف میں ہے کہ سی انسان کو خلد (ہمیشہ کی زندگی) نہیں دی گئی تو مسیح ابھی تک کیوں زندہ ہیں؟

جواب: غلوداورطول عمر على فرق ہے۔ زمین وآ سان، عرش وکری، اجرام فلکہ اور ملاککہ یا ارواح بزاروں ایک مخلوقات ہیں۔ جو باوجود فانی ہونے کے ابھی تک قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ کتاب المعمرین لائی صاتم البحتانی میں جن لوگوں کی عمرین تین سوسال سے زیادہ گذری ہیں مخطر فہرست دی گئے ہے۔ جس کا اقتباس درج کیاجا تاہے۔ لقمان بن عادیا، سطیح ولد فی زمن السیل العمر وعاش الی ملك ذی نواس، ربیع بن ضبع، مستوغربن ربیعة، درید بن نهد اب حممة الدوسی اسمه کعب او عمر، زهیر بن جناب، فضیل بن عبدالله (وهو جد زهیر بن جناب)، یتم الله بن بن جناب، فضیل بن عبدالله (وهو جد زهیر بن جناب)، یتم الله بن شعلبة، ذو جدن الحمیری، عبدالمسیح بن عمر، حارث بن مضاص، قس بن ساعدة الایادی، ثعلبه بن کعب بن رید، طی بن ادد، کعب بن رداہ، حارثه بن عبیدہ، عباد بن سعید، ذو الاصبع عدوانی۔

یدوگ ای زماند میں تھے۔ جب کہ حضرت سے علیدالسلام کا زماند تھا۔ اب اگر حضرت میں علیدالسلام کا زماند تھا۔ اب اگر حضرت کے کوزندہ مان لیاجائے توسطی سے بھی زیادہ عمر کے نہ ہوں گے۔ کیونکہ اس کی عمر تین ہزار سال سخی۔ 'لان السقر ن علی الاصح مایة سنة لقوله علیه السلام لغلام عش قرنا فعاش مایة سنة (منتهی الارب) ''فتوحات مکیداور ازالة الحقاء میں زریت بن برخملا کی حکایت یوں نہ کور ہے کہ حضرت عمر بن الحظاب ہے عہد میں حضرت سعد گوقاد سیکا حاکم مقرد کیا گیا تھا اور انہوں نے بحکم خلیف نصلہ بن معاویة انصاری کوکوہ حلوان کی طرف عراق میں جہاد کرنے کو معاون کی معیت میں روانہ کیا اور جب نصلة ہو عملاقہ فتح کر کے واپس آئے تو کوہ حلوان میں عصر کا وقت ہوگیا۔ نماز کے لئے اذان کی تو پہاڑ سے ایک تصدیق آ واز آئی۔ پوچھا گیا تم

کون ہو؟ کہا میں ذرید کو کہا ہے۔ بیشخص سپید اسلامی خدمات تندہی ۔ سے سوال وجواب کئے. کھا تو حضرت عمر شنے کے حضرت سعد چار ہزارمج بزرگ پھر ظاہر نہ ہوا۔ بر نبیس ہے۔ گرفتو حات ک

کتنی ہوجائے گی؟ ۱۸۔۔۔۔۔ حضرت مسیح با تفاق اہل ا جواب: بے کشہر تی ہے کہ چونکہ معرا

صیح ہے۔ گرہم اس م حضور کیا گئے کو ۳۷ دفعہ مع ہوئے تھے ادرجسمانی \* میں واقعہ ہجرت سے پہلے حضرت عائشہ گابی تول ہے بلکہ یا تواس کا پول مع الروح) کو سیر ہوئی آ

ممکن ہے کہ جس وقت

کون ہو؟ کہا میں زریت بن برخملا ہوں۔ حضرت سے نے اپنے نزول من السماء تک یہاں کھہرنے کو کہا ہے۔ بیخف سپیدریش بزرگ سرتھا۔ اس نے حضرت عرصوسام کہلا بھیجا اور وصیت کی کہ اسلامی خدمات تندہ می سے انجام دیں۔ کیونکہ نزول سے قریب آ رہا ہے۔ نصلہ نے اور بھی بہت سے سوال وجواب کئے۔ پھروہ غائب ہوگیا۔ نصلہ نے سعد کو یہ واقعہ لکھا اور سعد نے حضرت عرص کرو۔ چنا نچہ لکھا تو حضرت عرص نے سعد کو جواب میں لکھا کہتم خود وہاں جاؤ اور میرا سلام عرض کرو۔ چنا نچہ حضرت سعد چار ہزار مجاہدین کی معیت میں کوہ حلوان میں چالیس دن تک تھہرے رہے گروہ بزرگ پھرظا ہرنہ ہوا۔ یہ روایت کنزالعمال میں بھی نہ کور ہا اور کھا ہے کہ من حدیث الدو ایہ تھی ہزرگ پھرظا ہرنہ ہوا۔ یہ روایت کنزالعمال میں بھی نہ کور ہا اللہ کشف کے زد یک بیروایت کی رو نہیں ہے۔ کیونکہ ان کو واقعات کی اصلیت شیشہ کی طرح معلوم ہوجاتی ہے۔ بہرطال اس روایت کی رو سے زریت کی عمر حضرت عرشے عہدتک کم از کم سات سوسال ضرور تھی اور نزول میں تک معلوم ہیں

۸۔۔۔۔۔ حضرت عائشہ اور امیر معاویہ معراج روحانی کے قائل ہیں تو اس طرح پھر حضرت میچ با تفاق اہل اسلام کیسے بختیم عضری آسان پراٹھائے گئے؟

جواب: بیدونوں واقعات آپس میں لازم طروم نہیں ہیں۔ اس لئے بیمنطق غلط کھرتی ہے کہ چونکہ معرائ جسمانی میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے وفات میے کا قول متفقہ طور پر صحیح ہے۔ گر ہم اس مسئلہ کو دوسر ے طرح بھی حل کر سکتے ہیں کہ مدارج النبوۃ میں لکھا ہے کہ حضو معلقہ کو ۱۳۷ دفعہ معرائ ہوا ہے۔ جس میں سے ایک جسمانی طور پر ہوا تھا۔ باتی روحانی طور پر ہوا تھا۔ باتی روحانی طور پر ہوا تھا۔ باتی معرائ کے وقت حضرت عاکشہ بھی شیرخوارتھیں یا بالکل معصوم تھیں۔ کیونکہ میں واقعہ ہجرت سے پہلے کم از کم ایک سال وقوع پذیر ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال اور حضو معلقہ کے حرم سرا میں حضرت عاکشہ کو باریا بی ہجرت کے بعد نصیب ہوئی ہے۔ اس لئے حضو معلقہ کے حرم سرا میں حضرت عاکشہ کو جسم بغیر روح کے غائب نہ ہوا تھا بلکہ دونوں (جسم حضرت عاکشہ کا تو اس کیا جسم مبارک غائب نہ ہوا تھا بلکہ دونوں (جسم معالروح) کو سیر ہوئی تھی اور یا ہوں کہ انہوں نے اپنا عند سے بیان کیا تھا کہ اس رات آپ کہیں باہر معالروح) کو سیر ہوئی تھی اور یا ہوں کہ انہوں نے اپنا عند سے بیان کیا تھا کہ اس رات آپ کہیں باہر معالم کے مسروئے تھے۔ ساری رات کی حاضری کا قول نہیں کیا۔ اس لئے میں وقت حضو تا ہے۔ معراج کو تشریف لے گئے ہوں۔ حضرت عاکشہ جو نوعم تھیں سو

فلف مما لک میں تبلیغ مرزائیت کے نے بھی ایک جگہ کھا ہے کہ:''میری کے سے بڑے فکر کھا ہے کہ:''میر کا کا سے کہ کا میں اس کا الہام بھی مذکور ہے کہ:''آئی ول گو لئے الہام کھی مذکور ہے کہ:''آئی ول گو لئے اللہ کا میں دوں گا۔ ملاز ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی تو

ان، عرش وکری، اجرام فلکید اور کائید اور کائید اور کائی کی عمریں تین سوسال سے زیادہ کی عمریں تین سوسال سے دیادہ کی دوارت اسمہ کعب او عمر، زهیر بر بن جناب)، یتم الله بن ارد بن مضاص، قس بن دد، کعب بن رداہ، حارثه

سلام کاز ماندتھا۔اب اگر حضرت کیونکہ اس کی عمر تین ہزارسال کہ السلام لغلام عش قدنا ہانتھاء میں زریت بن برشملاکی معرد کوقادس کا حاکم مقرر کیا گیا کا طرف عراق میں جہاد کرنے کو لرکے واپس آئے تو کوہ حلوان معدیقی آ واز آئی۔ یوچھا گیا تم خيال كى ترديدخ رکھا۔جس کی سر ولآخيريس و خيال تحصيح نهين ى بيوتوف تنقح آ رہاتھا۔ وہ بھح مثک سے اس کرتی ہے۔ کی آتے بی اس۔ واقعات كى تشر يدركه الأبد ان دونول مسّ اوراک اور چ طور برحمری نغ کے قائل نہیں نہیں ہوتی۔ا جسمانی کیسےً

مِس كوئي فتك

نشريف\_ل

مح تحاور

ربی ہوں۔اس کی تائیداس قول سے بھی ہوتی ہے جو کنزالعمال میں حضرت الو برصد ان سے مروی ہے کہ آپ اس رات حضو ملاق کے پاس تشریف لائے تو حضو ملاق کونہ پایا عرض کیا کہ میں نے آپ کو ہر جگہ الاش کیا مرآپ نہیں تھے۔ تو حضو ملاق نے فرمایا کہ میں آسان پر کیا ہوا تھا۔اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیشک اس رات تو تھائے گھر ہی (بیت ام ہانی) مرتصوری در کے لئے غائب ضرور ہو سکتے تھے۔جس کو بٹی نے محسوس تبیس کیا تھا اور باپ نے دریافت کرلیا تھا۔ باقی رہا امیر معاوید کا جھڑا تو وہ روایت اس کے قابل وثو تنہیں ہے کہ اس وقت امیرمعاوید مجمی مسلمان بی نبین ہوئے تصور چران کو کمالیت اسلام کے متعلق روایات سے كيت على بدا بوسكا ب- بال اكرآب ن ٨٠ جرى من اسلام قبول كرنے كے بعد بدروايت كى ہےتو روایت درروایت کاشبہ پڑتا ہے۔ ورنمینی مشاہرہ کی بنیاد پر بیروایت بھی خیال نہیں کی جائلتی۔ ہمیں اس موقعہ پرآج کل کے محققین پر بخت افسوں ہے کہ اگر حیات مسے کے متعلق ذرہ بھر شبہ ہوتو روایات پر جرح کر کے فوراوفات سے ثابت کر لیتے ہیں۔ گرمعراج جسمانی کے متعلق ایسی آ تکھیں بند کی ہیں کہاہیے سارے عقیدہ کی بنیاد صرف قول عائشہ وقول معاویہ پر رکھ ڈال ہے جو کسی طرح بھی قابل وثو تنہیں ہیں۔ کیونکہ بیدونوں اقوال خودقول حضوط اللہ کے خلاف ہیں۔ صدیق اکبران کی مکذیب کرتے ہیں اورقر آن شریف مین اسسری بعبدہ لیلا "موجود ہے جر بھی نیند کے موقعہ استعمال نہیں ہوا اور نہ فی المنام کالفظ اس ساری آیت میں موجود ہے اور رہیجی موجود م كر" ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى "حضوطي في خاب بارى تعالى كودوسرى دفعه سدرة النتهى ميس ويكها تعااوري مي كلها يهد "مساذاغ البسص وما طغى" حضوطا کی نظریس نہ فقر آیا تھا اور نہ اس نے کوئی غلطی کی تھی۔ ایس تصریحات کے ہوتے موئے کوئی عقلند نہیں کہ سکتا کہ بیخواب تھا یا کشفی حالت تھی۔ کیا خدا تعالی کو کشفی حالت یا خواب بیان کرنے کے لئے بیضرورت محسوس ہوئی تھی کہ یوں فرمائے کہ: "مسازاغ البسسس ومسا طفى " " تبين نبين صرف ان لوكون كاشبردور كرنا مطلوب تفاكة حن كويية خيال كذرر باتفاك شايد حضور کی تظرف فلطی کھائی ہوگی یا انوار تجلیات سے آئھ چندھائی ہوگ ۔اس لئے آپ کا بیان مشتها ورسنة اس كا تراس آيت سيجي موتى بك: "اوحى الى عبده ما اوحى جو کھے خداتعالی نے وجی کرنا وی کردیا۔اب خوابی فرقہ بتائے کہ کیا حضوط اللہ کی وی سور بتواکرتی متی۔ قرآن شریف میں تو تین طرح کی وجیوں کا ذکر ہے۔ مگر وی منامی کا ذکر نہیں ہے۔اس

خیال کی تر دیدخود حضو ملطق نے بھی فرمائی ہے کہ خدا تعالی نے اپناید قدرت میرے کا ندھوں پر رکھا۔جس کی سردی دی تک محسوس کرتار ہا ہول تو مجھے اس کی برکت سے"عسام الاولیسن والآخيريين وماكان وما سيكون "سب كهماصل بوكيا-خودشركين عرب نيجىاس خیال کھیجے نہیں سمجھا۔ ورند مج کوآپ سے مشاہدات بیت المقدس کی تشریح نہ یو چھتے۔ کیاوہ ایسے بی بیوتوف سے کہ خوابوں کا آ نامجی قرین قیاس نہیں جھتے تھے اور اس رات جو قافلہ شام سے مکہ کو آر ما تفا۔ وہ بھی اس واقعہ کوجسمانی قرار ویتا ہے کہ ہم آرہے تھے کہ تو ہمارے اونٹ ڈرگئے تھے اور ہمارے مشکیزہ سے پانی خشک ہوگیا تھا کہ جس سے ہم نے معلوم کیا کہ کوئی سوار جار ہا ہے اور مشک سے اس نے نوش فر مایا ہے۔ اس کے علاوہ وربان بیت المقدس کی شہاوت بھی اس کی تر دید كرتى ہے۔ كيونكداس رات وہ چھا كك بندكرتا تھا۔ مجروہ بندند ہوتا تھا تو وہ يوں ہى چھوڑ كيا تھا۔ مج آتے ہی اس نے پاؤں کے نشان دیکھے تھے کہ ایک سواری آئی ہے اور چرفکل کی ہے۔ان تمام واقعات كى تشريح مدارج النبوت مين ديمور وا ..... ديداراللي شيعه كنزديك نامكن ب\_كونكه خدالطيف ونبير إور" لا يدركه الابصار "--

جواب: شیعہ گودیدارالی کے معربول گرحیات سے کےمعرفیں ہیں اورجس نے ان دونول مسلول کو لازم ولمزوم سجما ہے وہ بیوتوف ہے۔علاوہ بریں رؤیت اور چیز ہے اور ادراک اور چیز ہے۔ہم سورج کود کھتے ہیں۔ یہاں ہماری رؤیت ہے۔ مرادراک یعنی بورے طور پر کمری نظرے دیکھنانبیں ہے۔ای طرح ہم بھی رؤیت کے قائل ہیں۔ادراک ذات الہی كة قائل نيس بين حضرت عائش يعلى ادراك كي فنى معلوم موتى بــــرويت بعرى كوفى معلوم نہیں ہوتی ۔اس کےعلاوہ معراج کا واقعہ آپ سے پوشیدہ رہاہے۔

آیت ندکورہ شل بعض کے زدیک دیدار جرائیل مراد ہے تو پرمعراج

جواب: جب مان ذکر ہے کرسدرہ انتھی کنزدیک اس دفت آپ سے واس مں کوئی شک نیس رہ جاتا کہ حضوط اللہ بیت المقدى تک جسمانی طور براسر كا عبد وليا ك ماتحت نشريف لے محت اور وہاں سے عرش معلی تک "ولقد رأه نزلة اخرى "كروسے كئ یے تھاور بدسائی قرآن کی روسے برطرح ثابت ہے۔خواہ دیدارالی کا قول کیا جائے یادیدار العمال میں حضرت ابو بکرصد بی ہے ئے تو حضومات کونہ پایا۔عرض کیا کہ الله في الما يك مين آسان بر كما موا ت توتھائے گھر ہی (بیت ام ہانی) ) نے محسوس نہیں کیا تھا اور باپ نے اس لئے قابل واق تنہیں ہے کہ اس مالیت اسلام کے متعلق روایات سے الم قبول كرنے كے بعد بيروايت كى ا بنیاد پر میروایت بھی خیال نہیں کی *ے کہا گرحیات میچ کے متعلق ذرہ بھر* ا - مرمعراج جسمانی کے متعلق ایس ما ئشروتول معاویة پرر کھاڈ الی ہے جو نُودُولُ حضوطي كَ خلاف مِن \_ سری بعبدہ لیلآ "موجودے ماری آیت میں موجود ہے اور پیجی تھی "حضوطات نے جناب باری "مازاغ البصر وماطغيٰ" التى تفريحات كے بوتے كيا خدانعالى كوكشفي حالت ياخواب له:"مسازاغ البسمسر ومسا كدجن كوبيخيال كذرر باتفاكه ثايد ما كى موكى ـ اس كے آپ كابيان أوحى الىٰ عبده ما أوحى ركياحضوها كالكاكى وحى سوكر بتواكرتي

لروجی منامی کا ذکرنہیں ہے۔اس

جبرائیل کا۔ دیدار جبرائیل کے متعلق بھی اصلی صورت کا دیدار مراد ہوگا۔ ورند معمولی صورت میں تو حضوط اللہ سے کی دفعہ ملا قات کر چکے تھے۔

السلام قیامت کودوا قرار کریں گے۔اوّل میر کہ جھے اپنی قوم کی خبرتو فی سے پہلے رہی ہے بعد میں السلام قیامت کودوا قرار کریں گے۔اوّل میر کہ جھے اپنی قوم کی خبرتو فی سے پہلے رہی ہے بعد میں خبیں رہی۔ دوم میر کہ جمیری خبر گیری بنی اسرائیل میں موجود رہنے تک محدود تھی اور بعد میں مجھے اطلاع ان کے حالات کے متعلق نہ تھی تو دونوں صورتوں میں نزول سے علیہ السلام باطل ہو جاتا ہے۔ ورنہ یوں کہنا لازم تھا کہ میں دوبارہ نزول کے بعد بھی خبر گیر رہا ہوں۔ مگر آپ اس کی نفی کریں گے۔ کیا کذب بیانی کا ارتکاب کریں گے؟

جواب: کذب بیانی کا الزام تو مرزائی تعلیم کے مطابق بھی قائم رہتا ہے۔ کیونکہ

(آئینہ کالات اسلام ۲۲۸، خزائن ج۵ س ایعنا) میں مرزا قادیانی مانے ہیں کہ نصار کا کی اہتری کا حال آسان پر بھی آپ کومعلوم تھا۔ ورنہ تھیر میں بھی جب تک بنی اسرائیل میں رہے ہیں اس کے مسال کے عرصہ دراز میں بھی آپ کواہل فلسطین اوراہل شام کی مطلقاً خبر نہ تھی تو باوجود موجود رہنے کے بھی آپ کوالم نہ اس اسلیم کولازم وطروم قرار دے کر بیر کہنا بھی غلط ہوگا کہ جب تک میں بنی اسرائیل میں رہا۔ اب موجود گی اور علم کولازم وطروم قرار دے کر بیر کہنا بھی غلط ہوگا کہ جب تک میں بنی اسرائیل میں رہا تب تک مجھے علم تھا۔ اس لئے بیٹا بت کرنا مشکل ہوجا تا ہے کہ جب تک میں بیدانہیں ہوا۔ واقعہ صلیب کے بعد متصل ہی پولوس کے میدود کی میں پیدانہیں ہوا۔ واقعہ صلیب کے بعد متصل ہی پولوس کے بودی نے نصرانیت میں شاری کی بنیا دیڑ جبی تھی اور فساد تو محقق ہو چکا تھا۔

۲۲ ..... چونکه آپ کابیان لاعلمی کے متعلق قرآن میں مذکور ہے۔ اس لئے بیرونی روایات کا اعتبار نہیں رہے گا۔

جواب: قرآن شریف میں لاعلی کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ بے بھی کی وجہ سے بنظریہ خواہ مخواہ مخواہ قرآن کے ذمہ تھوپ ویا گیا ہے۔ ور شخفین اہل تفییر نے جو بچھ بیان کیا ہے اصل میں وہی درست ہے کہ سرکاری گواہ جب عدالت کوخود مدعی ویکھتا ہے تو اپنی رپورٹ کو عدالت سے سپر دکر کے یوں کہ سکتا ہے کہ:''عدالت خود معاملہ زیر بحث کوخوب جانتی ہے۔ مجھے عدالت سے بڑھ کر کیا علم ، دسکتا ہے۔''اس طرز کے جواب کو'نت فدویض العلم الی الغید '' کہتے ہیں۔ جو بھیشہ بروں کے سامنے چھوٹے آدمی استعال کرتے ہیں اور اس طرز جواب کوتمام انبیاء میں السلام بھی

برتیں گے۔ آء السرسسل "ا" کر کے سوال کر ربی؟ تو تمام ان خوب جانتے ہیں لینسا!" باوجود باری تعالیٰ کے فا

جائے تو نعوذ بالہ کہ مرزائیوں کو لئے خود بھی ٹھوکہ اورتفسیرروح الم سور بھی تھے۔اس

گیا۔گراس وا تبدیلی ظاہر کر میں اور ان کی وہاں ہے لے

کئے بیہ نمین گاؤ ہے۔ کیونکہ قا کہ نقشہ سے ظ

۸سال ژند اس کئے یوں ج

ق بھی اصلی صورت کا دیدار مراد ہوگا۔ در نہ معمولی صورت میں تو چکے تھے۔

فت الرقیب علیهم "میں صاف مذکور ہے کہ حضرت سے علیہ مداوّل ہدکہ جھے اپن قوم کی خبر تو فی سے پہلے رہی ہے بعد میں بی بنی اسرائیل میں موجودر ہے تک محدود تھی اور بعد میں مجھے نہ تھی تو دونوں صورتوں میں نزول سے علیہ السلام باطل ہوجا تا مدبھی خبر گیرر ہا ہوں۔ مگر آپ اس کی نفی دوبارہ نزول کے بعد بھی خبر گیرر ہا ہوں۔ مگر آپ اس کی نفی اب کریں گے؟

کا الزام تو مرزائی تعلیم کے مطابق بھی قائم رہتا ہے۔ کیونکہ جہم ایضا کی میں مرزا قادیانی مانتے ہیں کہ نصاری کی ابتری کا دورنہ شمیر میں بھی جب تک بنی اسرائیل میں رہے ہیں اس پ کواہل فلسطین اور اہل شام کی مطلقاً خبر نہ تھی تو باوجود موجود بموجودگی اور علم کولازم وطزوم قرار دے کرید کہنا بھی غلط ہوگا بہت تک مجھے علم تھا۔ اس لئے بیٹا بت کرنامشکل ہوجا تا ہے گی میں پیدائیس ہوا۔ واقعہ صلیب کے بعد متصل ہی پولوس کے میں نیدہ بھی حسب تصری کی بنیاد بڑ چی تھی اور فسادتو محقق ہوچکا تھا۔

وی اعلی کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ بے بھی کی وجہ سے بہ نظریہ خواہ ہے۔ ور خت حقین اہل تفسیر نے جو کچھ بیان کیا ہے اصل میں وہی الت کوخود مدی و کھتا ہے تو اپنی رپورٹ کو عدالت کے سپر دکر الت کوخود مدی کوخوب جانتی ہے۔ جھے عدالت سے بڑھ کر الب ور میں العلم اللی الغییں '' کہتے ہیں۔ جو ہمیشہ حال کرتے ہیں اور اس طرز جواب کوتمام انبیاء کیم السلام بھی حال کرتے ہیں اور اس طرز جواب کوتمام انبیاء کیم السلام بھی

کابیان العلمی کے متعلق قرآن میں ندکور ہے۔اس لئے بیرونی

برتیں گے۔ آبت زیر بحث ہے چند سطور پہلے دیکھتے یوں فدکورہے کہ: ''یہ وہ یہ جہ میں الله السر سل ''اس دن خدا تعالیٰ تمام انبیاء کو کہ جن میں صفرت سے علیہ السلام بھی شامل ہوں گے جی کر کے سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہاری کا میابی کیسی رہی اور تمہاری اجابت یا قبولیت کس درجہ پر رہی ؟ تو تمام انبیاء یک زبان ہوکر یوں کہیں گے۔ '' حضور ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور خوب جانتے ہیں۔ حضور کی ختیق کے مقابلہ میں ہمیں اصلی واقعات کا پھر بھی علم نہیں ہے۔ لا علم المنا اور ویک کا مورت کی وجہ سے المنا!'' با وجود یکدان کو اپنی امتوں کا حال معلوم ہوگا۔ گرا پئی اطلاع وہی کو کمال وضوح کی وجہ سے باری تعالیٰ کے ذمہ ڈال دیں گے۔ ورنداگر''تہ فویس العلم الیٰ الغید ''کامسکہ باطل سمجھا ہوگا تھو نہوں کو اس مقام پر قر آن شریف کے اصلی مقاصد سمجھنے پر قدرت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے ہم کہتے ہیں کہ مرزائیوں کو اس مقام پر قر آن شریف کے اصلی مقاصد سمجھنے پر قدرت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کئے خود بھی ٹھوکر کھائی ہے اور لوگوں کو بھی غلط راستہ بتار ہے ہیں۔ زیادہ تشریح ویکھنی ہوتو تغییر کمیر اور تغییر روح المعانی کا مطالعہ کریں۔

۲۳ ..... مرزا قادیانی مہدی تھے۔اس لئے قادیان اصل میں کدعۃ تھااور چونکہ ہے۔ بھی تھے۔اس لئے بہی شرقیہ دمش ہے۔

جواب: قادیاں کی وجہ تسمیہ میں پہلے یوں کہا گیا ہے کہ قاضیاں تھا گر کر قادیاں بن گیا۔ گراس وقت مرزا قادیانی مدگی نہ تھے اور دعویٰ کے بعد اس کے دونام بدل گئے ہیں اور بیہ تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ بیسب کچھ غلط ہے۔ کیونکہ اس علاقہ میں دوگاؤں اور بھی قادیاں موجود ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ مہدویت اور میسیمیت کا پچھا اڑ نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس کی وجہ تسمیہ دہاں سے لئے ریوں کہتے ہیں کہ کادی ادا کیں ہوتے ہیں۔ اس علاقہ میں بہی قوم آباد تھی۔ اس لئے بہتین گاؤں ادائیوں کے نام پر مشہور ہیں اور قادیان دھت سے مشرقی خط بھی واقع پر نہیں ہے۔ کیونکہ قادیان سے دو ہزارمیل کے فاصلہ پر خط مشرق چانا ہوا تر کستان کونکل جاتا ہے۔ جیسا کہ نقشہ سے ظاہر ہے۔

۳۲ سند آپ کی کل عمر ۱۲۰سال ہے۔۳۳سال کو رفع ہوا۔ نزول کے بعد کمسال زندہ چاہے تھا۔ احادیث میں ۴۰ یا ۵۲ سال کا دعدہ ہے۔ بیتغارض کیسے اٹھ سکتا ہے۔ اس لئے یوں کہنا پڑتا ہے کہ بعد نزول از صلیب آپ کی عمر کشمیر میں ۸۷سال گذری ہے۔ جواب: جن روایات میں آپ کی عمر ۱۳سال فدکور ہے علامہ زرقانی نے ثابت کیا

ہے کہ بیر عمر قبل از رفع کی ہے۔ عمر بعد النزول اس کے علاوہ اور کل عمر اس حساب سے ۱۲۰ یا ۲۵ اپنتی ہے۔

جواب: آپ حکومت اسلامی قائم کریں گے اور گرجے گرا کرصلیب برتی دور کریں گے۔ قیامت کوبت پرستوں کے بتوں کودوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔اس طرح عیسائیوں کومغلوب کر کے ان کابت اکبر (صلیب) بھی خاک میں ملادیا جائے گا۔

۲۶ ...... یہودیوں پر بحکم قرآن قیامت تک ذکت ککھی ہوئی ہے۔ وہ میچ کے زمانہ کبالایں گے۔ اگر بیروایت سیچ ہے تو اس سے مراد مولوی ہیں۔ جومرزا قادیانی سے لؤتے ہیں۔

جواب: مسيح وجال يبوديوں پر زبردتی حکومت کرے گا اور ان کو چاہے گا کہ مسلمانوں پر غالب کرے۔ گراس ارادہ بیس کامیاب نہ ہوگا۔ کیونکہ قیامت تک اسلام کے مقابلہ پران کوذلت کھی ہوئی ہے اورا گرعلائے اسلام یبودی ہیں تو مرزائی مولوی صاحبان بھی یبودیوں ہے کم نہیں ہیں۔ کیونکہ یبودیوں کی طرح کلام اللی کو تحریف کے ذریعہ سے نیالباس پہنا رہے ہیں۔ اعدادالفاظ سے استدلال قائم کرنا بھی یبودیوں کی طرح ان میں ہی موجودہ اوروفات سے میں یبودیوں کی جودیوں کی مرزائی بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ عبودیوں کی جودیوں کے شمن ہیں تو مرزائی بھی ان سے کم نہیں ہیں۔

٢٤ .... "لا يقبل الا الاسلام "عمراويلي عهدورنه لا اكسراه في الدين" كفلاف موكال

جواب: جب دجال مسلمانوں پر فوج کشی کرے گاتواس وقت مسلمانوں پر جوائی جملہ ۔۔۔ فرض ہوگا۔ جس میں وہ مارا جائے گا اور نصاریٰ بھی چونکدان کے طرفدار ہوں گے۔اس لئے ان سے بھی جہاد کرتا پڑے گا اور حکومت اسلامیة قائم کرنے کے واسطے نہ کس سے جزید لیا جائے گا اور نہ غیر سے معاہدہ کیا جائے گا۔ کیونکہ فتندار تداوز وروں پر ہوگا اور توحید وشرک کا فیصلہ جہاد کے سوانہ ہوسکے گا۔' قاتلو هم حتیٰ لا تکون فتنة''کامقام ہوگا۔

۲۸ ..... " "لا يركب على فرس ابداً" من كاعلامت باق محرجهادكير وقوع يذريهوكا؟

بستش كرتے رہے ہيں تو جر

وسے ایک توم مخصوص کا ا

مرزائى بھى ياجوج ماجوج بر

اشترا ي طور برتين آ دي ظام

تطعی فیملہ کریں ہے۔

زندگی تو تحریف وتنشیخ اسلام

عادل تصور بوگار كيونكماس.

ا۳..... "ي

جواب: حفرر

جواب: قيام ڪڪو

نہیں کہسے مطلقاً جہاد نہ کریں

کے علاوہ اور کل عمر اس حساب سے

يه بـ ورندلكزى كوتو ز كر حضرت ميح كيا

مے اور گرج گرا کر صلیب پرتن دور )ڈال دیاجائے گا۔ای طرح عیسائیوں لادیاجائےگا۔

نگ ذلت لکھی ہوئی ہے۔ وہ سیج کے رادمولوی ہیں۔ جومرزا قادیانی سے

رمت کرے گا اور ان کو جاہے گا کہ گا۔ کیونکہ قیامت تک اسلام کے مقابلہ تو مرز ائی مولوی صاحبان بھی یہود یوں بف کے ذریعہ سے نیا لباس پہنا رہے ران میں ہی موجود ہے اور وفات سے راک دشن ہیں تو مرز ائی بھی ان سے کم

عمرادبليغ ب-ورنه 'لا اكسراه فى

ے گا تو اس وقت مسلمانوں پر جوابی حملہ ۔۔۔ ن کے طرفدار ہوں گے۔اس کئے ان دواسطے نہ کسی ہے جزید لیا جائے گا اور نہ ااور تو حید وشرک کا فیصلہ جہاد کے سوانہ

أ"من كى علامت بت و پرجمادكي

جواب: قیام حکومت کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت ندرہے گی۔ورند مید مطلب نہیں کہ سے مطلقاً جہاد نہ کریں گے۔

٢٩ ..... "يندوب الدجال كالملع "كاوتوع يول بوائ كميسائى مرزائيول كمقابله من يانى يانى بوجائي بين.

جواب: صرف مند سے کہنا آسان بات ہے۔ ورنہ جب سے مرزائی نہ ہب شروع ہوا ہے۔ ورنہ جب سے مرزائی نہ ہب شروع ہوا ہے۔ ورنہ جب یعنائیت کو وہ قبولیت ہوگئ ہے کہ اسلام ان کے مقابلہ میں پانی پانی ہور ہا ہے اور خود مرزائی نہ ہب کے پیروعیسویت میں جذب ہور ہے ہیں اور عیسائیت قبول کر رہے ہیں۔ ذرہ آ کھ کھول کر تدن اور معاشرت مرزائیہ پرنظر دوڑائے تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ کس طرح عیسائیت کی خاطر قرآن میں تحریف کررہے ہیں۔

۳۰..... یا جوج ما جوج دو خص سے کہ جن کی اولاد اہل پورپ ہیں۔ ان کے دُھانچ لندن (گلیڈ ہال) میں موجود ہیں اور چونکہ انہوں نے آگ سے بہت کام لیا ہے۔ اس لئے بھی ان کو یا جوج ما جوج کہا جاسکتا ہے۔ (کیونکہ اوج آگ کو کہتے ہیں) وجال بھی یہی قوم ہے۔ مرزا قادیانی کے عہد میں فرہی طور پرفتا ہو چی ہیں۔

جواب: یانظرید بالکل غلط ہے۔ کیونکہ خروج یا جوج و معرت سے علیہ السلام کے زمانہ یس لکھا ہوا ہے اور اقوام یورپ مرزا قادیانی کے آبا واجداد سے بھی پہلے موجود ہیں۔ای طرح تمام انسان کم وہیں آگ سے کام لیتے ہیں اور آتش پرست تو عرصہ دراز تک آگ کی برست و عرصہ دراز تک آگ کی برست کو عرصہ دراز تک آگ کی برست کو جرکیا یہ سب یا جوج ماجوج ہوں گے۔اصل بات یہ ہے کہ احادیث کے برست کو مخصوص کا اسم علم یا جوج ماجوج قرار پایا ہے۔اس لئے آگر وضعی معنی کے طور پر مرزائی بھی یا جوج ماجوج بین جائیں تو اصل مقصد میں پی تفص بیدانہ ہوگا۔جیسا کہ سے کا لفظ بھی اشتراکی طور پر تمن آدی طاہر کرتا ہے۔دجال، قادیانی اور ابن مریم علیہ السلام

الا ..... "يجعله الله حكما" عمراديب كمرزا قادياني حق وباطل مين قطعى فيملد كريس ك-

جواب: حضرت سے علیہ السلام تو واقعی حاکم اور فیمل ہوں گے۔ گرمرز ا قادیانی کی زندگی تو تحریف وشیخ اسلام میں گذری ہے۔ اگر یہی حکومت مراد ہے تو سیخ اسلام میں گذری ہے۔ اگر یہی حکومت مراد ہے تو سیخ اسلام میں گذری ہے۔ عادل تصور ہوگا۔ کیونکہ اس نے سرے سے قرآن ہی کومنسوخ کردیا ہے۔

سلا "درد ہوا ہے۔معلوم بین کر اللہ عیسی اربعین "وارد ہوا ہے۔معلوم بین کر جالیس سال حضرت سے علیہ السلام حکومت کریں کے یا کم وہیں؟

جواب: خواہ آپ حکومت ایک دن ہی کریں گرصدافت مرزا کا تعلق اس سے کیسے ہوسکتا ہے؟۔ اگر بیمراد ہے کہ حضوط ایک کو جال ، یا جوج ما جوج اور سے علیہ السلام کاعلم نہیں دیا گیا تو مرزا قادیا نی پر تین الزام قائم ہوتے ہیں۔ اوّل جہالت اسلام ، کیونکہ می روایات میں چالیس سال آپ کی حکومت تحقیق کی گئی ہے۔ دوم تو بین رسالت کہ مرزا کو تو ان نتیوں کاعلم ہے۔ گر حضوط یک پر یہ تینوں مشتبہ تھے۔ اس الزام کے دوسے مرزا قادیا نی کا فر واجب القتل تھے۔ سوم دوران سرکیونکہ اپنی عمرای سال بتاتے تھے اور چالیس سال کے بعد دعو کی کیا تھا اور چالیس سال کی محرکا تو لیس سال تک مرکا قول خودا حادیث کو دکھ کے کی کی کی کے تھے اور خدا نے بھی چالیس سال تک مسیح ندر ہے دیا۔

سس " "فلا یجد الکافر ریح نفسه الامات "ندکور ب کدکافر حفرت سی علیه السلام کدم سے مرجا کیں گے۔ مرزا قادیانی کی تبلیخ الی ہی ہے۔

جواب: اس حدیث میں حضرت سے علیہ السلام کا معجزہ بیان ہوا ہے۔ جیسا کہ:
"شاهت الموجوہ" میں حضرت علیہ السلام کا معجزہ فدکور ہے کہ آپ نے کنگریاں پھینک کرتمام
کو اندھا کردیا تھا اور مرزا قادیانی کی تبلیغ سے ہزاروں مسلمان گراہ ہو بچکے ہیں اور ان کے دل
مر بچکے ہیں۔ جن کووہ کا فرکہا کرتے ہیں۔ اگر صلاح الدین ایو بی ید دوئی کرتا تو درست ہوسکتا تھا۔
کیونکہ ۱۹۰۱ء میں بطرس ناسک چھ لا کھ عیسائی فوج لے کرمھر پر چڑھ آیا تھا اور اس نے جنگ صلیبی میں عیسائیوں کو شکست دی تھی۔

سر اشارہ ہے کہ عیسائیوں کولا جواب کردےگا۔ جواب: نہیں قل خزر کی رہم اوراس کا استعال حضرت سے علیہ السلام کی زندگی میں بند ہوجائے گا۔ کیونکہ اہل کتاب کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اگر مرز ا قادیانی کے عہد پر مضمون منطبق کیا جائے تو یہ مطلب فکتا ہے کہ قل خزر کی بجائے خود قل ہو گئے ہیں۔ تحریف کتاب اللہ اور ترک احادیث رسول اللہ میں عیسائیوں کے مقابلے پر دم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جہاد موقوف کر دیا ہے اور عیسائیت کوئی اپنا اسلام سجھ لیا ہے اور تدن یورپ میں جذب ہورہ ہیں۔

سي المرادي المرادية "من الثاره على المرادة المرادي المالي المرادي على المرادي المالية المرادية ال

جواب: محم اسلامی کو بند کرنے کا فتو کا اسلام کا ناسخ ہوکر نی نہیں السلام کے عہد میں چونک ضرورت نہ رہے گی۔ور

سوائے مخالف اسلام کے ۳۹۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی کی تعلیم غالب

الناس امة واحدة " جواب: بالك موئے يا كتنے بابى ندجب

ندہب نے ان کا ناک میں فتندار تد ادجاری ہے اور م کداس ونت اسلام ہی اس خود بھی مان چکے ہیں۔

ندہب کی تبلیغ کریں سے جواب: واف

سکے۔ساٹھ ستر کے درمیر اس سال ہوگی غلط دی تھی ۳۸۔۔۔۔۔

جنہوں نےمرزا قادیانی

جواب: الر يزهاجائے اورا گر مرزا **ق** 

جوآپ کی لاش پرحاضرہ

بعین ''واردمواہے۔معلوم نیس کہ چالیس سال ن؟

ن می کریں گرصدافت مرزا کاتعلق اس سے کیسے ، یا جوج ماجوج اور سے علیہ السلام کاعلم نہیں دیا گیا ہے السلام کاعلم نہیں دیا گیا ہے السلام کاعلم نہیں جالیس کین رسالت کہ مرزا کو تو ان نتیوں کاعلم ہے۔ گر روایت میں التحل ہے۔ گر میں سال کے بعد دعویٰ کیا تھا اور چالیس سال کی ربھول گئے تھے اور خدانے بھی چالیس سال تک

ح نفسه الامات ''مَدُورے كه كافر حفرت سيح كا بين ايس بى ہے۔

ی علیہ السلام کا معجزہ بیان ہوا ہے۔ جیسا کہ: معجرہ فدکور ہے کہ آپ نے کنگریاں بھینک کرتمام ارول مسلمان گراہ ہو چکے ہیں اور ان کے دل ح الدین ایو بی بیددعویٰ کرتا تو درست ہوسکتا تھا۔ من لے کرمصر پر چڑھ آیا تھا اور اس نے جنگ

اشارہ ہے کہ عیسائیوں کولا جواب کردےگا۔ کا استعال حضرت سے علیہ السلام کی زندگی میں الما گرمرز اقادیانی کے عہد پر میضمون منطبق کیا فود کل ہوگئے ہیں تح یف کتاب اللہ اور ترک دم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جہادموتوف کر دیا ہے اور

ہں جذب ہورہے ہیں۔ شارہ ہے کدمرزا قادیانی جہاد بند کردیں گے۔

جواب: علم اللي كوبندكرنا رسول كا اختيار نبيس موتا۔ اب اگر مرزا قادياني نے جہاد اسلامي كوبندكرنے كافتوى ديا ہے تو آپ كابيد كوئى باطل موجا تا ہے كہ ميں اسلام كا نائخ موكر ني نبيس بنا اور اگر اجتہا دى طور پرفتوى ديا ہے تو سرا يا غلط ہے۔ گر حضرت سے عليہ السلام كا عائخ موكر ني نبيس بنا اور اگر اجتہا دى طور پرفتوى ديا ہے تو سرا يا غلط ہے۔ گر حضرت سے عليہ السلام كے عہد ميں چونكہ كمال تبلغ كے بعد حكومت اسلامي تسليم مو كے گی۔ اس لئے جہاد كی ضرورت ندر ہے گی۔ ورند آپ بھى اس تھم ميں ترميم ندكريں گے۔ كونكه نشخ شريعت كا ارتكاب سوائے خالف اسلام كوئى نبيس كرسكا۔

٣٦ ..... ''يهلك الملل كلها ''يس اشاره م كرتم ماديان كمقابله من مرزا قاديا في كالمعلم عالب ربك لجعل مرزا قاديا في كالعيم عالب ربك لجعل الناس امة واحدة ''وغيره ك خلاف ب-

جواب: بالكل غلط ہے۔ ورند بتائيں كتنے آريم مغلوب ہوئے، كتنے عيسائى معرف ہوئے يا كتنے بابى مذہب كے بيرومرزائيت ميں داخل ہوئے۔ بلك واقعات بتارہ ہيں كہ بابى مذہب نے ان كا تاك ميں دم كرديا ہوا ہے۔ عيسائيت زوروں پر ہاور آريو غيره كى كوشش سے فتدار تداد جارى ہاور مرزائيت سے لوگ تو بكررہ ہيں۔ اس لئے اس حديث كا يمطلب ہے كرات وقت اسلام ہى اسلام ہوگا۔ جيساكد: "لينظهره على الدين كله "ميں مرزا قاديا فى خود بھى مان چكے ہيں۔

سا..... '' يسكن ادبعين ''مين اثاره بكر چاليس سال مرزا قاوياني اپند دب كي تين كرين گر-

جواب: واقعات نے اس کی تکذیب کی ہے۔ کیونکہ ای سال کی عمر تک آپنیں پینچ سکے۔ساٹھ ستر کے درمیان ہی وفات پائی تھی اور ٹیچی فرشتہ نے جو پچھے بتایا تھا کہ مرزا قادیانی کی عمر ای سال ہوگی غلط وتی تھی اور مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک بیّن دلیل ہے۔

۳۸ ..... "يصلى عليه المسلمون صلوة الجنازة "مين اشاره كه جنهول في مرزا قادياني پر جنازه پر ها جواي مسلمان بين باقى سب كافر بين ـ

جواب: اس اصول نے تو مرزائی بننے کی بیا یک شرط بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے جنازہ پڑھا جائے اورا گرمرزا قادیانی پر جنازہ کی رسم جاری نہر تھیں قو صرف وہی لوگ مسلمان رہ سکتے ہیں جوآپ کی لاش پر حاضر ہوئے تھے اور جونہیں پہنچ سکے تھے وہ اس غیر حاضری کی وجہ سے بے ایمان ہو پچکے تھے۔ بہر حال یہ نظریہ اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ حدیث کا ترجہ غلط کیا گیا ہے۔ می ترجمہ یوں ہے کہ حضرت سے علیہ السلام پر مسلمان لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یوں ترجمہ غلط ہوگا کہ جو لوگ جنازہ پڑھیں وی مسلمان ہوں گے۔ کیونکہ اس وقت یوں عبارت ہونی چاہئے تھی۔'المہ نین مصلون علیہ ہم المسلمون فی عہدہ ''بہر حال پہنظریہ مرزا سکول کے اس دعوی کو بھی باطل کرتا ہے کہ ہم کسی کو کا فرنہیں کہتے ۔ لوگ مسلمان (مرزا) کو کا فرکہ کرخود بخو دکا فر ہورہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور بین اور کھانے کے اور بظاہر اسلام سے اتن محبت کہ کسی کو کا فر ہورہی ہے۔ حالا نکہ اس ایم ہوا ہے کہ اس میں غیر حاضری کی وجہ سے کسی کو کا فر ہورہی ہے۔ حالا نکہ اسلام میں نماز جنازہ فرض کفا یہ ہے۔ بعض کے ادا سے سب کا ادا ہوجا تا ہے۔ گر یہاں فرض عین قر اردیا جا تا ہے۔ جس کی وجہ یا تو اسلامی ناوا تھی ہے اور یا تحریف اسلام جومرزا قادیا نی کی تعلیم کونائ شریعت اسلامی قر اردیتی ہے۔

۳۹ ..... حدیث معراج بین آیا ہے کہ: ''مسعسی قسند بسیان ''اس سےخود مرزا قادیانی کی زبان اور قلم مرادیں۔

جواب: معراج بیداری میں واقع جسمانی واقع ہوا تھا اورخواب نہ تھا کہ تعبیر کی ضرورت پڑے اور مرزا قادیانی نہ جسمانی طور پر وہاں موجود تھا اور نہ روحانی طور پر کے وکدان کے نزدیک جسم کی گری سے روح بیدا ہوا کرتی ہے۔اس لئے قرآن وحدیث یاسیف قلم خود سے علیہ السلام کی مرادیں۔

میں '' '' ان ربکم لیس باعور ''یس اثارہ ہے کہ آگریز فرہی آگھ سے کانے ہیں۔

جواب: مرزا قادیانی خودکانے ہیں۔ ہدایت کی آگھ بند ہے جوسوجستی ہے۔الٹی ہی سوجستی ہے الٹی ہی سوجستی ہے الٹی ہی سوجستی ہے اور تر یف و تنیخ اسلام کی آگھ اس قدرروش اور اجری ہوئی ہے کہ یہود ونسار کی بھی ان کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ دعویٰ یہ کیا ہے کہ اسلام منسوخ نہیں۔ گرا ندر ہی اندرا کی مسئلہ بھی اپنی اصلیب پر قائم نہیں رہنے دیا۔اس محادمت کا اجر خدا ہی آپ کودےگا۔

الم ..... خروج دجال کا مقام متعین نہیں ہے۔ کیونکہ ایک روایت بیں ہے کہ:
''لمتقی البحدین ''ہووسری میں ہے کہ شرق ہاور تیسری میں ہے کہ شام یا عراق ہے۔
اس لئے اس سے پاوری لوگ مراد ہیں۔

جواب: کیم کیوں مراذمیں ہیں۔ حالاً ست میں عراق وشام میر ہے۔اب بتائے کہ کیا پاو مرزا قادیانی کے آبادا جدا سسسست

جواب: انگر ورندحدیث کامقعود ہے۔ انگالنامہ پڑھےگا۔''اقل ساہم.....

وہاں نہیں جاسکتے۔ جواب: لہا ہے۔انجی حال کا واقعہ۔ سے پکڑ کرنگال دیا تھا۔ کے نبی نے جے منسوں کے موقعہ پرضروری کیا رہتے ہیں اور چندسال ہے۔ یبی سلسلہ جاری

سنر دنوں میں طے کرد: جواب: \* کے بعد ہوئی ہے اور آ یا واجداد بھی پیدائیں

ہ ہو اجبدر من کید ہے۔ کے علاوہ سے ایرانی الا نمازیں شائع کی ہیں ا

ہے کہ صدیث کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے۔ صبیح ترجمہ ماز جنازہ پڑھیں گے۔ یول ترجمہ غلط ہوگا کہ جو کل وقت یول عبارت ہوئی چاہئے تھی۔ 'المذین ہوالی ینظر میرزائیول کے اس دعوی کو بھی باطل (مرزا) کو کا فر کہ کرخود بخو دکا فر ہور ہے ہیں۔ ورکھانے کے اور ۔ بظاہر اسلام سے اتن محبت کہ بناتھم ہوا ہے کہ اس میں غیر صاضری کی وجہ سے بناتھم ہوا ہے کہ اس میں غیر صاضری کی وجہ سے بناتھم ہوا ہے کہ اس میں غیر صاضری کی وجہ سے بناتھم ہوا ہے کہ اس میں غیر صاضری کی وجہ سے بناتھم ہوا ہے کہ اس میں غیر صاضری کی وجہ سے بناتھم ہوا ہے کہ اس میں غیر صاضری کی وجہ سے بناتھم ہوا ہے کہ اس میں غیر صاضری کی وجہ بیا تو اسلامی ناواتھی ہے اور یا

له:"مسعسی قسضیبان "اسسخود

ئربعت اسلامی قرار دیتی ہے۔ مربعت اسلامی قرار دیتی ہے۔

ممانی واقع ہوا تھا اورخواب نہ تھا کہ تعبیر کی اموجود تھا اور نہ روحانی طور پر۔ کیونکہ ان کے الئے قرآن وحدیث یاسیف وقلم خودسے علیہ

عود ''مِن اشارہ ہے کہ اگریز نم ہی آ کھ

رایت کی آئکھ بند ہے جوسوجھتی ہے۔الٹی ہی ن طور انجری ہوئی ہے کہ یہود ونصار کی بھی ان امنوخ نہیں۔گراندر ہی اندر ایک مسئلہ بھی ندائی آپ کودےگا۔

میں ہے۔ کیونکد ایک روایت میں ہے کہ: اے اور تیسری میں ہے کہ ثام یا عراق ہے۔

جواب: کیسی بنگی بات ہے کہ چونکہ مقام معین ہے قیادری مرادی سے خودمرزائی کیوں مرادی ہیں۔خودمرزائی کیوں مرادیس ہیں۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ وجلہ فرات کا مقام اتصال مدینہ شریف سے مشرقی سست میں واقع ہے۔ مگر البی بات گھڑی ہے کہ احادیث کو ہی باعتبار کردیا ہے۔ اب بتا ہے کہ کیا یادری وہاں سے پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں سے خروج دجال نہ کور ہوا ہے یا مرزا قادیانی کے آباوا جداد سے بھی پہلے یورپ میں موجود تھے؟

۳۲ ..... "مكتوب بين عينى الدجال ك ف رفيقره كل من يعرف ومن لا يعرف "كرم الكريزى أولي موكال

جواب: اگریزی ٹونی تو خود مرزائیوں کے سر پر ہی ہوتی ہے۔ کیا یہ بھی دجال ہیں؟ ورنہ حدیث کامقصود یہ ہے کہ علم وجدانی سے ہرایک عالم وجائل اس تحریر کو پڑھے گا۔جیسا کہ اپنا اعمالنامہ پڑھےگا۔''اقداء کتابك'' قرآن شریف اس کی شہادت وے دہاہے۔

مهم ..... مدیث میں آیا ہے کر د جال مکد مدیند میں داخل ند ہو سکے گا۔ چنا نچد یا دری وہال نہیں جاسکتے۔

جواب: یوں کہومرزائی وہاں نہیں جاسکتے اور نہ ہی مرزا قادیانی کووہاں جانا نعیب ہوا ہے۔ ابھی حال کا واقعہ ہے کہ جاوا سے ایک مرزائی مسلغ کمیٹریف میں پنچاتھا تو ابن سعود نے کان سے پکڑ کرنکال دیا تھا۔ ویکھوا خبارام القرئ مجریا کتوبر ۱۹۳۰ء۔ بلکہ یوں کہنا پیجانہ ہوگا کہ مرزائیوں کے نبی نے جے منسوخ کردیا ہے۔ اس کی بجائے قادیان کی حاضری بڑے وفوں میں سالا نہجلسہ کے موقعہ پرضروری بچھتے ہیں۔ بہی ان کا کعبہ ہے اور پہیں ان کا روضہ نبوی جس پر درود پڑھتے رہیں اور چندسال سے قبر پری بھی شروع ہوئی ہے اور خوب نذر ونیاز کا سلسلہ جاری ہوگیا ہے۔ یہی سلسلہ جاری رہائی کے مراس مرزایرتی شروع ہوجائے گی۔

، مہم ..... تقارب زمان کا مسلم مرز ائی عبد میں پورا ہوا ہے کہ ریل نے سالوں کے سر دنوں میں طے کردیئے ہیں۔ سردنوں میں طے کردیئے ہیں۔

جواب: ہوائی جہاز وں نے اور بھی تقرب زمانی پیدا کردیا ہے اور بیا بجا دمرزا قادیائی
کے بعد ہوئی ہے اور ریل کی ایجاد ۱۸۰۰ء سے پہلے کی ہے۔ جب کہ ابھی مرزا قادیائی کے
آ با وَاجداد بھی پیدائیس ہوئے تھے۔اس لئے ندریل نشان صداقت ہے اور نہ ہوائی جہاز۔اس
کے علاوہ سے ایرانی اس حدیث کا مطلب اختصار عبادات لیتا ہے۔اس لئے اس نے صرف تین
نمازیں شائع کی ہیں اور وہ بھی بے وضو پڑھی جاتی ہیں۔اسلام کے نزدیک دونوں تاویلیس مردود

ہیں۔ کیونکہ اسلام میں دجال کے عہد میں دنوں کا لمباہوناتشلیم کیا گیاہے۔جس میں نمازیں تخمینہ لگا کرادا کرنے کا تھم ہوگا اور قرب قیامت میں دنوں کی چھوٹائی مقررہے کہ جس کے بعد بہت جلد دنیاختم ہوجائے گی۔

۳۵ ..... "يتوك الصدقة "مين اشاره بي كهم زا قادياني زكوة نبين ليس ك\_ كيونكه ان كوم المبين ليس ك\_ كيونكه ان كوم م

جواب: کی مرزائی مجو کے مرتے ہیں۔ ہاں سے بات ضرور مانی پڑتی ہے کہ اس جماعت ہیں اسلامی طور پرز کو قادا کرنے کا مسئلہ ترمیم پاچکا ہے اوراس کی بجائے چندہ بیعت کی کمیٹیاں جابجا قائم کر دی گئی ہیں اوراس فعل نے قابت کیا ہے کہ مرزا قادیائی نے زکو ق کو بھی منسوخ کردیا تھا اور بیجھوٹ کہا تھا کہ نائخ شریعت نہیں ہوں۔ تاریخی طور پراگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں آئ کل افلاس کمال تک پہنچ چکا ہے اور مرزا قادیائی کی پیدائش سے پہلے آسودہ حال سے اور سلاطین اسلام کے وقت تو دنیا کے مالک تھے اوراس قدر مالدار سے کہ عبدالرحمٰن بن عوف کا ترکہ جب تقسیم ہوا تھا تو آ ہی چار ہیو یوں کو آ ٹھواں حصہ ملا تھا۔ جس میں سے ایک کا حصہ چالیس بزار درہم تھا۔ گراب بیوال ہے کہ ہر جگہ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو اپنے اندر حصہ چالیس بزار درہم تھا۔ گراب بیوال ہے کہ ہر جگہ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو اپنے اندر جند سب کرنا شروع کر دیا ہے اور کی جگہ می حکومت خوداختیاری ان کے پاس موجود نہیں رہی ۔ اگر ان حالات پر نظر ڈالی جائے تو مرزا قادیائی کا ظہور و بال اسلام تھا۔ جس سے رہی سبی برکات بھی کا فور ہوگئی تھیں۔

۳۲ ..... مرزا قادیانی کے عہد میں قحط واقع ہواتھا جوظہور سے کی علامت ہے۔
جواب: ہاں ظہور سے دجال کی علامت ہم بھی مانتے ہیں کہ پہلے قط ہوگا۔ جس کے
مصل خروج دجال ہوگا اور اس کے بعد مصل ہی نزول سے کا زمانہ ہے جو مسلسل طور پر یہ تنیوں
کے بعد دیگر سے ظاہر ہوں گے۔ ناواقلی کی وجہ سے مرزا قادیانی نے یوں مجھر کھا ہے کہ نزول مسے
کے بعد قبط ہوگا۔ اتنا بھی نہیں سوچا کہ پادر یوں کوآپ ہی دجال کہ آئے ہیں۔ کیا ان کے آنے
سے پہلے قبط تھا۔ بعد میں نہیں ہوایا بعد میں ہوا پہلے نہیں ہوا۔ احادیث میں تو خروج دجال کی
علامت امساک بارال کھی ہے۔ اگر آپ منظور کرتے ہیں تو اسم اللہ۔

کہ ..... فتنہ د جال سے نیخے کے لئے حضو مطابقہ نے سورہ کہف پڑھنے کا تھم دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی د جال ہیں۔ کیونکہ اس میں عیسائیوں کا ہی ذکر ہے۔ (د جال کانام تک نہیں لیا گیا)

جواب: عجیب مجب جوکوشیوں میں رہتے ہیں اور قادیانی کھڑا ہوا تھا۔جس۔

سامنے قوہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اور پینظر ریھی عجیب قسم کان وابستہ موتی ہے۔اگر میری

اپنے الہام کے روسے ذوالا ہوگا۔جس سے کہ وہ حضور۔

ہوں۔ سی سے مدوہ سور۔ ہے۔کیا مرزائی اس ذوالقر نیم ہے۔ سی مرزائی اس دوالقر نیم

عهدیش پادر بول کومرزا تا جواب: باب

ہے۔ پہلےخود کھہ چکے ہیں کا کہ مرزا قادیانی نے وجال اا

ہارے خیال میں یوں معلو پاس د جال مفت مرز ائیوں ک ہم..... "د

كرنائه-ورنه والشمس جواب: فردا ف

ظہور سے قادیانی سے کوئی خ اریانی سے کی تحریف زیادہ مطلوب ہوتو بغیر تحریف ک

آیت سے بیمفہوم کالف م گا۔ بلکہ صرف بیرند کورہے کا ۵۰۔۔۔۔۔ " د

على بيسوه بين جوا يي مهركة

لمباہوناتشلیم کیا گیا ہے۔جس میں نمازیں تخیینہ ل کی چھوٹائی مقرر ہے کہ جس کے بعد بہت جلد

)اشارہ ہے کہ مرزا قادیا ٹی ز کؤ ہنہیں لیں گے۔ الدار ہوں گے۔

یں۔ ہاں میہ بات ضرور مانئی پڑتی ہے کہ اس
کیم پاچکا ہے اور اس کی بجائے چندہ بیعت کی
ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے زکو ہ کوبھی
تنہیں ہوں۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو
ہودہ رزا قادیانی کی پیدائش سے پہلے آسودہ
ہوادر مرزا قادیانی کی پیدائش سے پہلے آسودہ
ہوادر مالدار سے کہ عبدالرحمٰن بن
کوآ تھواں حصہ ملاتھا۔ جس میں سے ایک کا
رجگہ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کواپنے اندر
بوان اسلام تھا۔جس سے ربی سبی برکات بھی

واقع ہواتھا جوظہور سے کی علامت ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ پہلے قط ہوگا۔ جس کے ول سے کا زمانہ ہے جومسلسل طور پر یہ تینوں مرزا قادیانی نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ نزول سے پہنی دجال کہ آئے ہیں۔ کیاان کے آئے نہیں ہوا۔ احادیث میں تو خروج دجال کی نہیں قراب ماللہ۔

کے مفوط اللہ نے سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا کے منکدال میں عیسائیوں کا ہی ذکر ہے۔

جواب: عجیب کھیل دکھایا ہے کہ مرزا قادیائی کے نزدیک عیسائی کومت، عیسائی افسر جوکوشیوں میں رہتے ہیں اور پادری تین شم کے دجال تصاوران کے مقابلہ میں صرف ایک سی قادیائی کھڑا ہوا تھا۔ جس نے اگریزی حکومت اور اگریزی افسروں (دوشم کے دجالوں) کے سامنے تو ہاتھ جوڑ دیئے تھے۔ گرتیسر نے شم کے دجال (پادریوں) کو گھر بیٹھے بی مغلوب کرلیا تھا اور پینظر پیھی عجیب شم کا ہے کہ جن آیات میں جس کا ذکر ہوائی نوعیت کے ساتھ اس کی تا ثیر وابستہ ہوتی ہے۔ اگر میلی ہے ہوتا ای سورہ کہف میں ذوالقرنین کا بھی ذکر آیا ہے اور مرزا قادیائی اپنے الہام کے روسے ذوالقرنین بھی ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ذوالقرنین، دجال ہوگا۔ جس سے کہ دہ حضور نے خوف دلایا ہے اور جس کے دفعیہ میں سورہ کہف پڑھے کا حکم دیا ہوگا۔ جس سے کہ دہ مالقرنین سے مرادد جال لے سکتے ہیں؟

، من من من من من من الدجال بباب الد "من اشاره بكدا يك مقدمه باز حكومت كري وريول كوم زا قاديا في فكست دي ك-

جواب: باب سے مراد حکومت لینا اور لدسے مراد قوم لد لینا عجیب شم کی تکتہ آفرینی ہے۔ پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت نصاریٰ (قوم لد) بھی دجال ہے قوم فہوم یوں پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے دجال اوّل کی حکومت کی پناہ میں دجال دوم کوشکست دی ہے۔ اس سے بہتر تو ہمارے خیال میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے شہر لدھیانہ کے دروازہ کے یاس دجال صفت مرزائیوں کوشکست دی تھی اور تین سورو ہے جیت لئے تھے۔

ت مرادم من المغرب "سعراد مغربي اقوام كااسلام قبول المعرب "سعراد مغربي اقوام كااسلام قبول كرنا م دورنه والشمس تجرى لمستقرلها "كي خلاف موكا-

جواب: فردا فردا قبولیت اسلام کا وجود مما لک مغربیه میں پہلے ہے ہی موجود ہے۔ ظہور سے قادیانی سے کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اس لئے اگر طلوع الشمس کی تحریف ہی کرنا ہے تو ایرانی مسے کی تحریف زیادہ قرین قیاس ہے کہ مما لک مغربیہ کی مادی ترقی مراد ہے۔ اگر ہدایت مطلوب ہوتو بغیر تحریف کے ماننا پرتا ہے کہ علامات قیامت سے ایک بی بھی علامت ہے اور جس آیت سے بیم فہوم خالف سمجھا گیا ہے۔ اس میں بید کورنہیں ہے کہ ہمیشہ سورج یوں ہی چال رہے گا۔ بلکہ صرف بید کور ہے کہ وہ چال ہے اوران دوفقروں میں بالکل فرق ظاہر ہے۔

مدنست و دابة الارض "حضرت سي عليه السلام كعبد من ريل كاثرى بي الخالف على يسوء بين جوابي مبركوسليماني مبرتصوركرت بين اوراكي مبركفير سيداول كوز فم كرت رجت بين -

حضرت صدیق اکبر السلام کی قبرا گروبال جواب: خسیں ہمریتا یا گیا کا علیہ السلام کونظرا ندا علیہ السلام کونظرا ندا جواب السلام کے عبدتک میں کوئی حرج نہیں وفات کے وقت کے وفات کے وقت کے ورنہ پہلے اس امر کی خواب خوا

جواب

مرزا قادياني مغلو

مرزا قادیانی کا مج

بس لكعاب كدمرا

میں بہت سارویہ

ضرورت برآنے

جواب: "دابة الارض" احاديث كروس ايك نوعيت كاجانور موكار جوح وباطل کے لئے خدائی نشان ہوگا اور اہل سنت والجماعت کے زودیک بغیر تاویل کے سلم ہے۔ گر جولوگ اہل بدعت ہیں۔ان کے زویک ابھی تک اس کا مصداق معین نہیں ہوا کہ کیا شئے ہے۔ بانى نه بسب الل قرآن عبدالله چكر الوى كاعقيده قعاكه: "دابست الارص "سعمرادظهور سي عليه السلام ب- ايك محرف كاقول بك: "دابة الاوض" كراموفون بجواجزائ ارضير پدا ہوا ہاورلوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ ایک حضرت لکھتے ہیں کہ "دامة الارض" عیمائی اقوام ہیں جوسر لیے السیر ہونے کی وجہ سے تمام دنیا پر چھا گئی ہیں۔خودمرز ائیوں کے تین قول ہیں۔ ایک بیہے کدوہ ریل گاڑی ہے اورای کوخرد جال کالقب بھی دیا ہے۔ دوم بیکہ طاعونی کیڑے ہیں جومرزا قادیانی کی تعمدیق کے لئے پیدا ہوئے تھے۔ سوم بیکہ مولوی صاحبان ہیں جوان پرمبر علفیر لگاتے ہیں۔ابان اختلافات کے ہوتے ہوئے ہم کی نتیجہ برنہیں پینے سکتے۔سوائے اس کے کہ بم كبيل كران لوكول كزويك خروجال، دابة الارض، طلوع الشمس من المغرب اور ديكراشراط الساعة برايمان نبيس ب- مرجونكه اسلام تعليم مين ان كوبرى ابميت دى منى ب-اس لے صاف اکار بھی نہیں کر سکتے اور تاویلیں کر کے اپنے انکار کو پوشیدہ کررہے ہیں۔ورنداس کی ت میں سوائے اس کے پھر نیس کدانرا می طور پر اسلامی علماء کو نیجا دکھا تمیں اور خالفین سے بھی بین لیس كن دابة الارض "أكرريل كارى بومسى قاديانى سے يہلے دوسوسال كول ايجاد مولى ہے؟ اور علمائے الل اسلام كوعلماء سوء كا خطاب مرزا قادياني سے بہلے تمام ايسے لوگوں نے ديا ہوا ے کہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا اور ان کے نتوی سے اینے کیفر کردار کو پہنچ مکے اور اگر وجہ تکفیری علماء سوء كودابة الارض بتاتى ہے تو خود مرزا قاد مانى دابة الارض بيں كەجنبوں نے ايپے منكرين پر فتویٰ کفرلگایا تھا۔اس کے بعد مرزائی جماعت ہے جوایے سواکسی کومسلمان بی نہیں بجھتی اور جابجا تحریف و عنی اسلام سے اہل اسلام کے سینوں پرمونگ دلتی چرتی ہے۔ بہر حال اگر دابة الارض کی مخصیت سے انکار ہوتو ہم جے جاہیں اسے دلبة الارض بناسكيں مے۔ يدكيا ضروري ہے كه مرزا قادیانی کی تاویل تو درست مواور ہماری تاویل غلط موجائے۔

اه ...... المدفن عیسی الارض مقدس "بینی قادیان ہے۔ جواب: حضوط فی جو می محصل طور پر فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام آپ کے مقبرہ میں دفن ہول گے اور ارض مقدس کی روایت اگر ہے تو اس سے مراد قادیان نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں تحریف و تنیخ اسلام کی نجاست ہروقت موجود رہتی ہے۔

لط ہوجائے۔ مقدس ''یعنی قادیان ہے۔ مایا ہے وہ یکی ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام روایت اگر ہے تو اس سے مراد قادیان نہیں مقت موجودرہتی ہے۔

ولتی پھرتی ہے۔ بہرحال اگر دابۃ الارض کی

الارض بناسكيں مے۔ بدكيا ضروري ہے كه

معرت عائش فی خواب میں تین چاندنے دکھائی دی تھی۔جس کی تاویل معرت صدیق اکبر فی معرف عیسی عادیل معرب میں تاویل معرب میں اللہ کی تعرب کی تعرب کی معلیہ السلام کی قبرا کردہاں ہوتی تو آپ کوچار چاند فلر آتے۔حضور شیخین اور حضرت میں۔

جواب: حضرت عاكشما قول بهلے گذر چاہے کہ چوتی قبر کی جگداہ لئے تجویز كرتی تعیس مر بتایا گیا كہ بيج گدخشرت سے عليه السلام كے لئے ہے اور تين جا ند كا جواب بيہ ہے كمكن ہے كہ تين جا ند شخين اور حضرت سے عليه السلام ہول يا حضرت ابو بكر فرن تعمیر كے وقت حضرت محل عليه السلام كونظرا نداز كرديا ہو \_ كونكه "اقسمادك" (تيرے چاند) كہنے ميں بيا شارہ تھا كہ جس سے حضرت عاكش تير قار ورندوا تع ميں حضوط الله صورج تنے اور باتی تين چاند تھے۔

۵۳ ...... کیا قبر پھاڑ کر بار دخہ نبویدگرا کر حضرت میسے علیہ السلام کو فن کریں ہے؟ جواب: گنبد خضراء کی بنیاد بعد میں ۱۷۸ ھاکو پڑی ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت میسے علیہ السلام کے عہد تک شدرہے اور یااس کی کوئی دوسری شکل ہوجائے۔اس لئے اس واقعہ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۵۳ ..... اگر حضرت عليلى عليد السلام كا وبال دنن بونا يقينى بونا تو حضوظ كالله كا وبال دنن بونا يقينى بونا تو حضوظ كالله كا وفات كون اختلاف بونا-

جواب: انمی قرائن سے توبہ بات ٹابت ہوئی تھی کہ آپ ججرہ میں ہی دفن ہوں گے۔ ورنہ پہلے اس امر کی تحقیق کی طرف کسی کو خیال تک بھی نہ تھا۔

۵۵ ..... ' واضعایدیه علی کتفی ملکین ''سےمرادیہ کمرزا قادیائی کیم احس امروبی اور کیم نورالدین بھیروی کے سہارے پرعیسویت کا داوگ کریں گے۔ ورند نزول ملائکہ سے عذاب آ تالین ہے۔

۵۲ ۔۔۔۔۔ یا جوج ما جوج کی اگریز ہیں۔ کیونکہ تاربر تی لیے کانوں کا کام دے رہی ہے۔

جواب: اس لمبے کان سے تو مرزائی بھی یا جوج ما جوج بن سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

۵۵ ..... مرزا قادیانی اگراس صدی کے مجد دئیس تو اور کون میں؟

جواب: مجدد کی بحث پہلے گذر چکی ہے۔ گریہاں بھی اتنا کہد یناضروری ہے کہ بجدد کا کام احیاء سنن ہوتا ہے اور مرزا قادیانی نائخ شریعت اور محرف کلام الله اور لاعب باحادیث رسول الله بمكفر امت محدید، مرتکب تصلیل امت احمد بیاور مدی نبوت جدیدہ واقع ہوئے ہیں۔اس لئے آپ کو مجدد کہنا غلط ہوگا۔

۵۸ ..... "لا نبى بعدى "نزول سے كامعارض بـ

جواب: اگراس کے معارض ہے تو نبوت مرزا کے بعد خالف ہے اور اسلام نے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ: "لا ذہبی مبعوث بعدی "اس لئے اس مدیث سے مرزا قادیانی کی نبوت باطل تھرتی ہے۔

٥٩ ..... كيااسلام ايك اسرائيل ني كافتاج ي؟

جواب: نزول سے بطور خدمت اسلامیدواقع ہوگا۔ ورنہ اناله لحافظون "كى وجہ سے يكى كافتان نہيں ہے۔ اس لئے ندوہ سے ناصرى كامخان ہے اور ندسے قاديانى كازير احسان ہے۔ بلدوجود سے قاديان اس كے لئے باعث بدنا مى ہے۔

۲۰ ..... مسيح نازل بول كي قوبالكل بوژھے بول كے۔

جواب: بوڑھے تب ہوتے کہ کرہ ارض پر رہتے اور آسان پر رہنے والے بوڑھے نہیں ہوتے۔کیا جرائیل علیہ السلام حضوطی کے وقت بوڑھے تھے؟

۱۱ ..... قرآن شریف عربی میں ہے۔ وہ آتے ہی اس کی تعلیم کی تبلیغ کیسے کریں ہے؟

جواب: مرزا قادیانی قصیده اعجازید بناتے وقت بقول خود خدا ہے تعلیم پائی تھی کیا حصرت سے علیہ السلام ہمیشہ علم الدنی محصرت سے علیہ السلام ہمیشہ علم الدنی مسلم میں مسلم کے بین مسلم بالسلام ہمیشہ مسلم کے بین مسلم کارشاد ہے کہ: 'انسا امة امیة ''ہم انبیاءان پڑھ ہوتے ہیں۔ گرعلمہ البیان کے طور پرخدا کے زرتعلیم ہوکر حالت طفولیت میں بی کمددیتے ہیں۔ 'انسی عبدالله البیان کے طور پرخدا کے زرتعلیم ہوکر حالت طفولیت میں بی کمددیتے ہیں۔ 'انسی عبدالله

اتسانسی السکتساب ا مرزا قادیانی ظاہری تعلیم امتحان میں فیل ہوگئے ٹے

شرکنہیں ہے۔اگرشیا بہرہ

جواب: بإ

عیسیٰعلیدالسلام آسان \*جواب: \* سےاس کی شان بھی با

استنباط کرو کیونکہ حضر، حضوطان بھین سے

جواب: تتلیم کر لینے میں میہ

مسلموں کو بیہ کہنے کا ہیں) تو تائید لفرانیے

ىن) نو تائىدىكىرانى سىمال

جواب: سريا

بیانیاجاہلانہ سوال۔ مسیح علیہ السلام ۸۵ ہےتو حضرت مسیح علب اتانی الکتاب الایة "اس معیار نبوت سے مرزائی نبوت بالکل کا فور ہوجاتی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی ظاہری تعلیم حاصل کرنے میں بھی ایسے کند ذہن واقع ہوئے تھے کہ وکالت کے امتحان میں فیل ہوگئے تھے۔ کیا کوئی نبی فیل بھی ہواہے؟

۱۲ ..... آسان کوئی چیز گھوس نہیں ہے کہ جس پروہ گزارہ کرتے ہوں یا اگروہ ٹھوس

ہےتو کردی شکل ہے کہ جس پر تھم ہر نامشکل ہوتا ہے۔ میں میں میں میں ان خب بین میں میں میں ان خبار

جواب: مرزا قادیانی خود کردی زمین پررجے تصاور جن لوگوں نے آسان کو ایھر کہا ہے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ستاروں میں مخلوقات آباد ہے قوزرہ آپ کہ بھی کسی ستارہ میں مقیم بھیلیں کیا ہرت ہے؟ سالا سسسہ حضرت سے اب تک می قیوم ہیں بیتو شرک ہوا؟

جواب: ہاں جبریل اور زمین وآسان بھی قیوم ہیں۔ابلیس بھی حی قیوم ہے۔کیا ہے شرکنہیں ہے۔اگر شیطان مرگیا ہے تواس کی قبر دریافت کرو۔

۳۲ ..... کیار پتک نہیں ہے کہ رسول علیہ السلام تو زمین میں فن ہوں اور حضرت عیسی علیہ السلام آسان پر مانے جا کیں؟

جواب: حضوط کے عہد میں جبرائیل علیه السلام آسان سے آتا تھا۔ کیااس معیار سے اس کی شان ہے تا تھا۔ کیااس معیار سے اس کی شان بھی بڑھ ہے۔ اگر بید معیار ہے و حضوط کی والدہ کی تعریف بھی قرآن سے استباط کرو کیونکہ حضرت مریم والدہ عیسی علیه السلام کی تعریف موجود ہے اور بیجی قابت کرو کہ حضوط کی بین سے ہی دی نبوت تھے۔ورنہ بیمعیار غلط تسلیم کرو۔

۲۵ ..... حیات سے سے میسائیت کی تائید ہوتی ہے۔

جواب: کیا اسلام مصدق نصرائیت نہیں ہے؟ اور کیا مرزائیت نے واقعہ صلیب کو سلیم کر لینے میں عیدائیت نے واقعہ صلیب کو سلیم کر لینے میں عیدائیت کاستون قائم نہیں کیا؟ اور کیا تحریف و تنیخ اسلام کے ارتکاب میں غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقعہ نہیں دیا کہ اسلام ترمیم ہوچکا ہے۔اگر بیواقعات بھی ہیں (اور ضرور سے جی ) تو تا ئید نصرانیت کا الزام اسلام پرعا ئیڈ ہیں ہوتا۔ بلکہ مرزائیت پروارد ہوتا ہے۔

٢٧ ..... مسيح ابيضي بياركياكررب إن؟

جواب: جرائیل علیالسلام کیا کرہے ہیں۔ تفخصورے پہلے اسرافیل کیا کردہے ہیں؟
ہداییا جاہلانہ سوال ہے کہ خداائی تخلوق پیدا کرنے کے بعداب فارغ ہوکر کیا کردہا ہے۔ بھلاحضرت
مسے علیہ السلام کمسال مشمیر میں بیکار اور روپی ہوکر کیا کررہے تھے۔ ان باتوں کا اگر کوئی جواب
ہو حضرت سے علیہ السلام کی بیکاری کا بھی جواب بن سکتا ہے کہ ذکر وشخل میں مشخول رہتے ہیں۔

ہیں۔ کیونکہ تاربرتی لیے کا نوں کا کام

جوج ماجوج بن سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی اس

مجر دنہیں تو اور کون ہیں؟ کریہاں بھی اتنا کہد دینا ضروری ہے کہ مجد د ت اور محرف کلام اللہ اور لاعب باحا دیث ورمدگی نبوت جدیدہ واقع ہوئے ہیں۔اس

کامعارض ہے۔

رذاکے بعد خالف ہے اور اسلام نے اس کا ی "اس لئے اس مدیث سے مرز اقادیانی

> اج ہے؟ وہ محل مورد

ہوگا۔ورنہ اناله لحافظون "كى مرى كامماح بهاورندس قاديانى كازير ماى بے۔

ھے ہوں گے۔

رہتے اور آسان پررہنے والے بوڑھے بوڑھے تھے؟

وه آتے ہی اس ک تعلیم کی تبلیغ کیسے

وقت بقول خود خدا سے تعلیم پائی تھی کیا ہوچکا ہے۔انبیا علیہم السلام ہمیشۂ علم لُدنی ' ''ہم انبیاءان پڑھ ہوتے ہیں۔ گرعلمہ بی کہدریتے ہیں۔''انسسی عبسدالله ۲۷ سس مرزا قادیانی ذوالقرنین تصاوران کی زندگی میں تین تتم کے سنہ پورے سیکڑے ہوگئے تتھے۔ جیسا کہ ذیل کے نتشہ سے ظاہر ہے۔ جس میں ہم عمر مرزا قادیانی کے ساتھ سنجیسوی کے مطابق صدیوں کا افتقام بھی دکھاتے ہیں۔

(۱) ۱۹۰۰، ۱۹۲۰، ۱۹۱۰ بری و (۳) ۱۹۰۰، ۱۹۳۰ بری و شر (۸) ۱۹۰۰، ۱۹۰۰ بروسر (۸) ۱۹۰۰، ۱۹۰۰ بروی روی (۹) ۱۹۰۰، ۱۹۰۰ بری و (۱۳) ۱۹۰۰، ۱۹۰۰ بری و این ۱۹۰۰ بری و (۱۳) ۱۹۰ بری و (۱۳) ۱۹۰۰ بری و (۱۳) ۱۹۰ بری و (

اس نقشہ میں خطوط وصدانیے درمیان مرزا قادیانی کی عمرکا سال لکھا گیا ہے اوراس کے بائیں طرف سندیسوی کے اوپروہ سندیکھا گیا ہے جوا بی صدی کو تائج چکا ہے۔

جواب: مرزا قادیانی کے ہم عمرجس قدر بھی انسان گذرے ہیں سب ذوالقرنین کے جاسکتے ہیں اور بیا قتر ان ہرسوسال کے بعد شروع سے ہی چلا آیا ہے اور آئندہ بھی چلا جائے گااور ہرسوسال کے بعد ذوالقرنین کا وجود مانتا پڑتا ہے۔ ماضی اور سنتقبل میں بیٹیار آدی ذوالقرنین مانٹ پڑتے ہیں۔ گرجن سالوں میں ایسا اقتر ان ٹہیں ہوا ان میں مرزا قادیانی کو ذوالقرنین ٹہیں ہتایا گیا۔ مثلاً ۱۹۰۰ کے بعد آٹھ مال تک مرزا قادیانی ذوالقرنین ٹہیں رہے۔ نیز اس نقشہ سے ہتایا گیا۔ مثل ہوجا تا ہے کہ آپ نے جب دعوی کیا تھا تواں وقت اس کی عمر چالیس سال تھی۔ کیونکہ اس وقت آپ کی عمر سورا قادیانی کی عمر سورا قادیانی کی عمر میں ہیں۔

۲۰ .... یاکث بک مرزائیه

۱۸ سس "توفی" بمعنی غیرموت بشرائلا پیش کرده مرزا قادیانی نے ہزارر دپیے پیش کیا ہے۔ آج تک کسی نے نیس لیا۔

جواب: مرف زبانی باتی ہیں۔ لوگ ما تکتے ہیں ویسے بی ٹال دیتے ہیں۔

۱۹ ..... جگه موت مراد بوگی؟ .

ویکھاجائے تو توفیعی کا ہے کہ جب تونے مجھے رویوش کردیا تھا)ای <del>ا</del>

منذ فسارقتهم" اس وقت آپ بدآ ید

مرادمغارفت عی کیس که مسسد

متصل ہی تونی ہوئی۔ ہیں۔اگر نزول میج مانا تونی آ سکتی ہے۔ بلکہ

ے۔ حالاتکہ آبت میر عدال

ک زندگی میں میں مانقا قیامت کے دن بلنے ا

قادیانندل نےخواہ مخوا اکسسہ موت کے معنی میں ہے

بواب: جائے۔قرآنی آیات تونی بمعنی موت نہیں

وں من وت میں. موت نیس ہوسکتا۔

42..... جواب:

ران کی زندگ میں تین قتم کے سنہ پورے ہے۔جس میں ہم عمر مرز اقادیانی کے ساتھ

۱۸۳۸ ار پروسر ( ۸) ۲۲۰۰ ۱۸۳۸ ار ۱۸۳۸ ار ۱۸۳۸ ار ۱۸۳۰ ۱۸۰۹ ار ۱۸۳۰ ۱۸۰۹ ار ۱۸۳۰ ۱۸۰۹ ار ۱۸۳۰ ۱۸۰۹ ارتیسی ر ۱۸۳۰ ۱۸۸۳ ارتیسی ر ۱۸۳۰ ۱۸۸۳ ارتیسی ر (۲۸ ) ۱۸۸۰ ۱۸۳۰ ار ۱۸۳۰ ۱۸۹۰ ار ۱۸۳۰ ۱۸۹۰ ار ۱۸۳۰ ۱۸۹۰ ار ۱۸۳۰ ۱۸۹۰ ار ۱۸۳۰ ۱۸۹۳ ار ۱۸۹۰ ار ۱۸۹۰ ار ۱۸۹۰ ار ۱۸۹۸ ار ۱۸۸۸ ار ۱

قادیانی کی عمر کاسال کھھا گیا ہے اور اس بی صدی کو پہنچ چکا ہے۔

انسان گذرے ہیں سب ذوالقرنین کیے چلا آیا ہے اور آئندہ بھی چلا جائے گااور ان اور سننتبل میں بیٹار آ دمی ذوالقرنین ان میں مرز اقادیانی کو ذوالقرنین نہیں ذوالقرنین نہیں رہے۔ نیز اس نقشہ سے انواس وقت اس کی عمر چالیس سال تھی۔ تمام صدیوں کا اختیا مرز اقادیانی کی عمر

الطافيش كرده مرزا قادياني نے ہزارروپي

ہیں ویسے بی ٹال دیتے ہیں۔ '

۲۹ ..... بیکیاوجد بے کہ: ' فسلما توفیقنی ''جب حضوط اللہ ، فرما کیں مے تواس جگہ موت مراد ہوگی؟

جواب: کونکه اس وقت حضرت سے علیہ السلام مر پیکے ہوں گے۔ ورنہ اگرخور سے دیکھا جائے تو توفیتن کامعنی مفارقت وہاں مراد ہے جو حضرت سے علیہ السلام کی طرف سے منقول ہے کہ جب تو نے ججے بنی امرائیل سے الگ کردیا۔ (اور بقول مرزا ۱۸ مسال کے لئے تشمیر میں رو پوٹن کردیا تھا) ای طرح حضو ملک ہے ہی کہا جائے گا کہ: ''لا تعلم ما احدثوا بعدك منذ فارقتهم'' کہ آپ کی مفارقت کے بعد آپ کو کیا معلوم کر ہے لوگ کیا کرتے رہے ہیں تو اس وقت آپ ہے بورونوں حضرات میں مشترک مفہوم ہوتا ہے کہ آپ جی توثی سے مرادمفارقت ہی لیس کے۔ جودونوں حضرات میں مشترک مفہوم ہیدا ہو چکا ہے۔

مسس "فلما توفیتنی "سے مرادیہ کہ نی اسرائیل می موجودگی کے بعد متصل بی تونی ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں ف موجود ہے اور آپ تونی کے بعد لاعلی طاہر کرتے ہیں۔ اگر نزول سے مانا جائے تو نہ تو لاعلی کا اظہار درست ہوسکتا ہے اور نہ موجودگی کے بعد متصل تونی آسکتی ہے۔ بلکہ کی سوسال بعد تونی ہوجاتا ہے۔ نیز وجود سیسٹ می تونی کے پہلے ہوجاتا ہے۔ مالا تکہ آئے ہے۔ میں فرکور ہے کہ تونی کے بعد سیسٹ تھی۔

جواب: اگر ۸۸سال شمیری آپ کورو پوش زغره تصور کیا جائے تو وجود شیث آپ کی زندگی میں بی بانتا پر تا ہے اور چونکہ معرت سے دود فعد دنیا میں بیلیغ کے لئے آپ کے بول گرت تو اس کے تو اس کے تعالیٰ بیلیغ کے لئے آپ کے بول گرت تا میں متعلق جو سوالات ہول کے ان کا تعالیٰ بیلیغ ٹانی سے ہرگز نہ ہوگا۔

قادیا نعول نے خواہ خواہ دونوں کو ایک جگہ زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے۔ جو سراسر خوش بھی ہے۔

اکسس الا جگہ قرآن شریف میں متعدد جگہ احادیث لفت اور محاورات میں توفی موت کے معنی میں ہے تواس آپ میں متعدد جگہ احادیث اور محاورات میں توفی موت کے معنی میں ہے تواس آپ میں میں میں کو انہیں لیا جاتا۔

جواب: اس مسئلہ میں ہم کوا حادیث نبویہ نے مجور کیا ہے کہ وفی کا معنی موت ندلیا جائے قرآنی آیات کا اقتصار بھی بھی ہے۔ لفات میں بھی ہزار والم جوالے موجود ہیں۔ جن میں توفی بمعنی موت نہیں ہے۔خود مرزا قادیانی کا الہام براہین میں موجود ہے کہ جس میں قوفی کا معنی موت نہیں ہوسکا۔

۲۷۔.... بخاری میں تو فی بمعنی موت ہے۔عموماً مفسرین بھی بی معنی لیتے ہیں۔ جواب: غلاہے۔ ۳۵ سست "وصل خالهم القول (قصص) "من بتایا گیا ہے کقر آن شریف بالتر تیب نازل ہوا ہے۔ اس لئے نقتر یم وتا خیر کا قول خلاف قر آن ہے۔

جواب: اولاً بيحمله حضرت ابن عبائ پر ہے۔ ثانياً جہالت مسائل پر دال ہے اور "وصلنا" كايم طلب جي كو حف آت رہے ہيں اور بيم طلب نہيں ہے كہ آيات ميں لفظوں كى تقديم وتا خير بھى مرادنيں ہے۔ ورند آپ بى بتائيں كہ تبہارے ہاں "قد خلت من قبله الرسل" من "من "من قبله "كومفت مقدم كيوں بنايا جاتا ہے؟

٧٤ --- خلاك بعد من آئة توموت كامعى آتا جاور "قد خلت من قبله الرسل "بين" من قبله "صفت مقدم ب-

جواب: خلامند کامعنی ہے کہاس نے دھوکددیا ،موت کامعی نہیں ہے۔

20 ---- "الى صراط العزيز الحميد الله الذى (ابراهيم) اتذرون الحسن الخالقين الله ربكم ورب اباء كم الاولين (صفت) واخر عهد لنا موبق عديروجذع لها مقبل (حماسه باب الهجاء) "يتين جدير كرمن من من مصوف عدير وجذع لها مقبل (حماسه باب الهجاء) "يتين جدير كرمن من من من المناه من المناه ال

جواب: پہلے فدکور ہونے کا پہال بیہ مطلب ہے کہ ایک چیز کے حالات پہلے بیان کے جین اور بعد بیں اس کا نام لیا گیا ہے۔ ورنہ بیہ مطلب نہیں ہے کہ اصول نحو بیک روسے بھی صفت اپنے موصوف سے پہلے آگئی ہے۔ مرزائیوں کو جن جگہ ٹھوکر گئی ہے۔ اس میں اللہ کے لفظ سے دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور هو مقدر مان کرنیا جملہ اسمیہ شلیم کیا گیا ہے اور شعر میں بھی بہی انقطاع صفت مراو ہے۔ مرزا قادیائی توٹی کی سندا پی شرائط کے ماتحت ما تقت ما تقت ما تقت میں کہ میں قبلہ کا لفظ دکھا و جوکس جگہ صفت مقدم بناہوا ہو۔ ساتھ ہی ہی بھی ضروری ہے کہ خلت اور الرسل کا لفظ بھی موجود ہواور صفت موصوف فاعلی حالت میں ہوں۔ ان تین شرائط کے ماتحت کوئی مرزائی صفت کومقدم نہیں رکھ سکا۔

۲۷ ..... سور فحل میں ہے کہ معبودان باطلہ مخلوق میں اور مرچکے ہیں۔

جواب: آیت کامفہوم غلط بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جن کوگلہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جن کوگلہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جن کوگل کی پرستش ہوئی ہے یا ہوگ وہ سب فانی ہیں۔ ورنہ اس زمانہ میں جس انسان کی پرستش ہور ہی ہے یا آئندہ نسلین برستش کریں گی اس آیت سے خارج رہ جاتی ہیں۔

ـ ـ کیمرسی علیهال ہے۔ کیمرسی علیهال جواب مرزائیوں کی اس

مروریوں ہیں ہوئی کہ کسی نے کہا کرتم زمین کے ان

(مشكؤة قرب س *ح*ار

علاوه بريع مربخط

4---جوار

نظر بەغلط ہے۔

..**A+** 

بوار

چوار -

ہاوجوداتی سیرکے

۸۲

جوار

۸۳ .

پڑھتے رہیں کے

جوار

بھی ہاتھ صاف گویا خدا کے مر۔

نہیں ہے**تو** صلو**ۃ** 

۷۷ سند "فیها تحدون" ش بتایا گیا ہے کا انسانی زندگی زمین پر بی گذرتی ہے۔ پھرسے علیه السلام آسان پر کیوں زندہ ہیں؟

جواب: کیا ہوا میں بلند پروازی، سندر میں جہاز رانی اور غباروں میں زندگی بسر کرتا مرزائیوں کی اس آیت کے خلاف نہیں؟ اور سے کی زندگی خلاف ہے۔ بہت خوب! بیتو وہی بات ہوئی کہ کسی نے کہاتھا کہ قبر میں مرد سے زندہ ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ 'فیدھا تسحیون ''موجود ہے کہ تم زمین کے اندرزندہ ہوجاؤگے یازندہ ہوتے ہواورزندگی گذارتے ہو۔

"لاياتي ماية سنة وعلى الارض نفس منفوسة اليوم (مشكؤة قرب ساعة)"

جواب: حضرت سی علیدالسلام آسان پرزنده بین اور حدیث کاتعلق زمین سے ہے۔ علاوہ بریں عمر، خصر اور عمر معمرین صحابہ اس سے مشتیٰ ہیں۔جسیا کہ کتب احادیث میں فہ کورہے۔ میں سول بشر ہوتے ہیں ان کا آسان پرزندہ رہنا ناممکن ہے۔

جواب: آج كل كا ارتقاء مرئ برزندگي بسركرنے كوسليم كرتا ہے۔ اس لئے يہ نظرية غلط ہے۔

٠٨.... معراج جسمانی مواتفا مکروه جسم برزخی تھا۔

جواب: جسم برزخی موت کے بعد ہوتا ہے تو کیا حضو طاقت کا چکے تھے؟ ٨..... معراج کے واقعہ میں ندکور ہے کہ آپ جا گے تو محید ترام میں تھے۔

جواب: معراج کے بعد پھر سوگئے تھے تو پھر جاگ اٹھے تھے اور تجب کرتے تھے کہ باوجوداتی سیر کے پھر مجدیں ہی تھے۔

۸۰ .... "دوالسلام على "مين آپ ندرفع جسمانى كاذكرتيس كيا- جواب: بإن اقامة كشميركا بعى ذكرتيس كيا-

۸۳ ..... "اوصانی بالصلوة "عمعلوم بوتا ہے کہ آپ تمام عمر میں نماز پڑھے رہیں گے۔

جواب: کیا اورکوئی کام نہ کریں ہے؟ اگر بینکتہ آفر بی درست ہے تو وُرہ اوصافی پر بھی ہاتھ صاف کرد ہے کہ فدا تعالی نے حضرت کے حلیہ السلام کومرتے وقت بیروسیت کی تھی تو کہ کا خدا کے مرنے کے بعد حضرت کے حلیہ السلام نے تبلیخ کی تھی۔اب اگر وصیت کا معنی معروف نہیں ہے تو صلوٰ ق کا مفہوم بھی مرف یا دالی ہوگا۔

قصص) "میں بتایا گیاہے کو آن شریف مطلاف قرآن ہے۔

ہ پہر ہے۔ تانیا جہالت مسائل پر دال ہے اور بعدد گرے آتے رہے ہیں اور سیمطلب نہیں سے۔ ورند آپ ہی بتا تیں کہ تہارے ہاں ''کومفت مقدم کوں بنایا جا تاہے؟

وكامتى آتام اور قد خلت من قبله

وكرديا بموت كالمعنى نبيل ہے۔ لحميد الله الذى (ابراهيم) اتذرون ، كم الاولين (صفت) واخر عهد لنا ب الهجاه) "يتن جكر بيل كرجن ميل صفت

ب نبیں ہے کہ اصول نویہ کی رو سے بھی صفت یہ جگہ تھوکر گئی ہے۔ اس میں اللہ کے لفظ سے بھلہ اسمیہ تسلیم کیا گیا ہے اور شعر میں بھی بہی اللہ اللہ کا ما تحت ما تکتے تھے۔ اس لئے ہمارا میں مدخل کریں کہ من قبلہ کا لفظ دکھا و جوکسی کہ خلت اور الرسل کا لفظ بھی موجود ہوا ورصفت تحت کوئی مرز ائی صفت کومقدم نہیں رکھ سکتا۔
جو کوئی مرز ائی صفت کومقدم نہیں رکھ سکتا۔

ب ب كرايك چيز كح حالات يملي بيان ك

ا ہے۔ کیونکہ اس میں بیدوکھایا گیا ہے کہ جن ای طرح معرت مسے علیہ السلام کی بھی پرسش انسان کی پرسش ہورہی ہے یا آئندہ نسلیں اس کی سندنہیں ہے۔ نخبۃ الفا جواب: بیرحدہ ۱۳ سست ۴۰ الولام تغیمر نصف عمر پاکر علیہ السلام کی عمر ۹۲۰، حضر علیہ السلام کی عمر ۹۲۰، حضر حضرت عیسی علیہ السلام کی عمر جواب: بیرقاعہ جواب: بیرقاعہ بڑارسال تک زندہ رہے۔ مگا اس لئے ان کی عمر اس نتاہ

مرزا قادياني الوالعزم ني نه.

تشريح كے لئے ديكھواتهام:

جواب: یہ آیت عیسائیوں کے مقابلہ میں ہے کہ خدا غذا کامحتاج نہیں اور یہ مال بیٹا غذا کے متاج تھے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ہروفت غذا ہی کھاتے رہتے تھے۔یہ آپ لوگوں کی خوش فہی ہے۔

۸۵ .... "و آوینهما الی ربوة (مؤمنون) "شراایواء مرکور ب جوصلیب کے بعد جواتھا۔

جواب: حفرت سيح عليه السلام پيدا ہوئے شے تواس وقت شانی علم ہوا تھا كہنچ مارڈالے جاكيں۔ اس لئے حفرت مريم عليها السلام آپ كولے كرمعر چلى آكيس ميں -ايك اور مقام پر آپ كو خام ملى على السلام ميں واقعه صليب تسليم بيں كيا كيا۔ اس لئے مقام پر آپ كو خام ليب "كا وجو ذييں ہے۔ "ايواء بعد الصليب" كا وجو ذييں ہے۔

جواب: کیااگرکوئی مرزائی دیده دانسته اپنی پستش کروائے تو وہ مجی ففلت کا ذکر پیش کرسکے گا۔ بچے ہے کہ بقول شخصے مرزائیوں پر قرآن کا اصلی مقصد نہیں کھلا۔ ورنداس آیت میں ان خدار سیدہ لوگوں کا ذکر ہے کہ جوانسان پرتی سے روکتے تھے۔ گرلوگ ان کی پستش سے عائبانہ طور پر باز نہیں رہے تھے۔ حضرت سے علیہ السلام کے حالات پڑھنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ اپنی لاعلی ظاہر کرنے میں حق بجانب ہول گے۔

جواب: پہلے آپ نے کہا ہے کہ وہ ہروتت نمازی پڑھتے تھے۔اب کہتے ہیں کد آپ ہروت نفع دیتے تھے۔ یہ بجیب منطق ہے۔ واقعہ صلیب کے پہلے جس طریق پر بروالدین، نفع، صلوق، زکو قوغیرہ جس طریق پراورجن شرائط پر موقوف تھے۔اب بھی دیسے ہیں۔

۸۸ ..... جومعمر بوتا ہدہ بچول سے بھی عمل و شعور میں کم ہوجاتا ہے۔ جواب: انبیاء میں اُر ذل العمر "کا تحقیق نہیں ہے۔ورنہ کی ایک کی زندگی با وجود معمر ہونے کے بغیر عمل و شعور کے پیش کرو۔ ۸۹ ...... ''لکم فسی الارض مستقد ''بیس فی الارض مرقوم ہے۔جسسے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر بی استقرار بنی آ دم ہوتا ہے، آسان پرنہیں ہوتا۔

۹۰ جن آیات سے زول سے ثابت کیا جاتا ہے۔ کیا وہ آیات زول سے کے بعد قرآن سے کال دی جائیں گی تاکہ آئندہ کوئی دوسرامدی پیدانہ ہوسکے۔

جواب: "یاتی من بعدی اسمه" کی پیشین کوئی بقول مرزا تادیانی کے آئے ہے پوری ہو چک ہے؟ اس کے علاوہ آن سے نکال دی ہے؟ اس کے علاوہ مرزائی تعلیم میں قرآن شریف کا اکثر حصد مرزاقا دیانی سے تعلق رکھتا ہے۔ جسیا کہ باب "تسحد ید فات مرزائییه" میں گذر چکا ہے۔ ابد یکھے کہ ان کوقرآن سے نکال دیتے ہیں یا منسوخ ہیں۔

۱۹ ..... "کوکان موسیٰ وعیسیٰ احیین "کی صدیث مشہورہ۔ اگر چہ اس کی سندنہیں ہے۔ نخبۃ الفکر میں لکھا ہے کہ مشہور حدیث کے لئے سندکی ضرورت نہیں۔

حضرت عیسی علیدالسلام کی عمر ۱۱۰ اور حضرت علیدالسلام کی عمر ۲۰ سال تھی۔
جواب: بیقا عدہ مرز ائیوں کو تخت معز پڑتا ہے۔ پہلے اس وجد سے کہ حضرت آدم دو
ہزارسال تک زندہ رہے۔ محرار ذل العمر تک نہ پہنچے۔ دوم بید کہ بیتاس عمر تاریخ سے ثابت نہیں
ہے۔ سوم بید کہ مرز اقادیانی کو بروز اکمل اور افضل المرسلین ومطاع الانبیاء کا خطاب دیا جاتا ہے۔
اس لئے ان کی عمر اس تناسب سے ۳۰ سال ہونی چاہیے تھی۔ اب یا بی نظر بید غلط ہے اور یا
مرز اقادیانی الوالعزم نی نہ تھے اور نہ ہی وہ حقد ارتھ کہ ان کوا حمد جری اللہ کالقب دیا جائے۔ زیادہ
تری کے لئے دیکھوا تہام چہارم

ا كلان الطعام (سانده) "ميس مال بينا ام كوزنده كيون نيس مانا جاتا؟ سب كه خداغذا كامحتاج نبيس اوريه مال بينا ما كمات رہتے تھے۔يآپ لوگوں كی خوش

مؤمنون) "ميل الواء فدكور سے جوصليب

ہ سے تواس دفت شاہی تھم ہوا تھا کہ بے پکو لے کرمصر چل آئیں تھیں۔ایک اور کس داقعہ صلیب شلیم نہیں کیا حمیا۔اس لئے

غافلین "میں نرکورے کہ جن کی پرستش

پرسش کروائے تو وہ بھی غفلت کا ذکر پیش الم مقصد نہیں کھلا۔ ورنداس آیت بیس ان تھے۔ گرلوگ ان کی پرستش سے غائبانہ طور کی پڑھنے سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے۔اس

ير مفاعاً "كعاب وكيام عرت مي عليه

مازی پڑھتے تھے۔اب کہتے ہیں کہ آپ ایک پہلے جس طریق پر بروالدین، نفع، تھے۔اب مجی ویسے ہیں۔ مل وشعور میں کم ہوجا تاہے۔ بنیں ہے۔ورند کی ایک کی زندگی باوجود حيات تلح آخرالزم

ہ۔جیما

انكارثابت

نے رفعت

مكانى مراد

خداتعالی:

الیٰ بیت

٩٣ ..... شب معراج مين ندكور ہے كەتمام انبياء كى ملا قات روحانى ہوئى تقى \_ جواب: ای مدیث کی شرح میں محدثین نے حضرت سیح علیہ السلام کی جسمانی ملاقات بھی کھی ہے۔ اگروہ حدیث مقبول ہے توبیتشری بھی نظرانداز نہ ہوگ۔ ٩٨ ..... خطبصد يقيد اوراختلاف حليه محى وفات سيح كى دليل بين-

جواب: ان میں کوئی اشارہ نہیں ہیں۔

جواب: بعثت كروسة حضرت ملي عليه السلام قصرر سالت مين درمياني اينك بين-٩٢.... اگرنزول سي تشليم موقو لازم آتاب كه آب بني اسرائيل كي طرف مبعوث نه

ربين اورحلت غنيمت ،روے زيمن كاسجده كاه بونا اور بعثت عامد وغيره خصوصيات نبويه غلط مرتى بين-

جواب: آپ كانزول تبليغ رسالت كے لئے نہيں ہوگا۔ بلكة بليغ اسلام كے لئے ہوگا۔ اس لئے پیخصوصیات نبوید پردستبر ذہیں ہے۔ورند مرزا قادیانی کا وجود بھی ناممکن تھمرتا ہے۔

عه ...... تابعداران مي عليه السلام زياده مول كي؟

جواب: نہیں۔ نزول کے بعدمسلمان حضوط اللہ بی کے تابعدار کہلائیں گے۔ کیونکہ خود حفرت میں علیه السلام بھی حضوطان کے بی تابعدار ہوں گے۔

٩٨ ..... حفرت عرف كهاتها كه "رفع محمد كما رفع عيسى "حضرت <sup>حـ</sup>نُّ نےکہاتھاکہ:''عرج فیھا بروح عیسیٰ بن مریم''

جواب: اس کاجواب اتہامات میں گذر چکا ہے۔

99 ..... ( کنزالعمال ٢٥ص٣٦) مي ب كه حضرت مسيح عليه السلام كومكان تبديل كرف كاتكم موانها-تاكتشمير من محفوظ ربي-

. جواب: انجیل برنباس میں صاف لکھا ہے کہ واقع صلیب کے پہلے آپ اپ گھرے نکل کرایک حواری کے گھر چلے گئے تھے۔

٥٠ ..... (كزالمال جماص ٥١) من ذكور بك مفداكو وه غربا بهت عزيزين جو

دین کی خاطر حضرت عیسی علیه السلام سے جاملتے ہیں۔

جواب: مطلب غلط طور پر بیان کیا گیا ہے۔ورندصاف مطلب یوں ہے کہزول سے کے وقت مسلمان نہایت ابتر حالت میں ہوں گے اور آپ کی معیت میں وجال سے بھاگ کر نربی لزائی سے اپنی حفاظت کریں گے۔ المسس "اعوذبك من فتنة المحيا والممات "عابت بوتا عكم حيات من فتنة المحيا والممات "عابت بوتا عكم حيات من فتنه المحيد من فتنه المحيد المرابع الم

جواب: چرتووفات می کاقول بھی فتنہ ہوا۔ کونکداس مدیث میں ممات کالفظ موجود ہے۔ ۱۹۰۰ (عرائس البیان جاس ۲۲۲) میں شیخ اکبر کھتے ہیں کہ: ''وجب نزوله فی آخر الزمان بتعلقه ببدن آخر ''

جواب: شیخ اکبر حیات مین علید السلام کے قائل ہیں اور بیقول صوفیاء کے نزدیک غلط ہے۔ جیسا کہ اقتباس الانوار کی عبارت سے ظاہر ہے اور نیز بقول مجد دصا حب اس موقعہ پر صوفیاء کا قول معتبر نہیں ہے۔ دیکھو باب مرزا قادیانی کے متعلق اسلامی کلئے خیال۔

۱۰۳ سادس "زاد المعاد ، محلّے ابن حزم "اور فق البیان میں حیات کے سے الکار ثابت ہوتا ہے۔

جواب: غلط ہے۔ دیکھوباب اتہامات۔

۱۰۳۰ .... ''رفعه الله رفع روح مع الجسم ''ہے۔ لیمی دونوں کو خدا تعالی نے رفعت دی تھی۔ ۔

جواب: بیشرط کسی الل افت سے منقول نہیں ہے۔ بلکہ رفعتاہ مکانا علیا میں رفعت مکانی مراد ہے۔ مکانی مراد ہے۔

۲۰۱۰۰۰۰۰ الیه کامرجع خداتعالی ہوتواس سے مراد بھی رفعت منزلت ہوتی ہے۔ کیونکہ خداتعالی ندمکانی ہے نہ ذانی۔

جواب: اليموقد رحذف مفاف موتائه - جيئ انى مهاجر الى ربى اى الى بيت الله الله اى الى سمائه ما فسره اهل الاسلام"

201 .... صلب كامعنى بسولى يرمار والنار

جواب: سولی پر پڑ حانا بھی لغت میں بی لکھا ہے۔ صلیہ بردار کشیر ہنتی الارب۔ ۱۰۸ سند تفییر کی میں کھا ہے کہ یہودونساری بالتواتر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت

کرتمام انبیاء کی ملاقات روحانی ہوئی تھی۔ محدثین نے حضرت مسج علیہ السلام کی جسمانی بشریح بھی نظراندازنہ ہوگی۔ احلیہ بھی وفات مسج کی دلیل ہیں۔

۔ ن میں اپنے آپ کوآخری اینٹ کہا ہے۔ علیہ السلام قصر رسالت میں درمیانی اینٹ ہیں۔ مآتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث نہ بعثت عامہ وغیرہ خصوصیات نبویہ غلط گھمرتی ہیں۔

کے لئے نہیں ہوگا۔ بلکہ تبلیغ اسلام کے لئے ہوگا۔ مرزا قادیانی کاوجود بھی ناممکن تشہرتا ہے۔

زیادہ ہوں گے؟ مضوعاً علیہ مضوعاً علیہ ہی کے تا بعدار کہلا ئیں گے۔ کیونکہ

ندارہوں گے۔ 'رفع محمد کما رفع عیسیٰ ''حضرت

ں مریم" بن مریم" *ر*چک*ا ہے۔* 

ں ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کو مکان تبدیل

ہے کہ واقع صلیب کے پہلے آپ اپنے گھرے

ں ندکور ہے کہ خدا کو وہ غرباً بہت عزیز ہیں جو ا۔

 مسے علیہ السلام کومعلوب ومتول اپنی آ کھے سے دیکھا ہے اورمعلوب دیرتک زندہ بھی رہتا ہے۔ پس آگرمعلوب حضرت سے علیہ السلام کا شبیہ ہوتا تو صاف انکار کردیتا۔

جواب: تغیر کیر میں اس تم کے بہت اعتراض کر کے ساتھ ساتھ جواب بھی دیے ہیں۔ مرزائیوں کی بیچالا کی ہے کہ اعتراض تو تغییر کیر سے نقل کر دیتے ہیں۔ گرجواب لکھنے کی جرائی سے اور تجب ہے کہ بیخوالدا کر ہمیں معزب توان کو بھی مفید نہیں ہے۔ کو نکہ اس میں تعریک کی گئے ہے کہ:'' ملب کا معنی سوئی پر چڑ ھانا بھی ہے نہ کہ سوئی پر مارنا بی مراد ہوتا ہے۔'' انجیل برنباس میں شبید کی کا حال بالنفسیل الکھا ہوا ہے کہ دو (یہودا) چلا کر کہتا تھا کہ میں می خبیں ہوں۔ گریہودی بی کا میابی ای میں دیکھتے تھے کہ اسے ماربی ڈالیں۔

۱۰۹ سند تھا۔ متی کرانا اے پیند تھا۔

جواب: بيجابلانه وال بي-"يفعل الله ما يشاه" برمعرض مونا حماقت ب-معرض كويه خيال نبين آيا كرمزا قاديانى كوشبيت بناكر بقول فخصكى طرح دجال مفسد، كذاب، مفترى مشهور كرايا تعالى كيامجت كاكي قاضاتها؟

اا شبه "شبه" مل حیات کی مائے پر خمیر کامر حی نیس مار۔
 جواب: ند للے کیونکہ "اوقع الشبهة لهم" کامعی میں ہے۔
 ااا سب روایات محلف ہیں کہ س پرالقاء شبہوا؟

جواب: پرمجی قدر مشترک اتا تو ثابت ہوگیا ہے کہ القاء شبہ ہوگیا ہے۔ زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ مرز اقادیانی کے متعلق بھی اتنا تو ثابت ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ باتی رہا یہ کہ آپ کیسے نبی تھے؟ بیاصل مقصد کے لئے معزبیں ہے۔

.....ااس

جواب: فرما کیں گےاور میضرہ بیم سی نہیں سنا گیا کہود

سااا..... کا ال

لائیں گے۔ جواب:

.....110

ہے کہ یہودی قیامت

خلاف نہیں ہے۔ لاہ ہیں اور ایک دوسرے انسانی پیدائش کواڈل' کی نفی نہیں ہو عتی۔

کئے یہ جملہ بھی شراررہ جواب:

بھی ال جائے گا اورا درج ہے۔مثال کے

"ماقبل وما بعد کم

د يلجموسوره بقره: ۳۰ سال.....

آپ يېود يول كے فا جواب:

٨١١....

۱۱۱۰۰۰۰۰ ہزاروں یہودی مرتے ہیں۔ایمان کا شبوت ان میں تہیں ہے۔

جواب: موت کے دفت ان کو پورا انکشاف ہوجا تا ہے کہ حضرت میں دوبارہ نزول فرما ئیں گے اور پیضروری نہیں ہے کہ دو ذبان سے بھی کہیں جیسا کہ بقول مرزائیہ موت کے دفت سے بھی نہیں سنا گیا کہ دہ کہتے ہول کہ ہم نے میں کو مارڈ الاتھا۔

سماا ۔۔۔۔۔ دجال اور ستر ہزار یہودی اس کے پیرو آپ کے عہد میں ایمان لائیں گے۔

جواب: مگران کوانکشاف اورمشامده ضرور موجائے گا۔

۱۱۵ .... "القينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيمة "مِس مَركور بي الله الله الله القيمة "مِس مَركور بي مركور بي مرك

جواب: کچھارے جاکیں گے پچھاسلام قبول کریں گے اور باہمی بغض اسلام کے فلاف نہیں ہے۔ لاہوری اور قادیانی مرزائی آپس میں بغض رکھتے ہیں۔ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے کی ابتری میں کوشش کرتے ہیں۔ گر پھر بھی وہ قادیانی نبی کے امت ہیں۔ انسانی پیدائش کواقل میں ہے۔''بعض کم لبعض عدو ''کاانعام ملاہواہے۔اس سے اسلام کی نفی نہیں ہو کتی۔

۱۱۱ ..... "لیومنن به "کے اقبل و ابعد یہودیوں کی شرارت کا ذکر ہے۔اس کے بیجد بھی شرارت سے بی تعلق رکھتا ہے۔

جواب: جملہ معرضہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ان کی شرارتوں کا بدلدان کو دنیا میں بھی اس جو اب کا اور ان کی نفس میں گئی جگہ درج ہے۔ مثال کے لئے دیکھو: ''حافظوا علی الصلوت والصلوة الوسطے ''اس کے ''ماقبل و ما بعد ''میں معاملات کا ذکر ہے۔ مگر یہاں عبادات کا ذکر درمیان میں آگیا ہے۔ ویکھوسورہ بقرہ: ۳۰ ویکھوسورہ بقرہ: ۳۰

ا است ''یوم القیمة یکون علیهم شهیدا ''سی ندکورے کر قیامت کوئی آپ یہود یوں کے خلاف شاہر ہوں گے۔ لہذانزول سے باطل ہوا؟

جواب: یمی معنی اگرلیا جائے تو واقعہ صلیب سے پہلے کی شہادت بھی منفی ہوجاتی ہے۔ ۱۸ ..... اگر یہودی مان لیس کے تو برخلاف شہادت کیسی ہوگی؟

مت دیکما ہے اور معلوب دیرتک زندہ بھی رہتا ہے۔ بیہوتا تو صاف الکار کردیتا۔

کے بہت اعتراض کر کے ساتھ ساتھ جواب بھی دیے اُن تو تغییر کیر سے فقل کر دیتے ہیں۔ مگر جواب لکھنے کی لرمیس معنر ہے تو ان کو بھی مغیر نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں پر چڑھانا بھی ہے نہ کہ سولی پر مارنا ہی مراد ہوتا ہے۔'' اُکھا ہوا ہے کہ وہ (یہودا) چلا کر کہتا تھا کہ میں میں نہیں فیٹے تھے کہ اسے ماری ڈالیں۔

سے فریب کھیلنا تھا؟ اور کیا اپنے بیارے کی شکل کی بے

يىفعل الله مايشاه "پرمغرض بوناحمانت ہے۔ ئبيرسے بناكر بقول فخصے كى طرح دجال،مفسد، كذاب، تعا؟

> میح مانے رخمیر کا مرجح نہیں مات\_ لشبھة لھم '' کامعنی میں ہے۔ کد کس پرالقاءشبہوا؟

فاقو ثابت ہوگیا ہے کہ القاء شبہ ہوگیا ہے۔ زیادہ تشریح ق مجی اتنا تو ثابت ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کے لئے معزمیں ہے۔

الکتاب "میں یکی ذکورہ کہ جو بھی یہودی ہے۔ اپنے متعلنا المسیع "ہم نے سی علیه السلام وکل کردیا تھا۔
تی ہوسکتے ہیں کہ جواہل کتاب ہیں۔ عہد سے میں آپ ایک موت سے پہلے اول ہو کر حکومت کریں گے۔ اب ان دواخما لوں کے متح ہیں اور کسی چیز پر ایمان ٹیس متح پر بی ایمان لاتے ہیں اور کسی چیز پر ایمان ٹیس متح پر بی آب متح پر بی ایمان ٹیس متح پر بی آب متح پر بی آب متح پر بی آب متح پر بی ایمان ٹیس متح پر بی آب متح پر

جواب: حدیث کی روسے جنہوں نے اختیاری طریق پرنہیں مانا وہ قتل ہوں گے یا نزول سے پہلے مر چکے ہوں گے۔ان کے ظلاف شہادت ہوگی۔

السسس أيت من ذكور ب كمتمام الل كتاب ايمان لائيس محاورت كي تصديق كريس مح ياكرتے بيں - حالانكه مقتول يا بخبر يبودي اس كليديس داخل نبيس بو كتے -

جواب: بقول مرزائية تمام يهود يون كاايمان بالقتل تتليم كما كياب- محرواقعه صليب سے پہلے ببودی ضروراس کلیہ ہے متثنی ہیں اور بيآ بت تمام ببود يوں كے شامل شرى اس كئے خاص افرادمراد ہوں مے منام دنیا کے یہودی جو حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ سے بیدا ہوکر حضرت مسيح عليه السلام تك تصمر اذبين موسكته-

١٠٠٠ "أنه لعلم للساعة "من فكور م كدحفرت يسلى عليه السلام كالغير باپ کے پیدا ہونا قیامت کی علامت ہے۔

جواب: بمعنی نه نیچری مانتے ہیں اور ندلا ہوری۔ کیونکدان کے نزد یک حضرت مس علیہ السلام کا باپ تھا۔ ہمارے نزد یک تو سرے سے بیمغنی غلط ہے۔ کیونکہ احادیث نبوبیاس کی تائيذبين كرتيں۔

ITI ..... يون بعي كمر سكت بين كرقر آن شريف قيامت كوجان والا إلى التي ال كے يوصف سے قيامت كالفين موجاتا ہے۔

جواب: علم كامعنى بنانے والانبيس آتا-

۱۲۲ .... یون بھی کہد کتے ہیں کہ میودیوں کی بنسبت حضرت سے علیہ السلام کو قيامت كازياده يفتين تعاب

جواب: يه بلاثبوت بات باوريهال" اعلم للساعة "نذكونبيس بوا-مناسب تفا كر: "اعلم بالساعة" ووا-كونكماعلم ك بعدقرآن شريف مي بزياده موتى ب-۱۲۳ ..... یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ حضرت سے یہودیوں کی تابی کے وقت کوخوب

جواب: يهان تابى كاذكرسياق وسباق مين نبيس باورندان كى تبابى كاعلم اس قابل تھا کہاس پرا تنازور دیا جاتا اور علام للساعة کی تاویل کرنا قرآنی محاورہ نہیں ہے۔ بلکہ علام بالساعة جاہے تھا جو بہال نہیں بن سکتا۔

علامة لل اس جكه مثل

تكن في

خواه قرآن

محذوف نهير كلىمفهوممر اسرائيل'

فاكده بوا؟

آ حمياتھا۔

جا زُبوگا ک

كيے ہول

يبال دوسر قيامت كولإ

ےشہادت ہوگی۔

يمام الل كتاب ايمان لائيس سحاور سيح كى تصديق جريبودياس كليه مين داخل نبين موسكت<sub>-</sub>

إلى كاايمان بالقتل تسليم كيا كيا ب\_ محروا قعيصليب ربيآيت تمام يبوديول كے شامل ندر بى \_اس كئے عدد مول عليه السلام كے زماندسے بيدا موكر

اعة "من ندكور ب كه حفرت عيسى عليه السلام كا بغير

اور ندلا موری \_ کیونکدان کے نزویک حضرت سے ے سے بیمعنی غلط ہے۔ کیونکہ احادیث نبوبیاس کی

لةرآن شريف قيامت كوجانے والا ہے۔ يعني اس

) كديبوديون كى بانسبت حضرت مسيح عليه السلام كو

يبان اعلم للساعة "نكورنيس بوارمناسب تفا ، بعد قرآن شریف میں ب زیادہ ہوتی ہے۔ ) کہ حضرت مسے یہود یوں کی تباہی کے وقت کوخوب

وسباق مین نبیس ہے اور ندان کی نتابی کاعلم اس قابل تاویل کرنا قرآنی محاور فہیں ہے۔ بلکه علام بالساعة

۱۲۳ ..... "أنه لعلم للساعة "ش اثاره عكد: "أن مثيل المسيح علامة للساعة وهلاك المخالفين "سمثيل ميح كونت عالفين برباد بوجاكي ك-اس جكم مثل مراوب-جيرا كراس آيت يس بكد: "ولقد اتينا موسى الكتب فلا تبكن في مرية من القائه "جم في موى عليه السلام كوكتاب وى ب-آبكويمى اس كى مثل کتاب دی جائے گی۔

جواب: الكتاب مين ال كالفظ فكور بكرجس مرادمطلق آساني كتاب بـ خواہ قرآن ہویا تورات اور معنی بول ہے کہ آپ کو آسانی کتاب دی جائے گی۔ یہاں مثل کالفظ محذوف نبیں ہے۔ اندمیں خصوصیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذکور میں اور الکتاب میں عام اور كلى مفهوم مراديد اس لئے جزئى مفهوم كوكلى مفهوم پرقياس كرنا جبالت ب-"اور شناها بنى اسرائيل "ين يمي مفهوم كل يه-"خذالدرهم ونصفه "من يحي مطلق درجم مرادب كوئي خاص شخصیت مراز ہیں ہے۔

١٢٥ .... الرحفرت من عليه السلام قيامت كى علامت تصو كفار مكه كواس سے كيا

جواب: تاریخ قرآن پرعبورکرنے سےمعلوم ہوسکتا ہے کہ کفار کمہ یبود یوں سے باتیں کے کرقر آن پرمعرض ہوئے تھے۔اس لئے حضرت میں علیہ السلام کا ذکر درمیان میں آ گيا تھا۔

٢٦ ..... "انه" كامرجع صرف مي نبيل ب بلكداس ساور چيزي بحى مراد

جواب: ممرحضرت مع عليه السلام كومرجع بنانے سا الكارنيس كيا كيا-اس لئے جميں جائز ہوگا کہاس آیت سے حیات سے علیہ السلام پردلیل قائم کریں۔

١٢١ .... يهال علم خكور ب علم خكورتين تو حضرت سي عليه السلام علامت قيامت کیے ہوں سے؟

جواب: "اليؤمنن" كاجكة ليؤمنن" تائيرى طور يرمرزائى شليم كرت بين اور یہاں دوسری قرات علم کے لفظ سے منظور نہیں کرتے۔ بیکال بانصافی ہے۔ اب علم الساعة سے مرادیہ ہے کہ آپ کا وجود نزول کے وقت قیام قیامت کی ایک پخته دلیل موگی اور مجوراً منکرین قیامت کویفین کرنایزےگا۔ ۱۲۸ ..... ''اذکففت بنی اسرائیل عنك ''مِس ندکورے کہ یہودی آپ کو موت تک نہیں پہنچا سکے۔

ہے۔ پالفرض

کے لئے زو

فرشتوں کے

میں نیز ہ ہوگ

يبدا ہوتے :

آپکها:

میح تو اُم (

یےونت تم

بجسمعضرك

مطلب کے

امام مبدی

7/1.-

المركبين برز

ترجمه کید

ہوتولا زم آ

مطلبمخا

<u>بهل</u>موجو

ہ۔"م

کیونکه ا

ےغلط۔

جواب: یدخیالی معنی ہے۔ کوئی اسلام تحریراس کی تائیز نہیں کرتی۔ بلکہ اسلام میں یہ فدکورہے کہ گو یہود کو ایذ ارسانی سے بالکل روک فدکورہے کہ گو یہود کو یہود کو ایذ ارسانی سے بالکل روک دیے گئے تھے۔"ماقتلوہ و ماصلبوہ "کامفہوم بھی یہی ہے۔ یوں مجھو کہ یہودی کہتے تھے کہ مسیح ہمارے قبضے میں آگئے تھے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ فلط ہے وہ قبضہ میں نہیں آئے تھے۔ یہود اقبضہ میں آیا تھاجس کو تی مجھے کر مارڈ الاتھا۔

ابن مریم فیکم " میں انسماء " نفر کورنیس ہے اور یہی روایت بیتی میں نفرور ہے۔ البتہ وہاں بحوالہ بخاری میں نفود ہے۔ البتہ وہاں بحوالہ بخاری وسلم من السماء کالفظ کھا ہے اور جب در منثور میں علام سیوطی نے یہی روایت نقل کی ہے تو پھر اس میں من السماء کالفظ موجود نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیلقظ بیتی نے بھی روایت نہیں کیا۔ بلکہ جب میں من السماء کالفظ موجود نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیلقظ بڑھادیا گیا ہے۔

جواب: (کزالمال جعص ۲۱۸) میں یوں مروی ہے کہ: "عسن ابسن عباس مرفوعا ینزل عیسی ابن مریم من السماء علی جبل افیق اماماها دیا و حکما عاد لا علیه برنس له من بوع الخلق اصلت سبط الشعر بیده حربة "اوریه روایت یقینا ور ہے کہ جس میں من السماء کا لفظ صریحاً موجود ہے۔امام بخاری کی تمام روایت صحیح بخاری میں مخصر نہیں جی ۔ کیونکہ آپ کی اور کتا ہیں بھی جیں کہ جن میں آپ نے سے اعادیث بیان کی جیں۔ بالفرض اگر بیعی نے یہ لفظ تشریکی ملود پر برحادیا ہوتو پھر بھی قابل وثوق ہے۔ کیونکہ بقول مؤلف عسل مصفے مرزائیوں کے زدیک امام بیتی مجددوت ہے۔

۱۳۰۰ نزول کا لفظ دجال وغیرہ کے لئے بھی آیا ہے۔ کیا وہ بھی آسان سے اترے گا؟

جواب: جس شخص کے بارب میں تونی اور رفع الی السماء کا یقیناً آ چکاہے۔اس کے بارے میں نزول کا لفظ من السما ہی مرادت اور بیزول می السماء اسلام میں الیامشہورہے جیسا کے مرزائیول کے نزدیک 'لوکان موسیٰ و عیسیٰ حیین'' کی حدیث مشہورہے۔

اسماہ میں کے بارے میں خرورج، بعت اور نزول تین لفظ میں اور موضع نزول میں بھی اختلاف ہے۔

میں بھی اختلاف ہے۔

اسرائيل عنك "يس فركور بيكديهودي آپكو

ملامی تحریراس کی تائیز نہیں کرتی۔ بلکہ اسلام میں بیہ واقعصلیب میں یہودی ایذ ارسانی سے بالکل روک کامفہوم بھی یہی ہے۔ یول مجھوکہ یہودی کہتے تھے اب دیا گیا کہ غلط ہے وہ قبضہ میں نہیں آئے تھے۔

ف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم " روایت بیش شن مذکور برالبته و بال بحواله بخاری ال علامه سیوطی نے یہی روایت نقل کی ہے تو پھراس ہے کہ پدلفظ بیش نے بھی روایت نہیں کیا۔ بلکہ جب پر هادیا گیاہے۔

یں یوں مروی ہے کہ: ''عسن ابسن عبساسؓ سماء علی جبل افیق اماماها دیا وحکما ن اصلت سبط الشعر بیدہ حربة ''اوریہ مریحاً موجود ہے۔امام بخاری کی تمام روایتی سیح مریحاً میں کہ جن میں آپ نے سیح احادیث بیان ر پر بردھادیا ہوتو پھر بھی قابل وثوق ہے۔ کیونکہ مہیمتی مجددوقت تھے۔

رہ کے لئے بھی آیا ہے۔ کیا وہ بھی آسان سے

قفی اور رفع الی السماء کایقیناً آچکا ہے۔اس کے ریز دول میں السماء اسلام میں ایسامشہور ہے جیسا یسی حیین "کی حدیث مشہور ہے۔ ورج، بعت اور نزول تین لفظ ہیں اور موضع نزول

جواب: کچھ ہوگر قادیان کوموضع نزدل نہیں بتایا گیااور نہ بی نزول سے مرادتولدلیا گیا ہے۔ بالفرض اگرینزل عیسیٰ کا ترجمہ بتولد فیکم کیا جائے تو دو دجہ سے غلط ہوگا۔ اقل میہ کہ تولدانسانی کے لئے نزول من السماء استعال نہیں ہوا۔ دوم میہ کئیسیٰ علیہ السلام صبح کے دفت دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کا ندھوں پرر کھ کرا تریں گے اور امام مہدی کے چھے نمازا داکریں گے اور ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا۔ سر پرٹو پی ہوگی۔ پیشانی کے بال جھڑ گئے ہوں گے۔ کیا مرزا قادیانی صبح کے دفت پیدا ہوتے ہی نماز صبح میں شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ کے سر پرلمبی چوڑی کوئی ٹو پی بھی تھی؟ کیا آپ کے ہاتھ میں نیزہ بھی تھا؟ کیا آپ کے ہاتھ میں نیزہ بھی تھا؟ کیا آپ کی پیدائش مجمع کشر میں لڑائی کے موقعہ پر ہوئی تھی؟

اپ سے ہوگاں مراج الدین سیرت میں میں کا میں الدین ابن عربی اللہ میں ابن عربی ابن عربی ابن عربی ابن عربی مسلح تو اُم (جوڑا) پیدا ہوگا۔ چنانچے مرزا قادیانی کے بعدائر کی پیدا ہوکر مرگئی تھی۔' تو کیانزول سے کے وقت کسی عورت کا نزول بھی کھا ہے؟

جواب: کیوں شخ اکبرکو یونمی بدنام کیا ہے۔ جب کہ باربار فتو حات میں نزول سے بحصہ عضری لکھ چکے ہیں۔ بقول شخصے مرزا قادیانی کی ہمشیرہ دوسرے حمل سے پیدا ہوئی تھی۔ مطلب کے لئے دوحملوں سے پیدا ہوئی تھی و اُم (جوڑا) لکھ دیا ہے۔ غالبًا شخ اکبر نے امام مہدی کی تولد میں تو اُم کھا ہوگا۔ مگر مرزا ئیوں نے سنح کا تولد بنالیا ہے۔ بیخوب دجالیت ہے۔ بہرحال مرزائی بیدا ہوتے ہی مہدی، مجدد، عیلی اور افضل الرسلین بن کئے تھے؟ یا تادم مرگ بیامر مشتبرہ ہے کہ آپ کیاسے کیا بنتا جا ہے تھے۔ اگر ینزل کا ترجمہ " یدعی المسید حیة والمهدویة" کیاجائے تو کوئی عربی محاورہ پیش کرنا ہوگا۔

سسا اسس "فواما مكم" كاعطف يدى برب تواگرنزول سے مراونزول من السماء موقولانم آتاب كدامام مهدى بھى آسان سے نازل مول كے۔

جواب: یہ جملہ حالیہ ہے۔ ''وامکم ''اور'' ف امکم ''جملہ زل پرعطف ہے۔ جس کا مطلب محد ثین کے زویک یہ ہے کہ زول میج کے وقت امام اسلمین حضرت مہدی علیہ السلام پہلے موجود ہوں گے اوران کے بعد حضرت میں امام اسلمین بن جا کیں گے۔ ''ام ام کم ''مبتداء ہے۔''منکم ''خبر ہے۔ 'گر'' و هو امامکم ''بنایا جائے تو''منکم ''کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ ''ام امکم ''کی اضافت منی ہی منکم کا کام و بتی ہے۔ اس لئے جو کچھ مرزائیوں نے سمجما ہے ناملا ہے۔

۱۳۴۷ ..... حاتم سے مراد تخی ہوتا ہے اور قارون سے مراد مالدار اس طرح نزول عیسیٰ سے مراد مثل عیسیٰ مراد ہوگا۔

جواب: حقیقت و جازا پناسپنا موقعہ پر سی گرجس جگہ توا تر اوراجها گا اسلام سے حقیقت مراد ہوتا صرف خیائی گھوڑے دوڑا کر بغیر قرائن کے جازمراد لینا صحیح نہ ہوگا۔ در نہ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ غلام احمد قادیائی سے مراد کوئی ایسا شخص ہے جو خلاف اسلام مدگی نبوت بنا ہو ور نہ مراز قادیائی نے ایسا دعوی نہیں کیایا نوردین کا وجود قادیان میں نہیں پایا گیا۔ بلکہ اس سے مراد خود (بقول مرزائدی) مرزا قادیائی ہی تھے۔ اسی طرح احسن امروہی کا وجود بھی قادیان میں نہیں پایا گیا۔ اس سے مراد خوبصورت یا پہندیدہ اخلاق مرزا قادیائی ہی ہیں اور محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ اس سے مراد خوبصورت یا پہندیدہ اخلاق مرزا قادیائی ہی ہیں مرزا قادیائی کا ہی وجود کیا گیا۔ اس لئے قادیان میں مرزا قادیائی کا ہی وجود کیا گیا۔ مرزا قادیائی کی ہمی تعریف خدانے کی تھی۔ اس لئے قادیان میں مرزا قادیائی کا ہی وجود تھا۔ حکیم بھیردی وامر دہی موجود نہ تھے۔ کیا آپ کو بیمنظور ہے؟

۱۳۵ ..... "لتسلكن سنن من قبلكم "من صور الله في امت مير يومشاب اليهودكها ب- اى طرح اس امت كامسلح بحى مشابه بالسيح بوگا

جواب: اگر یہی بات ہے قو 'زید اسد ''س زیدی دم بھی تلاش کرنی چرے گی اور اس کومفتر س بھی کہنا پڑے گا۔ کیونکہ الی تشبیہ سوائے اشتر اک فے النوعیة کے میجے نہیں ہوسکتی۔ ورنہ عام تشبید ذاتیات کے علاوہ ہوا کرتی ہے اور مثیل سے بھی ذاتیات سے سے خالی ہوگا۔

۱۳۹ سے۔ "فانزل فاقتله "این اجدنے این معود سے روایت کی ہے۔ اس کا راوی ضعیف ہے۔ (تہذیب اجذیب جس کا دریقول این معود کا ہے حضوط اللہ کا قول نہیں ہے۔ ضعیف ہے اور درس کی روایات کے چونکہ تموافق ہے۔ اس لئے جواب: اگریدروایت ضعیف ہے قد دوسری روایات کے چونکہ تموافق ہے۔ اس لئے

معتر ہوگی اور بیقول ابن مسعودگانیں ہوسکا۔ کیونکہ ابن مسعود نے دھرت کے علیہ السلام سے شب معراج میں بنہیں سنااس لئے بیماننا پڑتا ہے کہ حضوط کے سے من کریہ قول آپ نے کیا تھا اور بیہ معراج میں منہیں سنااس لئے بیماننا پڑتا ہے کہ حضوط کے سے من کریہ قول آپ نے کیا تھا اور بیہ مدیث مرفوع ہے۔

۱۳۷۰ نیمدیث دوسری کرایوں (ابن نوری) " بیمدیث دوسری کرایوں میں فرکورٹیس ہے۔

جواب: مشکوة من فركور باور ملاعلى قارى نے افئى شرح ميں اس كى تشريح كى ب كر قبر سے مراد مقبرہ ہے۔

تقىكەمىر

ذ کرموجود که میں آ، جاؤل تو آ لئے مخصوم

يهال ولن يهال ولن

بعد حضوها

السلام وبإ

ہے کہ:'

ب*ين كد*أ

یں ہے کے بعد

شهاب

۱۳۸ ..... یرحدیث حضرت عائش کول کے خلاف ہے کہ میں نے تین جا ندد کھے سے کہ میرے گر داخل ہوئے ہیں۔ جن سے مراد حضو حالیہ اور شیخین ہیں۔

يهال دن كما جاؤل-

جواب: اس مدیث کے فیصلہ پر بی تو حضرت عائشٹ نے اجازت دی تھی۔ ۲۰ است. تو پھر حضور کے وفن پر کیوں اختلاف ہوا تھا؟

ے اتریں مے کیونکہ یوں وارو ہے۔ لینزان طائفة من اُمتی ارضا یقال الهابصرة "
جواب: الى الارض كالفظ يهان بيں اورالى كالفظ من كامقتنى ہے۔ جس كامطلب بي

ہے کہ: ''ینزل من السماء الی الارض''
ہے کہ: ''ینزل من السماء الی الارض''
ہے کہ: ''ینزل من السماء الی الارض''
ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتا تو بی ۔ اے پاس ہوجا تا۔ اس طرح بیصدیث بھی ہے کہ جولفظ خاتم آئنیین
کے بعدوار دہوئی ہے کہ: ''لوعاش ابراھیم لکان نبیا صدیقا (رواہ ابن ماجہ قال شہاب الخفاجی ج۷ ص۱۷۰) لاکلام فی صحقہ''

ہاور قارون سے مراد مالداراس طرح نزول عیسی

موقعہ پر میں ایکر جس جگہ تو اتر اوراجہ اع اسلام کر بغیر قرائن کے مجاز مراد لینا صیح نہ ہوگا۔ ورند یوں میں فض ہے جو خلاف اسلام مدعی نبوت بنا ہو ورنہ جود قادیان میں نہیں پایا گیا۔ بلکہ اس سے مرادخود رح احسن امروہی کا وجود بھی قادیان میں نہیں پایا ن مرز اقادیانی ہی میں اور محمد کا معنی ہے تعریف کی۔ اس لئے قادیا ہے میں مرز اقادیانی کا ہی وجود

کویمنظورہے؟ قبلکم "میں حضوعاً اللہ نے امت محربیکومشابہ ٹابہ باسی ہوگا۔

اسد "میں زیدگ دم بھی تلاش کرنی چڑے گی اور اے اشتراک فے النوعیۃ کے سیح نہیں ہو سکتی۔ ایل سے بھی ذاتیات سے خالی ہوگا۔ اجہ نے ابن معود سے روایت کی ہے۔اس کا راوی ابن معود کا ہے حضو ملک کے کا قول نہیں ہے۔

روسری روایات کے چونکہ موافق ہے۔اس کئے سابن مسعود نے حضرت کی علیة السلام سے شب منوعات سے سن کریہ قول آپ نے کیا تھا اور بی

ری (ابن نوری)" بیصدیث دوسری کتابول

ن قاری نے اپی شرح میں اس کی تشریح کی ہے

على توخاتم الأولياءا ورخوزه مكهمراوبهاورونايت جد جواب. خاتم

صافیٰ کی ہے۔ جس سے إسلام مين تشريعي او غير جي

. جواب. جو کا سپ کومظہر قرار دے سرم

نبوت کی اورآ ل محرجمی نے

دعامکرتے ہیں کہ وہ شا حامل ہوتی ہے۔م ڈا 🖥 الاسكترية وتكرم فسام

بڑھ کرنہیں ہے۔ کیا ضف تسويلات نغسانيه

اشاعت محی۔

مراد ہےتو ہم بھی شعبر کر مرزائي مبلغ جائية جيءقو ہوتے ہیں۔ کیا اس کا "هوالذي ارسي رم

جواب: پہلے گذر چکا ہے کہ بیصد ید نبوی نہیں ہے۔ اگر می ہے تو کسی اصحابی قول إدروه بهى يون كه: "لوكسان بعدى نبى لعاش ابراهيم "حضرت حسين زنده ربيمر نبوت ندلی کیابیہ حق ندیتھ؟

١٣٥ ..... فاتم النيين كامعنى ميه زيسنة الانبيساء، مصدق الانبيساء "اور "آخر الانبياء التشريعيين"

جواب: "لا نبى بعدى"كافرمان ثابت كرتاب كم آب آخر الانبياء بعثة و زماناً" بین اس لئے تشریحی انبیاء مراد لیناخلاف مسلمات اسلام ہے۔

١٣٦ ..... خاتم أنبين من آل استغراقينين ب-جيئ فقتلون النبيين "من استغراقيةبين موابه

جواب: تو مر إقد خلت من قبله الرسل "من استغراقيه كون باناجاتا بي كيا رسول اور في ووچزي بين بين؟ تيج يول بك: "قد خدات من قبله الرسل "مين جنى ب کیونکہ بیآ بت خود حضرت مسج علیہ السلام کے حق میں بھی اتری ہے اور خاتم انھین میں آل استغرافي "ب- كونكه مفوطيقة فيكى في كم معوث مون كاوكرنيس كيا- بلكه انقطاع نبوت پرمبر کروی ہے کہ لائی بعدی سے علیہ السلام کے زول کی خبروی ہے۔ مگر آپ کی بعثت پہلے مو چکی تقی کیا مرزا قادیانی بھی پہلے مبعوث ہو چکے تنے؟ ورندوہ مثل می نہتے۔

271..... آپ فرمایا که:"انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد " يس جس طرح باتى مساجد مظر مجد نبوى بين -اس طرح باتى انبياء بهى آپ ك مظهر بيل -

جواب: مظمر کالفظ ب جااستعال کیا جار ہا ہے۔ ای لفظ نے تو مرز ایکوں کو تمراہ کردیا بادرقاديان كوبيت المقدس، مدينه منوره اور كم منظمه كامظهرا درمعلوم نبيس كس كامظهر بناركما ہے۔ مگرویھوتو دہاں سوائے مظہر پیریں کے چھرنظر نہیں آتا در مھی مظہر اور بروز سے تناسخ کامعنی لیا جاتا ہے۔اگرمساجد میں بھی مظہر کی مخوائش بنو قاویان کی مجد حرام کوابنا قبلہ کو انہیں بنایا جاتا اور جب وہاں مج جوسکتا ہے تو قبلہ بنانے کو کیا مانع ہے۔ برائین میں ظہیر الدین مرزائی نے بزے زور سےمشورہ دیا ہے کہ قادیان کوقبلد بنایا جائے۔ محرشایداس لئے کامیانی نہیں ہوسکی کہ وہاں کی معددام میں بیت الله شریف کی مارت کوری کرنے کی تعبائش نہیں ہے۔اس کا اصلی جواب مغالطات میں دیکھور

۸۳۸...... حضرت عليه السلام نے حضرت عباس کوخاتم المهاجرين کها ہے اور حضرت على کوخاتم الاولياء اور خود حضوطات في خاتم الانبياء بين - واقعات نے ثابت کيا ہے کہ اس جگہ جمرت مکہ مراد ہے اور ولایت بلا واسطه ای طرح نبوت تشریعہ۔

جواب: خاتم المهاجرين كاجواب مغالطات مين ديكهو-خاتم الاولياء كى روايت تفير صافى كى ب- جس عشيعه كنزويك ولايت سمراد خلافت باورخاتم الانبياء كالمفهوم اسلام مين تشريعي اورغيرتشريعي دونون كوشامل كرديا كياب-

۱۳۹ ..... حضوہ کی گئے کو سورج کہا گیا ہے۔ اس لئے کی جا ندآ پکامظہر ہوں گے۔ جواب: چاندکوسورج کا مظہر نہیں کہا جاتا۔ تمام کا نکات روشنی عاصل کررہ ہے۔ کیا سب کومظہر قرار دے کرسورج کہا جائے گا؟ خور کروتو اسی دلیل سے مرزا قادیانی کی نبوت باطن تضہرتی ہے۔

۱۵۰ میل ایرانیم میل ایراهیم "میل اثاره بی کرآل ایرانیم میل ابراهیم میل ایرانیم میل ایرانیم میل ایرانیم میل نبوت تقی ادرآل محم می نبوت رب کی -

جواب: یدلیل بالکل غلط ہے۔ ورود وسلام جاری رکھنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دعاء کرتے ہیں کہ یا اللہ آل محمد میں نہی مبعوث کیا کر۔ کیا نبوت کس کے حق میں وعاء کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مرزا قاویانی کی نبوت چفا ئیے خاندان میں تھی۔ کیا چھائی بھی آل رسول میے؟
اس کئے یددلیل صرف مریدوں پر ہی اثر ڈال سکتی ہے۔ ورنہ غیر جانبدار کے نزد یک قطیحات سے بورہ کرنہیں ہے۔ کیا غضب ہے کہ صربے حکم نبوی لا نبی بعدی کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور وہ بھی تسویلات نفسانیہ سے۔

رید میں بالیں مضوطات کے وقت پھیل دین تھی۔ مرزا قادیانی کے عہد میں پھیل اشاعت تھی۔ اشاعت تھی۔

جواب: منحیل اشاعت اسلام کا دعوی غلط ہے۔ اس اگر تخفیرانال اسلام کی اشاعت مراد ہے تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں تحییل اشاعت کیا خاک ہوئی۔ مرزا قادیانی کے بعد حریثن میں مرزائی مسلغ جاتے ہیں تو کان سے پکڑ پکڑ کر لکالے جاتے ہیں۔ کابل میں جاتے ہیں تو قل کے جاتے ہیں۔ کیا ای کا نام غلب ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو باب ولائل حیا قرائے زیر آ یت شوالذی ارسل رسوله"

جواب: پہلے گذر چکاہے کہ بیصدید نبوی نہیں ہے۔ اگر سی سے انکو کے ہو کسی اسحالی قول ہے اور وہ بھی ہون کر:'' کسو کسان بسعدی ذہبی لعاش ابوا ھیم '' معفرت حسنین ڈندہ رہے گر نہوت ذہلی کیا یہ سخل نہ سنے؟

١٣٥ ..... خاتم التمين كامعن م "زينة الانبياء، مصدق الانبياء "اور "آخر الانبياء التشريعيين"

جواب: "لا نبى بعدى" كافرمان البت كرتا كراً ب"آخر الانبياء بعثة وزماناً" بي -اس لي تشريعي انبياء مرادلينا خلاف مسلمات اسلام ب

المساسد خاتم النبين مين الستغراقية من بيد مي أل استغراقية من المدين "على المناسد المدين "على المناسد المناسد

جواب: تو پھر' قد خلت من قبله الرسل " می استخراقیہ کیوں مانا جا جا ؟ کیا رسول اور نبی دو چیز میں چیں جسمجے میوں ہے کہ: ' قد خلت من قبله الرسل " میں جنی ہے؟ کیونکہ یہ آیت خود حضرت سے علیہ السلام کے حق میں بھی اتری ہے اور خاتم انتہیں میں ' آل است خدر اقبی " ہے۔ کیونکہ حضوطی نے نے کسی نبی کے مبعوث ہونے کا ذکر ٹیس کیا۔ بلکہ انقطاع نبوت پر مہر کردی ہے کہ لا نبی بعدی سے علیہ السلام کے زول کی خبر دی ہے۔ گر آپ کی بعثت پہلے ہو چی تھی۔ کیا مرز اقاد یانی بھی پہلے مبعوث ہو کیئے تھے؟ در نہ وہ مثل سے نہ تھے۔

عہد است آپ نے فرایا ہے کہ: ''انسا الحد الانبیساء و مسجدی الحد المسلجد ''پی جس طرح باقی انبیاء بھی آپ کے مظہر ہیں۔ ای طرح باقی انبیاء بھی آپ کے مظہر ہیں۔

جواب: مظهر کا لفظ بے جا استعال کیا جارہ ہے۔ ای لفظ نے تو مرزائیوں کو گمراہ کردیا ہے اور قادیان کو بیت المقدی، مدینہ منورہ اور کد معظمہ کا مظہر اور معلوم نہیں کس کی مظہر ہنار کھا ہے۔ گردیکھوٹو وہاں سوائے مظہر پیرس کے کھونظر نہیں آتا اور کبھی مظہر اور بروز سے تناخ کا معنی لیا جا تا ہے۔ اگر مساجد میں بھی مظہر کی گنجائش ہے تو قادیان کی متجدحرام کو اپنا قبلہ کیوں نہیں بنایا جا تا اور جب وہاں جج ہوسکتا ہے تو قبلہ بنانے کو کیا مانع ہے۔ براجین میں ظہیر الدین مرزائی نے بزے ور سے مشورہ ویا ہے کہ قادیان کو قبلہ بنایا جائے۔ گرشایداس لئے کا میابی نہیں ہوگی کہ وہاں کی متجدحرام بیں بیت اللہ شریف کی ممارت کھڑی کرنے کی مخبائش نہیں ہے۔ اس کا اصلی جواب معلوم معالیات میں دیکھو۔

۱۵۲ شصد قالما بین یدی من التورایة و مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه "میں تورات کی تقدیق کرتے ہوئے مفرت می علیه السلام فی می تقدیق کی میادت وی ہے۔
کی ہے اور مرزا قادیانی کی بشارت وی ہے۔

جواب: مرزا قادیانی نے خودسلیم کیا ہے کہ حضور اللہ کی بثارت انجیل میں موجود ہے۔ دیکھو بحث مغالطات۔ یہ امت عجیب ہے کہ اپنے نبی کی ہی تکذیب کرتی ہے۔ کیا تصدیق اور بثارت کا مفہوم ایک ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو حضور اللہ کی بثارت حضرت سے علیہ السلام نے نہیں دی۔

سے۔اس مرزا قادیانی کے خاندان میں غلام قادر،غلام مرتضٰی وغیرہ نام تھے۔اس لئے اسم علم امتیازی طور پراحمد ہی تھااورغلام کالفظ مشترک تھا جواسم علم میں داخل نہیں ہے۔

جواب: پھرتو ہے کہتا پڑتا ہے کہ جس خاندان میں بینام ہوں۔عبدالرحمٰن،عبدالله اور عبدالرحیم ۔ وہ سب خدائی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اصلی نام اللہ، رحمٰن اور رحیم ہیں اور عبد کالفظ فالتو ہے۔

۱۹۲۰ میں فرور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور مودعلیہ السلام کو بھیجا تھا اور درمیان نوح علیہ السلام اور مودعلیہ السلام کا فرزیس ہے۔ معرت ایرا ہیم علیہ السلام کا فرزیس ہے۔

جواب 'من بعدی اسمه احمد "میں بعدیت متصل باوراس خیال کی تردید حضور الله نیال کی تردید حضور الله نیال کی تردید حضور الله نیالی می تعدید معلور الله کاری آنامقرر تا استان کی تابی آنامقرر تا ا

100 .... "لما جاء هم "من ماضى بمعنى مضارع بـ

جواب: اس جگه ماضی اپنی جگه پر استعال ہے۔ کیونکہ حضوصل کے آنے پر ہی لوگوں نے آپ ہی لوگوں نے آپ کو ہوں سے آپ کو سے آپ کی استعال ہے۔ آپ کو سے آپ کو اب یا مراتی کہا ہے اور مرزا قادیانی کولوگوں نے دجال مفتری، کذاب یا مراتی کہا ہے اور شعروشا عربی کے روسے خلط گوشعر دربذی اور خلانویس کا خطاب دیا ہے۔

۱۵۱ سس ''آخسریسن سنهم لسّا یلحقوا بهم''کاعطف اگرامین پرموتاتو مرزائی مرادیس اوراگردسولاً پرموتومرزا قادیانی اورآپ کی اولادم ادبوگی۔

جواب: پہلاعطف درست ہے اور آخرین سے مراد صحابہ کے بعد کے مسلمان ہیں۔ درنہ بیمطلب ہوگا کہ بعثت اوّل امین میں ہوئی ہے اور بعثت ٹانیمرز ائیوں میں ہوئی ہے اور

عطف درست نہیں ہے۔ ورنہ نہیں ہوسکا کہ بعث آخرین ا بعثت کالفظ ایک فقرہ میں نجا او ممکن ہے کہ مرز امحود کو بھی مرز ہی پیدا ہوتے جائیں گے۔ شا

درمیانی تیره سوسال فتر ة کا ز

دی ہے اور اپنے آپ کے ف مرزائیوں کے زدیک جو بھی فہ ہوجائیں اوراعتراف کرلیں کے سام

ضروری ہے کہان کوانعام نبورہ جواب: مخول تو

چٹائی خاندان کے گئے! کیا پیداہونا جاہئے تھا۔ورندووام

۱۵۸..... امت جواب: تم هرایک

جائےگا۔

رسل کے بعدعذاب آتا ہے۔ جواب: اگر''مہ

سلسلہ چلاتے۔ مگرآ بت میں متی کہ انہوں نے پیمپروں کم

نہیں کی رکیونکہ آپ رحمۃ للہ ہے۔اس کئے جزوی ٹکالیف س

کیاجائے توعذاب سے مراد رہے اورایساعذاب انجمی تک

التوراية ومبشراً برسول يأتى هرت يحمكي تليمالسلام نے محمكي تقد يق

موسی کی بشارت انجیل میں موجود نه نبی کی ہی تکذیب کرتی ہے۔ کیا وہ مالی کی بشارت حضرت مسیح علیہ

اور، غلام مرتضی وغیرہ نام ہتھ۔اس اسمعلم میں داخل نہیں ہے۔ ابینام ہوں۔عبدالرحمٰن،عبداللہ اور کی نام اللہ،رحمٰن اور رحیم ہیں اور عبد

اعداف)''میں مذکورہے کہ حضرت موکٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور درمیان

ی مصل ہے اور اس خیال کی تر دید لئے حضرت مسج علیہ السلام کے بعد

ر من مطابقہ کے آنے پر بی او گوں اول نے دجال مفتری، کذاب یا انویس کا خطاب دیاہے۔ پھم "کاعطف آگرامین پر ہوتا تو مراد ہوگی۔

د صحابہ کے بعد کے مسلمان ہیں۔ افانیم مرزائیوں میں ہوئی ہے اور

درمیانی تیرہ سوسال فتر ق کا زمانہ تھا۔ اس کی پوری بحث نبوت مرزا میں گذر پھی ہے اور دوسرا
عطف درست نہیں ہے۔ ورندلازم آتا ہے کہ مرزا قادیانی کا سارا خاندان مرقی رسالت ہواور یہ
نہیں ہوسکتا کہ بعث آخرین میں مرزا قادیانی توفی بن جا ئیں اور باقی افراد نبی نہ بنیں۔ کیونکہ
بعثت کالفظ ایک فقرہ میں نبی اور غیر نبی کے لئے ایک جگہ استعال ہونا قرین قیاس نہ ہوگا۔ اس لئے
ممکن ہے کہ مرزامحود کو بھی مرزائی نبی بی مانتے ہوں اور جب تک بیسلسلہ چلا جائےگا۔ نبی در نبی
بی پیدا ہوتے جا نمیں گے۔ شاید بھی وجہ ہوکہ مرزامحود نے شریعت احمد بیمس ترمیم و نینے شروع کر
دیا ہے۔ اس نظریہ سے معلوم ہوگیا ہے کہ
مرزائیوں کے زدیک جو بھی خلیفہ ہوگا وہ نبی بی ہوگا۔ گراب ان کا فرض ہے کہ اسلام سے دستبردار
ہوجا ئیں اوراعتراف کر لیس کہ اسلام کے مسلمات ان کے ہاں غلط ہیں۔

۱۵۷ سست می میست میست میست می امله "میس است می دید کواگر بهترین کالقب دیا گیا ہے تو ضروری ہے کہ ان کوانعام نبوت بھی دیا جائے۔ورند بیخول بن جائے گا۔

جواب: مخول توبیہ کہ تیرہ سوسال تک بیدانعام بندرہاہے۔ اگر کھلاہے تو مرف چغنائی خاندان کے لئے! کیا دوسر بے لوگ امت محمد بینہ تھے۔ اس تجویز کے مطابق تو گھر گھر نبی پیدا ہونا جا ہے تھا۔ ورندہ وامت میں داخل ندر ہیں گے۔

۱۵۸ سس امت جماعت کانام ہے۔ ہرایک کیے نی ہوسکتا ہے۔ جواب: تم ہرایک کا نی ہوناتشلیم کروائ کاعلاج "کے ان ابر اھیم امة "سے ہو

جائےگا۔ میں

۱۹۹ سس "ماک نا معذبین حتیٰ نبعث رسولا "من بتایا گیاہ کر بخت رسل کے بعد عذاب آتا ہے تو مرزا قادیانی بھی عذاب کر آئے تھے۔

جواب: اگر دسانسدن بمعذبین "بوتاتو مرزائیوں کو مجائش تھی کہ نبوت چھائیکا سلسلہ چلاتے۔ مرآیت میں گذشتہ انہیاء کا ذکر ہے۔ جس قدرامتیں جاہ ہو چکی ہیں۔ ان کی وجہ یہ سلسلہ چلاتے۔ مرآیت میں گذشتہ انہیاء کا ذکر ہے۔ جس قدرامتیں جاہ ہو چکی ہیں۔ ان کی وجہ یہ سمی کہ انہوں نے بغیروں کی نافر مانی کی تھی۔ حضوط اللہ نے نام امت محمد ہیں ہے۔ اسلسل کی۔ کیونکہ آپ رحمتہ للعالمین تھے۔ احادیث کی روسے ہلاکت عامدامت محمد ہیں ہمی منطبق ہے۔ اس لئے جزوی تکالیف سے کوئی ہرج نہیں ہے۔ اگر آیت ندکورہ کو امت محمد ہیں ہمی منطبق کیا جائے تو عذاب سے مراد بقرید کہ ام مسابقہ عذاب عام ہوگا۔ جس سے قوم کا کوئی فرد بھی زندہ نہ رہے اورالیا عذاب ابھی تک نہیں آیا کہ چھائی بھی نبوت کے حقدار قابت ہوگئیں۔

۱۲۰ هود) "من کان علی بینة ویتلوه شاهد منه (هود) "من مرزا قادیانی کوشام کها گیا ہے۔

جواب: شیعہ کے زویک حضرت علی شاہد ہیں۔ سنیوں کے زویک حضرت سلمان فاری ہیں۔ ایرانیوں کے زویک حضرت سلمان فاری ہیں۔ ایرانیوں کے زویک ان کا اپنا میں مراد ہے۔ اب مرزا قادیانی کے مرید کیوں چنگیز خانیہ ڈاکہ مارر ہے ہیں۔ دراصل آیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حضوط اللہ کے پاس اپنی صدافت کے دلائل موجود تھے اور بیرونی شاہد بھی صحف متقدمہ سے شہادت گذار تھے۔ اس میں خواہ تخواہ ایک نبی کی آمدمراد لینا ایک اورایک دوروٹیوں کی مثال ہے۔ مضرابن کشر نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ جو شخص فطرت پر قائم ہوااوراس کو حضوط اللہ اس کو تورات کا بھی خیال ہوتو وہ قرآن پر قرآن کی شہادت بھی دیتے ہوں اور آپ سے پہلے اس کو تورات کا بھی خیال ہوتو وہ قرآن پر ضرورایمان کے آئے گا۔ اب دیکھئے شاہد الی کون ہے؟

الا الله حضوطات کومقفے کہا گیا ہے۔اس لئے مرزا قادیانی آپ کے بعد آئے۔ جواب تقفیہ کے دومفعول آتے ہیں۔ پہلا مقدم الزمان ہوتا ہے اور دوسرا مؤخرالزمان۔اس لئے حضوطات ہی آخرالزمان نی اور مقفے ہیں اور پیلفظ مقدم الزمان کے لئے نہیں آتا۔(دیکمونتی الارب)

١٦٢ ..... (مَكُلُوة بِابِ الْقُن ) يُن مِهُ لَا تُكُون النبوة فيكم ثم يرفعها الله ثم تكون ملكا وجبرية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة "

جواب: اس مدیث نے رفع نبوت کا فیصلہ کردیا ہے۔ باقی خلافت کا ذکر ہے کہ جس میں نبوت کا شہوت نبیس ملتا۔

۱۹۳ سس حفرت عائش اورمغر المحقول ساجرائ نوت ابت بوتى بـ جواب: الساقوال كاجواب بهل گذر چكا بورصوفياء كاخرب بحى بيان بوچكا بـ جواب: الساقوال كاجواب بهل گذر چكا به اورصوفياء كاخراب بحق بيان بوياصوفي ـ جن كا خلاصديب كول رسول كمقابله مل كى كاقول معتبر نبيس بـ خواه صحابى بوياصوفى ـ ۱۲۳ سس "واشو قا اللى اخوانى الذين يأتون من بعدى (الحديث)" (ديكموانان كالل معنف عبدالكريم بن ابرايم جيلاني بـ ۱۳۲)

جواب: بیحدیث موضوعات صوفیہ میں سے ہاور بغیراسناد کے مذکور ہوئی ہے اور بیٹا ہت ہو چکا ہے کہ اس مقام پر کلام صوفیاء کا اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ جوصوفی انتہاء تک پہنچ کے

ہیں وہ بقول مجددصاحب ذر کلام کا اعتبار نہیں ہے۔ دیکھو 140۔۔۔۔۔ مفتر

لمعون، تارک اسلام، مغلو مرزا قادیانی میں سیباتیں نہیں جواب: سیباتی

مخضوب عليه، مقابله مين ذرا سة تارك اسلام اوراعلان: ۱۲۲ ..... ابته

اور خالفین کی کمی الہی قانون جواب: مرزا<sup>ت</sup>

شریعتیں ہیں۔اوّل شریعت کچھ۔دوم شریعت محمودی جس بچہ بچہ نبی ہے۔سوم شریعت جوئی مسائل میں غلطی کرم

آئندہ دوران خلافت قاد<sub>ا</sub> تینوں کے منسوخ کرنے <sub>گ</sub> کی تھی منسوخ ہوچک ہے

اورصادق کا نشان ایک بھی اور تفریح کے بیرو ہیں۔" چونکہ اسلامی نام مقبول ہو ہیں۔اس طرح ہیلوگ بھ

یں۔ ای حرص میدوت حصور تے۔ورندا مسل اسلا ۱۲۵۔۔۔۔۔

نشانات پانے والے، پا حدیث کے مقررہے۔

ہیں وہ بقول مجد دصاحب ذرہ بھرشریعت کے خلاف نہیں ہیں اور جومتقیم الحال نہیں ہیں۔ان کے کلام کا اعتبار نہیں ہے۔ دیکھویاب تکفیر مرزا۔

۱۲۵ مفتری قرآن شریف کے روسے ناکام، مفضوب علیہ، ذلیل، معذب، ملحون، تارک اسلام، مفلوب مقطوع الوتین اور ۲۳سال کے اندر ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر مرزا قادیانی میں یہ باتیں نہیں یائی جاتیں۔

جواب: یه باتیں مرزا قادیانی میں موجود تھیں۔الہام میں ناکام بحریف قرآن میں مخطوب علیه، مقابلہ میں ذلیل اور مغلوب، یماری سے معذب اپنے مندسے ملعون، ترمیم اسلام سے تارک اسلام اور اعلان نبوت کر کے مقطوع الوتین ہوئے۔

۱۲۲ ..... ابتدائی عمر کا بےلوث ہونا ، البی نفرت کا شامل حال ہونا۔روز افزوں ترقی اور خالفین کی کی البی قانون کے مطابق مرزا قادیانی کی صداقت کا نشان ہے۔

جواب: مرزائیوں کی تعلیم مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ ورحقیقت ان کی تین شریعتیں ہیں۔ اقل شریعت میں جس میں مرزا قادیانی نے ابتدائی تعلیم کچھ دی تھی اور بعد میں کچھ۔ دوم شریعت محمودی جس میں مرزا قادیانی کوافضل المرسلین منوایا جا تا ہے اور چھائی خاندان کا بچر بچہ بی ہے۔ سوم شریعت پیغا می جس میں مرزا قادیانی کوصرف ایک وقتی جمہد کالقب دیا جا تا ہے جوکی مسائل میں خلطی کر گیا تھا اور اس کے افکار سے اسلام میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ امید ہے کہ آئندہ دوران خلافت قادیائی اور عہدا مارت پیغا می میں اور دوجد پیشریعتیں تجویز ہوں گی جوان تین خورین ہوں گی جوان تین منسوخ ہو چھی ہے اور جس قدر مفتریوں کے نشانات شلیم کئے گئے ہیں۔ سب موجود ہیں کی تھی۔ منسوخ ہو چھی ہے اور جس قدر مفتریوں کے نشانات شلیم کئے گئے ہیں۔ سب موجود ہیں اور صادق کا نشان ایک بھی نہیں ہے اور موجودہ پارٹیاں برائے نام مرزائی ہیں۔ ور خشیقت تفر اور تفریک کے ہیرو ہیں۔ اس کی شہاوت ہمیں بابی اور بہائی غد ہب کے پیروؤں سے ملتے ہیں۔ اور تفریک کے ہیرو ہیں۔ اس کی شہاوت ہمیں بابی اور بہائی غد ہب کے پیروؤں سے ملتے ہیں۔ چونکہ اسلامی نام نہیں جو کو ہی رسلام اور ترمیم تعلیم مرزا کے مرتکب ہوکر بھی اسلامی نام نہیں جھوڑتے۔ ور نہ اصل اسلام سے کوسوں دور جا پڑے ہیں۔

۱۱۷ سس مرزا قادیانی وعدہ کے سیچہ محبوب الخلائق، زیمن وآسان سے نشانات پانے والے متصاور یہی معیار صدافت بطور عدیث کے مقرر ہے۔ حدیث کے مقرر ہے۔

ة ويتلوه شاهد منه (هود)"ي*ش* 

رہیں۔سنوں کے نزدیک حضرت سلمان ہے۔اب مرزا قادیانی کے مرید کیوں چنگیز فی اتنا ہے کہ حضوت اللہ کے باس اپنی معتقد مدے شہادت گذار تھے۔اس میں کامثال ہے۔مفسرا بن کثیر نے یوں ترجمہ کامثال ہے۔مفسرا بن کثیر نے یوں ترجمہ کامثال ہے۔مدانت کی کوتورات کا بھی خیال ہوتو وہ قرآن پر

) لئے مرزا قادیانی آپ کے بعد آئے۔ پہلا مقدم الزمان ہوتا ہے اور دوسرا تھے ہیں ادر میدلفظ مقدم الزمان کے لئے

كون النبوة فيكم ثم يرفعها الله هاج النبوة " يا إرباقي خلافت كاذكر بركر جس

ا جرائے نبوت ٹابت ہوتی ہے۔ رصوفیاء کا لمہب بھی بیان ہو چکا ہے۔ نبیں ہے۔ خواہ محالی ہویا صوفی ۔ یا تون من بعدی (الحدیث)''

ہاور بغیر اسناد کے مذکور ہوئی ہے اور ہے۔ کیونکہ جو صوفی انتہاء تک پہنچ چکے جواب: عالفین کے زدیک کا ذب الوعد تھے۔ آج تک تو فی بمعنی غیر موت پر ہزار روپیدانعام کا وعدہ دے کر کمرے ہوئے ہیں۔ مولوی محد حسین صاحب بٹالوی ہڑے مداح تھے۔ آخر کمذب بن گئے۔ لوگوں نے دجال ، مفتری اور مراتی کہا۔ پیشین گوئیوں کا حال مرزا قادیانی کے ذہبی مقابلے میں معلوم ہو چکا ہے۔ نشانات آسانی کی کلی بھی کھل گئی ہے اور بیامراب تک مشتبہ ہے کہ پیشین گوئیوں کے حج کرنے میں صرف الہام ٹیجی کام کرتا تھایا کوئی اندرونی ذرائع بھی مشتبہ ہے کہ پیشین گوئیوں کے جی کا مرتبا تھایا کوئی اندرونی ذرائع بھی مقے۔ بقول شخصے شملہ کے پہاڑ آپ کی تائید میں تھے۔ جس سے تنبیخ بنگالہ ، ظہور زلازل ، یا ظہور کواکب کا اعلان ہوتا تھا۔

۱۱۸ ..... "بے کرشن رودر گوپال تیری مہما گیتا میں بھی ہے۔" اس الہام میں مرزا قادیانی کو ہندوؤں کے لئے کرشن بنایا گیا ہے اور گیتا میں کرشن کا قول ہے کہ:" یدا بدا ہی دہرمیہ گلانر بہوتی بہارت ابھیت دہانم دہرمیہ تداخمانم سرچامیہم" جب بے دینی کا زور ہوتا ہے تو میں جنم لیتا ہوں ۔ کلکی پوراں متر جمہ ہر دیال میں ہے کہ احمد نے محبت سے کہا کہ اے طوطے اس جگہ ہم اشنان کریں گے۔

جواب: اسلام نے بیٹیں بتایا کہتے موجود کرش بھی ہوگا اور تنائخ کو بروز سمجے گایا اس کا نام احمد ہوگا۔ اس لئے بیعہدہ مرزا قادیانی کو ہی مبارک رہے تو بہتر ہے۔ ورند اسلام الی آلود کیوں سے پاک ہے۔

۱۹۹ ..... کلیک میں بھگوان بی کاکلکی اوتارلکھاہے جوایک برہمن کے گرسنجل میں پیدا ہوگا اور بشن کہلائے گا۔ تجدید اسلام کرے گا اور بغیر جھیاروں کے لڑے گا۔ راج اس کے سامنے مرجا کیں گے اور مرز ا قادیانی کا الہام ہے کہ: ''یخرج الصدور الیٰ القبور'' (محریر مرواور)

جواب: استحریر سے غلام احمد قادیانی، غلام مرتفنی اور قادیان مراد لینا کمال بددیا نتی ہے۔ آریہ تو اسٹے میں مانے مریدین بلائے مہمان بنتے ہیں۔ جناب اگرادھر چلے جاتے تو اسلام کو تو چین آجا تا۔

في المستخرب بعدسو مال على المستخرب بعدسو مال من المستخرب بعدسو مال بالدي قريب بخير بعدسو مال بالدي قريب بخير بعد بعد المنتظر أنه نسد ، في المحدوث والاكارين "

جواب: بیزارہوئے۔ ری

کلمہ تو حیداوراسا۔ تعریف کھی ہے۔ دید

برب. دوسرے جنم میں سن ہے کہ وہ ۵۰۰ اسال

تناسخ عيودكر لئے ج كھا ہے كہ:"مىدا تھا موصلے كل بن كر

مسلم ہزاروں ملتے ۱۷۲۰۔

نانوتوی ومباحثه بجهانیا حدا

کرش وغیرہ کا نام قرآن کےخلاف

صرف ا ثنائی لکھے ہے کہ نبی کی لاٹر آسانی سے کہدیے

-42-00) 2**m** 

بوار تھا تو ۳۰۰۰افٹ

عبور کرتے ہو۔ موضع سمگان م

سلسله کوه دومیل

جواب: مرزا قادیانی پہلے کرش تھے اور جندید بھکت بنے اور کبیر کی طرح اسلام سے رار ہوئے۔

روس جاب: بھگت کیررسالہ (تائخ م ۱۸) میں لکھتے ہیں کہ محمد کی نجات نہیں ہوئی۔
دوسر جہم میں ست گروکا آپدیش کرے گاتو نجات پائے گا۔ ہمنم ساتھی گورکھی میں نا تک کا قول
ہے کہ وہ ۱۵۰۰سال بعد کسی شہید کے گھر پیدا ہوگاتو پدیش سنگورو سے نجات پائے گا۔ اس نے کئی
تناسخ عبور کر لئے ہیں مرف ایک جنم باتی رہ گیا ہے تو مرشد کامل اس کو کئی دے گا۔ وحر گرفتہ میں
کھھا ہے کہ: ''مدا مد اتبی رماتا پینم ''محمدا چھاانسان نہ تھا۔ ٹابت ہوا کہنا تک مسلمان نہ
تھا۔ گوسلے کل بن کر اسلام کی تعریف کرتا تھا۔ محمراس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس طرح کے غیر
مسلم ہزاروں ملتے ہیں۔

۱۰ کا سد دہرم وجارم می مقدر نبی تھے۔ (تغییر وحیدی وست دہرم وجارم ۸، محمد قاسم نانوتوی ومباحثہ بجہانپدرص ۳۱)اس لئے مرزا قادیانی کرشن ہوکر بھی کافرند ہے۔

جواب: قرآن شریف میں صرف بیہ کہ: ''ان من امة الاخلافها نذید ''مگر کرش وغیرہ کا نام نہیں لیا گیا اور جن خوشا مدیوں نے نام کے کرکرش کو نمی بتایا ہے۔ انہوں نے قرآن کے خلاف کہا ہے۔ ورنہ صرف احتال اور گمان سے کرش نمی بن سکتا۔ مجد دصاحب بھی صرف اتناہی لکھتے ہیں کہ یہاں انبیاء کے انوار نظر آتے ہیں گرکسی کی تعیین نہیں کرتے اور بیہ ناہر ہے کہ نمی کی لاش اس کے فرجب کے مطابق نہیں جلائی جاتی۔ بلکہ وفن ہوتی ہے۔ اس لئے ہم آسانی سے کہ سکتے ہیں کہ بیدونوں نمی نہ تھے۔

١٤١ ..... اصحاب كهف كي بديال يورب بني محك مين-

جواب: ۱۸۸۵ء میں مشن یار قدو کا شغر کابل اور روس کے درمیان حد بندی کرنے گیا تھا تو ۲۰۰۰ افٹ کی چرھائی پر وشت پامیرا در بام دنیا میں پہنچا اور وہاں سے بدخشان مینہ وغیرہ عبور کرتے ہوئے چارشنہ پہنچ مجھے تو ڈاکٹر حشمت علی انچارج میڈیکل یار قدمعہ چندر فقاء کے موضع سمگان مجھے۔ جہاں سادات بخارا تقریبا تمیں گھر آ باو تھے۔ دیکھا تو شال ومغرب کوایک سلسلہ کوہ دومیل تک جاتا تھا۔ جس کا ارتفاع دشت پامیر سے ۲۰۰ فٹ ہوگا۔ ایک چوٹی پراصحاب تھے۔ آج تک تو ٹی جمعنی غیرموت پر ہزار رحمین صاحب بٹالوی بڑے مداح تھے۔ ٹی کہا۔ پیٹین گوئیوں کا حال مرزا قادیانی ) کی کلی بھی کھل گئی ہے اور یہ امراب تک مپنی کام کرتا تھایا کوئی اندرونی ذرائع بھی جس سے منینے بنگالہ ،ظہورز لازل، یا ظہور

ہما گیتا میں بھی ہے۔'' اس الہام میں لیتا میں کرشن کا قول ہے کہ:'' بدا بدا ہی رجامیم'' جب بے دینی کا زور ہوتا ہے تو احمہ نے محبت سے کہا کہا سے طوطے اس

رش بھی ہوگا اور تنائع کو بروز سمجھے گایا اس رک رہے تو بہتر ہے۔ ورنداسلام الیی

نارلکھا ہے جوایک برہمن کے گھرسنجل ریغیر ہتھیاروں کے لڑے گا۔ راج اس ''یخرج الصدور الیٰ القبور'' (تعید عرب ۱۹۱۹ء)

مرتعنی اور قادیان مراد لیمنا کمال بددیانتی میں۔ جناب اگرادھر چلے جاتے تو اسلام

رونا کے نے کہ ہے کہ میرے بعد سومال اگریا کہ نے المنتظریة نسد، فی

کہف کا غارتھا۔موم بتی لے کر دس گزتک ہم سیدھے گئے۔۴۰ گز دائیں چلے پھرککڑی کی سیرھی آئی۔جس پر بہ مشکل چڑھے۔آگے چل کرایک ججرہ ۵گز مربع دیکھا۔ جہاں سات مخف شالاً جنوباً سوئے ہوئے پائے گئے۔جن پرلحاف پڑے تھے۔جنوب کی طرف یاؤں میں کتا۔ ہرن اور باز بھی دکھائی دیئے۔ ہماراارادہ ہوا کہ لحاف اٹھا کر دیکھیں مگر ہمیں روک دیا گیا۔ کیونکہ کسی نے اس طرح ديكها تفاتواندها بوگيا تفاسيه بيان ان دنول صادق الاخبار بهاولپوريس چھيا تھااور رساله كي صورت میں مفت بھی تقتیم ہوا تھا۔ بام دنیا کوٹیبل لینڈ اوف پامیر کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا طول وعرض صرف • • • افث ہے۔ وشت پامیر میں ایک دنبہ پایا جاتا ہے کہ جے سینگ • ۵ لغایت ٩٠ فث تک لمبے بوكرسر كے اردگرد في وفي لينے موئے بين اور گائے كے برابر موتا ہے۔اسے کوچکاراور ریرادلین پولی بھی کہتے ہیں۔ پشاور، کابل،شکرغال، مزارشریف، میمند، المار، قیصار، چارشنبه كهف اور ميكان راجود بال جانا چا باس راسته عي جاسكتا ب\_

٢١.....مرزا قادماني كاسلسلة باطني

مرزا قادیانی ازالہ میں لکھتے ہیں کہ ہم بے مرشد ہیں۔ گرہم فابت کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل ہتیال ضرور آپ کے لئے فیض رسال تھیں۔

ا....مسيلمة الكذاب قبيله بني حنيفه كانبي

حضوطات سے درخواست کی تھی کہ نبوت میں شریک کرلیں تو آپ نے مستر دکیا تھا۔ اس نے زنا اور شراب حلال کردی تھی حضرت ابو برکئی خلافت میں ایک لاکھ کی جعیت میں خالد بن وليد كى الرائى ميں وحتى كے ہاتھ سے مارا كيا۔ اس نے فرقان اول اور فرقان ان ان اين مریدوں میں شائع کئے تھے۔

۲....اسودمنسی بن کعب سبسن عوف

سمیں وشفق اس کے وزیر تھے۔ کشرت شراب نوشی کی وجہ سے ذوالخمار کہلاتا تھا۔حضور کی مرض موت سے چھ ماہ پہلے دعویٰ کیا تھا۔ آپ نے وفات سے پہلے یا پچے روز اس کے قبل کی خبر دی تھی۔ توفیروز دیلی کے ہاتھ سے مارا گیا۔

السسطاقي بن صياد

اس كے متعلق د جال ہونے كاشبر تھا۔ اخبار بالغيب ميں دسترس ركھتا تھا۔ كمر آخير ميں مسلمان ہو گیا تھا۔

سيطلحه بن خويلد نماز ہے سجدہ' بھیجے۔ اس کی قوم بنی اس<sup>ک</sup> فتكست كها كرمسلمان هوكي

۵.....عاح بنت الحا مسیلمہ کے یا نمازين فجراورعشاءمهرمك

مسلمان ہوئی اور بصرہ میں ٧....٧ واقعه كربلاك

۔ چلا گیا۔اس نے شناخت اس نے تمام پزید یوں کوما سرکاٹ کرمخارکے ماس بھے ۷....احربن سيرن

مدعی نبوت ۾ کے ہاتھ راسلام قبول کم میں اینے آپ کو حضرت موقعه بإكرراستهين بى ۸.....۸

اس مدعی نبو میں قتل ہوااوراس کاس<sup>و</sup> ٩....ابوالقاسم يج

اس نے عر تھی۔دمشق کواینا کعیہ: نوروز بغداد مل ۱۷۵۸

س سطحه بن خویلد

نماز سے تحدہ موقوف کردیا تھا۔ حضوط نے نے ضرار بن ازور کی قیادت میں مسلمان میں خطفان بھی شامل ہوئے۔ مگر پھر میں خطفان بھی شامل ہوئے۔ مگر پھر کیست کھا کرمسلمان ہوگیا۔

۵ ..... عاح بنت الحارث بن سويد من بن تميم امهامن بن تخلب

واقعہ کربلا کے بعد متصل ہی یزید شکار کو گیا تو پانی کی تلاش میں ایک عربی کے پاس چلا گیا۔اس نے شناخت کر کے قل کرڈالا اور مختار تقفی اہل بیت کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے تمام یزیدیوں کو مارڈالا۔خولی قاتل حسین کے نکڑے کئے۔ایک کوفی نے ابن زیاد کا سرکاٹ کرمختار کے پاس جھیج دیا۔ پھرمختار ۲۲ میں مدی نبوت ہو کوفل ہوا۔

٤....احمر بن حسين كوفي الوالطيب

مدى نبوت ہوا۔ بن كلب اس كے تابعدار تھے۔ امير خص نے اس كوقيد كرليا اوراس كے ہاتھ پر اسلام قبول كيا۔ امير حلب سيف الدولد كے كام سے ١٣٢ ميں مارا كيا۔ امير حلب سيف الدولد كے كام سے ١٣٢ ميں مارا كيا۔ كونكدا بي شعر ميں اب آتا ہوا۔ بقول بعض كہيں جارہا تھا تو كى نے موقعہ پاكر داستہ ميں ہى مارڈ الا۔

۸.....۸

اس رعی نبوت نے بھرہ میں مسلمانوں کوتل کیا۔ خلیفہ معتبد ہااللہ کے ہاتھ سے ۲۲۲ میں قبل ہوااوراس کا سرشپروں میں پھرایا گیا۔

٩ ....ابوالقاسم يجيًى المعروف بذكروبه بن شيرد بيقرمطى خوزستاني

اس نے عرب کے اکثر حصہ پر تسلط جمالیا تھا اور خلیفہ اسلام کے فشکر کو بار ہا شکست دی تھی۔ ومثق کو اپنا کعبہ تجویز کیا تھا۔ نمازیں صرف دور کھی تھیں اور اس کے عہد میں مجوسیوں نے عید نوروز بغداد میں ۲۷۸ ھومنا کی تھی۔ آخر خلیفہ کمنفی باللہ نے اسے پکڑ کر ۲۸۸ ھیں قتل کیا۔ کے مگئے۔ ۱۰ گزوا کیں چلے پھر لکڑی کی سیڑھی ایک مرابع دیکھا۔ جہال سات شخص شالاً جنوبا ہنوب کی طرف پاؤل میں کتا۔ ہمرن اور باز ایک مرہمیں روک دیا گیا۔ کیونکہ کسی نے اس ایک الا خبار بہاولپور میں چھپا تھا اور رسالہ کی ایک بامر کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا طول نبہ پایا جاتا ہے کہ جے سینگ ۵ کا خایت نبہ پایا جاتا ہے کہ جے سینگ ۵ کا خایت نیم خال، مزار شریف، میمنہ، المار، قیصار، سے جاسکتا ہے۔

مرشد ہیں۔ گرہم ثابت کرتے ہیں کہ

ہ شریک کرلیں تو آپ نے مستر د کیا تھا۔ ملافت میں ایک لا کھ کی جمعیت میں خالد ی نے فرقان اوّل اور فرقان ٹانی اپنے

نوشی کی وجہ سے ذوالخمار کہلاتا تھا۔حضور ت سے پہلے پانچ روز اس کے قل کی خبر

لغيب مين دسترس ركهمّا تفاريمراً خير مين

۱۰ سیسلی بن مهر دییقر مطی

ذکروبیرکا چیا زاد بھائی مدر اور امیر المؤمنین مہدی کہلاتا تھا۔ گرمکھی باللہ خلیفہ نے اور تقاس

اسے بھی قتل کرویا۔

اا.....سليمان قرمطي ابوالطاهر

۱۳۱۲ ہے میں مرض جدری سے مراخدائی دعویٰ کرتا تھا کہ شریف پر جج کے دنوں میں چڑھائی کی اورستر ہزار حاجی مارڈ الے۔ پھر حجر اسود کواپنے دارالخلافہ حجر (بحرین) کو لے گیا اور دوسال تک حج بند ہو گیا اور حجر ایسود بائیس سال تک قرام طرکے پاس ہی رہا۔

١٢....ابوجعفر محمه بن على شيعي

اس کا فدہب تھا کہ حق وباطل میں امتیاز کرنا جنت ہے اور امتیاز نہ کرنا دوز خہے۔
نکاح کی ضرورت نہیں نماز، روزہ چھوڑ نا ہی عبادت ہے اور جس نے اپنے نفس پر حکومت کی وہی
بادشاہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے احکام اللی کہنچا ہے تو تصر مگر (معاذ اللہ) ایمانداری سے کام نہ
لیا تھا۔ خلیفہ راضی باللہ نے ۳۲۲ ھیں اسے قبل کیا۔

۱۳ ..... بني الباسنته

باسنہ صغانیاں کے پاس ایک گاؤں تھا۔ وہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مجمزات دکھائے۔ایک حوض تھااس میں ہاتھ ڈال کر درہم ودینار نکال کر دکھلاتا تھا۔ابوعلی محمد بن جعفر حاکم وقت نے مقابلہ کیا تو پہاڑ میں بناہ گزین ہوگیا اور وہاں کسی کشکری نے موقعہ پاکراس کو مارڈ الا۔

مها.....استاذ سیس بنی خراسان

خلیفہ منصور کے عہد میں (۱۵۰ھ کو) مرگی نبوت ہوا، اورلڑ ائی میں اُختی اور حازم دوسیہ سالا روں نے اسے گرفتار کرلیا۔ اس کی امت نین لا کھتی۔ستر ہزار مارے گئے۔ باقی چودہ ہزار گرفتار ہوئے۔صرف ایک سال میں اتنی سرعت سے ترقی کی تھی۔

۱۵..... بنی نهاوند

نبوت کا دعویٰ کیا۔ فبیلہ بن سواداس کے تابعدار بن گئے تو چاریار بھی مقرر کئے ۔ گمر چند ایام میں ہی ضلیفۂ وفت المتظهر باللہ نے ۴۹۹ ھیں اسے قل کرڈالا۔ میں ا

١٢..... بني كاوه المعروف عطاء المقنع

کا وہ شہر میں اس نے خدائی دعویٰ کیا۔ بست قامت اور بدصورت تھا۔اس کئے سنہری

برقعہ پہنے رہتا تھا۔خلیفہ آ گ جلا کرخود بمعہ اہل میرے ہمراہ آسکتا ہے۔

بیانگ رئیس مبیشم بن معاویه کوانیا جبرا

۱۷....آ دم خراسا کم

محاصره کرلیا-آخرمعین؛

۰۰۰۰۰۱۸

ہیمی نے کہ نوح علیہالسلام کا دعویٰ پیاس سال ہاقی گذار۔ کی مشتی تو ٹوٹ کئی مکرمہ

.....19

خلیفه ماموا پوچها که صداقت کانشاا تهاری اپنی مال نہیں۔ ۲۰…. نمیینه السودا

افریقه میر دیا۔ایک اورنے دعو نی ہو عتی ہے۔ ۲۱۔۔۔۔۔لانچی

حضوطي نفي فرماياتا ۲۲.....عبيد اللهم

۲۹۲ش

مؤمنین مہدی کہلاتا تھا۔ گرمکنمی باللہ خلیفہ نے

) دعویٰ کرتا تھا کہ شریف پر جج کے دنوں میں ددکواپنے دارالخلافہ ججر (بحرین) کو لے گیا اور فرامطہ کے پاس ہی رہا۔

از کرنا جنت ہے اور امتیاز نہ کرنا دوزخ ہے۔ ن ہے اورجس نے اپنے نفس پر حکومت کی وہی کے تو تھے گر (معاذ اللہ) ایمانداری سے کام نہ

- وہاں اس نے نبوت کا وعویٰ کیا اور معجزات رینار نکال کر دکھلا تا تھا۔ ابوعلی محمد بن جعفر حاکم ل کسی تشکری نے موقعہ پاکراس کو مارڈ الا۔

) نبوت ہوا، اورلڑائی میں اختم اور حازم دوسیہ کھتھی۔ستر ہزار مارے گئے۔ باتی چودہ ہزار ہرتی کی تھی۔

بعدارین گئے تو چاریار مجھی مقرر کئے \_گر چند اسٹے آل کرڈالا\_

ت قامت اور بدصورت تعاراس لئے سنہری

برقعہ پہنے رہتا تھا۔خلیفہ مہدی نے گرفآر کرنا چاہا تو قلعہ میں پناہ گزین ہوکر جو ہرکی رسم اداکی اور آگ جلا کرخود بمعدالل وعیال کود پڑا اور اپنی امت سے کہا کہ میں آسان پر جاتا ہوں جو چاہے میرے ہمراہ آسکتا ہے۔

۷ .....آ دم خراسانی عثان بن تھیک

یدایک رئیس زادہ تھا۔اس نے دعویٰ کیا کہ میں حضرت آ دم علیہ انسلام کا بروز ہوں۔ بیشم بن معاویہ کواپنا جبرائیل مقرر کیا۔ غلیفہ منصور نے مقابلہ کیا تو اس کی امت نے قصر خلافت کا محاصرہ کرلیا۔ آخر معین بن ذاکرہ نے ان کو فکست دی ادر عثمان کو بمعہ حواریوں کے آل کرڈ الا۔

.....1٨

جیجی نے کتاب المحاس والمساوی میں اکھاہ کہ خلیفہ دشید کے عہد میں ایک نے بروز نوح علیہ السلام کا دعویٰ کیا۔ کہا کہ میں بعثت اوّل میں ساڑھے نوسوسال گذار چکا ہوں۔ ابھی بچاس سال باتی گذارنے آیا ہوں خلیفہ نے اسے صلیب دیا تو کسی ظریف نے دیکھ کرکہا کہ نوح کی کشتی تو ٹوٹ کئی محرمستول ابھی باتی ہے جس پرآپ سوار ہیں۔

.....16

خلیفہ مامون کے عہد میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عاجب خلیفہ (باڈی گاڈ) نے پوچھا کہ صداقت کا نشان بتا و تو یوں بکواس کی کہا پٹی ماں لا وابھی بچہ جناؤں گا تو اس نے کہا کہ کیا تمہاری اپٹی ماں نہیں ہے؟ تو پھراسے تل کیا گیا۔

۲۰.... ثبية السودان

افریقہ میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ گرلوگوں نے ہی اس کا کچوم نکال دیا۔ ایک اور نے دعویٰ کیا کہ: ''لا نبسی بعدی ''میں آ دمیوں کی نبوت منقطع ہے۔ عورت نبی موسکتی ہے۔

۲۱....لا نبي

سمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنانام لار کھا۔ 'لا ذہبے بعدی ''پڑھکر کہا کہ حضوطی ہے نے فرمایا تھا کہ میرے بعدایک نبی ہوگا جس کا نام لاہے۔

۲۷.....عبیدالله مهدی افریقی ۲۹۲مین بیدا موااور ۲۲ سال گذار کرمرا ..

(این افیر۹۰)

۳۲..... يجيٰ بهاري <sup>إ</sup> صوبه بهارمیں کرنے پراس نے اسلام کو نام فرمان ناسخ قرآن ركھا۔ رينے والا خدا ہوں اور روپ مجصے مارڈا لنے کا ارادہ کیا۔ م سال کے بعد میں محمد بن کرآ ناك رگڑنامقرر كرديا \_محرد عائشہ کے حسن نے مجھے ایسا وے کر مارڈ الا۔میراجسم نہ اب تیره سوسال تک مسلما توميرى مال مريم لينج لئے اب میں کہتا ہوں گ حمدوثناء بإهاكرو\_اس کئے ہیں۔ ہندوؤل کو بھی اخير ميں اسينے حوار يول ك بنائے تھے مخافقین کا نام كاوعده كياہے۔ بيكتاب بھی موجود ہے۔اکتوبرہ لیکچرموچی دروازہ کے با اسلام ہے جود نیا کے ہر خبار" يلاپ" مي*ن ايك* ال کی تھیج بوں ہے کہ یا يبلا يحيى دوسرك وكعاكم

كرد\_ےگا۔"انا السب

(مرزائیوں کے لئے ا

۲۳....۲۳ اس نے اپنی جنت بنائی۔امت کا نام فدائی رکھا کہا، کہ شتی نوح علیہ السلام غرق نہیں ہوئی اور نہوگی۔ ۹۱۸ ھیں ۳۵ سال کے بعد مرا۔ ٣٢....عبدالمؤمن افريقي ۳۰۰ هین۲۳ سال کی عمریا کرمرار ۲۵....عبدالله بن تومرت مهدى بن كرمسلمانول سے نبروآ ز ماہوا بیں سال حکومت كى اور ۲۵ سال تبليغ كى۔ ٢٧....الحاكم مامرالله المصري نے خدائی دعویٰ کیا۔لوگوں سے سجدہ کرایا نی شریعت گھڑی اور حلال وحرام کی نئ حد بندی کی اور ۲۵ سال تک تبلیغ کرتار ہا۔ (ابن اثيرو) 12.....مير محمد سين دمشقى المعروف بفرمود عالمگیر کے زماند میں لا مور آیا اور الہام کے زور سے طلوع وغروب اور دو پہر کو بھی نماز یر سے کا تھم دیا۔ است کا نام فرمودی رکھا۔ فرخ سیر کے عہد میں دبلی چلا گیا۔ محد شاہ کے زمانہ میں (دیکھوسپرالمتاخرین ج۲ص ۴۴۴) ۲۸ ..... پوزنی خليفه معتدباللد كيزمانديس تفاربهت مدت زنده ربااور ٢٥ ميس قتل موار ۲۹....۲۹ کہیں سے سندھ میں آیا اور مرزا قادیانی کی طرح مبدی اور سیح ہونے کا معا وعویٰ (ديكموجمع البحارج اص ٢٨٩) كرديا\_ ۳۰....هود نبي مال كانام مريم ركها ـ اس \_ في اين مريم آساني سے بن كيا ـ حافظ ابن جمد ك ساتھ وفات سے میں جنتیں کرتا' ما۔ اسا.....جاودان نبي

مجوی تھا۔مسلمان ہوکر مرتد ہوگیا۔مز کی طرح اس نے نیافد ہب ایجاد کیا تھا۔

٣٢ ..... يجي بهارى الملقب الدالله

صوبه بهاریین ایک وکیل اورشیعه مذہب کا ایک بڑا رئیس زمیندارتھا۔ بیرسٹری پاس كرنے پراس نے اسلام كوخير باد كهدديا اوراكيك كتاب اردويس ڈيڑھ ہزارصفحد كى مرتب كى ۔ جس كا نام فرمان تاسخ قرآن رکھا۔جس میں اس نے بیان کیا کہ بچی اصل میں یا جی ہے گویا میں ہمیشہ زندہ رے والا خدا ہوں اور روپ بدل کر بہلے آ دم بنا۔ پھرشیث۔ یہاں تک کھیسی بن گیا اور لوگوں نے مجھے مارڈ النے کا ارادہ کیا۔ گر میں ناراض ہوکرائی مادرمہربان مریم کے پاس عرش پر چلا گیا۔ چھسو سال کے بعد میں محد بن کرآیا تو میں نے اظہار ناراضگی میں یانچ وقت کی اٹھک بیٹھک اورز مین پر ناك ركر نامقرر كرديا \_ مردشنول في ميري سلطنت لين كو مجهد كثرت از دواج مين جتلا كرديا \_ آخر عائشك صن في مجهايما كرويده كرديا كماس كاباب سلطنت برقابض موكيا اورعا كشدف مجهز مر دے کر مارڈ الا میراجسم زہرسے بھٹ گیا۔میری لاش اندر بی دبادی اورلوگول سے بیرازخفی رکھا۔ اب تیره سوسال تک مسلمان عذابی احکام میں متلار ہادرا سے ذلیل مو گئے کہ سی کام کے ندر ہے تومیری ماں مریم نے ترس کھا کر مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا ہے کہ بینغذائی احکام منسوخ کروں۔اس لئے اب میں کہنا موں کہ قرآن چھوڑ دواورئی روشی کے احکام فرض سمجھو۔ اتوار کو گرجا میں میری حمدوثناء پڑھا کرو۔اس کے بعداس نے اپنی تعریف میں مختلف نظمیں کھی ہیں اورایے حالات درج کتے ہیں۔ ہندوؤں کو بھی مخاطب کیا ہے اوران کے سارے جنم لکھ کران کا آخری اوتار بھی بنا ہے۔ اخیر میں اینے حوار یوں کی فہرست بھی دی ہے۔ جواس نے یورب اور ایشیاء میں سفر کر کے مرید بنائے تھے۔ خالفین کا نام 'کفچلی پلغر شکف "رکھا ہاورمر بدہونے براس لفظ کامعن بتانے کاوعدہ کیا ہے۔ یہ کتاب مرزائی کتب خانوں میں بھی ملتی ہے۔خال خال دوسر بے اوگوں کے یاس بھی موجود ہے۔ اکتوبر سے عکولا مورآیا تواخوت عامه اور افلاس گناعظیم ہے بردولیکچرد یے۔ بہلا لیکچرموچی دروازہ کے باہر تھااور دوسرا آریکا کج میں دیا۔جس میں اس نے بتایا کہ موجودہ ترقی ہی اسلام ہے جود نیا کے مرکونہ میں پھیل کررہے گا۔اس پراخبار انقلاب نے تردید شائع کی تواس نے خبار الله يحيى عين الله "خبار الله يحيى عين الله" اس كالفيح يول ب كريخي اصل زنده كوكت بي اوراس كيتن فرد بي موت حيوة اورالله جب يهلا يكي وسرك كوكها كراحن الملك اليوم كانعره لكائك كانويكي فمبرا جوعين الله باسكوتباه كردكًا-"انا السيد البهاري يحيي خان عين الله علام الدهر لا اوبالي شانه " (مرزائیوں کے لئے اس نے تاویل کا دروازہ کھول دیا ہے۔)

نام فدائی رکھا کہا، کہ کشتی نوح علیہ السلام غرق نہیں مرا۔

ہوا۔ بیس سال حکومت کی اور ۲۵ سال تبلیغ کی۔

ه کرایا نی شریعت گھڑی اور حلال وحرام کی نئی حد (این اثیرو)

م کے زور سے طلوع وغروب اور دو پہر کو بھی نماز بر کے عہد میں و بلی چلا گیا۔ محمد شاہ کے زمانہ میں (دیکھوسیر المحاخرین جسم ۲۳۰)

مدت زنده ربااور ۲۵۲ میں قتل ہوا۔

اِنی کی طرح مہدی اور مسیح ہونے کا معاً دعویٰ (دیکھوجمع البحارج ۲س ۲۸۹)

مریم آسانی سے بن گیا۔ حافظ ابن میمہ کے

اطرح اس ني نياند بب ايجاد كيا تفا\_

ساسا....سید محمد مهدی جو نپوری

سکندرلودهی کے زمانے ۱۰۹ هء میں مدی ہوا اور ۱۹ ه هیں افغانستان گیا اور قند ہار

جا کرموضع فراہ میں مرگیا۔ اس کے بعد پانچ فخض اس کا فدہب پھیلانے گئے۔ شخ خضرنا گوری،

شخ عبداللہ نیازی، بلامبارک بدایونی، ملاعبدالقادر بدایونی اور اس کا بیٹا سیر محود بن محمد جو نپوری

ان کے بعد آخری مبلغ شخ علائی تھا اور سلطان سلیم شاہ بن شیر شاہ نے فتو کا تکفیر مرتب کروا کر اس

ولی کرادیا۔ مہدی جو نپوری نے بیت اللہ شریف میں حطیم کے پاس ایام جج میں اپنی مہدویت کا

اعلان کیا۔ ۱۹۰ ه میں اپنے وطن مالوف میں واپس آکر تبلغ میں مصروف ہوگیا۔ چنا نپر

اعلان کیا۔ ۱۹۰ ه میس اسے وطن مالوف میں واپس آکر تبلغ میں مصروف ہوگیا۔ چنا نپر

کراور شواہد میں لکھا ہے کہ ۹۰۵ ہو میں اس نے بیاعلان کیا کہ اسال سے خدانے مجمد میں

اور نبی بنایا ہوا ہے۔ مگر میں مناسب نہ بجھتا تھا کہ اعلان کروں اب خدانے مجبور کیا ہے اور کہا ہے

کراور شواہد میں مہدی اور سے ہوں۔ میر امکر کا فر ہے۔ کیونکہ مہدی اور سے کیوں ویا تیا

اعلان کرتا ہوں کہ میں مہدی اور سے ہوں۔ میر امکر کا فر ہے۔ کیونکہ مہدی اور شخ دونوں ہیں

جن سے مراد ایک نبی کا ظہور ہے۔ میں افضل الانبیاء ہوں۔ مجھے علم الاولین والا خرین ویا گیا

جن سے مراد ایک نبی کو مصلح قوم ثابت کیا ہے اور خالفین کو کے لکھا ہے۔ مگر فد تبی کلئ خیال سے میں مہدی جو نپوری کو مصلح قوم ثابت کیا ہوا ویوں افغان کو کے لکھا ہے۔ مگر فی تبی کلئ خیال سے میں مہدی جو نپوری کو مصلح قوم ثابت کیا ہے اور خالفین کو کے لکھا ہے۔ مگر فی تبی کلئ خیال سے میں مہدی جو نپوری کو مصلح قوم ثابت کیا ہے اور خالفین کو کے لکھا ہے۔ مگر فی تبی کلئے خیال سے میں مہدی جو نپوری کو مصلح قوم ثابت کیا ہے اور خالفین کو کے لکھا ہے۔ مگر فی تبی کلئے خیال سے میں مہدی جو نہم نے لکھوری ہوں۔ جو نہم نے لکھوری ہوں۔

۳۴.....مرزاعلی محدیاب ایرانی

۱۲۳۵ه می پیدا بوا ۱۰ ارجادی الاقل ۲۲۰ه میل مری مهدویت بوا اور شعبان الات الدین میدویت بوا اور شعبان الات الات الدین کار الات الدین کار الات الله "بول الله مرید" صبح ازل "کهلاتا تھا۔ اس کے شیل پیشین کوئی کی کہ: "لینظه رہ علی الدین کله "کام مدات بوگا۔

۳۵ میجازل

اپنے پیر کے بعد صبح ازل نے مہدویت ٹانیکا دعویٰ کیا اور بغداد کے مضافات میں اپنا مرید خانہ قائم کیا۔اس کا بھائی مرزاحسین علی مزاحم ہوا۔جس سے اس کو کا میا بی پورے طور پر نہ ہوسکی۔اس کا نہ ہباز ٹی کہلاتا تھا۔

۳۶....مرزاحسین علی بر اس نے مہدی بن

سے خوب لڑتے رہے۔ یہال ۱۲۳۳ھ کو پیدا ہوا۔ ۱۲۹۹ھ

عکاء میں اقامت کی تا کہ بقوا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ عکاء میر شاہی حکم ہے وہیں نظر بندر ہا۔ برجمجی باغ میں قبل کیا گیا۔

بانی اور بهانی ای

یوم اللہ اور یوم الرب ظہور ایلیا نانی بتایا گیا ہے۔ قرآن شریفہ احادیث میں ظہور مہدی اور قیا نانی (بہاء حسین نوری) آیا دعوت دی کہ: ''تسو و اللی

المرسلين المنطقة كى بعثت بموتى توكم اقتىرب للغاس حسابهم مين حفرت باب ثيرازى بيدا

صبح الهدئ قد تنف بدلنا من آذربیجان "ا قسبنورے مرزاحین علی فور ایرانی ترکی نے آپ کوشم مکا

عکامہے۔آپنے الواح مق ہوئی۔جس میں موجود علم قتل ''سہ الا میں میں الا

"ترى الارض غير الا يـومـئـذ شـان يغنيــه ' ۳۶....مرزاحسين على بهاء

اس نے مہدی بن کرصیح ازل سے خت مقابلہ کیا اور دونوں بھائی تکفیری توپ وتفنگ سے خوب لڑتے رہے۔ یہاں تک کدھیج ازل کو شکست فاش ہوئی تو سراٹھانہ سکا۔ بہاء ۲ رمحرم ۱۲۳۳ھ کو پیدا ہوا۔ ۱۲۹۹ھ میں شہر اس چھوڑ کر بغداد پہنچا۔ ۱۲۸۵ھ میں شہر عکاء میں اقامت کی تاکہ بقول شیعہ ظہور مہدی کا مقام بہم پہنچ۔ ۱۲۸۸ھ میں ایڈریا نو پل بھیجا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ عکاء میں قیام ۱۲۹۲ھ کو ہوا اور اس وقت صرف ۲ کمرید تھے۔ ۱۲۹۸ھ تک شاہی تھم سے وہیں نظر بندر ہا۔ ۲۰ سال قیدرہ کر کے سال کی عمر میں عکاء سے ایک میل کے فاصلے پر بھی باغ میں قبل کیا گیا۔

بانی اور بهائی اپنی صداقت یوں پیش کرتے ہیں کداولاً تورات میں ظہورامام کا وقت يوم الله اوريوم الرب ظهورا يليا اورظهار الله ندكور ب-انجيل مين اس كويوم الرب بظهور يحيى اورظهور ثانى بتايا كيا إ ـ قرآن شريف مين يوم القيمة ، يوم الساعة اور يوم الجزاء ويوم الدين كها كيا بـ احادیث می ظهورمبدی اور قیام روح الله اکها مواب اور کلام آئمه می ظهوراق (باب) اورظهور فانی (بہاء حسین نوری) آیا ہے۔ فانیا حضرت موی علیہ السلام نے یوم اللہ یعنی ظہور امام کی ٥٠٥ اسال الجيل سے پہلے خبر دى تھى تو حضرت مسى ارض مقدس ميس پيدا ہوئے اور انہوں نے دعوت دي كد " تسويسوا الى الله قد اقترب ملكوت الله " ١٢٠٠ سال گذر سية حضور خاتم الركين الله عند بوئي توآب الله في الا تستعبطوه ٠ اقترب للناس حسابهم ۱۰ انا على نسم الساعة "اوراس كوعد كمطابق ١٣٦٠ میں حصرت باب شیرازی پیدا ہوئے۔ آپ نے سال سال دعوت دی کہ: ''لبشری لبشری صبح الهدى قد تنفس "اورالواح مقدسه عدنياكوآ كاهكيااور چوكله بيواروتها كه:"لا بدلنا من آذربیجان "و حکومت وقت نے تید کے بعد آپ کوتریز می قل کیا۔ آپ کے بعد قصبةور سے مرزاحسين على نورى الملقب بهاء الله الاقدى الا بعى مسيح موعود ظاہر موئ أور حكومت ایرانی ترکی نے آپ کوشمرعکا میں ۲۳سال نظر بند کردیا تو احادیث کامفہوم صادق ہوا کے ظہورامام عكاء إلى في الواح مقدسه المبيني احكام شابان وقت كنام بيج اوركتاب اقدى نازل موئى \_جس ميسموجود علم على كلقين كي في اوراسلام يدسكدوش كردياتها اوريدوعده بورامواكه: "ترى الارض غير الارض · اشرقت الارض بنور ربها · لكل امرئ منهم يدومستذ شان يغنيه "اخرعرمس كابعمداقدس كلهى اور ١/ ويقعده ١٨٩١ه ١٨٩١ء مل

مدی ہوا اور ۱۹ ھے میں افغانستان گیا اور قند ہار
اس کا فدہب پھیلانے گئے۔ شخ خضر نا گوری،
رُ بدایونی اور اس کا بیٹا سیر محود بن محمد جو نپوری
ماہ بن شیر شاہ نے فتو کی تکفیر مرتب کروا کر اس
میں قطیم کے پاس ایام جج میں اپنی مہدویت کا
واپس آ کر بہلیغ میں مصروف ہوگیا۔ چنا نچہ
راستاس کی بیعت کی۔ ہدیہ مہدویہ استقصاء،
راعلان کیا کہ ۱۸ اسال سے خدانے مجھے مہدی
لان کروں اب خدانے مجور کیا ہے اور کہا ہے
بالمیغ "کا خطاب دیا جائے گا۔ اس لئے میں
مرکا فر ہے۔ کیونکہ مہدی اور سے دوعنوان ہیں
مرکا فر ہے۔ کیونکہ مہدی اور سے دوعنوان ہیں
مرکا فر ہے۔ کیونکہ مہدی اور سے دوعنوان ہیں
میری مورد ، آزاد خیال لوگوں نے اپنی تصانیف

ل ۲۲۰ اوش مرى مهدويت بوا اورشعبان دينة العلم وعلى بابها "اس في باب الله " بول راس كم يدول من بيشين كونى كاك "لينظه و على الله " لينظه و على

ائیکا دعویٰ کیا اور بغداد کے مضافات میں اپنا وا۔جس سے اس کو کامیا بی پورے طور پر نہ المحامد المحا

وما يبون در برنتا ہے كه اطا كھيلاؤں -راہ ميں مصا داخل ہوں نما جسب ك

شہادت یائی۔ ثالث ''الم لا اله الا الله ''میں امام حسن ظاہر ہوئے۔ المص میں سفاح بیدا ہوا۔ المرك شامل مونے برا ١٢٤ كوحفرت باب ظاہر موتے جوحروف مقطعات بلا تكرار جمع كرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ رابعاً ٢٢٦ میں حسن بن علی امام عسری پوشیدہ ہو گئے۔ ' فيلا اقسم بالكنس '' كاشارة آپ كى طرف بى بتو آپ كے بعداختلاف پيدا ہوگيا۔ حديث ميں ہے كہ لوگ امام كو بوڑھا مجھیں گے۔ مگرآپ عندالظہور جوان ہول گے۔امام جعفرصادق کے نزدیک آپ کی عمر ۵ سال موگی حضرت علی کا قول ہے کہ مشرقی ستارہ کی تابعداری کرو۔ وہ تہمیں منہاج رسول پر چلائے گا اورتم سے شریعت اسلام کا بوجھا تاردے گا۔ سرمکین چشم ورمیانہ قد ، تن اور رخسارہ پرخال سیاه مشرق سے نمودار ہوگا اور شہر عکاء میں قیام کرے گا۔ظلمت کودور کرے گا۔نی روشنی پھیلائے گا اورعلم وصل سے لوگوں کو مالا مال کردے گا اوراین کتاب سے اس قدراصلاح قلوب کرے گا کہ قرآن سے نہیں ہو کی۔ آپ کے حواری اہل مجم ہوں کے مرعر بی میں کلام کریں گے۔ آپ کا محافظ خاص وزیر ہوگا۔ جواس قوم سے نہ ہوگا۔ سب قتل ہوں گے۔ آپ کا نزول مرجع عکاء میں موگا۔ کتاب الغیبة میں ہے کہ امام کا ظہور گھنے درختوں میں ہوگا۔ جو بحیرہ طبریہ کے کنارہ پر موں گے۔عکاء بھی بچیرہ طبر سی کے پاس ہی نہراردن کے پاس واقع ہے جو ہیردوس نے نکالی تھی اورشم طربیارض مقدی میں ہے۔ بیملک کثرت نباتات سے بلادسور بیکملاتا ہے۔ خامساً تورات میں مقام بیعت جبل کرال بیت المقدس کے پاس ندکور ہوا ہے۔جس کی طرف 'نیسوم پنسادی المناد من مكان قريب "على اشاره بوروح الله عكاء على تصاور تداءمهدى حضرت باب میں تھی۔علامہ بلسی اپنی کتاب بحار میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام امام سے ان کفار سے بھی بوھ کر برسلوك كريس كيجوانبول في صوفالي المسلق على على من به كدا" بده كمسال موسى وبهاء عیسیٰ وصبر ایوب "امام کے حواری معول ہوں تے ۔ ذلیل ہوں گے اوران کے خون سےزمین تمین موگا۔ وہی خدا کے بیارے ہیں اور "اولئك هم المهتدون حقا" حسن بن علی فرماتے ہیں کہ اس وقت منہ رتھو کا جائے گا۔ لعنتیں برسائی جاکیں گی۔ امام جعفر کا قول ہے كه: "كسما بدأ كم تعودون "الل حق ابتدائ اسلام على مظلوم عقد اخير على بحى مظلوم بى مول ك\_ يبيمى فرمايا بك " حجة الله " بميشم وجود ب الروه نه بوتو دنياغرق موجائد مرلوگ اسے نہیں شناخت کرتے اور برادران بوسف کی طرح جمت اللدان کوشناخت کرتے ہیں۔ كافى اوركتاب البحاريس بكرامام وعوت جديده كتاب اقدس در كارجيك كرحضو والتلافية دعوت جديده (قرآن) بيش كي تفي - ذيل كي تحريات بهي اس كي مؤيدين - "يفالف في

احكامه مذهب العلماء (يواقيت) بنا يختم الله الدين كما فتح بناء (ملا على قارى) يختم به الدين كما فتح بنا (مشارق الانوار) يقوم القائمة بامر جديد على العرب شديد، يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء (ابو نصير في البحار) اوّل من يتبعه محمد وعلى الثاني (مجلسي)<sup>\*\*</sup> اب ميكهنا كفتم رسالت اورانقطاع وحي اسلامي عقيده بيغلط موكا - كيونكه يتحريرات اس كى ترويد كررى بين \_سادساً كا منول سے عبد نمرود ميں بچم ظيل كى خبر دى تھى \_ (ابن إشير) اور عبد فرعون میں جم موی کی (مثنوی مولا ناروم) یبود یوں اور جُوسیوں نے جم اُسیے کی (انجیل) یبود یوں اور چندآ دمیوں نے جم احد خاتم الرسلین علیہ السلام کی اور نجومیوں اور دومعتبر عالموں نے جم القائم کی خرری ہے۔جن کے نام نامی یہ ہیں۔ شیخ احدا حساوی اورسید کاظم رشی انہوں نے ولا دت امام سے یہلے ہی بتادیا تھا۔ تیورخوارزی کا قول ہے کہ جوستارے ١٢٣٠ ھے ١٢٥٠ ھتك مودار ہوئ بين ان معلوم موتا ب كما نقلاب عظيم موكامرزا آقا خان منجم منوچركا قول ب كمايك آدى پیدا ہوگا۔ جوشر بعت جدیدہ کی دعوت دے گا۔ سابعاً سریانی زبان قدیم ہے۔ مضرت آ دم علیہ السلام كى زبان بهى يبى تقى - فربب صابى حفرت شيث عليه السلام سعمنقول ب- يبى وين اقدام الادیان ہے۔اس میں کمزوریاں پیدا ہوگئ تھیں تو ان کے رفع کرنے کو حضرت ابرہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر كمزورياں بيدا ہوئيں تو حضرت ختم المسلين تشريف لائے۔ اخيرزمانے میں جب اس دین میں تا شمر ندر ہی تو حضرت بہا قشریف لائے اور کتاب اقدس کی تعلیم دی۔

حسین علی بہاء نے سلطان ناصرالدین کواس مضمون کا خط بھیجاتھا کہ جھے علم ماکان وماسیکون دیا گیا ہے۔ جس میں بنہیں بتایا گیا کہ نبوت اور ساعت بھی بند ہوگئ ہے۔ ورنہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خدا نے اس سخاوت میں کنجوی اختیار کر لی ہے۔ میں خود ایک دفعہ سویا ہوا تھا کہ اچا تک الطاف اللہید نے بچھے بیدار کر کے مجبور کیا کہ میں خدا کا نام اطراف عالم میں کھیلا کا ۔ بخدا میری خواہش ہے کہ اس بہلغ میں میراسر نیزہ سے پرویا جائے۔ کیونکہ خدا کی راہ میں مصائب آیا ہی کرتے ہیں۔ وہ دن بہت قریب ہیں کہ لوگ اس دین میں جوتی ورجوتی داخل ہوں گار میں ہو پچھے کہ رہا ہوں خدا کے علم سے کہتا ہوں اور کمتب البیان میں واطل ما المی ہوجا کہ خبروار نہیں منہوں کے اس میں تو تم سب ہلاک ہوجا کہ خبروار نہ ہو باعظیم ہے۔ نبی وقت کی حاضری سے کوتا ہی نہ کرنا۔ (انہی منہو آ) یہ بھی مشہور ہے کہ جب با عظیم ہے۔ نبی وقت کی حاضری سے کوتا ہی نہ کرنا۔ (انہی منہو آ) یہ بھی مشہور ہے کہ جب با عظیم ہے۔ نبی وقت کی حاضری سے کوتا ہی نہ کرنا۔ (انہی منہو آ) یہ بھی مشہور ہے کہ جب باب مقتول ہوا تو بہاء نے محملی قاچار پر گولی چلادی تھی اور گرفآر ہوگیا۔ قرق العین بھی گرفآر

مام حسن ظاہر ہوئے۔ المص میں سفاح بیدا ہوا۔ وئے جوروف مقطعات بلاتکرارجمع کرنے سے لرى پوشيده بو گئے۔"فلا اقسم بالكنس للاف بیدا ہوگیا۔ حدیث میں ہے کہ لوگ امام کو عرام جعفرصادق كے نزديك آپ كى عمر ناره کی تابعداری کرو۔ وہتہیں منہاج رسول پر ه گار سرگین چشم درمیانه قدیتن اور رخساره پرخال ع كافلمت كودوركر ع كانى روشى كهيلائ كا ) کتاب ہے اس قدر اصلاح قلوب کرے گا کہ موں کے مگر عربی میں کلام کریں گے۔ آپ کا ب قتل ہوں گے۔ آپ کا نزول مرجع عکاء میں ورختوں میں ہوگا۔ جو بحیرہ طبریہ کے کنارہ پر ون کے پاس واقع ہے جو ہیردوس نے نکالی تھی نباتات سے بلادسور بدکہلاتا ہے۔خامساً تورات المور ہواہے۔جس کی طرف" یہوم یسندی وح الله عكاءين تضاورنداءمهدي حضرت باب كدابل اسلام امام سے ان كفار سے بھى بر ھكر ى كافى يس محكة "ب كمال موسى ی مقتول ہوں گے۔ ذلیل ہوں گے اور ان کے إن اور" اولئك هم المهتدون حقا "حسن تعنتس برسائی جائیں گی۔امام جعفر کا قول ہے ع اسلام میں مظلوم تھے۔ اخیر میں بھی مظلوم ہی شەموجودى \_ أگروە نە بىوتو د نياغرق بوجائ\_ سف كى طرح جمة الله ان كوشناخت كرت بير. و كتاب اقدى دے كا۔ جيسے كه حضو واللہ نے

ت بمى اس كى مؤيد بين \_''يسخسالف فسى

ہو پھی تھی۔عبدالبہاء کا چونکہ رسوخ بہت تھا۔اس لئے بیشت کیا گیا کہ بہاءاس سازش میں شریک نہ تھا۔اس لئے بیر ہاہوگیااور ہاتی قتل ہوئے۔

و ہاں کی حکود

مزاحم نهجوا

داروں کودعو

كرطهران

الكليال كمكئ

فروغ دیا۔

وقت طاہرہ

کے لئے فو

سلطان ناص

ہے بادشاہ

ر کھی گئی اور

جبمعامله

ورنه ل کی<sup>.</sup>

بجائے توب

غضب سخد

بقول فتخص

میں طاہرہ'

بستان أيلخا

قصيره دربا

قصيده ط

شریعت بہائیے کے احکام مشتے از خروارے یہ ہیں۔نور کعتیں نماز فرض ہیں۔(دوجیج، دومغرب اور ماخ مچھلی رات کو) نماز جنازہ چورکعتیں ہیں۔صلوۃ کسوف وخسوف منسوخ ہیں۔ سوائے جنازہ کے جماعت کی ضرورت نہیں۔عیدنوروز کا روزہ رکھا کرو۔ راگ ورنگ میں کوئی حرج نہیں۔ بردہ فروثی حرام ہے۔خروج منی سے شسل واجب نہیں۔ کوئی چیز نجس نہیں ہے۔مشرک بھی جس نہیں ہے۔میت کوریشم کے پانچ کیڑول میں لپیٹویا کم ایک میں مہینہ میں کم از کم ایک دفعه ضیافت احباب فرض ہے۔ اگرچہ یانی سے ہو۔ میت کواتی دور ندلے جاوے کہ راستہ میں ایک گھنشہ وقت گذر جائے۔ 19ماہ کے بیرنام رکھو۔ بہاء، جلال، جمال،عظمۃ ،نور، رحمۃ ، كلمات، كمال، اساء، عزق، مشية ، علم، قدره، قول، سائل، شرف، سلطان، ملك، عطاء \_ وضومعاف ہے۔ سجدہ معاف ہے۔ بہاءاور جلال میں عید کمیا کرو۔ البیان کے سواکوئی مذہبی کتاب نہ پڑ ہو۔ نماز جعمرام ہے۔نکاح میں والدین سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔روزے ١٩ ہیں۔قبلہ عكه ہے۔ كتاب البمان قرآن سے افضل ہے۔ بيت الله گرا كرشيراز ميں مكان خريدو۔ مرد ہے كو سونے کی انگوشی اور بیکل پہناؤ۔ بوڑ ھے اور بیار کونماز معاف ہے۔ پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تعدادازواج حرام ہے۔ کتاب المبین میں لکھا ہے کہ حضوط کی جمی فرماتے ہیں کداگر بہاء کا وجود ند موتاتو كو كى صحيفه آسانى نداترتا - كيونكد بها محبوب رب العالمين باورسلطان الرسل - جو كاليال دے۔اس پر • ۵ مشقال جرمانداگاؤ۔ ہرایک شہر میں دارالعدالت قائم کرو۔جس میں چندہ ہواور اس سے تعلیم مروجہ کی اشاعت کرو۔ تا کہ کوئی جالل ندر ہے۔ ٣٤....قر ةالعين طاهره قز ويديه

جب ۱۹۰۰ء میں باب نے دعویٰ کیا کہ مشیت اوّل حفرت آ دم علیہ السلام سے منتقل ہوکراس کی ذات تک بی چی ہے توزرین تاج بھی اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئی۔ جواپ اشعار میں طاہر و تخلص کرتی تھی اور اس ندہب کی نشر واشاعت میں منہمک ہوگئی اور برہنہ رو ہوکر اس عام رفت تھی منہمک ہوگئی اور برہنہ رو ہوکر اپ داخل طریق ہم مشر یوں سے رہنہ مین توکسی نے باب کے پاس شکایت کی کہ اس کا چال چلان مشتبہ ہے تو باب نے جواب دیا کہ:'' ھی طاھر ق عفیفة لا تنظنو ھا بسوء ''اب وہ طاہر و مشہور ہوگئی۔ علامہ فقیہ محمد سائے قروین کی بیٹی تھی۔ علامہ میں تحمد کی میٹی اور ملاحمہ بن محمد تقی کی زوجہ جب اس نے بابی ندہب قبول کیا تو قردین سے نکل کر کر بلا میں تبلیغ کا کام شروع کردیا۔

ت کیا گیا که بهاءاس سازش میں

۔ نورکعتیں نماز فرض ہیں۔ ( دوصبح ، ملؤة كموف وخسوف منسوخ ہيں۔ ه رکھا کرو۔ راگ ورنگ میں کوئی ں۔کوئی چیز بخس نہیں ہے۔مشرک ازم ایک میں۔مہینہ میں کم از کم کواتن دور ندلے جاوے که راسته جلال، جمال،عظمة ، نور، رحمة ، سلطان، ملك، عطاء\_ وضومعاف کے سواکوئی فرہبی کتاب نہ پڑ ہو۔ نہیں ہے۔روزے ۱۹ ہیں۔ قبلہ نیراز میں مکان خریدو۔مردے کو ہے۔ پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ی فرماتے ہیں کداگر بہاء کا وجود باورسلطان الرسل - جو گاليال

، قائم کرو۔جس میں چندہ ہواور

مغرت آ دم عليه السلام سي منتقل رادت میں داخل ہو كى \_ جوايح منهمك مو**گ**ى اور بر منه رو بهوكر ل ياس شكايت كى كداس كاحيال لا تظنوها بسوء "ابوه ، مجتهد کی جیتی اور ملاحمه بن محرتق لا میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔

وہاں کی حکومت نے اسے بغداد بھیج دیا اور حکومت بغداد نے اسے ہمدان نکال دیا۔ مگر وہاں کوئی . مزاحم نه ہوا اور جب اس کی جماعت ایک کثیر التعداد تیار ہوچکی تو قزوین واپس آ کراپنے رشتہ داروں کو دعوت دی کیکن اس کے تمام رشتہ دار بابی مذہب کے دشمن تھے۔اس کئے وہاں سے نکل كرطبران كى اس خيال سے كماكر بادشاه ايران محدشاه قاعار بابى فد بب قبول كرے تو يانچوں الكليال تھی میں ہوجا كيں گی ۔ تكر باب نے اسے حكماً واپس قز وين منكاليا۔ بزي حيص بيص كے بعد نکات فنخ کرا کے بدشت اور ماز ندران کو چلی گی اور گاؤں گاؤں تا بلنج میں معروف ہوکر بابی ند بب کو فروغ دیا کیکن الل سلام نے حکومت کو متوجہ کیا کہ اس فتنہ کی انسداد میں انتظام کیا جائے تو اس وقت طاہرہ نے اپن حفاظت خود اختیار کے لئے کافی جعیت بیدا کر لی تھی۔ حکومت نے گرفتاری کے لئے فوج رواندی تو قصبہ نور کے پاس فریقین کی فوجوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ گرطاہرہ کو سلطان ناصرالدین قاجار کے پاس گرفتار کر کے لے محے اطاہرہ نے چینچ بی تبلیغی خطبہ دیا۔جس سے بادشاہ متاثر ہوکر کمنے لگا کہ این رامکشید کے طلعتے زیبادارد \_گرمحد خال محتسب کے زیر حراست رکھی گئی اور بابیوں کواجازت دی کہاس سے ملاقات کریں اور وہ بھی حرم سراتک دعوت دیتی رہی۔ جب معاملہ طول پکڑ گیا تو محتسب نے طاہرہ سے کہا کہ اگرتم بابی ند بہب چھوڑ دوتو رہائی بقین ہے۔ ورختل کی سز اسمنگتنی بڑے گی۔لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ دوسرے روز دربان میں پیش ہوئی تو بجائے توبہ کے ایک طول طویل تبلیغی خطبدویا کہجس سے حاضرین باغیرت مسلمانوں کا نائرہ غضب سخت شعله زن مو گيا- كيونكه اس ميل باب كي تعريف تفي اور حضوط الله كي سخت تو بين تفي -بقول شخصے تھم دیا گیا کہ نچر کی دم سے اس کے بال باندھ کر نچر کو دوڑ ایا جائے تا کہ اس حالت میں طاہرہ مرجائے۔بہرحال اس کی لاش۱۸۵۲ء میں ایک ویران کنوئیں میں بھینک دی گئی۔ جو بستان المخانی کے پاس ہی تھا اور اوپر سے پھر برسا کر کنوال برکردیا گیا۔ کہتے ہیں کرحسب ذیل قصيده درباريس اس في خطبتلفي ميس في البديبه كهاتها-

قصيده طاهره

"جذبات شوقك الجمت بسلاسل الغم والبلا" ہماشقان شکستدل کردہندجان خود برملا (باب کوخطاب ہے)

''لمعات وجهك اشرقت بشعاع وجهك اعلے''

زچددالست بر بكم نزنى ؟برن كدبلى بلى (عرض ب كدباب الست بر بكم كيون نبيس كهتا؟) اگرآ ل منم زستم بيئشتن من بي كناه .....**...**  ازید دور دیاا مهر ترا دردل خ زبان میس کلا نبان میس کلا جاتے ہیں جاتے ہیں فرض ہے۔ فرض ہے۔ خرست علی ا

عليدالسلام

اورسلمانi

قصيده دو

"لقد استقام بسیفه فلقد رضیت بما رضی" ( کومت سے خطاب م) توكه غافل ازمئ وشابدي يغمره عابدزابدي چیکم که کافروجاحدی رخلوص نیت اصطفاء (حکومت کوکافرکہاہے) تؤ ملك جاه وسكندري من ورسم وراه قلندري ---..۵ اگرآن خوش ست و تو درخوری دگرای ست بدمرانزا (اپنی ر بائی کی درخواست کی ہے) بجواب طبعل الست توز دلا جركوس بلي زوند بمدخيمه زوبدروكم سيثم وحثم بلا چەشودكە تش جرتے زنی ام بقله طوردل "فصككته ودككته متدكدكا متزلزلا" (محبت مين مرج جاتى توبهترتها) يع خوان دعوت عشق او ہمه شب زخیل کرد بیال . رسدایں صفیر ہیمنے کہ گردہ غمز دہ الصلا (تقدیر نے بابیوں کاغم ککھاہے) بلدائ كروه اماميان بكشيد ولولدراميان .....9 كةظهورولبرماعيال شده فاش وظاهروبرملا (شيعه الشخطاب المهدى ظاهر موكيام) تحرنان بودطمع بقاورتان بودهوس لقا زدجود مطلق مطلقابرآ صنم بشويدلا (شيعه عياسي تن بكراً كرزندگي در كار سية باب وقيول كرو) طلعت زقدس بشارت كظهوري شده برملا .....! بن اے صیاتو محضرش مجردہ زندہ دلاں صدا (باب کابروز حق ہے) بلها يطوائف متظر زعنايت شدمفتدر مفتر شده مستمر متهميا متحللا (الل اسلام كوخطاب بكرجوآ نا تعاآ چكا) دوہزاراح مجتلی زبروق آں شاصفیاء .....12 شده فتفي شده درخفا متدثر أمتز ملا (اس مين حضوطا الله كاسخت تومين كى ہے) تو كفلس مائي جيرتي چيزني زبروجوددم ۱....ا بنشيں چوطاہر ورمبدم شنوخروش ہتک لا (توکول) و مراه تلا ہے اورائی سعادت مندی دکھائی ہے) میں چونکہ کلام مرزاہے مقابلہ کرنا ہے۔اس لئے طاہرہ کا دوسراقصیدہ بھی درج کیا جاتا ہے۔جواس نے باب کے بارے میں کہاہے۔

قصيده دوم طاهره

شرح دہم غم ترانکتہ بنکتہ موہمو خانہ بخانہ دربدر کوچہ بکوچہ کو بکو غنچ بغنچ گل بگل لالہ بلالہ ہو بو دجلہ برجلہ یم بیم چشمہ بچشمہ جو بجو رشتہ برشتہ نخ بخ تار بتار پوپپو صفحہ بصفحہ لا بلا پردہ بپردہ توبتو

گر بتوافتدم نظر چیره بچیره روبرو ازپ دیدن رخت بچو صبا فتاده ام دور د بال نگ تو عارض عنبرین خطت میروداز فراق تو خون دل از دد دیده ام مهر ترادل خرین بافته برقماش جان دردل خویش طاهره گشت د نیافت جزترا

ممکن ہے کہ اس کے اشعار اور بھی ہوں۔ گر ہمیں استے ہی دستیاب ہوئے ہیں جو فاری زبان میں کلام مرزاسے اس قدر بردھے ہوئے ہیں کہ کلام مرزاان کے سامنے پائی بھرتا ہے۔ یہی دیکھئے: داد آں جام را مرا بہ تمام

.....rx

اشهد أن لا أله الاحيدرة الانذع البطين ولا حجاب عليه الامحمد الصادق الامين ولا طريق اليه الاسلمان ذوالقوة المتين ہما رضی''( <sup>حکومت</sup> *سے خطاب ہے*) ہری ( ح*کومت کوکا فرکہا ہے* )

بدمرانرا(اپنی ر ہائی کی درخواست کی ہے)

زلا''(محبت میں مرج جاتی تو بہتر تھا) بیاں مرنے باہیوں کاغم لکھاہے)

میعدے خطاب ہے کہ مہدی ظاہر ہوگیاہے)

ر کہتی ہے کہ اگر زندگی دیکار ہے قباب کو قبول کرو) ملا مدا (باب کا بروز حق ہے)

لوخطاب ہے کہ جوآ ناتھا آچکا)

م صوطالية كالختاق بن كى ہے)

ا گور التلا باورانی سعادت مندی دکھائی ہے) اس لئے طاہرہ کا دوسرا قصیدہ بھی درج کیا مویٰ کے وزم

تسرشان ہود

پھرتقر برکر\_

لينا فرض ہوگا

كەخھزت مۇ

اورصرف حضر

قیامت سے۔

يبلے نازل ہوا

<u> تنصداس ل</u>ز

وشبررکھا۔(نا

حضرت علی کر

سبائية فرقد\_

۴۹.....مر

كى تصانيف

کچھاور ہی م دعویٰ کیا تو بیرا

مرزامحودييه

كافرقرارويأ

<u>بن اور جب</u>

.....1

۳....۳

٣.....٢

اصل انبیاء کی نبرست یول بیان کی ہے۔ مائیل شیث یوسف یوشع، آصف شمعون الصفاحيدر (ابن قيم) ایک شاعرشان علی میں بوں لکھتا ہے کہ على ست مصدر دوم على ست صادراة ل علی ست فردبیمثل علی ست مثل بے بدل علی ست خالی از خلل علی ست عاری از علل فردلا يزال على ست شاہد ازل على ست نوركم يزل کہ مظهرا زمام ملک خویش را سیرده حق بدست او چہ اولیاء چہ انبیاء تمام پائے بست او بهر صفت که خوانمش بود مقام پست او کے ہموار محو اوکیے مدام مست او ببيل مقام حيدرا نظر بإمامكان نما قيامت اربيا شود على بياش ميكند چوای جہاں فنا شود علی فناش میکند که دست دست اوبود دلی خداش میکند كه اوست دست كردگار اوست عين داورا وما رمیت اذرمیت برتوفاش میکند (د يوان وفائي)

مثارق الواراليقين على كن "عن على انبا اخذت العبد على الارواح في الازل ، انا المنادى الست بربكم انا منشئى الارواح انا صاحب الصور ، انبا مضرج من في القبور ، انبا جاوزت بموسى في البحر ، واغرقت فرعون وجنوده ، انبا ارسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الحاريات انبا ذلك المنور الذي اقتبس موسى نار الهدى ، انبا حى لا يموت "حضرت ومشاعظم بحى يول بي لكمة بيل .

وسا ....عبداللدبن سبايبودي

بھرہ میں مسلمان ہوکر ظاہر ہوااوراصل میں مقصد پہنھا کہ حضرت علیٰ سے یہودیوں کی تباہی کا بدلہ لے اورکو فداور مصر میں آ کراہل بیت کے حالات سے لوگوں کو اشتوں دیا۔ جنانچہ عمد عثانی میں ایک وفعہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر حضرت میں نزول ٹانی کریں گے تو حقرت السلام کا نزول ٹانی بھی ضروری ہے۔ورنہ یہ مجھا جائے گا کہ آپ کی ٹان کم ہے۔ تا بعداروں نے السلام کا نزول ٹانی تبول کیا اور اس عقیدہ کا نام رجعۃ رکھا گیا۔ دوسری تقریر میں کہا ہے کہ حضرت

ما بيل شيث يوسف يوشع ، آصف شمعون

ست مصدر دوم علی ست صا دراوّل ف عاری از علل فرولا یزال مظهرا

ولیاء چہ انبیاء تمام پائے بست او مفت کہ خوانمش بود مقام پست او مقام حیدرا

ت اربیا شود علی بیاش میکند فداش میکند

اوست دست کردگار اوست عین داورا (دیوان دفائی)

لى انا اخذت العبد على الارواح لى الارواح انا صاحب الصور، لى في البحر، واغرقت فرعون فجرت العيون الحاريات انا ذلك حى لا يموت "حضرت عُوث اعظم بحى

تعمد پیتھا کہ حضرت علی سے یہود یوں کی ات سے لوگوں کو اشتہاں دیا۔ جنانچہ عمد مسلم نزول علی استہار دیا ہے کہ حضرت العمد اردوں نے المحمد المحمد المحمد من تقریر میں کہا ہے کہ حضرت

موی کے وزیر حضرت ہارون سے تو کیا حضرت علیہ السلام کے وزیر حضرت علی فرہوں گے؟ ورنہ کسرشان ہوگی تو تابعداروں نے حضرت عثان کا خاتمہ کر کے حضرت علی کوظیفہ تسلیم کیا۔ ایک دن پھر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عثان کو تو حضرت علی کا خاتمہ کردیا۔ پھرا یک دن تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت موی تو اب تابعداروں نے حضرت علی کا خاتمہ کردیا۔ پھرا یک دن تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت موی کے بعدلوگ کوسالہ پرتی سے مرتد ہوگئے تھے۔ ای طرح تمام صحابیت مرتد تھے اور صفرت ملی ان ابوز رقم مقداد اور حضرت علی ایمان پرقائم تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام قیامت سے پہلے یہود میں نازل ہوں گے۔ اس لئے ضروری ہے کہ حضرت علی تھی تامت سے پہلے نازل ہوں تا کہ خالفین سے بدلہ لیں۔ حضرت ہارون کے وارث علی آپ کے بیٹے شہیر وثبر رکھا۔ (ناتخ التواریخ ، مقاصد الاسلام ) بہر حال شیعہ جعفر سے امامیہ کا بیہ فہ جہ بہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بروز تھے اور متھرف فے القصاء والقدر تھے اور بیاعقا کہ تھی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بروز تھے اور متھرف فے القصاء والقدر تھے اور بیاعقا کہ تھی ہیں۔ سائر فرقہ کے ہیں جو یہاں پنجاب میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔

برا بین احمریہ کے پہلے چار جز ولکھنے تک تو مسلمان کے ہم عقا کدرہے۔ گر جب سرسید
کی تصانف اور با ہوں کا ند بب مطالعہ کیا تو از الدالا وہام اور توشیح المرام میں برا بین کی عبارتوں کا
پھھاور ہی مطلب گھڑ لیا اور جب ۱۳۰۰ھ کے بعد آپ نے سیح موجود اور مہدی موجود ہونے کا
دعویٰ کیا تو یہ کوشش کی کدا ہے آپ کو مثیل سیح فابت کریں۔ اس کے بعد ۱۰۹۱ء کا زمانہ آیا تو بقول
مرز امجمود سیسار سے مراتب طے کرتے ہوئے مستقل اعلان نبوت کیا اور مشکرین کو صرف اس بناء پر
کا فرقر ار دیا کہ وہ آپ کی بیعت میں داخل نہیں ہوتے یا کم از کم امام وقت کی شناخت میں قاصر
بیں اور جب ۱۹۰۸ء میں آپ رخصت ہوئے تو یہ عقا کہ چھوڑ گئے کہ:

..... مسیح دو بین ناصری اور محمدی۔ مسہ

۲ ..... مسیح موغود اور مهدی موغود ایک بی آ دمی کی صفیس بین بر بر

۳..... معراج جسمانی خبین ہوا۔

مہ..... بروز کا مسئلہ درست ہے۔

۵..... مسح رقبه جا رَنبين ہے۔

..... جمع بين الصلوت جائز ہے۔

## **77**1

بخ. بخ

٣٢....٢

.....ro
.....ry
.....rz
.....ra

ابم.....

ساما..... باما

۲۲....

مسیح کی احا ستما،سؤر،أ

عالانکدییه آکرایی مالانکدانیا سے گریز کر

| ∠          | بقول مرز أمحمود مرزا قادياني افضل المرسلين بين _                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۰۰۰۸     | مرزا قادیانی کی قوت استعداد بیرحضو و الله سے بھی بڑھ کرہے۔                                                                             |
| 9          | مسلمان يېودي بين ـ                                                                                                                     |
| 1+         | انگریز د جال ہیں۔                                                                                                                      |
| 19         | ریل خرد جال ہے۔                                                                                                                        |
| 1٢         | بقول خشن جدید مرزا قادیانی کے خاندان کا بچہ بچہ نبی ہے۔<br>مرزا قادیانی سید ہیں ہے کیونکہ آپ کی شادی سادات کے گھر ہوئی ہے یا آپ کی ایک |
| 12         | مرزا قادیانی سید بین یہ کیونکہ آپ کی شادی سادات کے گھر ہوئی ہے یا آپ کی ایک                                                            |
|            | دادی سادات کے گھرتھی۔                                                                                                                  |
| 10°        | اصحاب کہف یا جوج ماجوج بھی انگریز ہیں۔                                                                                                 |
| 14         | دابة الارض مولوى صاحبان <del>ب</del> ين كهان كے نتو ئے تكفير نے دلوں كورخى كرديا۔                                                      |
| ۲۱         | جنت ودوزخ روحانی لذت والم کانام ہے۔<br>                                                                                                |
| 14         | حضورها الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                            |
| 1٨         | جهاد قطعاً بند ہے۔                                                                                                                     |
| 19         | مسلمانوں سے ترک موالات فرض ہے۔                                                                                                         |
| ۲÷         | قرآن شريف كاجومفهوم مسلمانول في مجور كعاب غلط ب-                                                                                       |
| ٢1         | مرزا قادیانی کی تعلیم نے جومفہوم قرار دیاہے وہ اصلی مفہوم ہے۔                                                                          |
| ۲۲         | لفظى ترميم ومنيخ كوقرآن ميں ناجائز ہے۔ گرمعنوى تنتيخ ضروري تقى جومرزا قادياني                                                          |
|            | نے کردی ہے۔                                                                                                                            |
| Y٣         | حیات مسیح کا عقادر کھنا تقلید شیطانی اور ستون شرک ہے۔                                                                                  |
| rr         | خداروپ بدلتا ہے                                                                                                                        |
| ۰۰۰۰۰۲۵    | بروزی رنگ میں مرزا قادیانی تبھی مریم ہے اور بھی عیسیٰ ۔<br>بروزی رنگ میں مرزا قادیانی تبھی مریم ہے اور بھی عیسیٰ ۔                     |
| ۲۲         | از آ دم تاایندم جس قدر برزرگ ہوگذرے ہیں ان سب کا بروز مرز ا قادیانی ہیں۔                                                               |
| 12         | غیراحدی تمام گندی مستیون کابروز بین -                                                                                                  |
| <b>r</b> A | قادیان بھی تمام مقامات مقد سد کا بروز ہے۔                                                                                              |
| rq         | برے دنوں میں مرید بطور جج سبیں حاضر ہوتے ہیں۔                                                                                          |
| ۳۰         | كمة شريف كادود ه خشك موكيا ب_اس كى بجائے قاديان ميں دود ه آگيا ہے۔                                                                     |

جنت البقيع مرزا قادياني كامقيره بين\_(بقول ظهيرالدين ارو بي نماز من كعبه شريف بھی قادیان ہی ہونا چاہئے۔ دیکھو برا ہین حقہ ) مرایک مجددایک غلطی درست کرنے آیا تھا۔ مرزا قادیانی آخری مجدوحیات سے کی غلطی میں ترمیم کرنے آئے تھے۔ (گویا تمام سرسو..... مجدوین وقت اسلام میں ترمیم ونتینے ہی کرنے آئے تھے) مرزا قادیانی کا کلام وجی اللی ہے۔ (اس لئے تاریخی حالات کےخلاف بھی قابل ۳۳ تنلیم تھے) مسے کی قبر شمیر میں ہے۔ ....۳۵ ٨٨ مال آپ روپوش رہے تھے۔ سود ةبليغي كاموں ميں خرچ ہوسكتا ہے۔ .....PY ترن بورپ واقعی نگروشی ہے۔ انبياء سابقين سے غلطياں ہوئيں اور مرزا قادياني سے بھی غلطياں ہوئيں۔ .....٣٨ ان کی پیشین گوئیاں غلط تکلیں۔مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں بظاہر غلط تکلیں۔ وسر..... ورنہ جب اصل مقصد پورا ہوگیا تھا تو پیشین گوئی کے بورے کرنے کی کیا ضرورت رہتی ہے۔ چنده دنیاضروری ہے۔ ⊷ما..... ورنه جماعت سے خارج کیاجائےگا۔ مرزا قادیانی کے بعداور نبی بھی ہوسکتے ہیں۔ مگر ۳۲.... ( ديجموازالة الاومام ص١٩١ وغيره ) مسيح محمري كوئي اورنبيس موسكتا \_ ٣٠٠... ۲۲.....مرزا قادیانی کے مزیدحالات

مرزا قادیاتی کی تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ گری پہنے رکھتے تھے۔ گرزول
میح کی احادیث میں میں کے سر پرٹو پی فہ کور ہے۔ آپ میں تقتی کا برداز ورتھا۔ اس لئے خالف کو
کتا ہور، احمق جنگلی جانور، بے ایمان ، کافر، حرامزادہ ، کھی ، چھم وغیرہ سب کچھ کہ جاتے تھے۔
حالانکہ پیشہور ہے کہ: 'اللہ ذی لیس بالذہی '' بی فحش گوئی سے پاک ہوتا ہے۔ مقابلہ میں
آ کر ایسے شرائط پیش کرتے تھے کہ خواہ مخواہ دوسرے کو مجودا گریز کی راہ اختیار کرنی پڑے۔
حالانکہ انبیاعیم السلام دوسرے کی شرائط پرفیصلہ کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ مناظرہ میں اصل محت سے گریز کرکے بددعاؤں کا سلسلہ شروع کرویتے۔ (تھک آ مہ جنگ آ مہ) جس سے سارارتگ ہی

ں-سے بھی ہڑھ کرہے۔

پچہ بچہ نبی ہے۔ سادات کے گھر ہوئی ہے یا آپ کی ایک

> ۔ زے تکفیرنے دلوں کوزخی کر دیا۔

کھاہےغلط ہے۔ ، دواصلی مفہوم ہے۔ بگرمعنوی تنتیخ ضروری تھی جومرزا قادیانی

ناثرک ہے۔

اور بھی عیسیٰ۔ پران سب کا بروز مرز اقادیانی ہیں۔

تے ہیں۔ بجائے قادیان میں دودھ آگیا ہے۔ بدل جاتا تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنی تقریر میں ایک بات کو کم از کم تین دفعہ عواد ہراتے تھے اور یہ عالبًا مراق کا اثر تھا۔ کیونکہ جس قد رکی کو مراق ہوتا ہے۔ ای قد را پناسلسلہ کلام لمبا کرتا ہے اور ایک بات کو بار بار دہراتا ہے۔ انبیاعلیم السلام میں یہ کمزوری نہیں پائی جاتی۔ بلکہ قلیل الکلام ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے علیہ مالہ المبار ہتبد بلی کی ۔ لیکن انبیاء کے عقائد نہیں بدلتے۔ آپ کو دوران سراور مراق کا اقرار ہے۔ لیکن انبیاء نہ ایسی پیار یوں میں جتلا ہوئے ہیں اور نہ تک کی کہنے سے اقرار ہی کیا ہے۔ پیشین گوئی کا آپ کو بڑا شوق تھا جو مقابلہ میں یا تو جھوٹی تھی تھیں اور یا ان کی تاویل در تاویل کرتے جاتے تھے۔ اگر ایک آ دھ تی بھی فکل آئی تو بانس پر چڑھا لیتے تھے۔ جناب کی آ تکھیں نیم خواب رہتی تھیں۔ شاید استخراق ہوگا۔ مگر دما غی مواد کا بوجھ مراتی کی شہیر خان سمجھ لیتے تھے اور بھی فرماتے کہ ہمیں شاعری مطلوب نہیں ہے۔ صرف تھہیم مطلوب ہو اور بھی از ماغ سوزی بھی کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم کا بیا تر ہے کہ آپ کی اور بھی مائل پر تقدید کر قان ہی کہ آپ کی تھے۔ آپ کی تعلیم کا بیا تر ہے کہ آپ کی امت آپ کے تھے اور بھی فرمائل پر تقدید کرتی ہے۔ مثال ہو کہ آپ کی تعلیم کا بیا تر ہے کہ آپ کی امت آپ کے تھے۔ آپ کی تعلیم کا بیا تر ہے کہ آپ کی تھیں۔ اور بھی نی بیا۔ اس کے مانے تھے اور اور کہ بھی نی ہیں۔ امت آپ کے تھی مسائل پر تقدید کرتی ہے۔ مثال ہو کہ آپ کی تھی نی ہیں۔ اللہ وری بغیر باپ کے مانے تھے اور اور کہ ایک ہم تھڑ بھی نی ہیں۔

(ديكمواربعين ص ٢ فترائن ج ١٥ص ٣٣٥)

کے ساتھ کھیا

انہوں نے کا ہی سپر دکرد،

مرگيا اور د ج

عميق كاالها

ختم ہوگئی اور

آپ کی وفا

بناتفا يمرو

تھے۔اس۔

ہیں کہ جنہو

م میصلا دیا۔

مرده کی پو

صاحباو

بطورمي**ابل** 

ے واقعہ ج

ى پىشىن

ہوا \_مگر بد

بعدد گر\_

اورمرزاة

لتليمهي

غيركاقبضه

كرلباتفا.

تجفى جياد

کہلاتے

تھے جنو

سایک بات کوکم از کم تین دفعہ عوباً دہرائے تھاور لئے ہوا ہے۔ اس قدرا پناسلسلۃ کلام لمبا کرتا ہے اور ام میں یہ کروری نہیں پائی جاتی۔ بلکہ قلیل الکلام لیا کی ۔ بلکہ قلیل الکلام لیا کی ۔ بلکہ قلیل الکلام لیا کی ۔ بلکہ قلیل انکلام لیے کی بیار یوں میں جاتا ہوئے ہیں اور نہی کسی کے وہذا شوق تھا جو مقابلہ میں یا تو جھوٹی نکلی تھیں اور یا ایک آ دھ تھی نکل آئی تو بانس پر چڑھا لیے شاید استخراق ہوگا۔ مگر دماغی مواد کا بوجھ مراتی کی مدے خلاف عموماً ہوتا تھا تو آپ کے مرید آپ کو شاعری مطلوب ہے مرف تھی ہم مطلوب ہے کہ تھے اور کی کہ ہم تھر بھی نہی ہیں۔ کہ ہم تھر بھی نہی ہیں۔

ردیکھواربعین میں بہترائن جام میں ہے۔

(دیکھواربعین میں برخزائن جام ۲۳۵)

بہتد ہے جو بھی غلطی بھی کر جاتے ہے اور آپ کا

ایک اونچا مینارشروع کیا تھا جو ترقی مرزائیت کا

ہے۔اب اسے منارہ اسے کہتے ہیں جودور سے نظر

لئے میقات مقرر ہوکر بیھم حاصل کرے کہ جب

درمیا ندقد ،کشادہ پیشانی کی وجہ سے مہدی موقودکا

سے سے جمدی بنتے ہے۔ گویا دوخھوں کا حلیہ آپ

یک ایک عضوکی مشابہت سے ہزاروں کا مدی بن

لئے جایا تھا تو ہے ساختہ ران پر ہاتھ مارکر یوں کہا تھا

لئے کہا اتھا تو ہے ساختہ ران پر ہاتھ مارکر یوں کہا تھا

مومت اسلامی تو امام مہدی کے سات سال اور

سے بی کیجا جمع کر کے ہوں کہد دیا کہ اس سے مراد

سے الفاظ سے مرادع رصہ دراز ہوا کرتا ہے۔ سانی

کے ساتھ کھیلنا شیر اور بحری کا ال کر پانی پینا، اپنے دجال (انگریزوں) کے سپر دکر دیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے کارڈوں پر شیر بکری کھڑی دکھائی ہے۔ای طرح تحومت کا ملکی انتظام بھی دجال کے ہی سپر دکردیا تھا۔ آ پ صرف قلمی تکومت اور قلمی لڑائیاں کرتے رہتے تھے۔ مگرافسوں بیہوا کہ تی مرگیا اور دجال ابھی تک زندہ ہے اور جب تک قادیان میں ریل نہیں گئی تھی۔حوالیہ من کل فئی عمیق کا البام کام کرتا رہا۔عہد تحمودی میں جب خروجال (ریل) کا داخلہ ہوا۔ تو اس البام کی مدت ختم ہوگئی اور یہ جو کہا گیا ہے کہ دجال مدینتہ الرسول میں داخل نہیں ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خرد جال امت سے کی خدمت کے لئے وہاں داخل ہوسکتا ہے۔ آپ کی وفات لا مورش موئی تقی تولا موری بارٹی کے نزدیک مدیدة اُسے اور جائے ہجرت لا مور بناتھا۔ مگروہاں دجال اور خردجال پہلے سے بی داخل تھے۔ آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہوئے تے۔اس لئے روایات کے خلاف فیٹین ہوا مجھی یوں بھی ارشاد موتا تھا کہ وراصل وجال یادری ہیں کہ جنہوں نے آپ مسلمانوں سے مقابلہ چھوڑ دیا ہے اور نمک کی طرح مرز ائی تعلیم نے ان کو بچھلا دیا ہے۔ آگر چہو میں کرتمام کوعیسائی کررہے ہیں۔ گرحقیقت میں وہ مردہ ہو چے ہیں اور مردہ کی بوے اب عیسائیت پھیل رہی ہے۔ ورندان کی زندگی ختم ہو پیک ہے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اورمولوی ثناء الله صاحب کے متعلق یوں کہاجاتا ہے کدان کے حق میں بدوعاء در حقیقت بطور مبلد تھی۔ چونکدانہوں نے مبلد قبول نہیں کیا۔ اس لئے مرز اتادیانی کی وفات ناکامیانی ے واقد نیس ہوئی۔ نیز یا بھی مکن ہے کہ بدونوں اندر سے تصدیق بھی کرتے ہوں اور محدی بیکم كى پيشين كوئى ميں دراصل تخويف مراد تھى ۔ وولوگ ڈر كئے اس لئے فئے مجے ۔ اگر چەلكات نہيں موار كربده عاءتوخالي ندكى مماهلة بأسيح مين يول كهاجاتاب كدحفرت موى ويسلى يليم السلام يك بعدديكرے آئے تھے۔ اس كے حضرت موى عليه السلام كمثل حضوعاً في بہلے تشريف لائے اورمرزا قادیانی کاظہور آپ کے بعد ہوا گرینہیں خیال کیا کہ حضوط اللہ کو کا اسلام نے سليمنيس كياً ورند حضوط الله ورحقيقت ني نهوت ظهورسي كوفت يبود يول كى سلطنت بر غیرکا فیضد تھا۔مرزا قادیانی کے وقت بھی انگریزوں نے یہودیوں (اہل اسلام) کی سلطنت پر قبضہ كرلياتها ـ اگرچاب تك مسلمان حكران بي ليكن اصل من انكريز حكران بي - حفرت منح في مجى جہاد كا تھم بند كرديا تھا تو مرزا قاديانى نے بھى بندكر ديا تھا۔ محر باو جوداس كے غير تشريق نبى كبلات تتے دهزت مسيح عليه السلام كودت بعى علمائے سؤتھ آپ كے عہد ميں بھى علمائے سؤ تھے۔جنہوں نے آپ بر تکفیر کا فتو کی جاری کیا تھا۔لیکن پیعلاء مؤتو مدت سے معیان نبوت کی

مرزائی آ ر این تحریر میں تین دفعہ د قواعد بحروض اورمحاورا دینے کے لئے مبعو**ث** هرجگه پنجابیت کی بوآ تی یا مناجات کهه کر دکھا تعلیات سے برہوتی خ العين كےسامنے ركھی میں تو آپ نے وہ **گا** فاتحه) بريون تقيد کي. (۲۰/فروری۹۰۱ كرجه الصالم كسلمي وقلمي مف ہوئے دورتک طلے ہوئے اوّل مرقات ہے اور ساتھ ہی میہ فهرست دی ہے جن<sup>ا</sup> بلامرجع) ات (كىفروە) شهـ

ويعتالون (ار

(لا ينسب الخ

معناه الكتابآ

۲۳..... مرزا قادم

سرکولی کرتے آئے ہیں اور کئی مسے قتل کروا بھے تھے۔ زمان مسے قادیانی کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ مرزا قادیانی کی پیدائش ایسے بادشاہ کےعہد میں ہوئی ہے جومسلمان ندھا۔جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے بادشاہ کے عہد میں پیدا ہوئے تھے جوآپ کے مذہب پر نہ تھا۔ ہاں اتنی کسر رہ گئی کہ سے علیہ السلام کو والدہ جان بچانے کی خاطر مصر گئی تھی ۔ تُحرمرز اتا دیانی کونبیں نکالا گیا تھا۔ كيونكدان كے حق ميں قاديان بى مصربن كيا تھا۔ تبليغ نصرانيت اور قاديانيت بھى يورپ ميں مشتر كه طور پر ہے۔ مربداشتر اکمت ایرانی پہلے عاصل کر چکا تھا۔ کیونکداس کے مربد بورب میں اٹھارہ لا کھ بتائے جاتے ہیں اور مصطفیٰ کمال یا شابھی اس ندہب کا پیروخیال کیا جاتا ہے۔ طلوع ستارہ بھی مشتر کے علامت تھی لیکن افسوس کمنے ایرانی بیاشتراک پہلے حاصل کر چکا تھا۔ بلاطوس نے حضرت مسيح كوبة تصور ثابت كيارا كرچه نوعيت مقدمه الگ الگ تھي اور تجويز سزاو ہاں صليب تھي اور بہال جرمانہ مگر ڈو بتے کو تنکہ کا سہاراضرور ہوتا ہے۔حضرت مسے علیہ السلام کے بعد طاعون پھیلا مرزا قادیانی کےخودعین حیات میں طاعون پھیلا۔اس لئے بیمشابہت بہت تیز ہوکر ثابت ہوئی۔اگرآپاس کا شکار ہوجاتے تو اور بھی تیز مشابہت ہوجاتی۔حضرت سے یہودی نہ تھے اور مرزا قادیانی بھی قریثی نہ تھاوراس مشابہت سے قریثی یہودی بن گئے۔ورنہ پہلے آپ سید بننے کی کوشش کررہے تھے۔ ہال گرضرورت بودرواباشد۔ بیضر ورت چنیں خطاباشد۔ مرزا قادیانی کے عبد مین سے کی طرح علمی ترقی ہوئی۔ چنانچہ آپ نے وہاں ایک ہائی سکول کھولا تھا اور ظاہر کیا تھا كركس وتت بيجامعدا حربيبن جائے گااوراس سے پہلے سكول اوركائج جوكھل ح مقان كوكالعدم شاركيا گيا با اوراسلامي عهد حكومت ميس جوعلوم وفنون بيدا موسئ اورجن برآج تك مسلمان بغليس بجاتے ہیں وہ بھی ہائی سکول قادیان کے مقابلہ میں بھے ہیں۔الغرض کہ مرزا قادیانی کومہدی اور سے بنے میں جو تکالیف برداشت کرنی پڑی ہیں وہ نہ سے ایران کو پیش آئی تھیں اور نہ سے جو نپوری کو۔ اس کے تنگ آ کر آخیر میں مجبوراً مستقل نبوت کا دعویٰ کرنا پڑا اور اپنے روحانی آباؤ اجداد (جونپوری اورایرانی) کی طرح ، عجاز احمدی میں لکھودیا کہ نداتو جھے سے بار ہا کہدچکا ہے کہ نبوت کا دعوى كرور كرمين بى كهتا تفاكه الجين موسم في سآيا-اس ليّر ابسار به مراتب طے ہو چكے بين اوراعلان نبوت ضروري سمجها كيائي مغالفين في مرزا قادياني كوبروز ، تناسخ ، نبوت ، تشريع إحكام، تنتیخ اسلام تحریف دین مهدویت اورمسحیت میں ان مار دعویداروں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے جووقاً فو قابيدا موت رباورابل حق كي شمير بران كالقمد بنة رب ۲۳ .... مرزا قادیانی کی ادبی لیافت

مرزائی آپ کوسلطان القلم کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ کھنے بیٹھتے تھے واکیہ مضمون کو کم از کم اپنی تحریمیں تین و فعد و ہرائے تھے اور نظم و نشر میں تحدی کرتے تھے و موٹی موٹی کالیاں دیتے تھے۔ قواعد عروض اور محاورات کا پچھ خیال نہ تھا۔ کیونکہ سے ایرانی کی طرح الفاظ کو قیو و قواعد سے آزاد ی دینے کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ اردو نظمیس آپ نے کھیں جو در شین میں موجود ہیں۔ ان میں ہر جگہ پہنجا ہیت کی بوآتی ہے اور بعید ان میں وہی رنگ ہے جو پہنجا بی شاعرا پنی کتابوں میں غزلیات یا مناجات کہ کہ کردکھایا کرتے ہیں۔ جس کا نمونہ ہم پہلے دکھا چکے ہیں۔ فاری نظم ہمی اپنی ہی تعلیات سے پر ہوتی تھی۔ ورنہ خداق شاعرا نہاور آمد سے بالکل خالی تھی۔ اگر آپ کی نظم فاری قرق العین کے سامنے رکھی جائے تو ادبیت کے لحاظ سے بالکل خالی شاخ بے برگ نظر آتی ہے۔ عربی نشر ایس کے۔ جن کا نمونہ ہم یہار دکھلاتے رہیں گے۔ جن کا نمونہ ہم یہ نظرین ہے۔

اول است میف چشتیائی ص کی پر صرت پیرصاحب قبلہ نے اعجاز است (تفییر فاتح) پریول تقید کی ہے کہ: ''فی سبعین یوما من شهر الصیام ، من شهر النصاری (۲۰ رفروری ۲۰۱۰) کل امرهم علی التقوی ، و عندی شهادات من ربی ووجه کوجه الصالحین ، واکفروه مع مریدیه ، یریدون ان یسفکوا قائله ، جعل کلمی وقلمی منبع المعارف ، تنکرون باعجازی ''پیرصاحب ای طرح تقید کرتے ہوئے دور تک چلے گئے ہیں۔ ایک فاضل شیعہ نے بھی ای موضوع پر اعجاز است پر تقید کرتے ہوئے اول مرقات حریری وبدیتی کا در کرکیا ہے۔ جن میں مرزا قادیائی نے کمال جرات سے کام لیا ہے اور ساتھ بی ہی کھو دیا ہے کہ حریری اور بدیتی میرے مقابلہ میں بھے ہیں۔ دوم اغلاط کی فہرست دی ہے جن کا قبیاس درج ذیل ہے۔

"لوى اليهم كزافرة (لوى متعدية) كفل امورهم كما هى عادته (هى بالامرجع) اتخذ الخفا فيش وكر الجنانهم وجنانهم وكرا اواوكارا اكفروه (كفروه) شهداء الكربالا (كربالا بغيرال) يريدون ان يسفكوا قائله ويعتالون (ان يسفكوا ادم قائله ويغتالوه) فما تطرق الى عزم العدي خلل (لا ينسب الخلل الى العزم) تنكرون باعجازى (البأ غلط) كاملائى (ليس معناه الكتابة) رجفت الالسنة (الرجف للقلوب) الى لاهور وان هو (وان

ناميح قادياني كى كوئى تخصيص ناتقى\_ ومسلمان ندتهار جس طرح كه حصرت ب کے ذہب پر نہ تھا۔ ہاں اتن کسر ) - مُرمرزا قادیانی کونہیں نکالا گیا تھا۔ ،اورقادیانیت بھی پورپ میں مشتر کہ یونکہاں کے مرید یورپ میں اٹھارہ پیروخیال کیا جاتا ہے۔طلوع ستارہ ملے حاصل کر چکا تھا۔ پلاطوس نے يكتفى اورتجو يزسزاو ہاں صليب تقى رت مسى عليه السلام كے بعد طاعون لئے بیرمشابہت بہت تیز ہوکر ثابت باتی۔حضرت مسیح یہودی نہ تھے اور ابن گئے۔ورنہ پہلے آپ سید بننے چنیں خطاباشد۔مرزا قادیانی کے بإنى سكول كھولا تھا اور ظاہر كيا تھا ركالج جؤكل حكي تصان كوكالعدم ة اورجن برآج تك مسلمان بغليس ن كەمرزا قاديانى كومېدى اورسىچ مآئی تھیں اور نہ سیج جو نپوری کو۔ برا اور اين روحاني آباؤ اجداد مس بار ہا کہہ چکاہے کہ نبوت کا سادےمراتب طے ہو بچکے ہیں بروز، تناسخ ، نبوت ، تشريع احكام ، رول کی صف میں کھڑا کر دیا ہے

-4-

غــذأ اهـلــى م الامتنان (س تجتلى بتجار نصر (عن نه شريك (قبيح اظل محمد (بشكر)لي الجلال) تا من ارابهم (ق الئ الرب (ا (علی) انت الناس لية (جدید) ان (المودع) (انتقض) وسائله (، للرفامية) ا صف الحب للاستجابأ رحجة (ن عبلي ولدها قطع العشر

قدم الانبي

سالت عر

يمنع (تمني

ه و مظهر الـ

هي) رائحة من صدق الطوية (محاورة هندية) فتح الميدان (هندية) لهذا الوغى (هذه) ماء يسيح (يجرى) ارم جدران الاسلام (ارهم) هذه الاضمار (هذا) يسعى (لا يستعمل مجهولا) عنين في رجال اللسن (قبيح) بازى البصيد (قبيح) زاد اليراع (اليراع لا يستعمل زادا مسقطت صواعن (قبيح) البتريحب ويوثرز لاله (البئر مونث) يفرى كل طريق (قبيح) ازاد اليرع (اليراع لا يستعمل زادا) مسقطت صواعن (قبيح) لا يظهر الاعلى (على للغلبة وليست مرادة) الني حجره اب (آب) كالسهام اوالحسام (قبيح) اسعفت الخصم (الحاجة) قبل هذا الميدان (هندية) الا منطجاع من جنوبهم (عن جنوبهم) هذا المدى الحقير القليل (مدے مونث ولا تكون حقيرة ) لا شيوخ ولا شباب (قبيح) الطافه اغلاق خزائنه (قبيح) ضول الكلاب اهون من صول المفترى (قبيح) طهارة البال لا بعذوة الاقوال (العذره لا تقابل الطهارة) يند مل جريحم (قبيح للجريح) مفتوة شفتاه (اسنانه) لطفه قتبي (لا يحس القتب للمسيح القادياني) ساقطا على صلات (قبيح) وسخ مئين (قبيح) اراد من العجزاينابهم (هندية) من رمضان (شهر رمضان) ملئي فيها (ملئت) تابطت كصدف (التابط ليس الصدف) كيفية ايلاف (الف) امرامرالامور (امضاء) من ركب عليه (عليها) سورة قوى الصول (قوية والصول قبيح) وانه حق (انها اى السورة) اترك اللغرب والاين (ليسا اختيار بين) من عجائب هذه الصورة انها عرف الله (عرفت) الاخفاء والدمور (قبيح) للاضلال والافتنان (قبيح) الرجم بمعنى القتل (غلط) في اللسان العربية (لا تطابق) كهف النظلام (جديد) فاق العظام (من اين الكسرة) الزام (اسم اضحي) عنت به البلائا (عنته) الكفار (بمعنى الزارعين جديد) انه مفيض لوجود الانسان باذن الله الكريم (لا ياذن الله نفسه) وما من دابة الا على الله رزقها ولوكان فے السماء (الدابة ليست في السماء وهي مونث) ذكر تخصيصا وخاصته ام بل (قبيح الاستعمال) يحمده من عرشه (من فوق عرشه) لا يتوب الى إحد (لا يتوب على احد) كم من الانعام تذبح (كم من انعام) الحقيقة المحمدية

هو مظهر الرحمانية (هي) ينتفع الناس من لحوم الجمال (ينتفع بلحوم) غذاً اهلى من منبع الرحمة (جديد) امر هذه الصفات قول (يؤل) سبيل الامتنان (سبيل المن على عباده) بعضهم اغترفوا (اغترف) اسم احمد لا تجتلى بتجلى تام (لا يتجلى بتجل) طلوع يوم الدين (قبيح) مستغنية من نصر (عن نصر) خصهما بالبسملة (خص البسملة بهما) ورثاء (قبيح) ماثم شريك (قبيح) تصدو انفسهم (لازم) كانو مظهر اسم محمد (مظاهر) صارو اظل محمد (اظلال) منبئي على المعلوم (للمعلوم) ناطق لشكر النعماء (بشكر) ليذب جنود الشيطان (عن جنود) طرق الله ذالجلال (ذي الجلال) تلك الجنوديتحاربان (تتحارب) هدم عمارت البدعات (جديد) من ارابهم (قبيح) امر المعروف (امر بالمعروف) النهي عن الذمائم والتوجه اليّ البرب (اشد قبحاً) قطع التعلق من الطريف (عن) القي البحران في (عـلـى) انتـن عـن الميته (من) من العالمين زمان ارسل فيهم (فيه) تحشر الناس ليقبلوا (يحشر) النيران المحببة (جديد) تكسر الملة بالانياب (جديد) انهدام قوة (وهن) قاموا عليه كالاعداء (اليه) عليك بالمودوع (المودع) بلا قددهم (دهمهم) تسل الاقلام (قبيح) مدينة نقض اسوارها (انتقض) ونعى (فنعى) فلا يسعىٰ عليها (لها) وجب علينا ان لشهد انها وسائله (شهده حضرا شهد اعلم) عطلت العشار (في القران للشدة وههنا للرفاهية) لم يبق فيهم روح المعرفة الاقليل الذي هن كالمعدوم (قليل لا يوم صف المعرفة) الذوق والشوق (جديد) استجيب (اجيب) ظهوره للاستجابة (للاجابة) لاتوذى اخيك (اخاك) هذه الايات خزينة (خزائن) وحجة (وحجج) توسل الاثمه (بالائمة) لا يوثرون الا (على الا) يقولون على ولدها (لولدها) منهيات الى الصالحات (العذم التقابل) بعد من (عن) قطع العشيرة (جديد) انهم نور الله (انواره) سواء (ليس مصدرا) على قدم الانبياء (اثرالانبياء) ماقال القران (وما قاله القران) المجيين (غلط) سالت عن ربك (غلط) فقد وانور عينيهم (عيونهم) سورة بني اسرائيل يمنع (تمنع) ايام البدر التام (لياتي البدر) يذبهم (يذب عنهم) دعاء صراط دية) فتح الميدان (هندية) لهذا ن الاسلام (ارهم) هذه الاضمار في رجال اللسن (قبيح) بازي تعمل زادا مسقطت صواعن ) يفرى كل طريق (قبيح) ازاد مواعن (قبيح) لا يظهر الاعلى اب (آب) كالسهام اوالحسام ا الميدان (هندية) الا منطجاع القليل (مدے مونث ولا تكون اغلاق خزائنه (قبيح) ضول طهارة البال لا بعذوة الاقوال (قبيح للجريح) مفتوة شفتاه لمسيح القادياني) ساقطا على ن العجزاينابهم (هندية) من تابطت كصدف (التابط ليس ور (امضاء) من رکب علیه ول قبيح) وانه حق (انها اي بن) من عجائب هذه الصورة (قبيح) للاضلال والافتنان ان العربية (لا تطابق) كهف الزام (اسم اضحی) عنت به ) أنه مفيض لوجود الانسان بة الاعلى الله رزقها ولوكان ) ذكر تخصيصا وخاصته ام ق عرشه) لا يتوب الى احد من انعام) الحقيقة المحمدية الذين المعمد عليهم (ليس دعاء) مهوات المطأية (صهوات الخيول) القار المدودة)"

دومر برامین احمد به مین ایک البام ہے کہ کتاب الوفی ڈوالفقار کلی (ان میں مناف پر آل وجود ہے) حماء ندالبشر کی میں مرزا قادیانی اپنی مدسته التواء نبوت یون فلاہر ک سند عشرسنة (نبټ خوب!)

سوم مرزا قادیانی کے قصدیا عجائیں چونکہ بزی تحدی سے کام لیا گیا ہے۔ س کئے ہم بیوکھانا چاہتے ہیں کہاں کی اصلیت کہاں تک درست ہے۔ بیقسیرہ موضع مد کے ا تتعلق لکھنا گیا تھا۔موضع مذکور میں مرزا قادیانی کے حواری مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے مقابله میں فکست کھا چکے بنے تو مرزا قادیائی نے <sup>ہم تی</sup> غیظ وغضب میں داخل ہوکر ۳۳ ۵، شعر نکھ مارے تنھے۔ جن میں اپنی دعاون، مخافین کو گالیاں اور مالخصوص مولوی صاحب کو ذہب، کلب و نیم و کے منحوں الفاظ میں ذکر کیا تھا اور اظہار مطلب کے لئے نیچے ترجمہ لکھ کرتشریخ بھی کروی۔ تقى \_ كيونكه وه كلام ابيها تقيا كه معناه في طن الشاعر كالمصداق تقيا اوراعلان كياتقيا كه بهت جيد مخافيين جوا بی قسید دشائع کریں \_گراس اطلاع کے چنیخے تک مدت تحدی شتم ہو چکی تھی ۔ تا ہم مخالفین نے ۔ جوانی قصائد لکھےاور کلام مرزا پر تنقیدیں شائع کیس اور مرزا قادیانی ان کے کسی جوالی قصہ بیہ پر تشید نه كر سكيد بهرحال بميس جوذ كركرنا بوه بيب كدمولانا محمنيمت حسين على صاحب مرحوم موتكيري نے دونوں کا م کئے تھے۔ایک کتاب میں تقید کرتے ہوئے کلام مرزا کوخلاف محاورات عربیۃ مقید معنوی اورلفظی ہے بھرا ہوا۔ سرقات شعر پیہ ہے عیب ناک اور وزن عروضی ہے گرا ہوا ثابت کیا تھا۔ دوسرے حصہ میں معارضانہ قصیدہ عربی میں شائع کیا تھا کہ جس میں انہوں نے بھی ایک مناظرہ کا ذکر کیا تھا۔ جس میں مرزائیوں کوشکست فاش ہوئی تھی۔مولانا کی حیات مستعار نے مہلت نہ دی اور آپ کا انقال ہوگیا تو مولوی اساعیل جلالپوری مہاجر قادیان نے تر دید میں قلم اٹھایا اورمولا نا کے اعتر اضات کا جواب دیتے ہوئے رطب یابس اور غیرمعروف محاورات اغدار باردة تكلفات نادره اورمتروكة الاستعال زحاف ومطرودة الشعراء ضروريات شعربيركى بناءير مرزا قادیانی کا کلام یوں سیح کیا کہ جلت کی وجہ سے طبع اوّل میں سہو کا تب ہے نہ طیال رہ گئی تھیں ۔ اوراعراب بھی غلط دیجے گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے منع اعراب کی طرف توہدیں لرائ تصیدہ کو نے قالب میں ڈھال کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جوتلفظ مرزاہے کوسوں دور ہے۔ ٹویا نبی ک لغت يا تنفظ اور بـ ادرايك امتى اور تسلح كى لغت اور تنفظ اور حير ـ جيها كه بهم أس كانمونه پيش .

رت بین تاکناظر
صاحب تی حتاکناظر
چونگ وزن شعرناه تحالی
او جس خیفه شر
کاحمه (کاجمه) مد
دلی ابوالوفا اب
یستنسر) فلم
یتحسر (لم یت ح
واحذر (واحذرو
سبل فی (سبل)
مثل بدر) مغیر (س

بصعر نصبروا (ا

(وانظروا) عقر (

التصحيح في موخ

سقم نضرم في

ميسراً (محل الب

من شان جولر

(قلب مطهر) فسل

اوتكدراً وانك

(فاسينظروا)

محامدی (ارد،

شهادة (يكتمنش

أنها المستكبر (ه

اذمتنا (اذيت نا)

كان هي أذيبالها

کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین طبع اوّل کا قصیدہ سامنے رکھ کراندازہ لگائیں کہ کہاں تک جلالپوری صاحب حق بجانب بين مشلاً مرزا قادياني آشوين شعرمين يرشعة بين كه: "من ارضهم "اور چونکدوزن شعرغلط تھا۔اس لئے جلالپوری نے اسے''مہنے صفحہ "پڑھا ہے۔ای طرح "اوجس خيفة شره (اوجس خيفه) اوحى اليها المعشر (اليها لمعشر) كان كاجمة (كاجمة) مدى قد شهروا (قد شهروا) قالوا ليوسف (ليوسف) تجن على ابوالوف ابن الهوى (عليا بل وفاء بن الهوى) من بقة كيستنسر (يستنسر) فلما اعتدى احس (وآحس) وعوه ليبتهان (يستهان) لم يتحسر (لم يتحسر) الي هذه الصور (الصور) ليظهر آيته (ليظهر آية) واحذر (واحذروا) كيف اغبرت السماء بايها (اغبرت السماء) لا تتخير سبل في (سبل) فكر (فكروا) احضر (احضروا) من هو مثل بدر (منهم مثل بدر) مغبر (مغبر) اذا ابت محبته (محبته) انى ابلغ (انى ابلغ) اواغبر (اواغبروا) وانحتوا اقلامكم (قلامكم) نخرا مامك (امامك) لوجهك بوجهك يصعر نصبروا (لوجهك لوجهك يصغر نصبروا) أن جمالك (جمالك) أنظر (وانظروا) عفر (عفروا) ومن يشرب الصهباء يصبح مسكر (مسكراً) وهذا التصحيح في موضعه لكن التشرير لا يصلح ففي هذه المأية في كل ثلثة منها سقم نضرم في قلب اضطراماً (قلب اضطراما) كان محل البحث اوكان ميسراً (محل البحث ميسر) ليمل حسين اوظفر اواصغر (ظفر اواصغروا) من شان جولراً (جولروا) وامر (واز مروا) وبعد من الدنيا وقلب مطهر (قلب مطهر) فسل قلبه زاد الصفا اوتكدر (تكدر) واصل العبارة اذاد صفاء اوتكدراً وان كنت تحمده فاعلن واخبر (تحمده واخبروا) فستنظر (فاسينظروا) فاسمم وذكر (ذكروا) لا تستاخروا (تستاخروا) اليك ارد مصامدي (ارد محامدي) من القول قول نبينا (قولن بينا) ومن يكتمن شهادة (يكتمنش هادة) تركت طريق كرام (طريقك رام) لتحقر (لتحقروا) ايها المستكبر (مس تكبروا) من هو مرسل (منهو) يستفسر (يس تفسروا) اذيتنا (اذيت نا) كيف تدا كئوا (كيف داكئوا) كيف ومواسها ما (كيفرموا) كان في اذيالهم (فديالهم) ولم اتحير (ولم اتحيروا) الى الخنجر (اليل

أيا (صهوات الخيول) الفار

لتاب الولی ذوالفقارعلی (اس میں پٹی مدت التواء نبوت یوں ظاہر کی

نکہ بڑی تحدی سے کام لیا گیا ہے۔ رست ہے۔ یہ قصیدہ موضع مد کے وی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے نسب میں داخل ہوکر۳۳۵شعرلکھ ں مولوی صاحب کو ذئب، کلب ، پنچ ترجمه لکھ کرتشر تے بھی کر دی راعلان کیا تھا کہ بہت جلد مخالفین ل ختم ہو چکی تھی۔ تاہم مخالفین نے فان کے سی جوانی قصدید پر تقید تحسين على صاحب مرحوم مؤتكيري مرزا كوخلاف محاورات عربية تعقيد روزن عروضی سے گرا ہوا ثابت کہ جس میں انہوں نے بھی ایک ا مولانا کی حیات مستعارنے امہاجر قادیان نے تر دید میں قلم باورغيرمعروف محاورات اغدار زاء ضرور یات شعر پی<sub>ه</sub> کی بناء پر ہو کا تب سے غلطیاں رہ گئی تھیں ، كى طرف توجه دلا كراس قصيده كو سے کوسول دور ہے۔ گویا نبی کی ۵-جیبا که ہم اس کانمونہ پیش وثلثين سقمالكل (تدمر) قال الحرف تدمرين من شاهد تضربن على الصا رأيت امرتسر (رأى اضل به النصاري ( شيعوا) فاحضر (ة الحسينو لده اذا احصر (رسل الله) حدرناء قفضل الرسل (الرسل من القتل براز معصف والبراذلم يخرج من مبنیه (مبنلة وهو الصحابة (الصحا المغفر (مس يوف ال (من الرسل اخروا) و (بكطرفنا) عظ فضيحتكم (فضي ينصروا) لا يتاخر الشعريان وناضف عندكم) اين الثم (تنسج) من تستر (جدره) يتبصرو كااللواقح (كاللو الماية بلغت الى شعر تقريأ ذيزه

خنجر) سمون ابتر (ابتروا) واحذر (واحذروا) كناطف ناطفي (ناطف ناطفي) بليل مسرة (بليلم مرة) كيف نصبح (هذا اخر البيت ولم يقدر المصحح على تبديلها الى تسفر وغيره فاضطر الى تصحيح دوران راسه بالشواهد الغير المقبولة) مسيحا يحط من السماء (يحطم يسماء لله درمذكر (درم ذكر) نبادر (كان عليه ان يبدله الى نبدروا) شطائب جاهلين (شطائب) صحف قبله (صحف) ليعزر (ليعزروا) يجوش وليس فيه (يبجوشوا ولم يصحح تجوش لان القدر مونث) فكل بما هو عنده (ماهو) يستبشر (ليس تبشروا) في كفه حماء (حماً) ولست كمثلك (كمثلك) ففي هذه المائة نحوار بعين سقما تقسم من الاسقام بيتان ونصف وعند متن تثور (فتن) حدائقنا (حدائقنا) جزاء اهانتهم (اهانتهم) انك مرسل (انك) قنضوا مطاعن بينهم (مطاعن) وافيت مجمع لدهم (مجمع) قدجاء قوله الله بالرسل تواما (بالرسل) اخذا لكمي (اخذا لكميي) بذكر قصوره (بذكر أَ أَسَاصِور) زمرهم (زمرهم) أن أكابر القوم (أنا أكابر القوم) كأن سنابرقي اظهر (برقى اظهروا) كان الاقارب كالعقارب (كان الاقارب) فاحذر (فاحذروا) صرت اصغر (اصغروا) ان تطلبني احضر (تطلبني احضروا) الصالحين يوفقون (الصالحي في وفقون) وفي هذه الماية نحرسنة عشرسقما ويفتسمها من الاشعار ستة ستة مايبطر (مايبطر) فطر القدير (فطر القدير) افضل الرسل (افضل الرسل) شفيع الانبياء (الانبياء) موثراً (مؤثروا) سبل الهدى (سبل) اويد (اويد) اعصم (اعصم) اخبر (اخبروا) اطائبها (اطائبها) ورثت واست (ورثتواست) وان رسولنا (وانرسولنا) شائنه (شأني هي) وابتر (وابتروا) خلق السماء (خلق) القمر (القمر) لنونسب (نسب) فهو (فهو) سنن الله (سنن الله) لذلك (لذلك) بالمتقدمين (بل مت قدمين) موحوشة (موحوشة) عامة الوري (عامة الوري) اصعر (اصعروا) لم اتعذر (لم اتعذروا) من سنن دينكم (سنن دينكم العمران (العراب) عظيم معزد (عظيم معزروا) احضر (احضروا) المهيمن (المهم من) نبا (نباء) ففي هذه الماية نحوخمسة

وثلثين سقماً لكل ثلثه من الاشعار واحد كالزمع (كالزمع) انت تدمرين (تدمر) قال الحرف قد حذف ين فضمت الراء كاللذ في الذين ولم يات في تدمرين من شاهد اذلا قياس في اسماع اليّ دجانبوا (اليوجانبوا) وان تضربن على الصلاة (نع لقرلاة) سبل خفيه (سبل) من حقائق (يق) رأيت امرتسر (رأى تمرتسروا) والقلم (القلم) كيف الفراغة (الفراغة) اضل به النصاري (اضلبه النصاري) والجاهلين تشيعوا (الجاهلينت شيعوا) فاحضر (فاحضروا) باخ الحسين وولده اذ احصروا (باخ الحسينو لده اذا احصروا) شفيع النبي محمد (شفيع النبيم حمد) رسل الله (رسل الله) حدرنا سقائنكم (سفاننكم) فاجروا طريقتكم (طريقت كم) قفضل الرسل (الرسل) عند النوائب (النوائب) ورسل الله (رسل) فصار من القتل براز معصفراً (معصفر نباء على ان الفعل تام لكنه بمعنى الوجود والبراذلم يخرج من العدم الى الوجود ايضاً صار اليه بمعنى رجع) لبيوت مبنيه (مبنلة وهو من التبنيه وهو كما ترى) ببدر واحد (احد) وكان الصحابة (الصحابة) قاموا البذل نفوسهم (لبذلن فوسهم) من السيوف المغفر (مس يوف المغفروا ارد قواعليهم نسيوف لمغفروا) من الرسل اخر (من الرسل اخروا) وان تظهر (تظهروا) فرايتها (فاريت ها) سنابك طرفنا (بكطرفنا) عظمة ايتي (عظمت ايتج) ياابن تصلم (يبنا تصلف) فيها فضيحتكم (فضيحتكم) لتوقر (ليتوقروا) ومن هو ينصر (من هو ينصروا) لا يتاخر (لا يتاخرو) ففي هذه المآية نحوار بعين سقماً لكل من الشعرين ونصف سقم واحد بالتحائف (بالتحاثيف) من عندكم (من عندكم) اين التصلف خالصه (خالصه) بجهدك (بجهدك) انت تنسح (تنسيج) هو تستر (هو) ذلتنا (ذلتنا) فسيامر (فس يامروا) جدره (جدره) يتبصروا (يتبصروا) ليظهر (ليظهروا) لم نتغير (لم نتعيروا) كااللواقح (كاللواقع) انصر (انصروا) ان قصيدتي (انق صيدتي) فهذه الماية بلغت الى شعرا وفيها ستة عشرسقما لكل شعرين سقم واحد تقريباً " تقریباً ڈیڑھ سوشعراس قصیدہ میں اصول جلالیہ کے مطابق سقیم ہے۔جس کی اصلاح

ذروا) كناطف ناطفي (ناطف بح (هذا اخر البيت ولم يقدر طرالي تصحيح دوران راسه ماء (يحطم يسماء لله درمذكر لْ نبدروا) شطائب جاهلين (ليعزروا) يجوش وليس فيه فكل بما هو عنده (ماهو) ) راست كمثلك (كمثلك) ففي قام بیتان ونصف وعند متن (اهانتهم) انك مرسل (انك) دهم (مجمع) قدجاء قوله الله لكميي) بذكر قصوره (بذكر نا اكابر القوم) كان سنابرقي نـارب (كان الاقارب) فاحذر ى احضر (تطلبني احضروا) رن) وفي هذه الماية نحرسنة مايبطر (مايبطر) فطر القدير مل) شفيع الانبياء (الانبياء) (ارید) اعصم (اعصم) اخبر ت (ورثتولست) وان رسولنا رابتروا) خلق السماء (خلق) ر) سنن الله (سنن الله) لذلك وشة (موخوشة) عامة الوري (لم اتعذروا) من سنن دينكم معزد (عظيم معزروا) احضر باء) ففي هذه الماية نحو خمسة · الی بھونڈی صورت میں کی گئی ہے کہ کراہت فی اسمع ،تعقید لفظی ،خلاف لغت نحویہ اور دخول فی اللغة الروئيية عرزا قادياني كي روح بهي مكن بيك الناص بوگي موگ - كيونكهاس اصلاح ميس تشدید متحرک کوزیادہ دخل ہے۔ جوتصیدہ میں صرف ایک آدھ جگہ لانے سے ناظم کا عجز ظاہر کرتی ہاوراگراسے اپنااصول ہی بنالیا جائے تو قصیدہ اس قابل نہیں رہ جاتا کہ قابل التفات بھی ہو۔ خخانه جاوید جلدادّل میں اس اصول کی خوب دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ جب کہ ایک نیم شاعر نے لفظ پدکومشد دباندها تھااور جناب مذکور صحت تشدیدیراڑ رہے تھے۔

خوش گفت شائق فائق غرا چه خول گفت سال قال کرا یکے شعر نادرکہ درچند وزن شود خوانده وشک جمعنی نباشد نوشت ست واین غلط اصلانباشد شنيد اين سخن راچو گرو سخن که من شاعر خوش فکرم سحويا شعورو نباشد ذ کا باد از استاد ست تشديد ورشعر ضرورت کہ چوں ذہن اوذہن رستانہ باشد ابدال مشدد لفظ يدرا بمسرس اصلانباشد 2 زانثا گلستان راندانی ورست نباشد مانيج نكلام نباشد 12 تشريد قسیدہ اعجازیدیس مرزا قادیانی فے سیح جلالی سے پہلے ۱۵۸ شعروں میں وزن عروضی سے ناواقفیت ظاہر کی ہے۔ ۳۲ جگہ اقواء ہے۔ سماشعروں میں اصراف ہے۔ دوشعروں میں تاسیس ہاورایک شعریں اجازہ سرقات کا الزام بھی تقریباً تمیں شعروں میں نبھایا ہے۔خلاف محاورہ

الفاظ كااستعال متعدد جكهاز مقابله كري توكيا كرك-شاعری کا کلام معلوم ہوتا۔ میں نہ کوئی لطف ہے نہ مزید نه شافت معانی، اس کئے اُ اورآج ح كل مولدين كاماية: اینے اشعار میں شعرمینی ؟ آ جا تا ہے اور یہاں انقنباخ اشعار ہیں معلوم نہیں کہا ا ۲۳.....اہل قرآ ن او اس صدی کے بيدعوى تفاكه فرقه بندى حجيم اٹھائی جائیں اتنے ہی فر۔ ایک مذہب وملت نے حچھو

مسلمانوں کی نرہبی شیراز ا كرنا بهت دشوارمعلوم ہون جمود وانحطاط كا الزام د ـ وافتراق کے پھھاٹر نہیں صدائيس بلند ہور ہی ہیں ويكصا جائے تو تمام مذاہر بهاندسير مائي موادر تنعرو طرايق سلوكهم تحوئيوں ميں اشارہ کيا تھ

رنگ پکژ کر ہندوستانیوں ک

طور پر ہمارے سامنے ہے

عقائد، نے اصول، جدید

ى ،تعقيد لفظى ،خلاف لغت نحوييه اور دخول في ہ ناراض ہوگئی ہوگی۔ کیونکہ اس اصلاح میں ب آ دھ جگہ لانے سے ناظم کا عجز ظاہر کرتی قابل نبیں رہ جاتا کہ قابل انتفات بھی ہو۔ ڑا دی گئی ہیں۔ جب کہ ایک نیم شاعر نے رہے تھے۔

وثنك

واين

سخن

ن فکرم مغل

شعورو

1/6 أفتر

غلط اصلانباشد نباشد نباشد ن اوذ بن رستانه باشد ابدال

خطا نباشد نباشد 12 ل سے پہلے ۵۸ اشعروں میں وزن عروضی م میں اصراف ہے۔ دوشعروں میں تاسیس

تمیں شعروں میں نبھایا ہے۔خلاف محاورہ

الفاظ كااستعال متعدد جگدا ختيار كرركها ہے۔ گندے مضامين اور تعليات ہے لبريز ہے۔ اب كوئى مقابله كري توكياكر \_\_ بهرحال اگرفديم شاعرى كےمعيار براس تصيده كوركها جائے تو نوآ موز شاعرى كاكلام معلوم ہوتا ہے اور اگر جدید شاعرى كے اصول سے تقیدى جائے تو پھر بھى اس تصيده میں ندکوئی لطف ہے ندمزیداراستعارہ ندمعنی خیزعبارت۔ نتلمیحات شاعراند، ندعذ دبت الفاظ اور نه شاقت معانی، اس لئے اگر اس کوشعر مینی سمجما جائے جس میں اعراب کا چندال خیال نہیں ہوتا اورآج کل مولدین کامایہ ناز بناہوا ہے تو چربھی شعری سخت میک ہوگی قر قالعین کے عربی الفاظ این اشعار میں شعرمینی ہیں۔ مگرایسے دلولہ انگیز اور پرلطف ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے سے لطف آ جاتا ہے اور یہاں انقباض اور بے لطفی سے انسان اس نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ جس میاں کے سید اشعار ہیں،معلوم نہیں کماس کے دوسرے دعاوی کہاں تک درست ہوں گے؟ ۲۲ ..... الل قرآن اور چودهوی صدی

اس صدی کے آغاز میں فرقہ بندی کا بڑازور ہوااور جس قدر فرقے پیدا ہوئے سب کا بدوعوی تھا کہ فرقد بندی چھوڑ دواٹھوخدا کا نام لواور بیقاعدہ ہے کہ جس قدراتحاد کی مختلف آوازیں اٹھائی جائیں اسے ہی فرقے پیدا ہوجاتے ہیں۔ چنانچ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہرایک قوم اور ہر ایک مذہب وملت نے جھوٹی جھوٹی جماعتیں بے شار پیدا کر دی ہیں۔ ہندوستان کا میوہ مجھوٹ سیح طوریر ہمارے سامنے ہے۔ اگران کو اتحاد مطلوب ہوتا تو سب سے پہلے بیضروری تھا کہ نئے عقائد، في اصول، جديد التيازات اور الوسكه اجتبادات پيدانه كرتے مرتح يفات جديده في مسلمانوں کی نہ ہی شیراز ہبندی کوایک ایک جزویس منتشر کردیا ہے اوران کا اب ایک مرکز پر قائم كرنابهت دشوارمعلوم بوتاب \_ كونكه مسلك قديم يامركز قديم كولوگول في محكراويا باورات جمود وانحطاط كا الزام وي كرترتى اورئى روشى كى راه كيرلى بيدبس كانتجهسوات انتقاق وافتراق کے پچھارٹنیس ہوا اور تعلم کھلا اسلامی تعلیم میں دست اندازی اوراس سے دینبرداری کی صدائیں بلند ہور ہی ہیں۔ گو بظاہر، الله اکبر کا نعره عنوان ندہب بنایا ہوا ہے۔ مگر جب غور سے دیکھا جائے تو تمام نداہب جدیدہ کامطمع نظرسوائے اس کے پیچنیں ہے کہ اسلامی قیود سے سی بهاند عدر بائى مواور تفر وتفر ت مين جذب موكر" الناس على دين ملوكهم سالكون على طرايق سلوكهم "كافبوت دير عالباجن بزركول فاسمدى كمتعلق يحمييتين گوئیوں میں اشارہ کیا تھااس کا مطلب یوں ہے کہاس صدی میں انقلاب نہبی پیدا ہوکرسیای رمگ پکر کر ہندوستانیوں کوتوحش اور تمروی طرف لے جائے گا۔ ورنداسلای ترتی آغازصدی سے

بند ہو چکی ہے اور اس وقت جو کچھ زعمائے قوم ہمیں امیدیں دلارہے ہیں ان میں غذہب کا نام ونشان تک نہیں ہے۔ بلکہ قر ائن سے معلوم ہوتا ہے کہ روی تحریک یہاں بھی غذہبی تحریکات کا خاتمہ کردے گی۔ کیونکہ جس قدر آج تک اس صدی کے غذہب پیدا ہوئے ان سب کا اصلی مقصد اسلام سے روشی تھی اور یہی تلخ بیج آج تلخ بیل ہوئے پیدا کر رہا ہے اور تلخ بھل بہت جلد ہماری خوراک بن کر اسلامی حلاوت اور غذہبی عذوبت کو دور کرنے کو ہے۔جبیبا کہ ذیل کی تفصیل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

پہلا فدہب جو یہاں پیدا ہوا وہ دتے شاہیہ تھا۔ جس ہیں مساوات، محبت، دلداری، نفس کثی کے اصول پیش کئے گئے تھے اور ان کو غلط طور پر یوں چلایا گیا کہ ہرا یک کی بیوی اور دیگر محرات مشتر کہ جائیدا دیں۔ محبت باہمی کا تقاضا ہے کہ اپنے پیر بھائی کا احترام کیا جائے اور غیر سے اس کی جمایت ہیں دشتی ہو۔ دلداری کا مقتضے ہے کہ اگر کوئی دوسرے سے بیوی بھی مستعار مائے تو انکار نہ ہواورنفس کثی کا یہ مطلب ہے کہ عبادات اسلامیہ سے دستبر داری کی جائے۔ کیونکہ اسلام پر عمل پیرا ہونے سے جمود تکبر بخوت اور تحقیر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے بیلوگ گالیاں سننے پرخوش ہوتے ہیں۔ بھنگ نوشی تع مائعذاء ہے۔ بدن پر زن ومرد کے بال نہیں ہوتے۔ دونوں سننے پرخوش ہوتے ہیں۔ بھنگ نوشی تع ملاء میں۔ سرنگا اور ایک فراخ کوٹ قدم تک لگتا ہوا دکھائی دیتا کا ایک بی لباس ہوتا ہے۔ ڈیڈہ ہاتھ میں۔ سرنگا اور ایک فراخ کوٹ قدم تک لگتا ہوا دکھائی دیتا ہوا در بی مائی مقاطب تا ہے۔ بیفر دیتے جا ہمی ملاقات کے وقت اللہ ہادی کا نعرہ کساجا تا ہے۔ بیفر دیتے جا ہمی ملاقات کے وقت اللہ ہادی کا نعرہ کساجا تا ہے۔ بیفر دیتے جو ان میں شاہم کئے گئے اور ایک رہیں اندوں میں باتھ شروع کیا ہے۔ مگر اصول یہی جیں جو ان میں شلیم کئے گئے انہوں نے کو جی اصول سے میں باتھ شروع کیا ہے۔ مگر اصول یہی جیں جو ان میں شلیم کئے گئے ہیں۔

دوم..... چیت را می فرقه

اس کے اصول بھی تقریباً یہی تھے۔ گران میں میکال تھا کہ جس کی طرف نظر اٹھا کر ویکھتے اس کوا پنا گرویدہ بنا لیتے۔ گریفرقہ بہت جلد ختم ہوگیا۔

سوم.....نیچیری مذہب

سرسید نے تحریک جدید کوکامیاب بنانے کی خاطر فلسفہ جدید کے اگل سے اسلام کے کئی ایک اصول کھو کھلے کر دیئے۔ مہدی کالقب پایا ، اناجیل وقر آن کا نظابق پیدا کیا ۔ وفات سے اور انکار مہدی کاعقیدہ پھیلایا۔ مجزات کو بھونڈی صورت میں پیٹر ایا۔ نبوت کو دیوائی کی قشم مزار دیا اور امور غیبیہ میں وہ تاویلیں کیں جو آئندہ کے لئے اصول مسلمہ بن کر تدن جدید میں جذب دیا اور امور غیبیہ میں وہ تاویلیں کیں جو آئندہ کے لئے اصول مسلمہ بن کر تدن جدید میں جذب

ہونے کے لئے شعم کیا۔جیہا کرڈیل۔ چہار.....ایران ایران!

میں صاف طور پرتما بیں کہ بورپ اور ا دوسرے نماہب اللہ

یں۔ابھی ۱۹۲۵ء کا میں یہ فدمپ پھیلا کرتے رہے۔آخ قادیانی فدمپ کے ڈ بڑی جدوجہدسے'

بروی جدوجهد ہے مسلمانوں کے تعلیم جماعت بندی اور آ اصول کو بے جاطور

رہے ہیں۔ پنجم .....مرزاؤ اس ند

مسلمانوں سے علیہ کا قانون پاس کرا! کی دعوت بھی دیے تفریق بین اسلمیر

کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ تصور کرتے ہیں۔ سمجھے ہوئے ہیں او جماعت الیم ہوشم ہونے کے لئے شمع ہدایت کا کام دینے لگے اور مسلمانوں نے اس ند ب کوئی ایک طریق سے ظاہر کیا۔ جیسا کہ ذیل کے ندا ہب سے بخوبی معلوم ہوسکتا ہے۔

چهار ....اران میں ببائی ند ب

اریان میں بہائی فرجب نے اسلام سے نکل کر ایک جدید دستورالعمل تیار کیا۔ جس میں صاف طور پرتین بورپ کی دعوت تھی۔ گرصفائی ہی کہ اسلام کا نام بیں چھوڑا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بورپ اور ایشیاء میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بہائی فرجب قبول کئے ہوئے ہیں اور دوسرے فراجب میں داخل ہوکرا ندر ہی اندر مسلمانوں کو اسلام جدید کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ابھی ۱۹۲۵ء کا ذکر ہے کہ قادیان میں بیلوگ محفوظ الحق علمی وغیرہ کی قیادت سے مرزائیوں میں بیند بہب بھیلا۔ مدت تک سلسلہ تعلیم اور سلسلہ نشروا شاعت میں بیلوگ واخل ہوکرا نیا کا میں بیند بہب بچھیلا۔ مدت تک سلسلہ تعلیم اور سلسلہ نشروا شاعت میں مرزائیوں نے فورا قادیانی فرجب بردہ فاش ہوا تو خلیفہ محمود نے بیکدم ان کو نکال دیا۔ گرانہوں نے فورا قادیانی فرجہ بہت کے خلاف کو کب ہندا خبار دبلی میں شائع کر دیا جو آج آپے اصول کی اشاعت میں بردی جدوجہد سے کام کر رہا ہے۔ اس کے معاوضہ میں مرزائیوں نے بھی بیٹھان کی ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی مراکز میں داخل ہوکر خواہ گئی ہی مصیبت برداشت کرنی پڑے۔ گرانی مسلمانوں کے تعلیمی مراکز میں داخل ہوکر خواہ گئی ہی مصیبت برداشت کرنی پڑے۔ گرانی میں سرقوڑ کوشش کریں گے اور بید مسلمان ہیں کہ رواداری کے معاصف بندی اور تفرقہ اندازی میں سرقوڑ کوشش کریں گے اور بید مسلمان ہیں کہ رواداری کے اصول کو بے جاطور پر استعال کرتے ہوئے اپنی باتی ماندہ جعیت کوتھی غیر کے ہاتھ سے ضائع کر اصول کو بے جاطور پر استعال کرتے ہوئے اپنی ہاتی ماندہ جعیت کوتھی غیر کے ہاتھ سے ضائع کر

پنجم .....مرزائی مذہب

اس ندہب نے شروع میں مسلمانوں سے طل کرکام کیا۔ گرا خیر میں کی ایک بلئے کھا کر مسلمانوں سے ملیحدگی کا اعلان کردیا اورا پی ندہی امامت قائم کر کے مسلمانوں سے ترک موالات کا قانون پاس کرایا اورا یسے الگ ہو گئے کہ ہندوؤں کی طرح بوقت ضرورت اشتراک نے العمل کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ گرخصوصیات میں غیر کا داخلہ ممنوع قرار دیا ہوا ہے اوراس ندہب نے تفریق بین المسلمین کو یہاں تک پہنچادیا ہے کہ جس طرح ہندو مسلمانوں کو ملیکہش اور تا پاک ہستی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بیلوگ بھی ان کی بہنچادیا کہ مسلمان پھر بھی ان کے طرز عمل کو اسلامی جذبات کا نمونہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن بھولے بھالے مسلمان پھر بھی ان کے طرز عمل کو اسلامی جذبات کا نمونہ سے ہوئے ہیں اور ان کی اصلی اور تا قادیانی کی ابتدائی تعلیم کہ جس سے ان کی موجودہ تعلیم جماعت ایسی ہوشیار واقع ہوئی ہے کہ مرز اقادیانی کی ابتدائی تعلیم کہ جس سے ان کی موجودہ تعلیم

یں دلارہے ہیں ان میں مذہب کا نام فریک یہاں بھی مذہبی تریکات کا خاتمہ ب پیدا ہوئے ان سب کا اصلی مقصد اگر دہاہے اور تلخ کھل بہت جلد ہماری نے کوہے۔جیسا کہ ذیل کی تفصیل سے

۔ جس میں مساوات، محبت، ولداری،
ال چلایا گیا کہ ہراکیک کی بیوی اور دیگر
پنے پیر بھائی کا احترام کیا جائے اور غیر
کلامیہ سے دستبرداری کی جائے۔ کیونکہ
پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے بیلوگ گالیاں
زن دمرد کے بال نہیں ہوتے ۔ دونوں
فراخ کوٹ قدم تک لٹک ہوا دکھائی دیتا
۔ یفرقہ مجرات پنجاب میں موجود ہے
سے دوس اور جرمنی تک بھی پہنچ چکا ہے۔
سے دوس اور جرمنی تک بھی پہنچ چکا ہے۔
سے دوس اور جرمنی تک بھی پہنچ چکا ہے۔

ميكال قفاكهجس كي طرف نظرا ثفاكر

لرفلے مبدید کے انگ سے اسلام کے اوقات کے اسلام کے اوقات کی گئی ہے۔ اس اسلام کے ایک کا اس کا اس کا اس کا اس کا ا میں پیشر لیا۔ نبوت کو دیوائل کی فشم امرار مول مسلمہ بن کرتمان جدید میں جذب مستردہوکی تھی۔ بالکل بند کردی ہے اور اس کی نشروا شاعت کا سلسلہ منقطع کردیا ہے۔ درمیانی تعلیم جو ۱۳۰۰ ہوت شروع ہوتی ہوں یا کھار جزوی طور پر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں مرزا قادیانی متر دونظر آتے ہیں کہ میں نبی ہوں یا کچھاور؟ آخری تعلیم جو ۱۹۱ء سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی اشاعت پر بہت زور ویا جاتا ہے اور اس کی بدولت اس ندہب میں بھی بھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس کی اشاعت پر بہت زور ویا جاتا ہے اور اس کی بدولت اس ندہب میں بھی بھوٹ پڑی ہوئی ہوئی ہے۔ اس نے آخری رنگ بدلا ہوا ہوا ور شوئی ہے۔ اس نے آخری رنگ بدلا ہوا ہوا ور شود مرزا تادیانی ہی اس پر دور ویتے تھے اور خوبی ہی ہوتا ہے کہ تعلیم محمود یہ بھی دوشم ہے۔ اول خاص تعلیم جو دائرہ بیعت تک بی محدود رہتی ہے۔ دوسری تعلیم کے جس میں رواوداری کا پہلو ظاہر کیا ہوا ہے اور مسلم انوں کو شکار کرنے کے لئے دام جزور کا کام دیتی ہے۔

ششم ....ال قرآن

اس فدبب كاباني مولوي غلام نبي المعروف عبدالله چكر الوي نفا\_موضع چكر الدخلع كيميلوريس جب صديث كي يحيل دبل سے كرآيا تو وعظ وبھينت ميں عوام الناس كو كا فركہنا شروع كر دیا۔دود فعد خالفین نے اسے زہر بھی دیا۔ گرحس قسست سے چے گیا۔ لا ہور مجد چیدیاں میں جب مولوی رحیم بخش وفات یا گئے تو اے امام مقرر کیا گیا۔ پچھ عرصہ تک تدر کی حدیث اور وعظ ہے الل حديث كوخوش كيا يمكرا خيرين صرف صحيين مسلم وبخاري كي تعليم يرتد ريس كومحدود كر ديا\_ دوسرے سال اصح الكتب بعد كتاب الله سيح ابغارى مناكر صحح مسلم كادرس بھى بندكر ديا۔ چندايام ك بع قرآن شريف ك ساته سيح بغارى كاتوازن شروع كرديا كه جوحديث قرآن ك خلاف ہے۔قابل شلیم ہیں ہاورا بے خیال کے مطابق بہت ساحصہ تا قابل عمل قرار دیا۔اس کے بعد اعلان كرديا كه جب قرآن شريف مين مرايك چيز كالفصيل موجود بية حديث كي مطلقاً ضرورت بی نہیں ہے۔اب قرآن شریف سے احکام کا استنباط شروع کردیا ادرایک تفسیر لکھی۔جس میں قرآنی شوابد سے اسیع خیالات کا اظہار کیا اور لوگوں کو صرف اسیع خیالات کی دعوت دی۔ اب مقتدی و و فریق ہو گئے۔فریق مخالف نے دوسراا مام متخب کرلیا۔ آب روزانہ جنگ وجدل شروع ہو گیا اور ایک وقت میں دود و جماعتیں ہونے لگیں ۔ تمراہل قرآن کا نمبراہل حدیث کے بعد تھا۔ جعمی ای طرح ادا کرتے رہے۔ جب مدیث کے متعلق سوال کیا میا تو آپ نے فر مایا کہ میرا اصلی مطلب توعمل بالقرآن بی تفا۔ مت تک کوں کو بڈی ڈالار باہوں۔اب خدانے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کاموقعدیا ہے۔ اس پراال مدیث بہت برہم ہوئے اورز بردی سے وہاں سے

نكال دبإحميا بمحمد يمنته سريانواله) مستحد كەمولۇن ھە جىپى مولوی صاحب ایک مشترحالت میں دیکا وہیں دفات مالی۔ ت قرآن کی جمعیت = پنجاب میں بھی ایپ لا جور، امرتسر ميں ٦٠ قرآنی کاخاندان **ک** مسلمه ركها ادرايك مفهوم تراش كرجيل آب کوای تغییریاه میں دوسر ہے ہم خیا كهاطاعت ابرسور ہے۔دواشرک فی اخ جس پرمونوی څه و و جيت مجمى - بهرها پ صرف یمی ہے کہ ا اسے تمجم حمیا ہے۔ حلاديناتبمي حائزت میں۔ بلاغ میں آیپ اشاعت میں خام

بزے زور ہے ان

پہنچ خری ہے اور بہا**ہ** 

خبالات بهت پنریا

مسترد ہوگئ تھی۔ بالکل بند کردی ہے ادراس کی نشرواشاعت کا سلسلہ منقطع کردیا ہے۔ درمیانی تعلیم جو ۱۳۰۰ ہے سے شروع ہے۔ البتداس کا اظہار بزوی طور پر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں مرزاقد دیانی متر ددنظر آتے ہیں کہ میں نبی ہوں یا کہا ور؟ آخری تعلیم جو ۱۹۱ ہو سے شروع ہوتی ہوت ہے۔ اس کی اشاعت پر بہت زور دیا جا تا ہے اوراس کی بدولت اس ندہب میں بھی بھوٹ پر بی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کی اشاعت پر بہت زور دیا جا تا ہے اوراس کی بدولت اس ندہب میں بھی بھوٹ پر بی موفی ہے۔ اس نے آخری رنگ بدلا ہوا ہے اور مرزا تادین کا دومقہوم پیدا کیا ہے جو نہ فلیفہ اوّل کیم نور الدین صاحب کو سوجھا تھا اور نہ خود مرزا قادیانی بی اس پر زورو سے تھے اور خوبی ہیں ہے کہ تعلیم مجود رہے میں دوئتم ہے۔ اوّل خاص تعلیم جو دائرہ بیعت تک ہی محدود رہتی ہے۔ دوسری تعلیم کرجس میں ردادواری کا پہلو ظاہر کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو مختار کرنے کے لئے دام تزویر کا کام دیتی ہے۔

ششم ....ال قرآن اس ندبب كا بإنى مولوى غلام نبي المعروف عبدالله چكر الوى تقا\_موضع چكر الد ضلع كيميليورين جب حديث كي يحيل دبل بي كرآيا توعظ وهيحت بن عوام الناس كوكا فركهنا شروع كر دیا۔ دود فعہ خالفین نے اسے زہر بھی دیا۔ حمر حسن تسمت سے پی گیا۔ لاہور مسجد چینیاں میں جب مولوی رحیم بخش وفات پاشنے تو اے امام تقرر کیا گیا۔ پچھ عرصہ تک مدر کی حدیث اور وعظ ہے الل عديث كوخوش كيا مكر اخير مي صرف صحيين مسلم و بخاري كي تعليم يربد ريس كو كدود كرديا\_ دوسر مال اصح الكتب بعد كتاب الله يح البغاري سنا كرميح مسلم كادرس بهي بندكر ديا- چندايام کے بعر قرآن شریف کے ساتھ سی بخاری کا توازن شروع کردیا کہ جو صدیث قرآن کے خلاف ہے۔قابل تنکیم میں ہاورائے خیال کے مطابق بہت ساحمہ نا قابل عمل قرار دیا۔اس سے بعد اعلان كرديا كه جب قرآن شريف مين برايك چيزي تفصيل موجود بية حديث كي مطلقا ضرورت ای نہیں ہے۔اب قرآن شریف سے احکام کا استنباط شروع کردیا اور ایک تفییر لکھی۔جس میں قرآ فی شواہد سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور لوگوں کو صرف اپنے خیالات کی دعوت دی۔ اب مقتدی دوفریق ہومنے فریق مخالف نے دوسراا مامنخب کرلیا۔ اب روزانہ جنگ وجدل شروع ہو گیا اور ایک وقت میں دودو جماعتیں ہونے لگیں۔ تمران قرآن کا نمبراال حدیث کے بعد تھا۔ جعدیمی ای مطرح ادا کرتے رہے۔ جب حدیث کے متعلق سوال کیا ممیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا اصلی مطلب توعمل بالقرآن بی تعامدت تک کتوں کوہٹری ڈالٹار ہا ہوں۔اب خدانے مجھے اینے خیافات کے اظہار کاموقعد یا ہے۔ اس پراہل صدیث بہت برہم ہوئے اور زبروتی ہے وہاں سے

نکال دیا گیا۔ محمد بخش عرف میال چنو پٹولی کے مکان میں بناہ لی۔ وہ مکان طویلہ کی شکل (بازار سریا نوانه ) میں تھا۔ اس کواپنی مبجد بنالیا۔ کچھ عرصہ بعدمیاں چٹو بھی مخالف ہو گئے اور اعلان کیا كمولوى صاحب بھى تقليد قديم سے بورے طورے برنكل كراستنباط احكام نبيس كر كتے ۔اس كئے مواوی صاحب ایک اواب صاحب کے پاس مانان چلے گئے۔ دہاں جا کراوگ کہتے ہیں کہ آپ کو مشتبه حالت میں دیکھا گیا تو شکباری ہے نیم مردہ ہو کروایس چکڑ الے آ مکے اور پھی عرصہ بیار ہو کر وبین دفات یائی - بسرحال اس ندب نے عطف عنوانات سے شیدع کیڑا ۔ کو جرانوالدیس الل قرآن کی جمیت تیار ہوگئے۔ جنوں نے آپ سے برھ کرادکام میں تبدیل پیدا کی۔ مجرات بنجاب میں بھی ایک جماعت کوری ہوگئ۔جنہوں نے صرف تین نمازیں جویز کیس۔رفتہ رفتہ لا مور، امرتسر ش اس ند بب نے قدم جمالے۔ چنانچاب تک بازار سریانوالدین امام معجد ملا قرآنی کا خاندان ہی چاہ آتا ہے اور امرتسر میں میاں احدوین صاحب نے اپنی جماعت کا نام امند مسلمه رکھا اور ایک بسیط تغییر لکھی کہ جس میں موجودہ خیالات کو داخل کیا اور قرآن شریف کا وہ منہوم تراش کر پیش کیا جواسلائ تعلیم سے کوسول دور تھا۔ تمریونک آپ متوسط الحال ہیں۔اس لئے آپ کوا چی تغییر بیان للباس کی اشاعت رساله بلاغ کے ذریعہ سے بہتر معلوم ہوئی اوراس رسالہ میں دوسرے ہم خیال بھی اینے خیالات کا اظہار کرنے کی تو ابتدائی اشاعتوں میں پیظا ہر کیا گیا كه اطاعت الرسول كوئي چيزينين باور چوخص خدا كے ساتھ حضو صلطة كو حاكم يا شارع تصوركرتا ہے۔وہ شرک فی التوحید کا مرتکب ہے اور ایک تمثیل میں اطاعت رسول کو زنا کے برابر بھی ظاہر کیا۔ جس برمولوی ثناء الله صاحب امرتسری نے تحریری مباحث کیا۔ جس میں ہرووفریق نے اپنی اپنی جیت مجھی ۔ بہر حال اس رسالہ کی اشاعت ہے جوعقا کدشائع کئے گئے ہیں۔سب کا بنیادی اصول صرف يمي بكر اطاعت رسول شرك في التوحيد بدنماز اس قدر فرض نبيس ب-جيما كه اے مجھا گیا ہے۔وضوعنسل جنابت، زکوٰۃ اور جماعت بھی چندال ضروری نہیں ہیں۔مردہ کو جلادینا بھی جائز ہے۔ تعدد از دواج ممنوع ہے۔ وہلی کے الل قرآن صرف تمن روزے ہتلاتے میں۔ بلاغ میں ایک دفعہ ریمی شائع ہوا تھا کہ سورج کوقبلہ بنایا جائے۔ تر دیدا حادیث میں ہرایک اشاعت میں خاص اجتمام ہوتا ہے۔ انبیاء علیم السلام کوصرف معمولی انسان مجھ لیا گیا ہے اور يزے زورے ان كوكنم كار فاط كار اور جوابد وتصور كيا كيا ہے۔ جس سے آربي فر بہت تقويت می می ہے اور بیاوگ مقابلہ میں آ کرآ رہی تائید میں بہت کوشش کرتے ہیں۔ان کے بیرونی خيالات بهت واربايي ممرول جون اعروني خيالات كا اكتشاف موتا بيتويد بات محصي آتى

ہے کہ بہ جماعت اسلامی احکام اور اسلامی تفسیلات ہے جی ج اکر کھڑی ہوئی ہے اور چونکہ قرآن شریف جس طریق تغلیل احکام نہ کورنہیں ہے۔ اس لئے اس کی آ ڑ جس تمام تغییلات ہے روکش ہوبیغے جیں۔ آیات قرآن کے مغاہم جس لطح ویرید کر کے موجودہ تدن ہورپ کی اصلاحات کو قرآن شریف ہے استخراج کرایا ہے۔ بابی نہ جب کی طریق انہوں نے بھی کو یا اسلام کا خاتمہ کردیا ہے اور وہی احکام جاری کرویے جیں جو بایوں اور بہا کیوں نے جاری کے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ انہوں نے صاف لفظوں میں قرآن کو مشہوخ کردیا ہے اور میدلوگ تحریف کے ذریعہ سے اسلام کو تیر باو کہدر سے جیں۔

بفتم ..... ندبب مصطفائي

غازى مصطفى كمال بإشاك بهم خيال سلطان عبدالحميد كعبد المصفق كررب تع كداسلاي قيود يه كي طرح ربائي حاصل كي جائي اس وقت اس جماعت كا اصول حريت، عدالت اور مساوات تھا۔ رفتہ رفتہ خلافت اسلامیہ کے نام مٹالے میں انہوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ بہال تک نوبت پہنجادی کر مصطفے کمال یاشا کو جو ایک سکول ماسٹر تھا۔ اپتا باوشاہ مقرر کرد بااور چونک عرصه دراز ہے اسلامی خون کی بجائے ترکول میں آبا داجداد سے بور پین خون دورہ كرر باتفااورودى لوگ ان كے تكھے مميال اور نتيال بن تيجے تھے۔اس لئے انبوں نے اپنے افتدار کے وقت اسلام کوچھوڑ ویا اورصاف کہ دیا کہ ہم بورپ کے صرف اس لئے دشن ہیں کہ ہم نے اسلای قوانین کی بابندی کورواج دیا مواہے۔فوراروس اوراطالیہ سے سیاسی اور ندہجی اصول متلوا کر اینا دستور العمل تیار کیا۔ اسلای تعلیم اور قرآنی احکام کو سیجھ کر چھوڑ دیا کہ ند بب اسلام چند روایات کانام ہے جو فاص رفارز مانے وابستہ ہوتے ہیں۔اس لئے آج قرآن کے اصول اس قابل نبیس ریب کدان برعمل پیرا بوکرترتی حاصل کی جائے۔ بیرحال جمہوریت کی آ و میں تجمر واستبداد کے ذریعیہ بہائی ندہب کے اصول اور بورپ کا تدن واجب العمل قرار دیا تمیا۔ غریب مسلمانوں کو تل بیدر ان سے تاہ کیا میا ۔ محدرسول الشفاق کے نام لوا کا کوائ بیدروی سے بے خانمان کردیا کرمیرائیوں نے بھی اندلس میں مسلمانوں سے ایسارتا و تبیل کیا تھا۔ برور شمشیر نعد دار دواج کو بند کیا گیا۔ پیشاور پینٹ (پتلون )لا زی قرار دے کرنماز وروز ہے روک ویا میار فرای اتعلیم بند کردی منی - مجدی مرادی کئیں فریضہ عج کے ادا کرنے سے حکومت نے وستبرداری کی۔مروے جلائے محفے۔الوان خلافت میں تاج کھر تیار کئے سکنے تعیش اورسینما کو فردغ ویا کیا۔ اسلای پرده کو جود ادر دغمن صحت تصور کرے علاقید مستورات کو نیایا عمیا۔اب ب

اوراسلائی تفصیلات سے جی چاکر کھڑی ہوئی ہے اور چونکہ قرآن رکور نہیں ہے۔ اس لئے اس کی آڑ میں تمام تفصیلات سے روکش ، مغاہیم میں قطع و ہر بدکر کے موجودہ تمدن بورپ کی اصلاحات کو باہے ۔ بانی فدیمب کی طرح انہوں نے بھی کو بیااسلام کا خاتمہ کردیا باہیں جو بابیوں اور بہائیوں نے جاری کئے ہیں۔ صرف فرق اتنا ایس قرآن کو منسوخ کرویا ہے اور بیلوگ تحریف کے ذریعہ سے

> يا پڙا سرجمر

إشاك مم خيال سلطان عبد الحميد كعبد يوشش كررب تق . بافی حاصل کی جائے۔اس وقت اس جماعت کا اصول حریت، فِنة خلافت اسلاميه كے نام مٹانے میں انہوں نے بری جدوجہد وی کدمصطفے کمال پاشا کوجوایک سکول ماسٹر تھا۔ اپنا ہادشاہ مقرر ملای خون کی بجائے ترکول میں آباؤاجدادے بور پین خون دورہ نگے میال اور نتیال بن مچکے تھے۔اس لئے انہوں نے اپنے افتد ار ماف كهدديا كهم يورب كصرف اس لئة وتمن بي كهم في ادیا مواہے۔فوراروس اوراطالیہے سیاسی اور فدہی اصول منگوا کر ب تعلیم اور قرآنی احکام کو یہ مجھ کر چھوڑ دیا کہ غد بب اسلام چھ ز ماندے وابسة موتے ہیں۔اس لئے آئ قرآن کے اصول اس برا موكرتر في حاصل كي جائه ببرحال جمبوريت كي آ زيس مہب کے اصول اور بورپ کا تھرن واجب العمل قرار دیا گیا۔ ے جاہ کیا گیا ۔ محمد رسول السفاق کے نام لیوا کال کواس بیدوی ل نے بھی اندلس میں مسلمانوں سے ایسا پرتا و نیس کیا تھا۔ برور ۔ پیٹ اور پینٹ ( پتلون) لا زی قرار دے کر نماز وروز ہے۔و<sup>ی</sup> مجدیں مرادی گئیں ۔فریفہ ج کے اداکرنے سے عومت نے مكار الوان خلافت من ناج محمر تيار كئا محظ يتميز اورسينما كو وداور دهمن محسد تصور كرك علائيه مستورات كونجايا كيا-اب ب

مالت ہے کہ من کے وقت جہاں اللہ اکبری آ واز سے اسلام کی شان نظر آتی تھی وہاں بیانو اور کرا موفون یا گرجہ کی ٹن ٹن سائی دیتی ہے اور جولوگ ابھی تک نمازروزہ کے پابند ہیں۔ ان کواس سختیر سے دیکھا جاتا ہے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کو اس نظر سے نہیں ویکھتے۔ بیدلوگ جب مر جا کیس کے تو حکومت کی طرح رعایا بھی میسائی نما دعویدار اسلام باتی رہ جائے گی۔ خدا کی شان ہے کہ فنٹہ ارتد او ہندوستان سے اٹھا تھا۔ گراس کا نشو ونماز کی جس جا ہوا۔ غازی امان اللہ نے بھی بہائی خرب افغانستان میں پھیلا تا جا ہا تھا۔ گرکامیاب نہ ہوسکا اور لوگوں کے دل جس سے حرب چھوڑ کر رخصت ہوگیا کہ بائے آگر آ ہت آ ہت اسلام سے روشی کرنا تو ضرور کا میاب ہو جاتا۔ گر جلت سے اس کو اپنا تخت ہی چھوڑ تا پڑا۔ حکومت ایران نے آ ہت آ ہت آ ہت زک اسلام کی لعظیم شروع کروی ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ ترکی اور ایران پور سے طور پر دونوں بہائی نہ بب کے چیروین جا کہیں گے۔

<sup>مِش</sup>تم .....آ زاد م*ذ*بب

اس دورانقلاب میں جدت پیندلوگوں نے اپناشعار فرہبی لفظ آزاد ہتالیا ہے۔ جس کا مفہوم بہت وسیح ہے۔ کچھافراد ہیں۔ کچھ پابندی اسلام ہے آزاد ہیں۔ کچھافراد نسبت فرجی ہابندی اسلام ہے آزاد ہیں۔ کچھافراد نسبت فرجی ہی ہیں۔ ان کے نزدیک فرجی از دیل ہے۔ ان کے نزدیک فرجی اسلام ہے آزاد ہیں۔ ان کے نزدیک ہرایک فرجی والمت قابل جسین ہے اور دستور العمل بننے کے لئے سوائے تمرن جدیدہ کے کوئی حقدار نہیں ہے۔ سب بانیان فرجب ان کے ہال فقلوں میں قابل احترام ہیں۔ لیکن واجب اللطاعة اس وقت صرف ایتی رائے ہے۔ ہیرحال آزادی کے شیدائی بہائی فرجب کے بہت مشابہ ہیں۔

۲۵.... تر دیدنداهپ جدیده

ا ..... كياقرآن شريف مفصل بين ہے؟

جواب: جس معنی میں اسے مفصل سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں احکام کی ہجا آوری اور ان کے صحت وسقم کے حالات بھی درج ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں جمال کے مقابلہ میں اسے مفصل کہنا بیٹک صحیح ہے۔ کیونکہ جس مسئلہ کوقر آن نے لیا ہے۔ اس میں اجمال نہیں رکھا۔ میں صفت تو رات میں بھی تھی۔ اسے بھی مفصل کہا گیا ہے۔ ورند تمام تشریحات کی مشکفل نہوہ ہے نہ مہے۔

٢..... قرآن شريف كوتبيان لكل فتى كها كياب-

جواب: تبیان سے مرادیہ ہے کدائی میں امر مشتبہ یا کوئی تکم ایسا مجمل نہیں چھوڑا گیا کہ جس کے بیت نہ کور ہیں۔ حکم ادر کیا کہ جس کے بیت نہ کور ہیں۔ حکم ادر تشابہات، مقطعات قرآنیہ کی تک لا پخل پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت اور بجازے الفاظ بھی بکثر ت موجود ہیں۔ اب ان اتسام کے ہوتے ہوئے ہم کیے کہد کتے ہیں کہ یہ کتاب ساری کی ساری مشرح ہے۔ ہی وجر کی کے مضوطی کے گو القبید نہ للفاس "کا عہدہ ہروہ وا۔ ورند ہرا کے کو دا دکام اخذ کرنے کا تھم ہوتا۔

س فيم اورعش انساني قرآن عادكام اخذكرفي من كافي بن ؟

جواب: سبت پہلے خود صوفات کے کہ النساس "پھر صفوفات کی کھم ہوا کہ النساس "پھر صفوفات کے کہ صفوفات کے کہ النساس "پھر صفوفات کی کا نہاں ہوا ہے کہ النسان کی مثان بنائی ہے کہ النسان کی مثان بنائی ہوتا ہے کہ النسان کی النسان ہوئی، بیان بوئی، مکت بوئ اور استفارات الل علم کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔اسے نظرانداز کرے ہم نے سرے سے اگر ہم قرآن کی کوش کریں کے قو خوقر آن کے طلاف ہوگا۔

مسسس ''ولـقد يسونا القرآن للذكر ''سے معلوم ہوتا ہے كہ قرآ ن شريف آسان ہے۔

جواب: اس میں کیا شک ہے۔ گراس کا میمنی نہیں ہے کہ تمام تشریحات بھی اس میں نہ کور میں اوراس کا میمنی بھی ہے کہ قرآن شریف عمت ومعرفت کا نزانہ ہے۔'' اسلیذ کس'' اس واسطے کہا ہے۔ورنہ للقراءة کا لفظ ہوتا۔

ه ..... " تبیانا لکل شنی " بیمی قرآن شریف بی جاتو پھراور میان کی کیا ضرورت ہوگی؟

جواب: اگر یکی مراد ہو الل قرآن نے کول تغییر یک کھی جیں اوران کی تغییر یک لئی جی اوران کی تغییر بیان للناس اس قدر طخیم ہے کہ ہزاروں صفحات تک چلی گئے ہے۔ الل بھیرت کا قول ہے کہ واقعی قرآن شریف اپنے بیان میں ظاہر تھا۔ گرانہوں نے اسے خواہ گؤاہ ظاہر سے پھیر کرایک چیستان بناویا ہے۔ کوئی آ بہت نہیں چھوڑی کہ جس کو تریف کر کے موجودہ اصول ظلفہ کی طرف متوجہ نہ کیا گیا ہواورا یسے معانی مراد لئے ملے جیس کہ جن کا تعلق بظاہر اسلام سے پھر بھی نہیں ہے اورائیسے فیصل کے بعد معما کی طرح سمجھ میں آتے جیں اوران کے مراد لینے سے قرآن

سب کاسب مشکل اور کیلی بن گیا ہے۔ اہل سنت کا بیانی بہب ہے کہ قرآن شریف این معانی میں فلا ہرالد لالة ہے۔ مگر ندا ہب جدیدہ نے اسے پھیر کر تفی الد لالة بیادیا ہے۔

ت سب و عبد نبوی میں یہی قرآن سب و کھیتا یا کرتا تھا۔

جواب: ہاں بتایا کرتا تھا اور آپ کے بعد آپ کا فہم قرآن جو امت تھ بیانے ہمارے تک پہنچایا ہے وہ بیان کرتا تھا اور آپ کے بعد آپ کا بیان کتبید ندہ لملفاس "
ہمارے تک پہنچایا ہے وہ بیان کرتا چلاآ یا ہے۔ کیونکہ کتاب آسانی کا بیان کتبید ندہ لملفاس "
کے تھم سے نجی کے پر دے ۔ اب جولوگ اس کا مفہوم ہد لئے بیٹے ہیں باتو خود نبی ہونے کے دی ہیں۔ جیسا کہ می ایرانی اور سے قاویانی ہوگذر ہے ہیں اور یا اہل قرآن ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کو فہم قرآن ان کوئل خدانے عطاء کیا ہے۔ بقول شخصے عبداللہ چکر الوی اپنے خاص مریدوں میں یا نہیں اللہ سے فاطلب ہوتا تھا اور مولوی احمد و بین صاحب بھی تفہیم المہیہ کے دیمویدار ہیں۔ بلاغ میں نبی اللہ سے فاطلب ہوتا تھا اور مولوی احمد و بین صاحب بھی تفہیم کیوں نہ دوسروں کے اغلاط کی تفیح کریں۔ "اور بیقرین قیاں بھی ہے کہ جو ففس آن تحریف کرنے بیٹھتا ہے وہ ضرور مامور من اللہ ہونے کا مری ہوتا ہے۔ خواہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ کیونکہ اس نے منصب نبوت پر چھاپہ مور نا کور اپنی امت الگ تجویز کی ہے۔

ع الماديث من اختلاف بهاس لئة قابل ترك بس

جواب: کیا الل قرآن کے فہم قرآن شی اختاف نہیں ہے؟ کی نے قبلہ سورج جویز کیا ہے۔ کی نے دویا تمین اور کوئی پائی جویز کیا ہے۔ کی نے دویا تمین اور کوئی پائی نماز ورک کی ارتبہ میں چلتے چڑھنے کا قائل ہے۔ کوئی باجماعت پڑھتا ہے اور کوئی راستہ میں چلتے چڑھنے کا قائل ہے۔ کی کے بال نماز جنازہ جائز ہے اور کوئی اسے انسان پرتی ہجتتا ہے اور کوئی احاد یہ نبویہ کو تر اس کی تشریح ہجو کر بان کو تر بنا ہو ہے کہ اللہ ہجتا ہے اور کوئی اپنے خیال میں بعض احاد یہ کوقر آن کی تشریح ہجو کر بان میں لیتا ہے۔ آپس میں ان مدھیان نبوت نے ایسا اور ہم مجار کھا ہے کہ غیر جانبدار کی نظر میں کتاب اللہ کی دھجیاں اڑانے والے ثابت ہورہے ہیں اور غیر اقوام کی نظروں میں یہ قابت کردیا ہے کہ قرآن کا کوئی صبح منہوم ابھی تک فیصلہ نہیں پاچکا۔ اس لئے وہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔ اس لئے وہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔ اس لئے وہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔ اس لئے اسلام کا فیصلہ ہے کہ ایسے محرفین کی جماعت کا لگاج قبع جب تک نہ ہوگا۔ اسلام کا فیصلہ ہے کہ ایسے محرفین کی جماعت کا لگاج قبع جب تک نہ ہوگا۔ اسلام

٨.... اياافلاف ويلے على جلا آتا -.

یہ ہے کہ اس میں امر مشتبہ یا کوئی تھم ایسا مجمل نہیں چھوڑا در نہ خود قرآن میں دوسم کے آیات نہ کور ہیں۔ تھکم اور نیل پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت اور مجازے الفاظ بھی ہوتے ہوئے ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ کماب ساری کی ایکو التبینه للناس "کاعبدہ سرد ہوا۔ ورنہ ہرایک کو

ا قرآن سے ادکام اخذ کرنے میں کانی ہیں؟
د مضوطیعت کو تھم ہوا کہ: التبیسن المسلس "پھر
مسوطیعت کو تھم ہوتا ہے کہ:
المحمد المحتساب والمحکمة "پھر تھم ہوتا ہے کہ:
المحمد نوی ہیان نہوی ، تعکمت نوی اور
المحمد نوی المحتلف نوی ، تعکم نے
المحمد نوی المحتلف نوی ، تعلم انداز کر کے ہم نے
المحق خود قرآن کے خلاف ہوگا۔

ا القرآن للذكر "عصمعلوم بوتاب كرقرآن شريف

ہے۔ گراس کا مید عنی نبیں ہے کہ تمام تشریحات بھی اس آن شریف حکمت ومعرفت کا فرانہ ہے۔ 'اللذک

شئی "بي بھى قرآن شريف بى بوقو پراور بيان كى كيا

و اہل قرآن نے کیول تغییر پر لکھی ہیں اور ان کی تغییر فعات تک چلی تئی ہے۔ اہل بصیرت کا قول ہے کہ واقعی مائیوں نے اسے خواہ مخواہ ظاہر سے چھیر کرایک چیستان یا کوتھ بیف کر کے موجودہ اصول فلے نے کی طرف متوجہ نہ کہ جن کا تعلق بظاہر اسلام سے چھ بھی ٹہیں ہے اور ایسے یا درایے رح سمجھ میں آئے ہیں اور ان کے مراد لینے سے قرآن ن

جواب: محرساتھ ہی ایسے محرفین کا بھی علاج ہوتار باہے۔اب اسلامی طاقت اور اسلامی خلافت مفتو دہو چک ہے تو اسلامی اعمال سے دل چرانے دالوں نے اپنے آزادی اور بیملی کو چھپانے کی خاطر قرآن کوئی اپنے طرز عمل کے مطابق گھڑ ناشر دع کیا ہے۔ تا کہ ان کی غیر شرق حالت پر کوئی معترض ند یو سکے۔اس کی بنیاد تعدن ایورپ کی عجبت ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ قرآن کو تو زموز کر اس کے مطابق کیا جائے اور بیجرائت فہیں دکھائی کہ اس تحدن میں اصلاح کریں۔ ہمارے اسلاف کرام نے خیالات کا خوب مقابلہ کرتے بھے آ ہے بیں اور بیلوگ جوئی روشنی میں جذب ہو بھے جیں بے درتہ ہو جانبازی ندد کھائے۔

٩..... بم احاديث مانت بي مكر جوقر ان كمطابق مور

جواب: کس حد تک اسلام نے بھی اس اصول کو تلی مطلب میں مندق کہ تھا اور میں اور تھا کہ تھا کہ تھا تھا تھ تھا کہ تھا تھا تھا تھ تھا کہ جب تھ وین احادیث کا امرائم بھی آیا تھا تو تھے اقوام نے بھی یہ کہ جب تھ وین احادیث کا امرائم بھی آیا تھا تو تھے اقوام نے بھی یہ کہ کہ جب تھ وین احادیث کا امرائم بھی آیا تھا تو تھے اقوام نے بھی یہ لکر موضوع احادیث کے مضعف تو ت پر اصول مقرر بھی کر دیے نے موضوعات کو ایک کر دیا تھا اور غیر موضوع احادیث کے ضعف تو ت پر اصول مقرر بھی کر دیے احادیث کے معنف تو ت پر اصول مقرر بھی کر دیا تھا احادیث کے معنف تو ت پر اصول مقر بھی کے مورد ہے اور جس تھ دیا ہے اس کو اخیر تک پہنچادیا تھا۔ اب کو تی اصودیث کے متعنف تو ت کے متعنف تو تھا ہے اس کو تھے ہوں۔ وہ تھی کہ اسلام میں کہ تھی ہو ہے جس کے بھی اور تا ہے اسلام معلمون ہو جاتے تو بہتر ہے۔ ور تہ میری متازت اور اظہار خلوص میں کو تی سے میں کہ تا تہ اسلام معلمون ہو جاتے تو بہتر ہے۔ ور تہ میری متازت اور اظہار خلوص میں کو تی میں سے اسلام حجات تا تہ جاتے ہیں کہ میں صاحب کو کون ساسانے ڈی گیا ہے؟

ا اسد اسلام من مرده دبانے کی رسم قرآن سے نہیں لی گئے۔

انسان كوتبر عمر تحكم دياج ست

تعالی عن ترک نے د<sup>و</sup> اعتراف صاف

الارب بير

كياسى ؟

منو**ک** پا سکه کیجیست

بالعزميين

زياده فمساثر

كرينيا

سعدن ونت --

املات تمدنا

"ولكم في

ے بھو**کھا** ۔

کریں ہو<u>ہ ج</u>ے

مجوكرمان

سے ارش دامت

ے"انک

شد ونبرز

شدويسخر ي

الأكرتوا

فین کا بھی علاج ہوتا دہا ہے۔ اب اسلامی طاقت اور کر ملی کے دانے والوں نے اپنے آزادی اور بر ملی کی سے دل جرائے والوں نے اپنے آزادی اور بر ملی کی مطابق گھڑ تا تر دخ کیا ہے۔ تاکدان کی غیر شرق کی محبت ہے کہ جس نے مسلمانوں کواس کے مطابق کیا جائے اور بیر جرائت نہیں دکھائی کہاں اف کرام منے خیالات کا خوب مقابلہ کرتے بیلے آئے ہیں اور پیر نہیں ہے۔ ور نہ بیر جانباذی نہ دکھائے ہیں اور نہ بیر مرجو قران کے مطابق ہو۔

لام نے ہی اس اصول کو تنایم کیا ہے۔ گراس کا مطلب سے
طابقت برتی جائے۔ بلکہ اس کا سے مطلب تفا کر مجبت اسلام
ہی مستفرق ہوکرا جاد ہے کا مواز نہ کیا جائے کہ آیا وہ اسوہ
طابق ہیں یا نہیں؟ تا کہ بھی اور موضوع اجاد ہے گہ آیا وہ اسوہ
عالیق ہیں یا نہیں؟ تا کہ بھی اور موضوع اجاد ہے ہی قرق
پاسپے کہ جب تدوین احاد ہے گا امرام ہی بی آیا تھا تو غیر
بھی ہنی شروع کر دی تھیں ۔ لیکن اس وقت نھا دان حد ہے
بھی ہنی شروع کر دی تھیں ۔ لیکن اس وقت نھا دان حد ہے
ام ایجاد ہوکر ہمارے سامنے آئے موجود ہے اور جس قدر
دے تھی ہو ۔ یا جس کی تفید وہ نہ کر بچے ہوں ۔ جو تھی آئ
ہود خادم اسلام نہیں ہے۔ بلکہ دہ خادم تھر اور تا لیے احکام
و د سے لگل کر و ہر بہت آ باد بھی اس طرح بھی جاؤں کہ
و د سے لگل کر و ہر بہت آ باد بھی اس طرح بھی جاؤں کہ
و د سے لگل کر و ہر بہت آ باد بھی اس طرح بھی جاؤں کہ
ابھی غضب کی نگاہ رکھتے ہیں ۔ وہ جھٹ تا ذا جائے ہیں کہ
ابھی غضب کی نگاہ رکھتے ہیں ۔ وہ جھٹ تا ذا جائے ہیں کہ

ے. د دبانے کی رسم قرآن سے نیس لی گئے۔

جواب: ترآن شریف می صاف آیا ہے کہ: "فساقیرہ" فدائے کم دیا ہے کہ انسان کو قبر میں وفن کرنے کا انسان کو قبر میں وفن کرنے کا انسان کو قبر میں وفن کیا جائے۔ لخت عرب میں آقبار کا معنی بھی کیا ہے کہ مردہ کو قبر میں وفن کرنے کا تھم ویا جائے سجیما کہ: "قسال ابن قتیبه ، واقبرت الرجل مرت جان یقبر قال الله تعمالیٰ عزوجل شم اماته فاقبرہ وقبرته دفنته (ادب الکاتب ص ۲۱۰) "آج آگر ترکی نے یا اہل قرآن نے ایکار ہے۔ جس کا ترکی نے یا اہل قرآن نے انکار ہے۔ جس کا اعتراف صاف قرآن سے انکار ہے۔ جس کا اعتراف صاف قرآن اعدر سے معرف معرف المحد المعرف میں حکومت ترکی نے بار ہا کردیا ہوا ہے اور المل قرآن اعدر سے معرف مورے ہیں۔

ا است " "أن المحكم الاالله" بب عمم مرف خداى كاب وعم رسول كا الله " بب عمم مرف خداى كاب وعم رسول كا يامتى؟

جواب: بياعتراض و"لاتقربوا الصلؤة "كاطرح يدورندصاف يك حضومتان الى طرف عاحكام شرعيد كدائح كرف والفند تعد حضو ملك جس طرح وي ك بيان والعظمان المرحملان كولى برق بمى تعد" السندسى اولسى بالمؤمنين من انفسهم "اوراي ولى برحل عظ كرجس كاقتضم سلمانول كى جان يرخووان س زياده تغاراس لخ جس طرح جابيج تنها بي ذاتي حيثيت سيجي بهاري اصلاح مي قوانين وشع كرت - الكاطرح آب بم يسلطنت كرف كي مقدار تق- "اولى الاعرمذكم" بحيثيت سلطان وقت اور حاکم وقت مونے کے ہم آپ کی رعایا ہیں۔آپ بیسے جاہیں اصلاح ملک اور اصلاح تدن کے احکام جاری فر باسکتے تھے۔ای طرح آب ہمارے امام، پیشوااور رہر بھی ہیں۔ "ولكم في دسول الله اسوة حسنة "جادافرض بكجس طريق عاورجس طروعل مے صور اللے نے وی البی کا خرمقدم کیا ہے۔ای طرح ہم بھی آپ کے تش قدم پر چلنے کی کوشش كرين اورجو بدايات احاديث نبويدني ياجو طرز عباوت آپ منفول ب\_اسيم عمق بدايت سمجھ کر مدارج عبودیت کے داستے مطے کرتے ہے جائیں۔ای طرح آپ کا طرز عمل اور آپ کے ارشادات مبارک کی تابعدادی جاری عقیدت مندی اور جارے محی اسلام کا معیار قرارویا کیا - إن كنتم تحدون الله فاتبعوني يحببكم الله "يس اكراب م صورا الله على شدہ ہم قرآن یا طریق معاشرے میں تعمیل کرتے ہوئے سرمویھی ادھرادھر ہوں تو سیجداو کہ خدا کے ہاں ہمیں تبولیت حاصل نیس ہوسکتی۔ بلکہ است کا طوق امارے کے میں برجائے کا خطرہ ہے۔ای

طرح حضوطان کے تقدی اور واتی کمالات نبوت کا احر ام بھی ہم پرفرض ہے۔" تسعد زدوہ و نسوق کو وہ "اور آگر ہم حضوطان کے واتی ارشاد کے خلاف بھی کرتے ہیں توجط اعمال کا خوف دائی ہر ہوجا تا ہے۔" ان تسدیط اعمال کم "اور بیدرج صرف تقدی کش کا ہے۔ جو درجہ حکومت اور سلطنت کے اور ہوتا ہے۔ کیونکہ حاکم وقت کے خلاف میں حیط اعمال کی تخویف نہیں ولائی گئی۔ ای طرح ہمیں حکم الله کی بیا تمیں لیتے رہیں۔" حسلہ وا علیه وسلمو ا تسلیما" ای طرح ہمیں حکم اللہ میں ہے کہ اور اسلمو ا تسلیما" میں ہے کمال محبت اور استفراق فی اتباع الرسول کا مواز نہ ہو سکت ہے۔ انسان جس قدر حضوطان کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ ای قدر حضوطان ہو دور وسلام سینے پر اپنا وقت صرف کرتا ہے اور جس قدر آپ کی محبت سے دور ہوتا ہے ای قدر اس کو درود وسلام سینے پر اپنا وقت صرف کرتا ہے اور جس قدر آپ کی محبت سے دور ہوتا ہے ای قدر اس کو درود وسلام سے نفر ت ہوتی ہے۔ کیا اہل قرآن یا مرزا کے تابعداروں میں یہ عفت موجود ہے؟

جواب صاف ظاہر ہے کدان کوتورات دن پنجبران بوری کی بلائس لینے کا خبط سایا ہوا ہے۔ وہ کیا جا نیس کے شان رسول کیا ہے؟ مضور اللہ صرف وی رسمان ہی تہیں ہیں۔ ملکہ آپ کی شان كيس بزهر ب-"لا اسطلكم عليه اجرا الاالمؤدة في القرب "بإهود كموكم حضوطان کی ذات با برکات اور حضوطان کے خوالش وا قارب کے ساتھ مس طرح مؤدت اور اتحاد كاتكم بي قريش آب يغض ركة تصان وكلم بوتاب كم حضوط الله اورآب كالل بیت تمهارے قریبی رشته دار بیں۔ان سے مؤدت ادر عبت بیدا کرد۔ کیا امت محربیا س تقم سے سرتانی کرنے کی مجازے؟ اگر حضو مالک کی محبت مارے دل میں نیس بیاتو مارا ایمان قرآن پر مطلقاً نہیں ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ حضوط اللہ کی شان رسالت ہارے نئے بہت کچھ ساتھ لئے جوئ بير- المامت مطلقه اسلطنت مطلقه ولايت عامد وحمت عامد وأفت تعليم ، كماب تعليم ، تحست، نقلن ذاتي ، انتحقاق، مؤوت، احباع من ترتى درجات، خلاف درزى من حط اعمال، روحانیت، ابوت، وجوب عزت وتوقیر، استحقاق سلام وتحیات است اور برکام می امارے لئے سراج منيرصاحب اسوه حسنه، نمونه اطاعت وي اور بإب الوصول الى الله بين \_ أكر آيت معراج میں غور کریں تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ حضوطات کی وہ شان ہے کہ شب معراج میں حضوطات کے كوآيات كبرى وكملائي منين - قاب قوسين كا درجه عطاء موار بازاع العركا رحيد يايا- ماكذب الملؤاد مارائی کاعزاد حاصل کیا اورعهده کی شان حاصل کی ربید چندخصوصیات بین جواس وقت سپرد قلم كامني بين - ورند بزارون السي فضاكل بين جو جارے اسلاف كرام في مستقل كتابون على

بیات سے جن کے ہریہ م

۲۰ نهیس د و ۰

احاعت

اصاب وتشخد

جيرك

**E**...

وفيروآ

چوکلہ نی ۔

1,60 12

اين

من

\*

ы

ы

ت نبوت كااحر ام بهي بم برفرض ہے۔ "تسعدزدوه

ذات ارشاد كے خلاف بهي كرتے بي قربط اعمال كاخوف
الكم "اور بيدرج مرف تقارش محن كا ہے۔ جودرج حكومت
وفت ك خلاف بي حيط اعمال كي تخويف نيس وال أن كي المما المحن ليت ربيں۔ "صلوا عليه وسلموا تسليما" كالرسول كا موازنه بوسكتا ہے۔ انبان جس قدر صفوط الله عليه وسلموا تسليما" وطالت بوقت مرف كرتا ہے اور عوالت قدراس كودرود وسلام سے نفرت ہوتى ہے۔ كيا الل سے تقرت ہوتى ہے۔ كيا الل سے موجود ہے؟

ن كونورات دن يغيران يورپكى بلاكيس لين كاخبط سايا موا مِيْ حَمْو وَمُلِكِنَةُ صرف وحي رسان بي تبيس بين \_ بلكه آپ كي م عليه اجرا الاالمؤدة في القرب "رُوهود يُمُوكم اللہ کے خویش وا قارب کے ساتھ کس طرح مؤدت اور . کتے تھے۔ان کوظم ہوتا ہے کہ حضوط اللہ اور آ پ کے الل ست مؤوت اورمحبت بيدا كرد . كياامت محدبيال علم س الم كا محبت جار ب ول يس تبيل بيات جادا إيمان قر أن ير م الله كا شان درالت بماريد في بهت بكه ما تع ك للقه، ولا يت عامد، دحمت عامد، رأفت تعليم، كتاب تعليم، ،اتباع میں ترتی درجات، خلاف درزی میں حط اعمال، و التحقاق سلام وتحیات امت اور برکام میں ہمارے کے عت وي اور ياب الوصول الى الله بير - أكرة بت معراج كرحضو عليه كى دوشان بىكەشب معراج مين حضوطات سنن كا درجه عطاء بوار مازاغ البصر كارتبه بإيار ماكذب لى شان حاصل كى ريد چندخصوصيات بين جواس وفت سيرو الل بين جوجارے اسلاف كرام في متعلّ كما يون عي

بیان کئے ہیں۔ (دیکھوشفائے قاضی عیاض، مدارج النوق، جذب القلوب، خصائص کبرگی وغیرہ)
جن کے دیکھنے ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ حضو مطالعہ کی شان درجہ رسالت کے علادہ بھی السی ہے کہ
ہم آپ کے افعال اقوال کی پیروی ہی ہی نجات جلیل کر سکتے ہیں۔ ورنہ میں اسلام ہے کو کی تعلق
نہیں رہ جاتا۔

الله ''ورما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله ''واردهواب كر اطاعت رسول مشروط باذن الشرب

جواب: یہاں اون بمنی اجازت نیس ہے۔ بلکم عنی الم کے ہے۔ جیسے 'مسا اصاب من مصیبة الا باذن الله ''اور' یغلبوا مآیتین باذن الله ''کیام صیبت کے وقت خداکا تھم نازل ہوتا ہے یا کہ کفار پر ظیر پانے کے وقت وی آیا کرتی ہے۔ یکلم تھر افی ہے۔ جیراک:'' ماانت بنعمة ربك بمجنون ''خداکے فئل سے اب مجنون نیس ہیں۔

سوا..... رسول کی ہستی بھی مسئول عندہے۔ بیسے کدامت مسئول عندہے۔ جواب: بینک مسئول عندہے حکم جوانفتیادات آیہ کودیئے مکتے ہیں۔ الن جس

حضوطا المسكول عنهيں ہيں۔ نبي اور غير نبي ميں يبي فرق ہے۔

16 ..... "لهن السركت ليحبطن عملك الا تكن من العشركين "

است عليهم بمصيطر "من فتيارات كي نفي ہے۔
جواب: يوں تو"لا اكدراہ في الدين "من بھى اسلام ميں تيليخ كى تجائش نہيں
رہتى۔ اصل مطلب بيہ ہے كہ كفار پر بزور شمشير آپ مسلط نہ تھے كہ جر أان كواسلام ميں لاتے اور
زبردتى كا اسلام خالص نہيں ہوتا۔ اس لئے تھم ہوتا ہے كہ آپ اكراہ وجبار سے كام نہ ليں۔ گريہ
مطلب نہيں كہ جواسلام ميں داخل ہوجائے اس پر حقوق الديدة كاعا كدكرتا بھى ممنوع ہے ياوہ اب
امر بالمعروف اور نهى عن المكر سے بھى آزاد ہے۔ بلكہ داخلہ اسلام كے بعد جس طرح مسلمان پر
اطاعت اللي فرض ہے۔ اس طرح اطاعت رسول ہى فرض ہوگى اور قبل داخلہ اسلام كى حالت ميں

١٦ .... "القى الشيطان فى امنية "شيطان كا تسلط انبياء ير بوتا بوه معصوم كيي هر ع؟

یدا حکام مطلوب نہیں ہوتے۔اب ایک حالت کا دوسری حالت پر قیاس کرنا جہالت ہوگا۔

جواب: اس آیت میں بید نمور ہے کہ تعلیم نبوی میں شیطان صفت آدمی یا خود شیطان اپنے انفواء کے ساتھ فساد ہر پاکرتا ہے۔ گر''فیدنسد خوالله ''خداتعالیٰ حق وباطل کا امتیاز کردیتا ہے۔ بہر حال اس واقعد کا کچھ بھی اطاعت رسول سے تعلق نہیں ہے۔

۱۸ ..... جنگ بدر میں آپ سے تلطی ہوئی کہ آپ نے فدیہ قبول کیا۔

جواب: اصلاحات میں غلظی ہونا عصمت یا اطاعت نبی میں نقص پیدائمیں کرتا۔
کیونکہ بیعلق قسم اوّل کا مسئلہ ہے جو خدا اور رسول کے درمیان قائم ہے۔ تعلق قسم دوم کا مسئلہ ہیں
ہے جو رسول اور امت کے درمیان میں ہے۔ بالفرض اگر مان بھی کیں تو وجی کے ذریعہ سے غلطی
رفع ہوکر نقص اٹھا چکا تھا اور آپ کا عظم جو رفع غلطی سے پہلے صادر ہوا تھا اس کو جرم نہیں قرار
دیا گیا۔جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا عظم ہروقت واجب اللطاعت ہے خواہ اس کی ترمیم
بعد میں کیوں نہ ہوجائے۔

التعمیل جانا أ منسوخ ہوم احادیث نبو

سنن ہے؟ وے۔اب نبوت کے

نبوت کے اختراع کر

ميالة حضو تعلق

تحرے۔ کہتے ہیں خلاف نہیں

مستوطف اثر نہیں تصریحار

توواجس

کے ہار تدارک چنانچیاب ١٩ ..... مسئله ظهار مين حضورن غلط حكم ويا تفا-

جواب: د کیمنایہ کہ جس کورام ابدی کا تھم دیا گیا تھا آیا اس نے اس کو واجب التعمیل جانا تھایا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس نے اس کو واجب التعمیل سمجما تھا اور یہ بات الگ ہے کہ وہ منسوخ ہوگیا۔ گر جب تک تھا اس کی تعمیل فرضی رہی۔ اس اعتراض سے سائل کا یہ مطلب ہے کہ اصادیث نبویہ اب بھی غلط ہو سکتی ہیں۔ گرہم کو چھتے ہیں کہ ان احکام کی منسوخی یا ان کی تعلیط کیے ممکن ہے؟ وی نہیں آتی کہ احکام تبدیل کرے۔ کوئی رسول نہیں آیا کہ تھمیم الہیہ سے احکام بدل دے۔ اب سرف اپنی رائے سے احکام تبدیل کرنا چہ معنی دارد؟ ہاں اگر معیان ندا ہب جدیدہ نبوت کے مدی ہیں تو ایسی اصلاحات کے روسے خود بخود اسلام کے مقابلہ میں دوسرا ند ہب اختراع کرتے ہیں۔ گراس وقت ند ہب کانام اسلام رکھنا دھوکہ بازی ہوگا۔

۱۳۰۰ احادیث میں مذکور ہے کہ یہود بول نے حضوط اللہ پر جادو کیا تھا تو اب حضوط اللہ کی عصرت کیسی رہی؟

جواب: قرآن شریف میں مسوری نفی بمدنی بحنون کے ہے۔ کیونکہ اس کا اشتقاق سے سے اورجس کا بھیپے را بیار ہوتا ہے تو انجرات سے دماغ محل ہوجاتا ہے۔اسے مرض جنہ کہتے ہیں۔جس کی نفی ام ہہ جنہ میں موجود ہے۔ لیکن جادو وغیرہ سے بیار ہونا شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام میں جادو کی باقی اسباب مرض کی طرح تسلیم کیا گیا ہے۔اس سے حضور اللہ کے وجنون پیدائیں ہوا تھا۔ بالفرض اگر مان بھی لیس قو مدت قلیل کا عذر ساری زندگی پر کچھ الر نہیں ڈال سکتا۔خصوصاً جب کہ اس حالت خاص میں اجرائے احکام کا جوت نہیں ماتا تو تصریحات قرآنیہ کے خلاف نہ ہوگا۔

السس "ما تقدم من ذنبك وما تأخر "من صوطية كوغرب كما كياب تواجب الاطاعت كرب؟

جواب: نی ایخ فرائض منصی کے اداکرنے میں اگر ذرہ بھی کوتائی کرتا ہے تو خدا کے ہاں معتوب ہوتا ہے۔ سورۃ فتح میں بہی بتایا گیا ہے کہ فتح مبین کے بعد سب کوتا ہیوں کا تدارک ہوجائے گا اور آپ کوکافی موقعہ ل جائے گا کہ پورے طور پر اگلی بچھلی کسر تکال لیں۔ چنانچ ایمائی ہوا کہ فتح مکہ کے بعد 'ید خلون فی دین الله افواجا ''کاظہور ہوا اور یہ پیشین گوئی پورے طور پرصاد ق تکی ۔ اس آیت میں ذنب سے یہ بحضا کہ نی اپنی امت کی طرح بحرم تھا اور فتح کے بعد یہ جرم محاف ہوجا کیں گے۔ سخت تو بین رسالت ہاورکیسی بے جوڑبات ہے۔ کیا اور فتح کے بعد یہ جرم محاف ہوجا کیں گے۔ سخت تو بین رسالت ہاورکیسی بے جوڑبات ہے۔ کیا

''میں ذاتی افتیارات کی نفی ہے۔ بین ''میں بھی اسلام میں تبلیغ کی مخبائش نہیں سلط نہ تھے کہ جمرا ان کو اسلام میں لاتے اور ہے کہ آپ اکراہ و جبارے کام نہ لیں ۔ گریہ قرائد اللہ و کا عائد کرنا بھی ممنوع ہے یاوہ اب لہ داخلہ اسلام کے بعد جس طرح مسلمان پر فرض ہوگی اور قبل داخلہ اسلام کی حالت میں مالت پر قیاس کرنا جہالت ہوگا۔

امنية "شيطان كاتسلطانبياء پر موتا بوه

پہلیم نبوی میں شیطان صفت آدمی یا خود
منسخ الله "خداتعالی حق وباطل کا امتیاز
سیختان ہیں ہے۔
روسراحا کم نہیں ہوسکتا۔
مانی کی ہے۔ دوسراحا کم نہیں ہوسکتا۔
مانی کی ہے۔ دوسراحا کم نہیں موسکتا۔
مانز ہے۔ 'فسابعثوا حکما من اهله "
مام ہے جو اپنے فیصلہ میں مطاع واجب
کیمعلم کتاب ہوکر آتا ہے۔ وہ فالث سے
مام سے جی چراتے ہیں اور چاہیے ہیں کہ

لی کہ آپ نے فدیہ قبول کیا۔ فی اطاعت نبی میں نقص پیدائبیں کرتا۔ رمیان قائم ہے۔تعلق قسم دوم کا مسئانہیں کر مان بھی کیس تو وق کے ذریعہ سے غلطی نئے پہلے صادر ہوا تھا اس کو جرم نہیں قرار نے واجب الاطاعت ہے خواہ اس کی ترمیم مجھی ریجی سناہے کہ حضوط کے سے کوئی نا قابل گفتنی امر سرز دہوا تھا؟ اگر نہیں تو حضوط کے کوعوام کی طرح ندنب قرار دینا بخت گناہ کبیرہ ہوگا۔

٢٢ ..... "ووجدك ضالا" مين حضوية الله كوضال كها كيا ي-

جواب: چالیس سال سے اوّل آپ دین حق کی تلاش میں رہے۔ بعد میں آپ کو نبوت عطاء ہوئی ہے۔ اس لئے کہل حالت کو جونسبتا حالت نبوت سے کمزورتھی۔ صلالت کہا گیا ہے اور اس میں بیٹا بت نبیس ہوتا کہ منصب رسالت کے بعد بھی یہ کمزوری رفع نبیس ہوئی تھی۔ لفت میں ضال کمنام کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حضو تعلقہ کو شروع عمر میں کوئی نبیس جانتا تھا۔ اعطائے نبوت کے بعد آپ کا شہرہ ہوا اور موجودہ تراجم سادگی سے کئے گئے ہیں۔ مترجمین کے وقت خدا ہب جدیدہ ند تھے۔ ورندہ ہمی سنجل کرتر جمہ کرتے۔

٢٣ .... تكاح زينب من آپ علطي مولى؟

جواب: گراس کا تدارک بھی ہوگیا۔ حضرت زیدؓ نے آپ کے فیصلہ کو واجب التعمیل سمجھااور حضرت نیدؓ نے آپ کے فیصلہ کو واجب التعمیل سمجھااور حضرت نین بیجھی ''اذا قضی الله ورسول ہ''کا کھم سن کر''ماکسان لھم الخیدۃ ''کھیل میں ضاموش رہیں۔ کو یا یہاں احکام میں تبدیلی ہوئی اور تبدیلی کو بے ایمان شلطی سمجھتے ہیں۔ گرد کھنا یہ ہے کہ فریقین نے کس طرح عظم رسول کو واجب الاطاعت سمجھا تھا۔ اب واقعہ میں تاریک پہلولین بے کہ فریقین نے کس طرح عظم رسول کو واجب الاطاعت سمجھا تھا۔ اب واقعہ میں تاریک پہلولین بے ایمانی ہوگی۔

۲۲ ..... قصد مارييس آپ سے کوتانی مولی؟

جواب: و کھنا ہے کہ جس نے تھم رسول سے سرتا بی کی تھی اس کو سرزنش ہوئی یانہ ہوئی یانہ ہوئی کا تر ہوئی ہے۔ ہوئی ؟ اگر ہوئی ہے تو ہمارا مطلب ثابت ہے کہ حقوق مصطفیٰ کی تعیل واجب ہے۔ باتی واقعہ پر نکتہ چینی کرنا ہمارا حق نہیں ہے۔ کیونکہ قتم اوّل سے تعلق رکھتا ہے اور اگر اس واقعہ کو ہم اپنے درمیان تصور کرلیس تو ذرہ بحر بھی عیب کی بات نہیں ہے۔ گر میشان نبوت ہی ہے کہ اونیٰ بات پر بھی اصلاح جاری ہوتی ہے۔

٢٥ ..... وحي متلواور غير متلوكهال پيدا مو كئے؟

جواب: قرآن شریف نے مکالم الہیک اقسام بیان کے ہیں۔ جن میں سے شم اوّل .... فرشتہ کے رساطت سے نی پرخدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اسے وی مثلو کہتے ہیں جوقر آن شریف ہے۔

دوم ..... من غير مملو كهته بين يعليم كتاب ياافعال منقول بين ــوهسب سوم ..... انبيا

توامت براہ راست خدات نبوت کا دعویٰ کرتاہے یاتشرا

چینی کرتا ہے۔وہ کم از کم قر اب ہمیں قرآن قدیم کی ضر ۲۹..... اگر

۲۷ ....۲۷ پڑے گا کہ حضوطی نے آئے

بواب. ہنر اگرمخالفین ا<u>۔</u>

اور جن لوگول نے ان کے کہتے کسی حد تک گودرسنہ ہوتے۔جب والدین کے

ہوے۔ بہب والدین کئے گئے ہیں تو کوئی وجہ میر

٧٤.... ؟ لازمآ تاہے کہ کل از بعث

' جواب: سے کوئی انسان بھی دوسر۔

فرض ہےاور نہ حاکم وقت حقوق حاصل ہوتے ہیں<del>ا</del>

رسکتا تو خداد دسرا حاکم

دوم ..... من ورآء تجاب جوتعنیم اللی انبیاء کواللی احکام القاء ہوتے ہیں۔اسے وگ غیر تلو کہتے ہیں لیلیم کتاب اللہ ادر بیان حکمت اور اصلاح عالم مے متعلق جو حضو علی کے اقوال یا انعال متقول ہیں۔وہ سب اس قسم کے میں۔

سوم ..... انبیاء کے ذریعی وام کواطلاع دی جاتی ہے کہ بیکام کرنا ہے اور یہبل کرنا توامت برادراست خداسے احکام حاصل کرنے کی البیت ٹین رکھتی۔اس نے جوفنص احتی بن کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا تشریعی احکام نافذ کرتا ہے یا حضو علق کے کے تشریعی احکام جاری کردہ پر نکتہ چینی کرتا ہے۔وہ کم از کم قرآن کے خلاف ضرور کرتا ہے۔اس لئے چاہیے کہ اعلان کردے کہ اب جمیں قرآن قدیم کی ضرورے نہیں۔تا کہ لوگ اس کی اندرونی چال سے واقف ہوجا کیں۔

الربیرمانا جائے کہ نبی بھی واجب الاطاعت ہے تو مخالفین کا بیقول مانتا بڑے کا کہ حضو علی نے نبی تن پروری کے لئے (معاذ اللہ) بیلیا کی تھی۔

واب: بيافنك

بنر مجشم عداوت بزگ ترعیم است

اکر خالفین اپنج بازیان ند بر پرنظر دوڑا کیں تو وہ بھی اس تقید سے رہال نہیں پاکتے اور جن لوگوں نے ان کے جواب میں یوں کہنا شروع کیا ہے کہ رسول اپنی طرف سے پی خیبیں کہتے کی حد تک کو درست ہے۔ گراس کا میں مطلب نہیں ہے کہ است پر نبی کے حقوق بھی نہیں ہوتے ۔ جب والدین کے حقوق اور حکام وقت کے حقوق یا قالے فیصلہ کے حقوق و اتی طور پر تسلیم کے میں ہونے ویں دونیس ہے کہ است پر نبی کے حقوق تسلیم نہ کئے جا کیں ؟

12..... منی اپنی شخصیت کی رو سے مطاع اور واجب الاطاعت نبیس ہوتا۔ ورشہ کازم آتا ہے کی آل از بعثت بھی واجب الاطاعت ہوتا۔

جواب: "من حیث هو "ذاتی حیث سے بشراورانسان ہے۔ کواس میٹیت سے بشراورانسان ہے۔ کواس میٹیت سے کوئی انسان ہی دوسرے کے لئے داجب اللاطاعت ہیں۔ ندوالدین کی اطاعت اس ورجہ میں فرض ہے اور نہ حاکم وقت اس ورجہ میں واجب اللاطاعت ہوسکتا ہے۔ مرخدا کی طرف سے جب حقق حاصل ہوتے ہیں تواس وقت ہی ہیں حیثیت کے خیال سے سرتانی کرنا سرتی ہوگ۔ مداخیور ہے۔ جب ایک خاوندا بی بیوی کے لئے دوسرا خاوند تجویز نہیں اللہ سے سرتانی میری کے لئے دوسرا خاوند تجویز نہیں

۱۸ - حدا بیورے- جب کرسکنا تو خداد دسرا حاکم کیے تجویز کرسکتا ہے۔ ئى نا تابل گفتنى امرسرز د مواتها؟ اگرنبيس تو حضوعاً الله كوعوام معوكا\_

حدالا "من صوحلية كوشال كها كياب\_

سالال آپ دین تی کی طاش شی رہے۔ بعدین آپ کو حالت کو جونسین آس کو جانسین حالت ہوت سے کمزور تھی۔ صلالت کہا گیا مسعب رسالت کے بعدیمی یہ کمز دری رفع نہیں ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور ما تھی ہوں کر جم سادگی سے کئے تھے ہیں۔ مترجمین شہرہ ہوا اور موجودہ تراجم سادگی سے کئے تھے ہیں۔ مترجمین دو ہی سنجل کر ترجمہ کرتے۔

ين آپ سے فلطي مولى؟

رَارَک بھی ہوگیا۔حضرت زیرؓ نے آپ کے فیصلہ کو واجب ا خفسی الله ورسول "کاهم س کر" مسلکان لھم رکو ایمیاں احکام بھی تیر یلی ہو گی اور تبدیل کو ہے ایمان ظلمی نانے کس طرح تھم رسول کو واجب الاطاعت سمجما تھا۔ اب نانے کس طرح تھم رسول کو واجب الاطاعت سمجما تھا۔ اب نانے۔

ا آپ سے کونائی مولی؟

لہ جس نے علم رسول سے سرتانی کی تھی اس کوسرزنش ہوئی ہانہ بت ہے کہ عقوق مصطفیٰ کی تعیل واجب ہے۔ باتی واقعہ پر تکتہ ماقال سے تعلق رکھتا ہے اور اگر اس واقعہ کو ہم اپنے در میان نہیں ہے۔ مگریہ شان نہوت ہی ہے کہ اوٹی اوٹی بات پر بھی

وخلوكهال بيدا بوميع

\_نے مکالمدالمبیک اقسام بیان کے ہیں۔ جن میں سے قتم ماطنت سے تی پرخدا کا کام نازل ہوتا ہے۔ اسے وی مملو

جواب: اس سوال میں اگر حاکم ہے مراد دوسرا فدالیا جائے تو تب فاوند کی تمثیل مجی ورست بن جائے گی اور مطلب بھی صاف ہوجائے گا کہ خدا اپنی بادشاہت بیں کو کی دوسرا فدا حاکم تیں بنا سکتا۔ ورنہ بیمعنی ہوگا کہ فدا اتھم الحاکمین بھی ٹیس ہے۔ کیونکہ جب وہی حاکم ہے تو حاکم ہے تو حاکمین کا وجود کہاں ہوسکتا ہے۔ اب محرض بنائے کہ: "الیس الله باحکم الحاکمین "میں فدانے دوسرے حاکموں پراپی حکومت تعلیم کرانے کے لئے کیوں زور دیاہے؟

19 نى اگرمطاع موتواس كى بندكى كرنى براكى-ك-

جواب: بان اگرنی خدائی درجه می مطاع سمجماجاتا ہے تو معترض کے زردیک اس کی عبادت بھی فرض ہوگی۔ محر ہمارے زردیک تو ہی این درجہ نبوت میں مطاع غیر مسئول فی حقوقہ ہے۔ ہم کیسے غیر خداکی عبادت کر سکتے ہیں۔

سے ہے ہم حق رکھتے ہیں کہ کلام ۔ رسول کو آن کے مطابق یا کیس تواطاعت کریں۔

جواب: کلام نبوت پر حق تقید کسی امتی کو حاصل نیس به اور اذن الی کامفهوم ترآن شریف بیس به وفقا بی اور جو تظابق ترآن شریف بیس توفق اللی سے کی جگه سراد لیا ہے۔ (دیکھومفروات راغب) اور جو تظابق کرنے کے لائق تھا۔ امت محربیہ کر چکی ہے۔ اب سے تطابق کی اسلام کو ضرورت نبیس رہی۔ ہاں اگر اسلامی قبود سے رہائی پانے کی خاطر تطبیق جدید کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو ہم اللہ آپ کوئی مبارک رہے۔

نسس کلام رسول اگروی اللی ہے تو نوح علیہ السلام کواسیتے بیٹے کی سفارش سے کیوں ردکا می تھا۔ ایراہیم علیہ السلام کوتو م لوط علیہ السلام کی سفارش پر کیوں سرزنش ہوئی تھی۔ جبک بدر میں حضوطی کو کیوں فہمائش کی می اور تاہیر الحل کا قصد کیوں غلط ہوا۔ کیا وی بھی غلط ہوتی ہے علا ہوتی ہے ۔

جواب: فلطی کالفظ بہاں پر عاکد کرنا تخت فلطی ہے۔ کیونکدایک وی دوسری وی ک ناخ ہوسکتی ہے اور نبی پہلی وی غیر تلوکی بنیاد پر کوئی تھم دیتا ہے تو وی متلوا گرا ہے تبدیل کردیتی ہے تو پینس کہا جائے گا کہ پہلاتھ فلا تھا۔ بوں کہا جائے گا کہ پہلاتھ منس خ ہوگیا۔ ہالہ نافیس جون احکام کے قابل نہیں ہیں۔ دہ بیشک اس وحوکہ میں کھنے ہوئے یں کدانمیاء غلط کار ہوتے ہیں۔ فررہ نوح علیہ السلام کا قصد دیکے لیس تو معلوم ہوجائے گا کہ آپ س طرح سے مندرکرتے ہیں کہ:

"أن وعنت المستحدة ال

مرتکب بوشد چو

ہرذ ی عثل کوہر

مرارس دسے قبلی کا واقد مجلی نسک جائے و کیا ہے۔ محرف افتیار سے ندق قرار دیا ہے۔

مچوز دیں ورہ ش محکج اور ورہ استفار کے ج حتوق مجی سے

برجالت مثب

: جریت سے ''ان وعدك الحق ''اس موقعہ پر بیجی داضح کردیتا ضروری ہے کہ نی بحشیت نی ہونے کے جو
کھوٹر ما تا ہے وی تماویا غیر تماوہ وی ہے اور جو کھی بشریت کے درجہ میں آ کرفر ما تا ہے وہ وی ٹیس
ہے۔ مثلاً نی کس سے یہ کیج پانی کا لوٹا مجرلا کا تو گویہ فقرہ بحیثیت آ قائے امت ہونے کے
واجب التعمیل ہوگا۔ گراس کو وی غیر تماونیس کیہ سکتے۔ کیونکہ اس علم کو منصب رسالت سے کوئی
تعلق نیس ہے اور ندای مکالمہ اللہ یا و تعنیم اللہ یہ سے تعلق رکھتا ہے۔ معرضین نے درجہ رسالت اور
ورجہ بشریت می فرق نہیں کیا۔ اس کے سب سے سب احکام نبویہ کو غیر وی قرار دیا ہے۔ حالاتکہ
ہرذی عقل کو اس بدل امتیاز کر لیمنا فرض تھا۔

۱ است. ۱ از منظیمیا مطام توجها فارادر علاقار کها میاهید و می علیدا مطام می عدب مرتکب ہوئے تھے کیا ریمنگی دی تھی؟

جواب: یعلی بشریت کے درجہ میں سرزد ہوئے تھے۔ گر پھر بھی ہم اسے گناہ یا جم آ قرار نہیں دے سکتے کے دنگر آل کا فر جو آل سلم برآ بادگی ظاہر کرتا ہوا صولی طور برگناہ نہیں ہے۔ آل قبلی کا داقعہ بھی اس اصول کے باتحت تھا۔ ہاں تکومت فرعون کا قانون بیتھا کہ قبلی کے بادنی بھی نہی جا دنی بھی نہی ہوائے تو بیشک اس قانون کی ظاف ورزی سے مفرت موکی علیہ السلام نے ضرور گناہ کا اقرار کی ہے۔ حکم خود بھی سوچ لیس کہ کیا ہے گئاہ سیاس ہے یا فہ بی ؟ آدم علیہ السلام کا گمندم کھانا اپنے افتیار سے نہ تھا۔ ہلک آپ کو مغالطہ دیا گیا تھا۔ قرآن شریف نے بھی آپ کو معذور بھی کرمعصوم قرار دیا ہے۔ یہ بے ایمانی ہے کہ ہم خواہ تخواہ انہیاء کی تحقیر میں گئے دہیں اور داقعات کا روش بہلو چوڑ دیں ورنداس سے بڑھ کرعصمت انہیاء کی تحقیر میں گئے دہوا فعال یا اقوال ہمارے خیال میں جھی ڈورورست ہیں۔ درجہ نبوت میں دہ گناہ ظلم کی صورت افتیار کر لیتے ہیں اور تقرب میں استفقار کے سبب بنتے ہیں۔ گر کہ کہیں سے بھی ٹا بت تیں ہوتا کہ ایسے دافعات سے کی نبی کے دہ حقق آبنی سلب کر لئے گئے ہوں جو جناب النی سے آپ کوعظاء ہوئے تھے۔ امت کے لئے تو نبی ہوتا کہ ایسے دافعات سے کئی نبی کے دہ ہوافعات میں دادوں یا نہ ہوں۔ ہو جناب النی سے آپ کوعظاء ہوئے تھے۔ امت کے لئے تو نبی ہوتا کہ است میں دادوں یا نہ ہوں۔ ہو جناب النی سے آپ کوعظاء ہوئے تھے۔ امت کے لئے تو نبی ہوتا کہ است میں دادوں یا نہ ہوں۔ ہو جناب النی سے آپ کوعظاء ہوئے تھے۔ امت کے لئے تو نبی ہوتا کہ است میں دادوں یا نہ ہوں۔ ہو جناب النی سے آپ کوعظاء ہوئے تھے۔ امت کے لئے تو نبی ہوالت میں دادوں یا نہ ہوں۔

تھھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیر تو ۳۳ ..... ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ مشہور ہیں کیاوہ بھی وقی تھے؟ جواب: یہ نینوں واقعات منصب رسالت سے وابستہ نہ تھے۔ انکا تعلق صرف بشریت سے تھا۔اس لئے ان کے متعلق وقی غیر تملوکا خیال کرناہی فلط ہوگا۔ ہائی رہی یہ بات اگر حاکم ہے مراد ووسرا خدالیا جائے تو تب خاو تدکی تمثیل ای صاف ہوجائے گا کہ خداا ہی بادشا ہت بیں کوئی دوسراخدا رخدا ایک بادشا ہت بیں کوئی دوسراخدا رخدا ایک کمین بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہی حاکم ہے تو معترض بتائے کہ: ''الیس الله باحکم الحاکمین ''میں ترض بنا کے کہ لئے کیوں زور دیا ہے؟ تعلیم کرانے کے لئے کیوں زور دیا ہے؟ عبوتواس کی بندگی کرنی ہڑے گی۔

فدائی درجه میں مطاع مجما جاتا ہے قوم خرض کے نزدیک اس نے نزدیک تو نبی اپنے درجہ نبوت میں مطاع غیر مسئول فی نے کر سکتے ہیں۔

البی ہے تی کی اطاعت فرض ہے تو ہم حق رکھتے ہیں کہ کلام طاعت کریں۔

ی پر حق تحقید کسی امتی کو حاصل نیس ہے اور اؤن اللی کا منہوم یے کئی جگہ مراد لیا ہے۔ (دیکھومفردات راغب) اور جو تطابق ریکی ہے۔ اب منے تطابق کی اسلام کو ضرورت نیس رہی۔ ہال لی خاطر تطبیق جدید کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو بسم اللہ آپ کو ہی

ل اگر دمی البی ہے تو نوح علیہ السلام کوائے بیٹے کی سفارش سے اسلام کوقوم لوط علیہ السلام کی سفارش پر کیوں سرزنش ہوئی تھی۔ اہمائش کی تئی؟ اور تاہیر انتخل کا قصہ کیوں غلط ہوا۔ کیا وی مجمی غلط

لفظ یہاں پرعائد کرنا خت خلطی ہے۔ کیونکہ ایک دی دوسری دی کی بیر شلوکی بنیاد پرکوئی تھم دیتا ہے قو دمی شلوا گرا سے تبدیل کردی ہی ہے غلط تھا۔ یوں کہا جائے گا کہ پہلا تھم منسرخ ہو گیا۔ ہالا خالفیس جو شخ بیک اس دھوکہ میں مجنبے ہوئے ہیں کہ انبیاء غلط کار ہوتے ہیں۔ ایس قو معلوم ہوجائے گا کہ آپ کس طرح سے عذر کرتے ہیں کہ: کہ آپ کی حالت خدوش ہوگئی تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ مجودی کے وقت اپنا بچاؤ کرنے کی اضطراری حالت کو خوظ رکھتے ہوئے انسان سب کچھ کر گذرتا ہے۔" من ابتدلی ببلیتین فلیہ ختر اھو نھما" قاعدہ ہے کہ جب انسان دومیبتوں میں گر آبار ہوتا ہے قو بھی مصیبت اسے اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس لئے حالت اضطرادی کو حالت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس لئے حالت اضطرادی کو حالت اختیار کرتی اس کرنا سخت ہے ایمانی ہوگی۔

یں کی ہے۔ ۳۳ ۔۔۔۔۔ قرآن شریف جب مصدق تورات اور مصدق انجیل ہے تو وہ کیوں قابل عمل نہیں البا۔

جواب: اقل ..... حضرت موئی علیہ السلام کے بعد بیش علیہ السلام تھے۔ آپ

کے بعد منس نبی کاذب نے بت پرسی شروع کرادی می اور انجیل ضائع ہوگئی یا بقول بعض ہیکل
قدس میں فن کر دی گئی تھی۔ ور نداس ہے پیشتر ہیکل میں انجیل محفوظ رہتی تھی۔ ہرسات سال کے
بعد یہود بوں کو تھم تھا کہ اسے آ کر دہرا کی ۱۲۳ قبل میلا دہیں بوسیا کے عہد میں ہیکل از سر نوتغیر
ہوئی تو کسی کنارہ میں تو رات کا نسخہ دستیاب ہوا۔ (۲سافین ۱۳۳) منسی اور بوسیا کا زبانہ ۲ سال
تھا۔ بقول بعض بین خوص حضرت موئی علیہ السلام کا و تحظی نسخہ نہ تھا۔ بلکہ اس کی نقل تھی۔ کی تکہ دہ
پہلے ہی ضائع ہو چکی تھی اور یہ می تعیین نہیں کہ سے نقل کر کے فن کیا تھا۔ کسی و شمن نے یا کسی
دولت مند نے کسی بادشاہ نے یا کسی راہب یا کا ہن نے؟ بہر حال نسخہ دونہ نہاہت مشکوک تھا۔

دوم ..... ۱۹۹ قبل میلاد عینی بخت هر نے تمام ببودی اور یشنم سے ذکال کر بابل میں سر سال قید کرو یہ ہے اور اپنی زبان بحول کر کلد انی زبان بولا کرتے تھے۔ ( اتواریخ س ۲۷)

اس وقت بخت هر نے بیکل کو آگ دگادی اور تورات منقول بھی جل گئی۔ ۱۳۵۵ یا ۱۳۵۵ قبل میلاد میں حضرت عوم یط السلام نے بھراتو رات کصی۔ (مقال الکتاب س ۲۵) اس کی دوم بری زندگی ذیرہ صو سال کے بعد شروع بولی اور ببودی اس کے سلیم کر نے بیل مختلف ہو گئے اور ۸ جماعتیں بن کئیں۔ مال کے بعد شروع بولی اور ببودی اس کے سلیم کر نے بیل مختلف ہو گئے اور ۸ جماعتیں بن کئیں۔ چنا پھی سامری اور صدوتی ، حضرت موئی علیہ السلام کی صرف یا بی کی کتابوں کو مانتے تھے جو بذر بعیہ الواح آپ نے مرتب کی تھیں۔ خاسد یم بعد کی الحاق روایت کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ فریستین اتوال علماء کو بھی سامری ما سنتے ہیں۔ بسینیہ فرقد ایمان بیوم القبلة ورکھتے ہیں۔ گرحش اجسادے قاکن نہیں ہیں۔ فقہ و معلم تورات تسلیم کئے ہیں۔ بہیدودر یہ فرقد ہیرودر بادشاہ کی تابعداری میں بت پرتی بھی کرتا معلم تورات تسلیم کئے ہیں۔ بہیدودر یہ وقتی نہیں لینے و بی تھی۔ لبرتنی منتظمہ جماعت تھی کہ جنہوں نے اپنے شیورٹ کے تھم اوری علم میں دوسری جگدایک ہیکل تیار کی تھی۔

سوم گرادیااور بت پرتی پر بت پرتی کو کا کول ۱۹۷۹، وی د: اپلوینوس نے ان پر مچ ہوئے۔ پھراس نے: من ۱۳۳۱) تعلیم الایون بیکل تقیمر کرنے سے و

بنم سامان یا کشب ہے۔

عشم حالت ہوئی ری۔ محاسیر مکسمون ہ

چہارم ..... ۱۵ آبل میلادی یہ وا مقاریس نے روایات کے ذریعہ سے تورات بخت کر کے بیکل میں رکھی مگرلیطس روی نے 2 بعد میلادی اوری ظلم کو گرادیا اور تمام اشیاء کوجلا کر را کہ کر دیا۔ جن میں تورات بھی جل گئی۔ یہودی کچھ مارے مئے کچھ آگ میں جل مئے اور پچھ مرفقار ہوئے۔ (مقاح ن اص ۳۱) وجہ بیتی کہ یہودیوں نے بغاوت کی تھی تو ملیطوس کو بینے کراوری عظم کو فتح کیا تھا۔ یہودی ہیکل میں بناہ گزین ہوئے تو کسی سابی نے آگ لگادی جس میں وہ سب جل مجھے۔ بقول بعض تورات بچا کر روما کولے گیا تھا۔ قیصر روم اور بین نے تھم دیا کہ کوئی یہودی اوری حمل میں داخل ہونے نہ پائے۔ وہاں رومیوں کو بسادیا اور بیکل کی جگہ بل چلوادیے اور اپنے بت جو پر کی ہیکل تعمیر کرائی اور کوہ کلوری پر ایک مجمہ جربے کھڑا کیا۔ جس کا تام وینس (حسین) رکھار بہتی کا تام پہلے اوری حکم تھا اب ایلیا کے نام سے تبدیل کردیا۔

(تغييراسكان ص١٨٥)

پنجم ..... ، ۱۹۰۰ عیسوی میں رو ما پراتوام شالی نے دھادابول دیاادر جو پکھ فرق پی یاتعکیمی سال کتاب خانے تقصیب کوآگ کا دی۔ جس میں تورات ادرانجیل بھی جل گئی۔

(آ فآب مدانت ص ۳۷)

مشتم ..... شاہ امران نے عیسائیوں پر حملہ کیا اور گریے گرادیئے۔ وس دفعہ بھی حالت ہوتی رہی۔ حملہ آ دروں کے نام یہ ایس نیرو، دولیشان، تارجن، داورین، لوکی، بیر،سیت، میسیر مکسمیان، دکھی، بلوریان، اریلیان، لا ماشرد بوکلیھیان۔ کا جواب بیہ کہ مجبوری کے وقت اپنا بچاؤ کرنے کی ناسب مجھ کر گذر تا ہے۔"من ابتہ لمی ببلید تین ہانیان دومصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو بکی مصیبت لت اضطراری کو حالت اختیار پرقیاس کرنا سخت ہے

بمصدق تورات اورمصدق انجيل ہے تووہ كيوں قابل

د مویٰ علیہ السلام کے بعد بوشع علیہ السلام تھے۔آب رع كرادي تقى اور المجيل ضائع ہوگئ يا بقول بعض بيكل بیشتر بیکل میں انجیل محفوظ رہتی تھی۔ ہرسات سال کے ٢٢٣ قبل ميلا ديس يوسيا كي عهد مين بيكل از سرنونتمير . موا\_ (٢ سلطين ٢٠ ) ملسي ادر يوسيا كاز مانه ٢ يسال والسلام كالتخطى نسخه ندفقا بالكهاس كي نقل نقى به كونكه وو ، كى كى فقل كرك وفن كيا تقاركى وثمن في ماكسى یا کا بن نے؟ مبر حال نسخه موفر نهایت مفکوک تعار ، بخت لفرنے تمام يبودي اوريفلم سے نكال كر بابل مول كركلداني زبان بولاكرتے تھے۔ (٢ تواريخ ص ١٧) اورتورات منقول يمي جل مئي \_١٨٣٥ يا ٢٥ مقبل ميلاديس )\_(مقاح الكتاب ص٢٥) اس كى دومېرى زندگى فوير هسو یشلیم کرنے میں مثلف ہو می اور ۸ جماعتیں بن محمیٰں۔ بدالسلام كي صرف ماريج كمابول كو مانية تقي جو بذريعه مرکی الحاقی روایت کوتھی شلیم کرتے تھے فریسیین اقوال لقيلة ركمت بين محرحشر اجساد كة فأكن نبين بين فقهاء رقه میرودس بادشاه کی تابعداری میں بت برتی بھی كرتا چین نہیں لینے ویتی تھی۔لبرتینی منتظمہ جماعت تھی کہ ، دوسری جگدایک بیکل تیاری تقی\_ ہفتم ..... واقع العقبان مطبوعدالہ آ باده ۱۸۳۵ء بی ہے کہ جب بیرو ہوں نے آپکل تقبیر کی تو سار میفرقہ نے کہا کہ ہمیں ووسری جگدیکی بنانے کا تھم ہوا ہے۔ مطرت میں علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ان دونوں میں کون ی پیکل اپنی جگد پر واقع ہے تو آپ نے سکوت اختیار کیا۔ بہر حال تو رات پانچ وفد مری اور باچ دفد زندہ ہوئی۔ اس لئے معنرت مولی علیہ السلام کی اسلی تورات جو یا چی الواح بیل تھی آئے تین لئی۔

الا الله المجمل مقد س الوسيح طور برئتی ہے۔اسے کیون واجب العمل تین بتایا جاتا؟ جواب: انجیل کا حال بھی معلوم ہوچکا ہے کہ وہ دس دفعہ مرحکی تھی۔ ۲۲۔۔۔۔۔ کیا بائل خدا کا کلام نیس ہے؟

جواب: کتاب ہارن جلد چہرم میں ہے کہ صحفہ سی علیہ السلام ابن مریم عبرانی میں تھا۔ میں تعلیہ السلام ابن مریم عبرانی میں تعلیہ میں تعلیہ السلام کا در ات اپنی کتاب علم الا سناد ہے الم اس سے بہت نقل کیا اور اوقا و مرس نے کم نقل کیا ہے۔ لورتن اپنی کتاب علم الا سناد ہے الم اس کھنتا ہے کہ جن او کوں نے حضرت سے علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا تھا۔ الن کے ایک مختصر سرے سے کتی اوقا اور مرض نے اپنی اپنی انجیل میں مضامین نقل کے بیں اور سانجیلیں مقبول ہوئیں۔ باقی اٹا تیل فیر معتبر تظہریں۔ کیونکہ ان کا ما فذو و محفظہ نقل کے بیں اور سانجیلیں مقبول ہوئیں۔ باقی اٹا تیل فیر معتبر تظہریں۔ کیونکہ ان کا ما فذو و محفظہ نے مصفطین نے ان کو اپنی طرف سے و و تمین و فعہ پورا کردیا۔ تاری موشیم جلد اوّل ۱۸۳۸ء میں ہے کہ ناصریہ اور انہوں یہ کیاں ایک اور انجیل ہے جوان اٹا جیل کے خلاف ٹا بت کرتی ہے کہ سے ان ان تھے۔ اس کو انجیل حوار بین کہتے ہیں اور سے انجیل بیلی صدی عیسوی میں مرتب ہوئی تھی۔ (دوئن آوری کلیدیا جا ۱۵۳ میں۔ انہیں کیا گھیا جا ۱۵۳ میں۔ انہیں کیا گھیا جا ۱۵۳ میں۔ انہیں کیا گھیا کا ۱۵۳ میں۔ انہیل کے خلاف ٹا بت کرتی ہیں۔ کہتے انسان تھے۔ اس کو انجیل حوار بین کہتے ہیں اور سے انہیل کے خلاف ٹا بت کرتی ہوئی تھی۔ (دوئن آوری کلیدیا جا ۱۵۳ میں۔ انہیل کے خلاف ٹا بیا میں مرتب ہوئی تھی۔ انسان کیا کہ دوئی توری کی میں مرتب ہوئی تھی۔ ان ان جیسے کہتا ہوئی گھیا کا ۱۵۳ میں۔ انہیل کے خلاف کا انسان کیا جسل کیا گھیا کا ۱۵۳ میں میں مرتب ہوئی تھی۔ انسان کیا جسل کیا کہ کا کہ دوئی تورین کیا کہ کا کہ کا کہ کیا گھیا کا ۱۵۳ میں میں مرتب ہوئی تھی۔ انسان کیا جسل کیا کہ کیا کہ کوئیل کیا کہ کوئیل کیا کہ کا کوئیل کیا کہ کوئیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئیل کیا کہ کوئیل کیا کہ کوئیل کیا کہ کیا کہ کوئیل کیا کیا کہ کوئیل کیا کہ کوئیل کیا کہ کوئیل کی کوئیل کیا کہ کوئیل کیا کی کوئیل کیا کہ کوئیل کی کوئیل کیا کہ کوئیل کیا کہ کوئیل کیا کہ کوئیل کی کوئیل کیا کہ کوئیل کیا کہ کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل

٣٤ .... المجل اربد بطريق فوضح إلى -

جواب: یام مجی محلوک ہے۔ کیونکہ واقع صلیب کے بعد اضوی سال ۲۱ ویس ال ۱۲ ویس ال ۱۲ ویس کی در اور الله کا اور الله کا اور الله کا اور الله کا اور الله کی اور اس کا بیمنائی ترجمه ۲۱ ویس بوار می معلوم بیل کرخود تی نیم برجمه کیا یا کسی اور اس کا بیمنائی ترجمه کیا یا کسی اور وسری نیم کرون تغییر میں رسمان حسال الله بیمنائی اور وسری الاجیل این میں کھی تھی رسمال الله بیمنائی میں کھی تھی رسمال الله بیمنائی میں جرائی میں کھیا تھا۔ بیمره ال اب عبرانی ایک بیمن المین میں میں میں میں ہے۔ بیمرس اور بیلس کا شاکر دھا۔ انہوں نے ہی اسے عیسائی ایکن بیمن المین میں میں میں میں اسے عیسائی

ینایا تفاراس نے ا کے متعلق سیامرامی اینبیں؟

بیں اوراس کا ترجمہ تالیف معین نیس تم

حواری جب تروائر اوران کے ماتھے

ئے ایل انجلے ۳۳

الرسل بعنی در دید. استاد منصد س ب

نین کو<u>ت</u>ے۔ نج '

. حواري شاتل ور م مد

مخلص فابت بود پهودل ک تابیف

م ۹۵ دشر تایف

تغرزونا

ہے کہ دہر ق• می کی • نب

پرچنا کیا ۔ : پرچنا کیا ۔ :

كي چومه ۵۵مقى بنایا تھا۔اس نے ان کے مرنے کے بعدرومامیں آکرلاطین زبان میں انجیل دوم مرتب کیا۔ جس کے متعلق بیامراہمی تک مشترب کہ اس نے اپنے خیالات کواپنے شیوخ کے سامنے پیش بھی کیا تھا یانہیں؟ (طلوع آفاب مداقت ص ۲۲۹)

(ملاح ص ۲۲۸) می الکھا ہے کہ لاطبی انجیل کے پھے درق کتب خاند وینس علی موجود میں اور اس کا ترجمہ یونانی ملتا ہے۔اصل کتاب نبیں ملتی۔اسکاٹ دیباچہ میں لکھا ہے کہ اس کا س تالیف معین نہیں عمر غالبًا ۲ ۵ واور ۲۳ و کے درمیان کھی گئی ہے۔ انجیل سوم لوقا تابعی کی ہے۔ بولس حواری جب تر داس میں آیا تو اوقا طبیب جو انطا کید کارینے والاتھا۔ساحل بحیرہ روم میں اے آملا اوراس کے ہاتھ پرعیسائی ہوااوراس کے ساتھ ہی سفر کرتار ہا۔ تعیوفلس مصری کی فرمائش سے لوقا نے اپنی انجیل ۲۳ میں مرتب کی۔ جب کروہ دیارا خابیۃ میں تقیم تھا اور ایک سال بعد کتاب اعمال الرسل لكمى\_ (ملناحص اسماوقوارع كليميا) فويدجا ويديش لكها ب كديطرس اور بولس دونول اس ك استاد تھے۔اس لئے اپنی کتاب ش جمع میکلم کی شمیریں لکمتاہے عمرید جرت ہے کہ حواری انجیل نہیں لکھ سکے۔ انچیل کمی توان کے شامرو نے لکمی۔ دوسرا تعجب یہ ہے کہ بطری فی مرتس خلص حواری نہ تھا اور پوس عہدمسے علیہ السلام میں آپ کا رشمن رہا کر واقعہ صلیب کے بعد میدونوں معلم دابت ہوتے ہیں اور ان کے شاگر دول سے س کر انجیلیں کھتے ہیں۔ انجیل چہارم بوحنا ببودی کی تالیف ہے جو دا قعد صلیب کے ستر سال بعد ۱۰۰ء میں لکھی تی وہ اپنی کتاب مکاشفات ٩٥ ء من الف كرج كا تعال بعض كا خيال ب كسى اور ف كمى ب- كيونكداس مين عبراني الفاظ كى تشريح غيرزبان مي موجود ب\_ ورند يبودي كواس تشريح كى كيا ضرورت تقى؟ برهديد زمحرف ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں کسی عیسائی نے بیکناب کمی تھی۔اسٹازلن کا خیال ہے کہ اسکندرب مین سی طالب علم نے تکھی تھی۔ارینوس تلمند بولی کارب اور بولی تلمید بوحنا ہے۔ارینوس سے يوجها كميا كركيابيكتاب بوحناكى بيتو خاموش ربال (نويد جاويدكائلك برلد ١٨٣٣ما ميغنم ص٥٥)

۳۹ ..... بائیل قومسلمہ کتاب ہے۔ جس میں سب کی تصدیق موجود ہے۔ جواب: نوید جاوید میں لکھا ہے کہ تورات کا ذکر تاریخ قدیم میں ہیروڈس نے نہیں کیا۔ جو ۲۰۰۹ قبل میلا دین ملاک نبی کا ہمعصر تھا اور نہ ہی گھیومرس ہمعصر یسعانی نے کیا ہے۔ جو ۵۵ قبل میلا وسیح ہوگذرا ہے۔ وحسنید معاصر الیاس علیہ السلام بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ جو مطبوعدالدة باده ۱۸۳۵ء میں ہے کہ جب یہود ہوں نے بیکل دوسری جگدیکل منانے کا تھم ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام ی بیکل اپنی جگه پرواقع ہے تو آپ نے سکوت اختیار کیا۔ فی دفعدز ندہ ہوئی۔ اس لئے حضرت موئی علیدالسلام کی اصلی بالتی۔

وصیح طور پر لتی ہے۔اے کیوں واجب العمل نہیں بتایا جاتا؟ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ دس دفعہ مرچکی تھی۔ اکا کلام نہیں ہے؟

لوک ہے۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد اٹھویں سال ۲۱ ویش انجیل اوّل عبر انی زبان میں یہودیہ میں آ کر عبر انی عیسائیوں مالاء میں ہوا۔ یہ معلوم نہیں کہ خودش نے بیٹر جمد کیا یا کسی اور سائیکلو پیڈیا پر فین کا ج ۱۹ میں ہے کہ آنجیل متی کے سوااور دوسری نے رسالہ عبر الیمن بھی عبر انی میں لکھا تھا۔ بہر حال اب عبر انی ہے۔ پہلرس اور پوئس کا شامر د تھا۔ انہوں نے ہی اسے عیسائی ۱۹۰۰ قبل میلادیش تھا۔ کہو مرس اور دھستید فرہی مباحثات میں معبودان باطلہ کا فرکر تے ہیں۔
مقاح التوارث کے متعلق کی نہیں لکھتے۔اس لئے بیٹھی ویدی طرح بلا شہوت روایت ثابت ہوتی ہے۔
مقاح التوارخ میں لکھا ہے کہ رسم ہی ۳۳۳ ق،م اسکندر کے زمانہ میں تھی۔ بیٹول نصارئ کا ہے
کہ تورات ۱۳۵۰ اسال قبل میں لکھی گئی ہی۔ جوصرف ایک جلد میں تھی۔ ۱۸۲ ق یم میں ۲ کا شخاص
کی معیت میں اس کو یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور پانچ کتابیں بنائی گئیں۔ (مقاح ص۳۳)
ہوایہ اسلمین مطبوعہ ۱۸۲۸ء لا ہور میں ہے کہ ۲ کے عالموں نے ۲۰۰ ق،م میں اس کا ترجمہ کیا تھا تو
اب بیتاریخ بھی مفلوک تغیری۔ (بارن جاس ۱۵۱) میں ہے کہ اسحاق یہووی نے ۱۳۳۰ء میں اس کے باب
مقرر کے اور رابر یہ اسٹیفیٹس ناظم مطبوعہ سلطانہ فرانس نے انجیل پر ۱۳۳۵ء میں اس کے باب
کلفے اور رابر یہ اسٹیفیٹس ناظم مطبوعہ سلطانہ فرانس نے انجیل پر ۱۳۵۵ء میں علامات آیات

٣٩ ..... الرسول كالفظ معنى كتاب الله ي-

جواب: جب اطاعت كساته آتا جواس كامعنى ني موتا ج - كوتك اطاعت كتاب كوي كادر فهيس ج - كوتك اطاعت كتاب " كتاب كونك الكتاب " الله كادر فهيس ب كاب الله كساته القرآن "اس لئه يخيال فلط ب كراطاعت في كا حكم فهيس ب -

به ..... ني صرف تكم رسال بوتاب-

جواب: بشرطيكه بى كم حقوق امت برنازل نه بول ورندوه سارے حقوق بحى بائے كامستى ہوتا ہے - بائضوص ہارے تى عليه السلام توشارع بن كر بھى آئے ہیں - "يحل لهم الطبيعات "اور" يخسع عنهم اصرهم و يخرجهم من الظلمات الى النور "عمل الى النور "ممل الى النور "ممل الى النور "ممل الى النور "ممل الى النور اللہ موت ماتا ہے۔

، اس سے قرآن شریف میں ہے کہ عیسائی انجیل پڑھل کریں اور یہودی تورات پرتو پھرتیلنے کیسی؟

جواب: پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اصلی تورات اور انجیل ضائع ہو پھی تھیں اور جس قدر بھی ان کے پاس قلمی نیخ موجود تھے۔ان ہیں اوگوں نے نی سنائی بائیں جمع کی ہوئی تھیں اور

ان روایات کا استاد انه یا متک موجود دبائل تو ارز آنه می متوا آئی بین میرد و بنته و آن همو ورخ کردی بین قر آن شرا طرف سے حواثی لکو: ہے تے ان کی چیروی کرداد رحموت ان کی چیروی کرداد رحموت البعد میں انھی اور محرب نامہ زیمی میر جد میں سے نامہ زیمی میر جد میں سے نامہ زیمی میں میں اسلامی کے مطابق عمل المالی کے مطابق عمل میں اسلامی کے معابق عمل میں اسلامی کے مطابق عمل میں اسلامی کے مطابق عمل میں اسلامی کے مطابق عمل عمل میں کی مطابق عمل کے مطابق عمل میں کی مطابق عمل کے مطابق عمل کے

ہے بھی رواداری کا سوک کوشلیم کرتا ہےادر پٹی تھی تا بہم. تر جواب: ج

جماب: ٢٠٠٠ دوتواریخی روایات شریخ احادیث نبویدادر سب سے منرور لما ہے۔ چنا نچر صفرہ السلام کواحیا وموتی مور ہمیا علیدالسلام کوفرق ، حضرت

عليه السلام كوابلاً كقرق. ٩

۔ فرائی مباحثات میں معبودان باطلہ کا ذکر کرتے ہیں۔

تے یہ بھی وید کی طرح بلا فہوت روایت ٹابت ہوتی ہے۔

اق ، م اسکندر کے زمانہ میں تھی۔ یہ قول نصار کی کا ہے

جو صرف ایک جلد میں تھی۔ ۲۸۲ ق ، م میں ۲۵ اشخاص

ہر کیا گیا اور پانچ کتابیں بنائی گئیں۔ (مقاح ص۲۳۳)

مکیا گیا اور پانچ کتابیں بنائی گئیں۔ (مقاح ص۲۳۳)

مکا کے الموں نے ۲۰۰۰ ق ، م میں اس کا ترجمہ کیا تھا تو

المحال میں ہے کہ کارؤنل مو گونے ۲۲۰۰ او میں اس کے باب

ملطانی فرانس نے انجیل پر ۱۵۲۵ و میں ماس کے باب

مطانی فرانس نے انجیل پر ۱۵۲۵ و میں علامات آیات

اب الله

ماته آتا ہے تواس کا معنی نی ہوتا ہے۔ کیونکہ اطاعت ماتھ ایمان کا نفظ آتا ہے۔ کیسو منون بالکتاب "
القرآن "اس لئے یہ خیال فلط ہے کہ اطاعت نی کا

وتاہے۔

، امت پرنازل ند ہوں۔ ورنہ وہ سارے حقوق بھی لمیدالسلام تو شارع بن کر بھی آئے ہیں۔" یحل لھم یخر جھم من الخلامات الیٰ النور "میں اس کا

ہے کہ عیسانی انجیل رحمل کریں اور بہودی تورات پراتو

کہ اصلی قورات اور انجیل ضائع ہو چکی تھیں اور جس امیں لوگوں نے تن سنائی ہاتیں جمع کی ہوئی تھیں اور

ان روايات كااسناد انبياءتك مرفوع ندتها - بكدتمام احاديث مرسله بامتقطعه اورموضوعه كي طرح تھیں ۔ اس لئے عدیث متوامر کی طرح واجب التعمیل ندر ہی تھیں۔عیسائی بھی مانتے ہیں کہ موجودہ بائبل تواریخ انبیاء ہے۔ ورنہ پیکلام اللی نہیں ہے۔ گوکسی مجد بطریق روایت احکام بھی آئے ہیں مروہ بلفظ وی محفوظ نبیں جیں۔ان شی راویوں نے اپی طرف سے کافی الحاتی عبارتیں درج کردی ہیں۔قرآن شریف بھی بار بار ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے تحریف سے کام لیا تھا اورا پی طرف بے حواثی لکورد یے تھے جن کوقر آن شریف نے احواء کا لقب دیا ہے اور تھم دیا ہے کہ: " لا تتبع اهوائهم "تم ان كخودساختدسائل كى بيروى مت كرو-ان كوجمى دعوت دى كئ تى كدنى اى كى ميروى كرواور حضويقا في كونجى حكم قعا كراعلان كردين كد:" على بيصيدة انسا ومن المبعثي "ين أورمير عابعداد بدايت يربي أوربول بحي كم مواسي كد:" أنسى ومسول الله اليكم جمعيداً "بين سب كى طرف رسول موكراً يامون - اس ليح كوشروح اسلام بن وعوت عامد ندهی میمر بعد میں سب کو دعوت دی گئی اور تورات وانجیل برعمل درآ مد کرنا منسوخ جوا اور حضوط الله جب مدينه مل بادشاه سليم ك مح مض خضو غير مذاهب سے معابده كيا كيا تھا كمان اسے اصول قدیمی کے پابندر ہیں۔ درنداسلام مجور نہیں کتا کدایک عبودی یا عیسائی کواصول اسلامی کےمطابق عمل پیرا ہونے کو کہا جائے۔عاول بادشاہ کی بیصفت ہوتی ہے کہ غیر ندا ہب ہے بھی رواداری کاسلوک ریے گراس کا برمطلب نہیں ہے کہ اسلام بھی عیسائیت اور بہودیت كوتتليم كرتاب اورائي تبليغ نهين كرتا؟

٣٢ .... قرآن شريف ميں صفوطيع كاكو أن معجزة نهيں ہے؟

جواب: انجیل اور تورات میں بھی کوئی مغزہ نہ نہا اور جومغرے پیش کئے جاتے ہیں وہ تو اربخی روایات میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اس طرح حضوطا کئے روایات میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اس طرح حضوطا کئے کہ جوزے بھی تو اربخ محمدی، اصاویہ نبویہ اور کتب سیر میں موجود ہیں۔ الکار کی وجنہیں ہو کئی اور تا ئیدی نشان مرا کیہ نبی کو ضرور ملتی ہے۔ چنا نبچہ حضرت موئی علیہ السلام کو یہ بیضا اور عصائے موسوی ویا گیا۔ حضرت میں علیہ السلام کوا دیا وہوتی اور اہرا وہر ضی عطا وہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کونا قدوی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کوغرق ، حضرت شعیب کوحرق ، اہرا ہیم علیہ السلام کو نجات من النار بخشی گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کوا ہلاک قریل عظاء ہوا۔ اس طرح سے حضوطا کے کوتا ئیدی نشان کلام الٰہی کی تقم بندی علیہ السلام کوا ہلاک قریل عظاء ہوا۔ اس طرح سے حضوطا کے کا ئیدی نشان کلام الٰہی کی تقم بندی

عطاء يوئى - جس كمقابله بين فعاء عرب عابزة كاورة ج تك اس كمقابله بين ايكة بين بين ناله سكة - كومسيلمه كذاب في فرقان اؤل اور فرقان جائى كلها جس مين يون كلها كه:

"الذيبن يسفسلون المثياب بايديهم اولئك وهم المفلسون، الفيل وما ادراك ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل، والنساء ذات الفروج "ابوالعلاء معرى في بين الشرط بين المشرط المفايا الوكها: اقسم يسخى المهابة بليل، بين الشرط ومطالع سهيل ان السكافس بطويل الويل، وان العمر لمكفوت الذيل، اتق مدارج السيل، وطالعه توبة من قبيل، تذبح وما اخالك بناج "مروه بات جو أن شي سه بيدا فركس موجة عن قبيل، تذبح وما اخالك بناج "مروه بات جو البائي كتب للحرة أن شي سه بيدا فركس مرده من حرائل والمائل بناج "مردائل والبائي كتب للحرة أن شي سه بيدا فركس مردائل والمائل من الموجة عن عبيل مردائل البائل كرد من الموجة والمنافق الموجة والمنافقة والمنافقة والمنافقة الموجة والمنافقة والمنافق

سابه .... معجزه ش القمر فدكور ب يمراس كى تا ئيدنيل ملق \_

جواب: ید بیشاء احیاء اموات وغیره کی تائید کب توارخ شی التی ہے؟ شق القمرکا واقعداس وقت ہوا جب کہ وہ افق کے قریب تھا۔ کفار کھنے افترائی مجروہ بی آئی کھوں ہے دیکھ لیا۔ ان شی کوئی مشکر ضرب ہا گئی کہ: ' ہدا سست مستمد مستمر '' بیز بردست جادو ہے۔ دوسرے ملکول میں اس وقت وہ منظر موجود نہ تھا۔ کیونکہ اختلاف مطالع ہے کسی جگہ جائد غروب ہو چکا تھا۔ کسی جگہ طلوع می نہیں ہوا تھا اور کسی جگہ ابھی رات بی نہیں پڑی تھی ۔ لوگ بہ خر موجود ہو تھا تھا اور کسی جگہ اور ہو تھا اسلام اس کاذ مددار نہیں ہاور ہو تھے اور وہ مجروہ کی تھا نہ کہ سوئی تھا ہے کہ کار بیان سابقہ کی منسونی تھا تے لوگ اس مجروہ کو تو تھا کسی کے قیامت ہے وابستہ کرتے ہیں یا ان کواد یان سابقہ کی منسونی تھا ہے ہیں وہ قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں صاف فرکور ہے کہ کفار نے اس واقعہ کو زیر دست جادو تھور کیا تھا۔

الماس قرآن شريف بعي توبعد من مرتب مواتها ...

جواب: قرآن شریف کے بھیند وہی الفاظ وی حضوط کے وقت سے موجود سے۔ جن کو بعد میں جمع کر کے کمانی صورت میں شائع کیا کمیا تھا اور تورات الجیل کے الفاظ وہی

ضائع ہو چکے تھے۔ اوردہ نہیں کہ کئے کہ ہ

جوب جائے۔اس کئے جہ طرف توجیک گل۔ کا وی ملوضائع ہوجا جن انبیاء کی طرف مائب کے لفظ استعاد اور واقعات کا ذکر سے معوم ہوتا ہے کے وکی

> بالکل منزوہے۔ 1ء

جوب فهرست انجاه "بو" به كديرتا متقرب آپ كومعوم كوجاتا عليدالسلام كى پاكها" ش كزورى كودش قا اس كاييستى بوسكند لاظاهات تكريمند قيامت تكريمند

كام سيدكاون يا

ضائع ہو چکے تھے۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف بعینہ وہی ہے۔ جو حضو و مثالثة پر نازل ہوا اوروہ نہیں کہرسکتے کہ ہائبل وہی ہے جوانبیاء پر نازل ہوئی تھی۔

٣٥ ..... جمع حديث في منع كيا ميا تعافي جراحاديث كيون جمع كي منع كي منع

جواب: جمع قرآن سے پہلے خطرہ تھا کہ وی متماوادر دی غیر متلوآ پس میں غلط ملط ہو جائے۔ اس لئے جب قرآن سے فراغت حاصل کرنے سے بیائد یشہ جا تار ہا تو جمع احادیث کی طرف توجہ کی گئے۔ کیونکہ وی غیر متلوکا جمع کرنا بھی تو ضروری تھا۔ بائبل یوں جمع نہیں ہوئی۔ کیونکہ وی متملوضا نع ہوجانے کے بعد ایک ایک کمپنی نے تاریخی طور پراپنے الفاظ میں اس کوجمع کیا تھا اور جن انبیاء کی طرف اس کے حصے منسوب ہیں وہ بھی انبیاء کی تصنیف نہیں ہیں۔ کیونکہ ہر جگہ صیفہ عائب کے لفظ استعمال کئے مجمع ہیں۔ نبی کی اپنی کتاب میں اپنی موت کا ذکر ہے اور ایسے مقامات معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسر اختص حالات ساتھ بیان کر رہا ہے اور قرآن شریف ایسے نقائص سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسر اختص حالات ساتھ بیان کر رہا ہے اور قرآن شریف ایسے نقائص سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسر اختص حالات ساتھ بیان کر رہا ہے اور قرآن شریف ایسے نقائص سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسر اختص حالات ساتھ بیان کر رہا ہے اور قرآن شریف ایسے نقائص

٢٧ ..... معصوم ني حفزت سيح عليه السلام كيسواكوني دوسر أنبيس نظر آتا

جواب: اناجیل کی روسے آپ کی زندگی بھی مخدوش ہے اور قر آن شریف میں بھی فہرست انبیاء آپ کو ''ببت فون الی ربھم الوسیلة ''میں درج کیا گیا ہے کہ جس کا یہ مطلب ہے کہ بیتمام تقرب الی کا وسیلہ ڈھونڈ تے شے اور خوف الی سے لرزان شے تو اب جس خیال سے آپ کو معموم کہا جاتا ہے وہ بات جاتی رہی۔ دوسری بات بیہ کہ قر آن شریف نے معزت سے علیہ السلام کی پاکدائنی بیان کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اس لئے وہ حالات نظر انداز کردیئے ہیں کہ جن علیہ السلام کی پاکدائنی بیان کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اس لئے وہ حالات نظر انداز کردیئے ہیں کہ جن میں کمزوری کو دخل تھا تو کیا جس کی بابت قر آن شریف افراط وتفریط میں اعتدال بیان کرتا ہے۔ میں کا می ہوسکتا ہے کہ تمام انبیاء پر اس کو افضل شلیم کرتا ہے۔ بلکہ یوں سجھنا چا ہے کہ تفریط کے لئے لئے لئے کہ تمام انبیاء پر اس کو افضل شلیم کرتا ہے۔ بلکہ یوں سجھنا چا ہے کہ تفریط کے لئے لئے اس کا میہ عنی ہوسکتا ہے کہ تمام انبیاء پر اس کو ایک بڑا احسان ہے۔ جس کا معاوضہ عیسائی تعلیم قیامت تک نہیں دے کئی۔

سے اسلام مانع ترتی ہے جو جود پیدا کرتا ہے اوراس کی پابندی آج ہمیں ہر کام سے رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔

ئد کب توارخ میں ملتی ہے؟ شق القمر کا نے افتر الحی مجزوا پنی آ تکھول سے دیکھ محسر مستمر ''ییز بردست جادو پوئلہ اختلاف مطالع سے کسی جگہ جاند میں رات ہی نہیں پڑی تھی۔ لوگ بے خبر واتو اسلام اس کا ذمہ دارنہیں ہے اور جو ایاان کوادیان سابقہ کی منسوخی بتا تے ف خدکور ہے کہ کفار نے اس واقعہ کو

ہوا تھا۔ ظ دی حضور ملک کے دنت سے موجور میا تھا اور تورات انجیل کے الفاظ دی جواب: یومرف اسلام سے روکٹی کا سبب ہے۔ ورنہ اس کے عبادات ہر جگہ ادا ہو سکتے ہیں اور اگرانسان بیارادہ کر لے تو موجودہ خوراک و پوشاک میں اس کی خاطر اصلاح سے کام لے سکتا ہے یا اس کو ترک بھی کر سکتا ہے۔ بنگالیوں نے اپنے لباس کو تبدیل نہیں کیا۔ کیا وہ برسرترتی نہیں ہیں؟ معاملات میں بھی اگر حکومت سے اصلاح طلب کی جائے تو کسی قتم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ گرمشکل یہ ہے کہ خود بخو دلوگ تہدن یورپ میں جذب ہوئے ہے جاتے ہیں۔ اب اس کاعلاج ہوتو کہے ہو؟

حاصل کرچکا۔

موقعه بيس روج

روکھ دے جار

گنهگارامت

آ کران کی ت

لفظول کي آ ژ

كحاكرعذار

عليدالسلام

الحكيم "

کے بغیر کوئی

درخواست.

ہیں کہ جن

کریں۔ور

مرعوب كر.

کلام پڑھ

۴۸ ..... تعدداز دواج مروه فعل ہے۔

جواب: انسان کواعتدال پر چلانے کے لئے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک عورت اگر حالمہ ہوتو اڑھائی سال تک زچہ کے قابل نہیں رہتی اوراس اثناء میں مرد کو ضرور ہے کہ یا تو صبر کرے اور بیاریوں میں جتلا ہواور یا محرمات کا مرتکب ہویا دوسری عورت سے تعلق پیدا کرے۔ وہ بھی اگر حالمہ ہوجائے تو تیسری سے صحت قائم رکھ سکتا ہے۔ ای طرح چارتک طاقتور آدمی اپنی صحت قائم رکھ سکتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی جرنہیں کیا گیا کہ ضرور چارہی شادیاں ہول۔ بلکہ چارتک حسب طاقت اجازت ہے تا کہ صحت قائم رہ سکے۔ ورنہ یا تو خود بیار اور برچلن ہوجائے گا اور یا اولا داور بیوی دق اور سل میں جتا کہ صحت قائم رہ سکے۔ ورنہ یا تو خود بیار اور برچلن ہوجائے گا۔

٢٩ ..... حضوما في في واس بره كريون اكال ك شع؟

جواب: حضوقا الله کے لئے قرآن شریف میں حد بندی نہیں کی گئی۔ شباب میں حضوقا الله کے اللہ میں اللہ کا گئی۔ شباب میں حضوقا الله نے ایک ہی نکاح کیا تھا۔ بعد میں قبل از ممانعت شادیاں کی تھیں۔ گر چونکہ آپ کی مطلقہ عورت کسی کے گھر جانے کے لائق نہ تھی۔ اس لئے آپ کونو تک بیویاں رکھنی پڑیں اور نو کے بعد آپ کو بھی ممانعت ہو چی تھی اور حضوقا الله نے ان کو بھی ایک دفعہ اختیار دے دیا تھا کہ چلی جا کیں۔ لیکن انہوں نے آپ ہی کو پہند کیا۔

۵۰ ..... نکاح صغیر معیوب ہے۔

 اه..... وراشت كا قانون مضرب-

جواب: پوتے کو بیٹے کے ہوتے ہوئے حصنہیں ملتا۔ ہاں اگر اس کا باپ حصہ حاصل کر چکا ہے تو اس کا مستحق ہوگا۔ مسلمانوں کی بیا پی فلطی ہے کہ پشت در پشت تک مال متروکہ تقسیم نہیں کرتے۔ ورنداسلام ایسی فلطی کا فرمددار نہیں ہے۔

میں میٹی کو اگر دراث بنایا جائے تو غیر کے گھر جائیداد چلی جاتی ہے۔ جواب: میر غیر کی لاکی لینے سے آبھی تو جاتی ہے۔ اس تبادلہ سے کسی کوشکایت کا

موقعة نبيسره جاتا ۔ اصل بات سيہ كمسلمانوں كا اپنائى شيراز و بھراہوا ہے۔ اسلام سے يول ہى

۵۳ .... شفاعت انبیاء قرآن سے ثابت نبیں؟

روب مسلم و ما می ماید کا میراند و شیطانی محی موتا ہے وان کی تبلیغ صاف کیے رسی؟

جواب: سورة تج میں فرکور ہے کہ جو بھی رسول موگذرے ہیں۔ جب وہ خدا کا کام پر سے لکتے ہے و بعض و فعد شریرالطبع خالفین اپنی وازے چندفقرے کہ کرسامعین کو جو وہم

ہ ہے۔ ورنداس کے عبادات ہر جگدادا و پوشاک میں اس کی خاطراصلاح سے نے اپنے لباس کو تبدیل نہیں کیا۔ کیا وہ اح طلب کی جائے تو کسی قتم کی رکاوٹ پ میں جذب ہوئے چلے جاتے ہیں۔

ے اس ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک ہتی اور اس اثناء میں مرد کو ضرور ہے کہ تکب ہویا دوسری عورت سے تعلق پیدا رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح چارتک طاقتور جرنہیں کیا گیا کہ ضرور چارہی شادیاں تم رہ سکے۔ ورنہ یا تو خود بیار اور بدچلن رموجائے گی۔

ں نکاح کئے تھے؟ پیش صد بندی نہیں کی گئے۔شاب میں - شاد لار کی تھیں گھ جے کئے سسک

ت شادیاں کی تھیں۔ گرچونکہ آپ کی پ گونو تک بیویاں رکھنی پڑیں اور نو کے می ایک دفعہ اختیار دے دیا تھا کہ چلی

کیااورام سلمڈ کے بیٹے کا نکاح بنت طمزہ دخودسر ہو کر غلطی کا ارتکاب نہ کرے اور بيضاوي اور دوسر۔ انبياء كتعليم اورتز شدہ اصول ہے ک باتين نامناسب محمرقاسم نانوتوي مولوي صاحب كها چل دیئے۔ مروو تھے۔ای طرح تو پر که دیا تھا ک مڪڙ آپ نے. <u> ہوئے بت توڑ</u> دی۔ ترقرا كياكدبيآيس جانی و شمن بن <u>م</u> ایک عبرتاک سز آماده موسكة لآآ بادشاه نے زنایاا

زاد بهن بما في بير

ہے۔ گواسلامی میہا

دلاتے تھے کہ یہ بھی خدا کا کلام ہے۔ مگر بعد میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا تھا۔خود حضوطا الله الله المعاموره جم سنا كرتبلغ فرمار ہے تصوفات کی مخالف نے وقفہ کے موقعہ پرای وزن پر چنرفقر \_ يول س دي عقد كن تلك الغراينق العلى ان شفاعتهن لترتجى "يبت مجمی سفارش کریں مے جس سے سامعین نے تسنحر کے طور پر یوں اڑا دیا کہ لوجی آج تو حضور مالیکھ بھی ہارے بتوں کوسراجتے ہیں۔ اور بیکه کرتبلینی مجلس کا رنگ بدل دیا تھا۔ گرجن لوگوں نے وہ تمام سورت سی تھی۔ انہوں نے خود بخو دہی اس آ میزش کلام کا فیصلہ کرلیا تھا کہ ماقبل مابعد سے بیہ فقرے تطابق نہیں کھاتے۔ کیونکہ اس سورت میں پہلے خود حضو میں کے اوصاف مذکور ہیں اور تھوڑی دور جاکر خدا کی وحدانیت ندکور ہوتی ہے اور پھرید سئلمل کیا جاتا ہے کہ بت پرست فرشتوں کوخداکی بیٹیاں بناتے تھے اور بتوں کوخداکی بیٹیاں اور تر دیدکی گئی ہے کہ بدلوگ اپنی طرف سے اپنے خداؤں اور فرشتوں کے نام خودعورتوں کے عنوانات سے تجویز کرتے ہیں۔ورنہ اس کی اصلیت کچھ بھی نہیں بلکہ اصل بات سے بے کہ خداتعالی تمام کا پروردگار ہے۔خواہ تم ہویا تمهار معبود، فرشته مول يابت اسمقام پرقاضي بيضادي لكھتے بيں كەلقاء شيطاني سےمراد اس جگهانسانی غفلت ہے۔ کیونکہ انبیا علیم السلام چونکہ انسان ہوتے ہیں۔اس لئے کسی وقت ذکر البی اور تلاوت کلام الله میس نسیان بھی ہوجاتا ہے۔ مرانبیا علیم السلام کی شان سے کہ ان کا خدا فوراً اس غفلت بشرى كورفع كرك اين ني كوائي طرف متوجدكرديتا بيد خودحضو ملك في ايك دفد نماز میں جاری بجائے تین رکعت پڑھ کرسلام چھیردیا تھا تو بعد میں فورا آپ اللے نے حضور قلب کوقائم کر کے اس نماز کی تکمیل کر کی تھی اور پیضروری نہیں کہ دوسرے لوگ بھی فوری تدارک كرسكيس يا خودخداان كے لئے تدارك فورى كا ذمدوار بنا مواور بيعام تجرب بے كہ جب ذكرالي كرنے والے كو حالات ماحول ما فورى خوشى ياغى آ دباتے بيں تواسے وہ لطف نہيں رہتا اور نہ ہى جعیت قلب قائم روسکتی ہے اور میں اشارہ اس آیت میں بھی ہے۔ ورنداس آیت کا معطلب نہیں ہے کہ جو بھی رسول آتے رہے ہیں۔ان کوالقائے شیطانی بھی ہوتا تھا کہ جس میں شیطان ان کی زبان سے جو کھ جا ہتا تھا کہلالیتا تھا۔جیسا کمشہور ہے کہ: 'تسلك السف اندق ''كافقرہ خود حضوطا الله کی زبان سے سنا کیا تھا۔ کیونکم محققین اسلام نے اس طرز پر وجود واقعہ کو ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کیا اورصاف لکھ دیا ہے کہ خالفین نے حضوط اللہ کو بدیا م کرنے کے لئے بہتمت باندھی ہوئی

ہے۔ گواسلامی پہلامورخ این اسحاق اس کی تائیدیا تر دید میں بھی پکھیلکھتا ہے۔ مگرامام رازی اور بینیاوی اور دوسرے محققین اس طرز واقعہ کی سخت تر دید کرتے ہیں۔ اس لئے یہ مانتا پڑتا ہے کہ انبیاء کی تعلیم اور تبلیغ ہمیشہ سے بےلوث رہی ہے۔

۵۵ ..... حضرت ابراجيم عليه السلام كيتن جموت مشهورين-

جواب: مشهورمقوله بي كه: "دروغ مصلحت آميز بداز راسى فتندا كليز" اوربيتليم شده اصول بكد "الضرورات تبيح المحظورات "انان كي آزادانه مالت يسجو یا تیں نامناسب معلوم ہوتی ہیں۔خطرہ جان کےوقت وہی حکمت اورمصلحت بن جاتی ہیں۔مولانا محمرقاسم نا نوتوی مرحوم کوعذر کے وقت گرفار کرنے والوں نے معجد میں آپ سے ہی پوچھا تھا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں تو آپ فورا مسجدے باہر ہوکر کہنے لگے۔ وہ ابھی مسجد میں تھے۔ یہ کہد کر چل ديئے گروه معجد ميں جاكر ديكھتے ہيں تو كچھ بھى نہيں ياتے اور آپ اسے ميں كہيں نكل كئے تھے۔ ای طرح حفرت ابراہم علیہ السلام نے ظریفانہ طور پر اپنی بت برست قوم سے نجوی مسلمات كطور بران كمشامل نهونى ك وجهد عض ثالني فاطر يهلي توطالع برنظر والحقى تو پھر كهدديا تھا كدلوآج ميرى بيارى كادن بے مين نہيں جاسكا۔اس لئے وہ لاجواب موكر يط مكتاتوآب في موقعه باكر غرود كے بت فاند ميں جاكر تمام پوجاد يوں سے بت فاند فالى پاتے ہوئے بت تو ڑ نے شروع کردیے اور اخیر میں بڑے بت کے کندھے پر کلباڑ ار کودیا اور آ پ چل ديے بد ميلے سے واپس آ كرقوم كے لوگ اپنے بت بتاه ديكه كرسوچنے لكے كديد بتابى كس نے پھر دی ہے۔ آخرقرار پایا کہ بیابراہیم کائی کام ہے۔ پوچنے پرآپ نظر بفاندازے یوں اقرار کیا کہ بیآ ہی میں اڑ پڑے تھ تو بڑے نے سب کو تباہ کردیا تھا۔اب وہ دم بخو د موکر آپ کے جانی دشمن بن محے اور تجویز کیا کہ ایک بھاری آتشکدہ بنا کراس میں آپ کو ڈال دیا جائے تا کہ ایک عبرتناک سزاآپ کو ملے ۔ مگر خدانے آپ کو دہاں سے بچالیا تو آپ وہاں سے جبرت پر آ مادہ ہو محے تو آپ کی بیوی بھی ساتھ ہولی۔راستہ میں ایک مقام پرآپ مظہرے تو وہاں کے بادشاه في زناباالجركرف ك لئ يوجها كتمهارا آبس من كيارشته؟ توابراجم عليدالسلام في موجودہ رشتہ کونظرا نداز کر کے اضطراری حالت کو ٹھو ظار کھ کراپنی مہلی رشتہ داری کا اظہار کیا کہ ہم چھا زاد بہن بھائی ہیں اور پفقرہ زبان پرندلائے کراب ہم آپس میں میاں ہوی بھی ہیں تا کہ جان کی

ريس دوره كا دوره اور پانى كا پانى موجاتا تھا۔خور ہے تھے تو کسی مخالف نے وقفہ کے موقعہ پراسی وزن پر إينق العلى ان شفاعتهن لترتجى "يبت منخرکے طور پر بوں اڑا دیا کہ لوجی آج تو حضوعات ا بلیغ مجلس کارنگ بدل دیا تھا۔ گرجن لوگوں نے وہ ) آمیزش کلام کا فیصلہ کرلیا تھا کہ ماقبل مابعدے یہ میں پہلے خود حضوطان کے اوصاف مذکور میں اور ہاور پھر مدمئلحل کیا جاتا ہے کہ بت پرست لوخدا کی بیٹیاں اور تر دید کی گئی ہے کہ بیلوگ اپنی روموروں کے عنوانات سے تجویز کرتے ہیں۔ورنہ ہے كەخداتعالى تمام كا پروردگار بے۔خواہتم ہويا برقاضى بضاوى لكهت بين كمالقاء شيطاني سے مراد ام چونکدانسان موتے ہیں۔اس لئے کسی وقت ذکر ب كرانبياء عليم السلام كى شان بيب كدان كاخدا فی طرف متوجد کردیتا ہے۔خود حضوط اللے نے ایک للم بھیردیا تھا تو بعد میں فورا آپ آلگ نے حضور ر میضروری نبیس که دوسرے لوگ بھی فوری تدارک ذمه دار بنما مواوريه عام تجربه بكه جب ذكرالهي . فی آ دباتے ہیں تو اسے وہ لطف نہیں رہتا اور نہ ہی یت میں بھی ہے۔ورنداس آیت کار مطلب نہیں ئے شیطانی بھی ہوتا تھا کہ جس میں شیطان ان کی ورب كم "تلك السغرانيق "كافقره خود ناملام نے اس طرز پر وجود واقعہ کو ہر گز ہر گزشلیم وبدام كرنے كے لئے يہمت باندى بول تقی۔ دیر تک نکار

رسول الله مرتسليم

کفو کےاندرہی د

خودحضوطيعية ك

حضوطي بمي فنط

يبندنبين كرتي توا

د کھے چکی تھی۔الر

جائے۔اباگر

ييدا كياجائة وا

بیں اور بیاری ا<sup>یا</sup>

اورجولا مهكوايك

جس كوہم اپنا بیٹا

اليىلفظى كارروا

وراثت كيحقوأ

تصوركر كےوراا

ے پیدائیں ہ

مياية بوا كه حضوطات

اہے بیٹے کی منظ

چكا تھا اور حقیقی.

دضامندی بود

بحث بوكرامكا

حضوملك \_\_

کی ہیوی ہے'

آج بھی باپ

جائے۔ کیونکہ وہ بادشاہ نو وارد کوئل کر کے اس کی بیوی کو زبردتی زنا سے ملوث کر دیا کرتا تھا۔

ہبرحال جولوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ان بین مقامات پر آ زادانہ طور پرایباطرز کلام کیوں اختیار کیا

تھا کہ جس میں طبیعت کی شوخی پائی جائے اور خلاف واقعدامر کا چھمہ دے کر مخاطب سے قطع کلامی کا

راستہ ڈھونڈ اجائے۔ وہ جمیں بتا کیں کہ اگر ایسے موقعہ پرخود (اعتراض کنندہ) جنلا ہوتے تو کیا

ایسے کلام سے اپنی جان نہ بچائے؟ بلکہ جمیں یقین ہے کہ ذومعنی لفظ تو کجا صاف جھوٹ ہو لئے پر

ہمی صبر نہ کرتے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پچھ کہ با تھا ذومعنی کلام تھا۔ جو

ایک پہلوسے سی ہوتا ہے اور دوسر نے پہلوسے اس کا پچھاور مطلب ہوتا ہے۔ جس کونہا بیت مختاط

ایک پہلوسے سی ہوتا ہے اور دوسر نے پہلوسے اس کا پچھاور مطلب ہوتا ہے۔ جس کونہا بیت مختاط

کرکلام کا کوئی پہلو بھی صبح نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ تمام واقعات آ غاز شاب میں گذر ہے ہیں۔ جس

میں تمام کم زوریاں عفوان شاب پر نچھاور ہوا کرتی ہیں۔ تا ہم پیٹیم کا شاب پھر بھی اعتدال سے

میں تمام کم زوریاں عفوان شاب پر نچھاور ہوا کرتی ہیں۔ تا ہم پیٹیم کا شاب پھر بھی اعتدال سے

تجاوز نہیں کرتا۔ بلکہ جس مطلب کو پیش نظر رکھتا ہے اس کے دسائل اختیار کرنے میں اپنی جان تک

۵۲ ..... نکاح زین میں کمزوری پائی جاتی ہے۔

یوی کوزبردی زنا سے ملوث کر دیا کرتا تھا۔

یر آزادانہ طور پرایباطرز کلام کیوں اختیار کیا

واقعہ امر کا پھمہ دے کر خاطب سے قطع کلامی کا
وقعہ پرخود (احتراض کنندہ) جتال ہوتے تو کیا

ہے کہ ذومعنی لفظ تو کچاصاف جھوٹ ہولئے پر
لیہ السلام نے جو پچھ کہا تھا ذومعنی کلام تھا۔ جو
کا پچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ جس کونہا یہ محتاط

واقعات آغاز شاب ہوتا ہے۔ جس کونہا یہ محتاط
واقعات آغاز شاب ہیں گذرے ہیں۔ جس

واقعات آغاز شاب ہیں گذرے ہیں۔ جس

ہیں۔ تاہم پغیمرکا شاب پھر بھی اعتدال سے

ہیں۔ تاہم کی خیمرکا شاب پھر بھی اعتدال سے

اجاتی ہے۔

فیر کفو کی حیثیت کو تدن یورپ پر خار کر دیا گیا

دھرتی ما تا کی اولا دہونے کو مساوی طور پر

ارم گئی ہیں۔مغربی قومیت اورمشرتی قومیت

اب اس حالت میں جب کہ ہم اپنی قومیت

اب معذور سمجھا گیا ہے کہ ہم غیرت اور عصبیت

دیکھیں اس لئے نکاح زینٹ میں موجودہ طرز

میں موجودہ طرز

میں ہوجاتا ہے۔حضرت زینٹ قریش اور ہاشی

مین ہوجاتا ہے۔حضرت زینٹ قریش اور ہاشی

میز ہاغیرت یا کدامن عورت تھی۔وہ کب گوارا ا

تھی۔ دریتک نکاح قائم رکھتی۔ گوشروع میں اس نے اپنی طبیعت پر دباؤ ڈال کر بھکم اطاعت رسول الله مرتسليم محمرويا تهار مرفطرتي جذبات سے مجبور موكراس امرى متقاضى موربى تقى كدائي کفو کے اندر ہی دوسرے ہمعصر عورتوں کی طرح باعزت وتو قیر زندگی بسر کرے اوراس قتم کا خدشہ خود مفوط الله كالم المراجعي پيدا موكيا تفاركر ظامري معابده تكاح كى ياس خاطر كوملوظ ركم كر حضوطيك بهي فنخ نكاح برزورنيس دية تنے ليكن جب ديكها كيا كه زينب استحقير آميز نكاح كو پندنبیں کرتی تواس کے حسب منشاء حضو علی نے اس کواپنے لکان میں لے لیا تا کہ جو کمزوری وہ دیکی چی تھی۔اس کا تدارک اور جرنقصان کمل طور پر ہوجائے اور اخلاقی طور پر بیمعاملہ سدھر جائے۔اب اگراخلاقی کمزوری کاسوال پیش کیاجاتا ہےاور یاحضور اللہ کے متعلق شیفتگی کا الزام بيداكيا جائة اس كى ذمدداروه چندباصل روايات بين جواسلام كنزويك قابل سليمين ہیں اور بیاری اپنی اخلاقی کمزوری ذ مددار ہے۔ جب کہ ہم مسلکہ کفوکوچھوڑ کرسید مراسی ، راجپوت اور جولا ہہ کوایک درجہ مجھ کررشتہ داری کر لیتے ہیں اور بااہل ہنود کی پرانی رسوم کا اثر ذمہ دار ہے کہ جس كومم ابنابينا كهبينصير وه حقيقي طور بربينا اور جائز وارث بن جاتا ہے۔ليكن اسلامي اخلاقي الی لفظی کارروائی کو بے اصل مجھ کرسخت مخالفت کرتا ہے۔ کیونکہ اگر صرف لفظی استعال سے ورافت كے حقوق پيدا ہو كے بين تو "ح" كوافتيار ہوگاك" ("كى بيوى يا مال كواپنى بيوى يا مال تصوركر كے وراثت كا استحقاق بيداكر لے۔ ورندبيها ننابر تاہے كد جب دوسرى رشتدداريال افظول ے پیدائیں ہوسکتیں تو باپ بیٹے کاتعلق لفظول سے کیسے قرین قیاس ہوسکتا ہے۔اس لئے ثابت موا كرحفو والله كاغلام زير در حقيقت آپكاينانه قات كريدالوام بيدا موتا كرحفو والله في اسيخ بيشي كى منكوحه سے نكاح كرليا تھا اورا كر بالفرض مان بھى لياجائے كەزىيدا پ كا اخلاقى بيٹابن چكاتمااور حقيقى بينے كى حيثيت اس من بيدا موچكى تحى تو پر بھى ہم كہد كتے ہيں كدا بھى تك زين كى رضامندی بورے طور برخفق نتھی۔اس لئے یہ نکاح ابھی صحیح طور پرمنعقد بی نہیں ہوا تھا۔ بلکہ زیر بحث موكرامكاني صورت اختيار كرچكا تفاجس كوزينة نظمل ندمونے ديا تھا اورايي اجازت حضومالله سے وابسة كردى تقى اس لئے بم آسانى سے كهد كتے بيل كرحضو ملك في اس الله الله الله کی بوی سے نکاح نہیں کیا۔ بلکہ تنازع فیدنکاح کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے۔ جو کی طرح آج بھی باپ بیٹے کے درمیان ایسے متنازع فید کاح کے میں اخلاقی کمزوری ظاہر نہیں کرتا۔

۵۵ ..... حضو علية نے يو يول كے كہنے سے شهد چھوڑ ديا۔

جواب: نبی چونکہ پاکباز ہوتے ہیں۔اس لئے کسی کے چمہ میں آسکتے ہیں۔آ دم علیہ السلام شیطان کے چمہ میں آسکتے ہیں۔آ دم علیہ السلام شیطان کے چمہ میں آسکتے تو گذم کا دانہ کھالیا۔حضرت موئی علیہ السلام سطی کے کہنے پر قبطی پر حملہ آ ور ہوئے اور آخر کو وہاں سے بھا گنا پڑا۔اس طرح بیبیوں کی باہمی کا وش سے ماریڈ بعطیہ کے متعلق آپ کے عائشہ قبطیہ کے متعلق آپ کو جس سے آپ کو بہت رنج ہوا۔اب یہ کہنا کہ آپ نے عائشہ اور حفصہ کی دلجوئی کیوں کی اور کیوں ان کے کہنے سے ماریہ قبطیہ سے قطع تعلق پر آ مادگی ظاہر فرمائی۔صاف اس امر کی دلیل ہے کہ حضو ملک کے کہنے کہ نیک بیتی پر حملہ کیا گیا ہے۔ورنہ اس کی ذمہ داری آپ بی عائم نہیں ہوتی۔

۵۸ ...... قرآن شریف مین آپ کو عام لوگون اور بندون کی طرح خطاب کیا گیا ہے۔ جو کیااس شان نبوت میں فرق نہیں آتا؟

جواب: حضور الله کاتعلق اپنے خداہے عابد ومعبود کا بھی ہے اور اعزاز وتکریم کا بھی اور اعزاز وتکریم کا بھی اور حضور الله کا کہ کا ایک ولموک کا ہے۔جس میں ہمیں پہلے تعلق کے متعلق لب کشائی کی بھی اجازت نہیں ہے۔اس لئے اس کو پیش نظر رکھ کر گتا خی کرنا اسلام کے سراسر خلاف موگا۔

۲۲.....مرزائي تعليم پر چندسوالات

ا ..... مرزائی تعلیم میں دوسیج تصور کئے گئے ہیں۔

اوّل .... مسيح ناصري جوحضو ملك في في معراج مين ديكه عقد

دوم ..... مسے محمدی جو کسی خواب میں حضوط اللہ نے دجال کے ساتھ طواف بیت اللہ کرتے خاموش دیکھا تھا۔ جس سے مراد مرزا قادیانی ہیں۔ اب سوال بیہ کہ کب سے محمدی نے حضوط اللہ کے ساتھ اللہ کہ میں آ سان سے اتروں گا۔ لیکن سے ناصری کا بیان ہے کہ میں نازل ہوکرا شاعت اسلام کروں گا۔ اب مرزا قادیانی کا یوں کہنا کہاں تک درست ہے کہ میرے ظہور کی خرقر آن وحدیث میں بھی موجود ہے۔

۱۰۰۰۰۰ م الف..... خزریرمرکب

ب سور سور سور سور اور آر ج سسس کا فور کفر سے د سسس فاران فار کا ت

ه ..... نجیل ، زنا او قوائے شہوانی

و ..... برزخ براورز، ذ زقوم مخترب.

و روم سرہے. بنگیا۔ کثرت اس عربی زبان ہے

۲..... عبد منظوری نبیس کی تقی اور دوسرو ۵..... محمد

جاتی ہے کہ قیامت کے دن وارد ہے کہ سیح عند النزول جواب کیسے مح ہوگا۔

> سست کدن بیان کما مرزا قاریانی کوئی مرزا قاریانی کوئی

> > ۸.....۸ کے قریب دارالوی اس کا کچوهد، اس

ہے ۔ تہدچھوڑ دیا۔ اس لئے کسی کے چھمہ میں آسکتے ہیں۔ آدم الیا۔ حضرت موئی علیہ السلام سطی کے کہنے ای طرح بیبیوں کی باہمی کاوش سے ماریڈ ہت رخی ہوا۔ اب یہ کہنا کہ آپ نے عائشڈ سے ماریہ قبطیہ ڈسے قطع تعلق پر آ مادگی ظاہر بک نیتی پر جملہ کیا گیا ہے۔ ورنداس کی ذمہ

م لوگوں اور بندوں کی طرح خطاب کیا گیا

سے عابد ومعبود کا بھی ہے اور اعزاز وتکریم کا ہے۔جس میں ہمیں پہلے تعلق کے متعلق لب نظر رکھ کر گنتا خی کرنا اسلام کے سراسر خلاف

کے لئے ہیں۔ شب معراج میں دیکھے تھے۔ تعوماللہ نے دجال کے ساتھ طواف بیت

سولان ہے وجاں سے منا طاقوات ہیں۔ اِنی ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ کب مسیح محمد می روں گا۔لیکن مسیح ناصری کا بیان ہے کہ میں ) کا یوں کہنا کہاں تک درست ہے کہ میرے

بی کہا جاتا ہے کہ بوز آصف کی قبر۔ ہے۔ ج۔ وع کا ذکر قرآن ان بی موجو ذبیس ہے۔ (انجان میسی علیدالسلام کی ہے۔

سا سرزا قادیانی نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی میں بیان کیا ہے کہ:

الف سن خزر مرکب ہے۔خزاور آرسے یعنی میں اس کو براجا نتا ہوں۔

بسس سورسوءاور آرسے مرکب ہے۔ اس کا معنی بھی براجا نتا ہوں ہی ہے۔

ح سن کا فور کفر سے شتق ہے۔ کیونکہ اس سے شہوات کا مادہ پوشیدہ ہوجا تا ہے۔

د سن فاران فارکا شنیہ ہے۔ دو بھا گنے والے وہاں حضرت ہا جرہ اپنے بیٹے کو بھاگ کرلائی تھی۔

فراس نی نا اور جبل سے مرکب ہے۔ یعنی بہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کے استعال سے

قوائے شہوانیہ بلند ہوتی ہیں۔

و سن برز نے براورز نے سے مرکب ہے۔ یعنی اس کی کمائی اخیر تک پہنچ گئی۔

و سن برز نے براورز نے سے مرکب ہے۔ یعنی اس کی کمائی اخیر تک پہنچ گئی۔

و ...... برزخ براورزخ سے مرکب ہے۔ لین اس کی کمائی اخرتک بھی گئی۔ ز زقوم مختفر ہے۔ ' فق انك انت العزيز الكريم'' كاذق كے بعدا، م لگایا توزقوم بنگیا۔ كثرت استعال سے ذقوم مشدد بن گیا۔ ہمیں پوچمنا بیہ ہے كماس تحقیق كى بنیاد

عربی زبان ہے۔ یا کوئی الہامی لغت ہے۔

اس سے عبداللہ آتھم کے متعلق جب بددعا کی گئی تقی مرزا قادیانی نے اس سے منظوری کینے کے خواہان رہے۔اس کی کیا وجہ ہے؟

۵ ...... محمدی بیگم کی پیشین گوئی کے پورے ندہونے کی ایک بیہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن مرزا قادیانی کا فکاح اس سے ہوگا۔لیکن حدیث شریف میں تو یوں دارد ہے کہ سے عندالنزول من السماء نکاح کرےگا۔نہ یہ کہ قیامت کو نکاح کرےگا۔اب یہ جواب کیے سے ہوگا۔

۲ ..... حضوط کا آسید، مریم، کافوم اخت موی علیدالسلام سے نکاح قیامت کے دن میان کیا جاتا ہے۔ مگراس روایت کی تھیے نہیں گی گی۔اس کی کیا وجہ ہے؟

۸.....۸ "انسا اندلسناه قریباً من القادیان "سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کے قریب دارالوی کے مقام پردوسری دفعر آن شریف اترا تھا گرسوال بیہ ہے کہ سارا اترا تھا یا اس کا کچھ حصہ ؟ اس کا فیصل نہیں دیا گیا۔

9...... مرزا قادیانی چونکه حضوطهای کابروز ثانی تھے۔اس کئے آپ کے الہامات قرآن شریف کے مجھ حصدابھی تک نہیں اثر اتھا؟اگر میسے ہوں گے تو آب سوال میہ ہے کہ کیا قرآن شریف کا پچھ حصدابھی تک نہیں اثر اتھا؟اگر میسے ہے تو قرآن شریف کمل وی نہیں۔اگرالہام کو قرآنی درجہنیں دیا جاسکتا تو نزول ثانی نزول اقل ہے بہتر کیسے ہوا؟

• ا ...... مرزائی اپنی نماز میں الہامی عبارت کو کیوں نہیں پڑھتے۔ حالا نکہ وہ قرآن

کے مساوی تصور کی گئی ہیں۔

ا ۔۔۔۔۔۔ قرآن شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سلسلہ ابرا ہیمی سے خصوص ہوگئ تھی تو چر حضو مالی کے بعد سلسلہ تیمور ہی ہے کس طرح وابستہ ہوگئی۔

۱۳ ..... بتا و که نبوت کا دروازه چودهوی صدی میں صرف مرزا قادیانی پر کیول کھل کر بند ہوگیا؟

الا بیر جولائی ۱۹۰۱ء میں کے کہ کسر صلیب کامعنی ہے۔ "عیسائی ندہب کی تر دیداور مسئلہ تلیث کا سیح انگشاف" اگر یہی معنی مرادلیا جائے تو بیتو مرزا قادیائی سے پہلے ہی حافظ این قیم ، ابن تیمید بمولوی رحمت الله اور دیگر مناظران اسلام کے وقت ظاہر ہوچکا تھا کہ جن کی تصانیف سے مرزائی تعلیم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ اب اس کی صدافت کیسی؟

یا در الله مراوی شاء الله صاحب پر مرزاقادیانی شاء الله صاحب پر مرزاقادیانی نے الله صاحب پر مرزاقادیانی نے العنت بھیجی ہے اور قصیدہ اعجازید (اعجاز احمدی ضمید نزول المسے ص ۱۹۵، نزائن جا اصلای کے شروع میں در العنتین بھیجی ہیں ۔ مگران کا پھیٹ گرا۔ '' انسی مھیدن من اھانك '' کا الہام کیا ہوا؟

۱۸..... ڈاکٹر عبدالحکیم اور مولوی ثناء اللہ کے بارے میں غیر نشروط اور مشروط بددعا کیں دنوں تھم کی موجود ہیں تو پھرغیر مشروط بددعا وں کو بھی زیر بحث کیوں نہیں لایا جاتا؟ بددعا کمیں دونوں تھم کی موجود ہیں تو پھرغیر مشروط بددعا وں کو بھی زیر بحث کیوں نہیں لایا جاتا؟ ۱۹..... (تعمیمات م ۲۲۸) میں ہے کہ مولوی ثناء اللہ ابوجہل ہے۔ جو مرز اقادیا نی

کے بعد زندہ رہا۔ گر ابوجہل تو جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ پھراب بیتشبیہ کیسی؟

۲۰..... مرزا قادیانی نے ترمیم مسائل شرعیہ میں اعجاز کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے الہامی اشعار میں عربی شاعریت کا وہ ستیاناس کیا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی جیسے زباندانی میں غلط گوتھے۔ ویسے ہی اسلامی عقائد میں بھی غلط گفتار تھے۔ ویسے ہی اسلامی عقائد میں بھی غلط گفتار تھے۔ ویسے ہی اسلامی عقائد میں بھی خلط گفتار تھے۔ ویسے ہی دریف اور کافیہ کوچھوڑتے ہوئے علم عروض کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیمکہ لگار ہے ہیں۔

بفضلك انا قدعصمنا من العداء وان جمالك قاتلي فأت فانظر

دعوا حب دنياكم وحب تعصب ومن يشرب الصهباء يصبح مسكرا الأمر ارفع عندكم

وان كـان شـان الامـر ارفع عـندكم وايـن بهـذا الـوقــت من شـان جولـرا

ومواكل صخركان في اذيالهم ببغيظ فلم اقطر

سئمنا تكاليف التطاول من عدے تمادت ليا لي الجوريا ربي انصر

ولا تحسب الدنياكنا طف ناطفي اقدري بليل مسرة كيف تصبح

> وان شفاء الناس كان بيانه فهل بعده نحو الظنون نبادر

وقد منزق الاخبار كل ممزق فكل بمناه وعنده يستنسر

الله كابروز ثانی تھے۔اس لئے آپ كے الہامات ہے كہ كيا قر آن شريف كا پچھ حصد ابھى تك نہيں ہے۔اگر الہام كوقر آنى درجہ نہيں ديا جاسكتا تو نزول

عبارت کو کیون نہیں پڑھتے ۔ حالا نکہ وہ قرآن

) کہا جاتا ہے کہ تمام نبوتیں منقطع ہوگئیں۔گر پیہے کہ اس ونت حضو تقلیقی کو خاتم النو ت کا نے؟

ہوتا ہے کہ نبوت سلسلہ ابرائیمی سے مخصوص ہوگئ رح وابستہ ہوگئی۔ ہویں صدی میں صرف مرزا قادیانی پر کیوں کھل

ی سے مرگی نبوت کا پیۃ چاتا ہے اور نہان کے ناہے۔کیا کوئی اسلامی ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ اثریف سے پیدا کرنا کیسے شلیم کیا جاتا ہے۔

الماف ہوں۔ کیار تفسیر بالرائے نہوگی؟ ہے کہ کسرصلیب کامعنی ہے۔''عیسائی نہ ہب ک مرادلیا جائے تو ریتو مرزا قادیانی سے پہلے ہی مناظران اسلام کے دفت ظاہر ہو چکا تھا کہ جن ہے۔ اب اس کی صدافت کیسی؟

ائن ج۱۹ مس۱۳۲) میس مولوی شاء الله صاحب پر بیر (اعجاز احمدی ضمیر نزول المسیح ص۵۵، فزائن ج۱۹ ناکا کی مند گرا-" انسی مهین من اهانك" كا مه له

آئینہ بینا کے سامنے سر اس تصیدہ کے خدا بیں اور نہ دی کئ اللہ کے اغلاط کئ بات ہوگئی گر گر

وشاعری سے بے چنانچہ:

۲... ایــ

......

ففكريهديك خمس عشرة ليلة فنادحسينا وظفرا واصغرا

رميتلا غتالن وماكنت رامياً ولكن رماية الله رباي لينظهرا

> ويوم فعلتم بغذركم باخ الحسين وولده اذ احصروا

ووالله ان قصيدتى من مؤيدى في من مؤيدى في المن مؤيدى في المن على رب كريم ونشكر وان كان هذا الشرك في الدين جائزا في المن بعثروا

ويا رب ان ارسلتنسى بعناية فايد وكمل كلما قلت وانصر

> وهذا العهد قد تقرر بيننا بمد فلم ننكت ولم نتغير

ايا محسنى بالحمد والجهل والوغا رويدك لا بتطل ضيعك واحذب

> وان حيسوت الغسافيليين لنذلة فسيل قبليه زاد الصفيا اوتكدرا

تركت طريق كرام قوم وخلقهم هجوت بمدعا مدالتحقرا

وللدين اطلال اراها كلاهف ردمعي بذكر قصوره بتحدر

اتانی کتاب من کذوب یرور کتاب خبیث کالعقارب یأبر

سره بینه آواصغرا -

فتالن وماكنت رامياً ولــكـن اه الله ربـــي ليــظهــرا

احصروا ن قصیدتی من مؤیدی ی علی رب کریم ونشکر

بن جائزا

ین بعثروا بان ارس<u>اتنی بعنای</u>ة

وكمل كلما قلت وانصر

ربینیا منتغیر

سنى بالحمد والجهل والوغا

، لا بتطل ضيعك واحذب

يىن لىذلة ا اوتكدرا

ن طريق كرام قوم وخلقهم

ت بمدعا مدالتحقرا حاكلاهف

ره بتحدر

ى كتــاب من كـذوب يــزور خبيــث كــالـعـقـا رب يـأبـر

فقلت لك الويلات يا ارض جولر لعنت بمعلون فانت تدلر

فقال ثناء الله لى انت كاذب

فقلت لك الويلات انت ستحسر آئينة فق اور تنوير الابصارين ان نقائص كرفع كرنے ميں بہت كھ كھا ہے۔ مرقع كرنے ميں بہت كھ كھا ہے۔ مرقع م

استان المسلم المراف المساوي المساوي المساوي المساوي المسلم المسل

ا است احت امروی شمس بازغ کو یباچیش کهت بین که:

واولدا العلم کلهم شهدوا

انسه لا السه الا هسو

ثم قال السرسول قبولوا معی

انسه لا السه الا هسو

۲ سد مولوی غلام رسول راجیکی جواب مبابلد نمبر ۲ مین کهت بین که:

ایسرمسون ابرار لغیر ثبوتهم

یسرمسوں ابرار سیسر فیسونهم اظفر الوشاة بتهمة ومکائد وحال التقسی الباریدے ببرکة

وحصان المتقدى البدريات ببرك كمال يبارك فينه ليسس بكاسد نندس والنمطف خبية

لسذم السميقيدس والسميطهير خيبة اشياعيوا عييوب نيفوسهم في الجرائد وان البغاة بفسقهم وفجورهم يحبون سبيل الغى طرق المفاسد

ودعوى التقاة بغير تقوى سفاهة ويبلى تقاة المؤعند الشدائد

وانا لانصار الخلافة بالهدى لا علاء كامتها بحق كراشد

وان الخليفة صالح بـش نــه فلا تعـزيـن اليــه عــزى المفـاسد

وسيدنا المحمود ابن مسيحنا بشير وفضر الرسل ليس بطارد

البشس رب الكائنات مسيحه

خلافالوحى بشارة ومواعد

س..... مولوی الله دنه صاحب این کتاب همیمات ص ۲۲۹ میں مولوی ثناء الله

صاحب كمتعلق لكهية بين-

کاذب کو کمبی عمر ملتی ہے کہا

کذب میں پکا تھا اپنے اس لئے زندہ رہا

مستقلن مستقعلن مستقعلن مستقعلن فاعلان فاعلان فاعلن خاصی محمد یارصاحب پلیڈرا شخقاق خلافت کے لئے ٹریکٹ نمبر ۸۰ میں

لکھتے ہیں کہ:

چراغ شام آخر را 'غیر مانے بیند طلوع صبح صادن را کرر مانے : کم تعجب است مصیبت است کرچیشم زرد بینا را این نابینا نے بیند

•

: ;

منقول يزر

شب تاریک ودرد دل وبا این کنج تنهائی ایں حال من امیر دستهٔ رفقا نے بیند بیا قاضی مرنجال دل وتکیه برخداے کن کہ دست تو گرفتہ چوں ایں مشکلہا نے نبیند این اهکیکه معلق شد نه ریزد نه شده واپس بيارد سخت طوفان حيف اين دنيا نح بيند ابن مریم وه مراد ی نها بنا ہے نزول اس کا مرادی تامدام اس کے بیٹے کیوں میں لفظوں پر اڑے کیوں نہیں یہ سوچتے وقت خرام میں تو باتیں بہت پر کافی یہ ایک تيرا کھ جائے نہ ميرا بنا کام میری غلطی کو مٹائے معاف کر تو ہے دینے والا میں انسان نام نازك مزاج بهي مول طبيعت كاسخت بهي مول د کھے جو عورے تو یہی صفت اولیاء ہے جس دل میں ہو چنگاری الفت کی جلنا اس کا كيا جينا اس كا لهر دنيا بي جو جيا ب اب رقم پرای کے ہے سارا تانا بانا نه رات میں ہے ظلمت نه روز میں ضیاء ہے آئینہ حق نمایس ایک شاعر کی جویش خود مرزا قادیانی کے اشعار یوں

واہ سعدی دکھے لی گندہ دہائی آپ کی خوب ہوگی مہتروں میں قدردانی آپ کی بیت سازی آپ کی بیت الخلاء سے کم نہیں ہے پند خاکروہاں شعر خوانی آپ کی

منقول ہیں کہ:

ن البغاة بفسقهم وفجورهم

بون سبيل الغى طرق المفاسد

تقوى سفاهة

مند الشدائد

الانصار الخلافة بالهدى

لاءكلمتها بحق كراشد

زى المفاسد بُدنــا المحمود ابن مسيحـنــا

حر وفخر الرسل ليـس بطار د حات مسيحــه

ارة ومواعد احب اپنی کتاب تعهیمات ص ۲۲۹ میں مولوی ثناء اللہ

بی عمر ملتی ہے کہا تھا اپنے اس لئے زندہ رہا مستفعلن مستقعلن اتن فاعلات فاعلن ب پلیڈراستحقاق خلافت کے لئے ٹریکٹ نمبرہ ۸ میں

> غیر مانے بیند کبر مانے بہر است جب است مصیبت است مصیبت است پٹم زرد بینا را ایں نابینا نے بیند

تجھی ہو

نبوت

تنصي

اورآ

وفعهم

عل

أرووا

یے

ويكم

سكت

يل

اب ناظرین خودانساف کرلیں کہ ایسے شاعروں کے سامنے اغلاط قرآنیا وراغلاط تصیدہ اعجازیدکو ایک درجہ پر بھنا کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے۔ ہاں جوشعروشن سے پھے بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ اس بات پر بھی شغنی نہیں ہوسکتے کہ مرزا قادیائی کے کلام پر جواعتر اضابت کئے گئے ہیں ویسے بی سے جو کلام اللی پر کئے گئے سے کیا مرزا قادیائی شریعت محمد یہ ہیں مجد دہ ہوکرآئے شھے۔ تو شریعت شاعری ہیں بھی آپ مجد دستے نہیں ہر گر نہیں! ورند اسلام میں کئی ایک قصائد مضیہ اور بردی بردی لمی نظمیں موجود ہیں۔ سی ایک میں سے ایسا افتہاس ہمارے سامنے پیش کریں۔ جبیبا کہ مرزا قادیائی عیوب آمیزنگ شاعری چندا شعار کو پیش اسے جاس بیضروری کے کہ مرزا قادیائی کے طرفدار ثابت کریں کہ وہ خود بھی شعروشن سے آشایا تی فلط ہے کہ بیلوگ خود کھی شعروشن سے آشایا تی فلط ہے کہ بیلوگ خود بھی شعرفہم نہیں ہیں۔ کسی کی طرفداری میں کیا کھیں گے۔

الا ..... بالاخرة يؤمنون مين آخرى وى مراد ليما كس طرح سيح موسكما ہے۔ جب كه كسى نے مرزا قاديانى سے پہلے بھی قاديانى وى پرايمان كا اظہار نہيں كيا۔ كياوہ سارے ہى فرقے كافرتھ يار معنى مراد ليما غلط ہے؟

۲۲ ..... علماء سؤ احمد کی بین یا غیراحمدی۔ جورات دن تحریف کلام الہی اور تبدیل نصوص اسلام کرتے رہتے ہیں۔

ساس آربی نی بہ کے پیرو کھتے ہیں کہ موجودہ چار وید چار رشیوں پر نازل بوت تھے۔ جوحفرت آ دم علیہ السلام کی طرح پیدا ہوتے ہی شاعر اور جوان تھے۔ تبت کے پیاڑوں پر خدا کا کلام ان پر نازل ہوا اور بیقا عدہ ہے کہ جب دنیا میں وید کی تعلیم ست پڑ جاتی ہے تو وہی چاررشی خدا کا کلام حاصل کر کے از سرنو وید کی تعلیم دینے آ جاتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے کسی جنم میں نیک کام کئے تھے۔ جن کا معاوضہ ان کو بیضد مت کی ہوا ہے اور بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کا باطن صاف ہوجا تا ہے تو پراہ راست بھی خدا سے وید بانی حاصل کر سکت ہے۔ جیسا کہ اس زمانہ میں دیا نئد سرسوتی (معلم وید) نے وید حاصل کئے تھے اور ان کوشکرت کے جیسا کہ اس زمانہ میں دیا نکا تھا تو گویا اس اصول کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں وید گئی دفعہ از ہے علاوہ دلی زبانوں میں بیان کیا تھا تو گویا اس اصول کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں وید گئی دفعہ از سے اور حسب ضرورت زمانہ ان کے احکام میں تبدیلی

الیے شاعروں کے سامنے اغلاط قرآنیہ اور اغلاط

مزیس ہے۔ ہاں جوشعر وقن سے پھی بھی واقفیت

مرزا قادیانی کے کلام پر جواعتراضات کئے گئے

یام زا قادیانی شریعت محمد بید میں مجد د ہوکر آئے

نہیں ہرگز نہیں! ورنہ اسلام میں کئی ایک قصائد

یک میں سے ایسا اقتباس ہمارے سامنے پیش

مرکی چنداشعار کو پیش کیا گیا ہے۔ ہاں بی ضروری

ورنہ جو

ورنہ جو

اگیا ہے وہ اس لئے بھی غلط ہے کہ بیلوگ خود

وحی مرادلینا کس طرح صیح ہوسکتا ہے۔ جب کہ بمان کا اظہار نہیں کیا۔ کیا وہ سارے ہی فرقے

رى - جورات دن تحريف كلام الى اورتبديل

ہیں کہ موجودہ چار وید چار رشیوں پر نازل اہوتے ہی شاعر اور جوان تھے۔ تبت کے کہ جب دنیا میں وید کی تعلیم ست پڑجاتی ہے اتعلیم دینے آ جاتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے کو میرخدمت ملی ہے اور بھی یوں بھی ہوتا ہے سے بھی خداسے وید بانی حاصل کرسکتا ہے۔ وید حاصل کئے تھے اور ان کوسٹسکرت کے مید مطلب ہے کہ دنیا میں وید کئی دفعہ اتر ہے سیمطلب ہے کہ دنیا میں وید کئی دفعہ اتر ہے

بھی ہوتی رہی اور مرزائی تعلیم ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی بھی دنیا بین ظلمت چھاجاتی ہے تو نبوت کا نور چکتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضوظ اللہ ہے۔ ہیں بوت روپ بدلتی رہی ہے تھیں۔اب خاتم الا نبیاء کے بعد صرف نبوت محمدی کا بھی رائے ہے۔ بہی نبوت روپ بدلتی رہی ہے اور آئندہ بھی بندلتی رہے گی اور بہی قرآن شریف حضوظ اللہ پر پہلے نازل ہوا تھا۔ اب دوسری دفعہ مرزا قادیانی حضوظ اللہ کے بروز ٹانی میں اس لیے ضرورت زمانہ کے مطابق قرآن شریف کا مفہوم پچھاور ہے اور اس کی زبان میں بھی اردو، فاری اور انگریزی کا اضافہ ہوگیا ہے۔اب ہمیں بوچھنا یہ ہے کہ بروز کا مسئلہ آریہ فرہب سے تو نہیں لیا اور کیا دیا نند کے مقابلہ میں آنے کی خاطر مرزا قادیانی نے دعوی نہیں کیا تھا۔ تا کہ یہ دیکھیا جائے کہ اگر و ید دیا نند پراردو میں اتر سکتے ہیں تو قرآن بھی اردوچھوڑ کئی زبانوں میں اتر سکتے ہیں تو قرآن بھی اردوچھوڑ کئی زبانوں میں اتر سکتے ہیں تو قرآن بھی اردوچھوڑ کئی زبانوں میں اتر سکتے ہیں تو قرآن بھی اردوچھوڑ کئی زبانوں میں اتر سکتے ہیں تو قرآن بھی اردوچھوڑ کئی زبانوں میں اتر سکتے ہیں تو قرآن بھی اردوچھوڑ کئی زبانوں میں اتر سکتے ہیں تو قرآن بھی اردوچھوڑ کئی زبانوں میں اتر سکتے ہیں تو قرآن بھی اردوچھوڑ کئی زبانوں میں اتر سکتے ہیں تو قرآن بھی اردوچھوڑ کئی زبانوں میں اس کیا ہے۔

۲۵..... تطمیر عیلی سے مراد گرنجات از واقعہ صلیب ہے تو مواعیدار بعد میں اس کا نمبر پہلا ہونا ضروری تھا اور اگر اس سے مراد تقید این محمدی ہے تو غلبہ تابعین کے بعد ہونا چاہئے تھا۔ بہر حال اگرہم پرتر تیب تو ڑنے کا الزام قائم ہے تو تم بھی چینہیں سکتے۔

۲۷ ..... بیکا مخول ہے کہ یہودیوں سے نجات دینے کے لئے خدانے مسے سے بہات دینے کے لئے خدانے مسے سے پہلے ہی کہ دیا تھا است فی سہلے ہی کہ یہا کہ انہاء کو تھیں۔ مسلسل اللہ جو آ پ سے پہلے گی ایک انہاء کو تھیں ہو چکی تھی۔ حضرت مسے کو محروم رکھنا تھا؟ اور کیا موت فے الفراش شہادت سے افضل تھی؟

۱۷ ..... اگریشلیم کیا جائے کہ ۸۷ ممال حضرت سیح تشمیر میں رو پوش رہ کرم م کئے تو

کی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اوّل یہ کہ تین سال کی تبلیغ میں تو یہ اثر تھا کہ آئے عیسائی ندہب سب
ہے برا ہے جوشام سے نکل کر یورپ میں جا گھسا تھا۔ گر کشمیر میں ۸ سال کی تبلیغ ہے ایک عیسائی
بھی نظر نہیں آتا۔ دوم یہ کہ اگر آپ رو پوش رہے تھے اور دشمن کا خوف بھی نہ تھا تو آپ نے تبلیغ
کیوں نہ کی سوم یہ کہ قیامت کو خدا کے سامنے کیے کہیں گے کہ جب تک میں یہود میں رہاان کا
گران حال رہا۔ کیا رو پوش بھی گران حال رہا کرتا ہے۔ چہارم یہ کہ ما ننا پڑتا ہے کہ آپ کی عین
حیات میں اور رو پوش کے لیے عرصہ میں مثلیث پیدا ہوچکی تھی۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد اس سال کے اوّل اوّل ہی انا جیل مرتب ہوچکی تھیں۔ جن میں آپ کو ابن اللہ کہا گیا تھا۔ حالانکہ
تہار سے نزدیک تثلیث بعد الموت مانی گئی ہے۔ اس لئے ہجرت شمیر کا نظریہ صرف خیالی مسئلہ
ہے۔ جس پرنہ کوئی تاریخی شوت ہے اور نہ آسانی شہادت موجود ہے۔

۱٬۰۰۰۰ "اولئك مع النبيين "شن ابت كياجا تا كد: "مع بمعنى من " هم النبيين "شن ابت كياجا تا كد:" أنت من اتباعى "تو كر " انت من اتباعى "تو كر" الله مع النبيين "شن" من اتباعهم" كا ويل كول كي جاتى هم؟

۲۹ ..... اسلام میں حقوق والدین کو مانع وراثت تسلیم نہیں کیا گیا تو مرزا قادیانی فی است میں مقوق والدین کو مانع وراثت تسلیم نہیں کیا تھا؟ کیا اپنے الہام اور وی سے تو پھر نائخ شریعت تھہر ۔۔ ورند قرآن وحدیث سے اس کا شبوت دیا جانا ضروری ہے۔ (دیکم قویمات م ۵۲۹)

۳۰ جب براہین احمد مید میں تین سودلائل حقانیت اسلام پردینے کا وعدہ دیا گیا تھا تو یہ بہانہ کرنا مناسب نہ تھا کہ اب ہم پچھ سے پچھ بن گئے ہیں۔اس لئے ایفاء وعدہ واجب نہیں رہا۔ کیونکہ اس وعدہ خلافی کا خواہ کوئی سب ہو۔ بہر حال اس سے خالفین اسلام تو کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کہہ کر مرکبے۔اگریہ بلغ علم تھا تو تین سودلائل حقہ کی ڈیک کیوں ماری تھی؟

اسا اسس (دیاچہ برامین حصہ پنجم ص۵ مزنائن ج۲۱ ص۱ مخص) میں نہ کورہے کہ ہمارے خور مجزات تین سوسے زیادہ ہیں۔ اس لئے اب تین سو دلائل حقانیت اسلام کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ تاویل مریدوں میں تو خوب چل کی ہے۔ گراہل اسلام کوتویہ ہم دلایا گیا تھا کہ خانہ زاد دلائل کے سواء خارجی دلائل ذکر کئے جا تیں گے اورا گرا پی تعلیوں کو ہی دلائل اسلام بنالینا تھا تو بہلے ہی کہدیتے۔ تا کہ لوگ بے چین ہوکر کتاب کی پیشکی قیت تو واپس نہ لیتے۔

فی میں تو بیاثر تھا کہ آج عیسائی مذہب سب بگر شمیر میں ۱۸سال کی تبلیغ سے ایک عیسائی اور دشمن کا خوف بھی نہ تھا تو آپ نے تبلیغ میں گے کہ جب تک میں یہود میں رہاان کا ہو چکی تھی۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد ای میں آپ کو ابن اللہ کہا گیا تھا۔ حالانکہ النے جمرت شمیر کا نظر بیصرف خیالی مسئلہ میں موجود ہے۔

اثابت کیاجاً تا ہے کہ:''مع بعدنی من'' آ ہے کہ:''انت من اتباعی ''تو پھر ایل کیوں کی جاتی ہے؟

نع وراثت تسلیم نہیں کیا گیا تو مرزا قادیانی مادر دی سے تو پھر نائخ شریعت تشہرے۔ ہے۔ (دیموقع بہات ص۵۴۹)

لاَئل حقانیت اسلام پردینے کا وعدہ دیا گیا محقے ہیں۔اس لئے ابھاءوعدہ واجب نہیں اس سے خالفین اسلام تو کہد سکتے ہیں کہ ل حقہ کی ڈینگ کیوں ماری تھی ؟

ا ناامی و طفس) میں ندکور ہے کہ ہمارے مودلائل حقانیت اسلام کے ذکر کرنے کی اُل ہے۔ مگرالل اسلام کوتو بیوہ ہم دلایا گیا تھا اگے اوراگراپنی تعلیوں کوئی دلائل اسلام ب کی پیشکی قیمت تو داپس ندلیتے۔

۳۲ ..... (حقیقت الوی ۱۲ مردائن ۲۲ س۳۲ س۳۲ میں کیما ہے کہ میں نے لوگوں کو گالیاں دین قو واقعات کا گلیاں دینے میں ابتدا نہیں کی اور جب میں نے سعد اللہ لدھیانوی کو گالیاں دیں تو واقعات کا ترجمہ کردیا۔ گائی وہ ہوتی ہے جو جموت ہو۔ اگر یہی بات ہے تو شروع میں جب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے مرزا قادیانی کو مدی نبوت ہونے کی بناء پر فتو کا تکفیری تیار کرایا تھا تو وہ بھی واقعات پر بنی تھا۔ جموث نہ تھا تو پھر بتاؤ گالیوں کی ابتداء کس کی طرف سے ہوئی ؟ اور نہ مائے والوں کو ذریۃ البخایا (حرامزادے) کس نے لکھا؟ گواپنے اپنے خیال میں دعویٰ نبوت اور فتو کی تکفیر جموث نہ تھے۔ گر بعد میں مرزا قادیانی نے لوگوں کولومڑی، خزیر، سانپ، کتے اور ملحون وحرامزادے وغیرہ کہنا شروع کردیا تھا تو کیا ان گالیوں کا کوئی ثبوت شرعی ان کے پاس موجود تھا؟ وحرامزادے وغیرہ کہنا شروع کردیا تھا تو کیا ان گالیوں کا کوئی ثبوت شرعی ان کے پاس موجود تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھرگالیاں کیوں نہ ہو کیں؟ اور فتو کی کے بعد آغاز کس سے ہوا؟ بلکہ فتو کی سے پہلے ہی مرزا قادیانی نے ملی طور پر رو پیدوا پس نہ دینے سے جب لوگوں کو پاگل سجھ لیا تھا تو یہ خوص مضمون اسی دن سے شروع ہوگیا تھا۔

سر اس کے اس سے ہوں اور اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے جسائیوں نے ہمیں گالیاں دیں۔اس کے جم نے بھی ان کے فرضی سے کو گالیاں دیں۔ورنہ بیں جب سے کا مثیل ہوں اور اس کی جان سے ایک بخل اٹھ کر میرے دل میں جاگزین ہوگئی ہے تو میں اس کو برا کیسے کہ سکتا ہوں؟ ہاں جناب شے نو بولیوں ہی کہا ہے۔ عیلی کجاست کہ بنہد یا بمعرم؟ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑو۔اس سے بہتر غلام احد ہے اور یوں بھی لکھا ہے کہ جب عیسائیوں نے سے کو بڑھایا تو غیرت خداوندی نے چاہا کہ جھے اس سے بہتر فابت کرے۔ (انجام آ بھی) میرتو وہی شل ہوئی کہ بیر ماہمہ صفت موصوف است کیکن قدرے کا فراست۔

۳۵ ...... اشتہاراعلان نبوت میں لکھا ہے کہ میں وجود کیے کا کلڑہ ہوں۔ پھر (کشتی نوح ص ۱۹ بززائن ج۱۹ ص ۱۷) میں لکھا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے احترام تعامر جب مرزا قادیانی مستقل نبی ہے تو وہ احترام جاتارہا۔

سر ازالداوہ مس ۱۱۰ فرائن جسم ۱۰۹ میں مرزا قادیائی نے گالیوں کا عذر اول بیان کیا ہے کہ آن شریف میں بھی مخالفین کو تحت لفظ کیے جیں۔ ہم نے اگر کہددیے تو کون می بوی بات ہوگئ ہے۔ (انوارالاسلام ۱۳۰۰ فرائن جه مس کی میں ہے کہ جو شخص سے کہتا ہے کہ ہم نے کسی نبی کی تو بین کی ہے تو اس کا جواب ہے۔ 'العنة الله علی الک اذبین ''مگر واقعات بتلارہ بین کہ نصار کی کے مقابلہ میں حالات سے کواس بری طرح پر بیان کیا ہے کہ آخر مرزا قادیانی کوسی سے خود بہتر بنیا پر ااور قرآن میں کسی نبی کی جنگ موجو و نہیں ہے۔ ہاں کفار مکہ کو بیشک براکہا گیا ہے۔ کیونکہ اسلام کے و شمن سے گریہاں بید معالمہ ہے کہ حامیان اسلام کوشرک دجال مقال کی نظام ہوگا۔ دجال کا کا کہ بیاد پر مرزا قادیانی کے دعادی کی تک بینے دیر کرزا قادیانی کے دعادی کی کہتا ہے۔ جوسی روایات اسلام کی بنیاد پر مرزا قادیانی کے دعادی کی تک نہ بینے دیر کرزا قادیانی کے دعادی کی تک نہ بینے دیر کرزا قادیانی کے دعادی کی تک نہ بینے دیر کرزا قادیاتی کے دعادی کی تک نہیں کرتے ہیں۔ اس لئے بی قیاس غلط ہوگا۔

ر مورس مدیب سیست بی موسی است بی می وی الهی کاتھم رکھتا ہے اور مرزا قادیانی کو بھی محاکا قات سے اس سے جونکہ نبی کا خواب بھی وی الهی کاتھم رکھتا ہے اور مرزا قادیان '' کاشوق تھا۔ اس لئے مرزائیوں کو یہ دکھا تا پڑے گا کہ:''انسا انسزانساہ قدیباً من القادیان '' بھی قرآن میں موجود ہے؟ یا پہتلیم کروکہ قرآن کا کچھ حصد ابھی نزول اوّل سے باتی رہ گیا تھا جو نزول وانی میں حاصل ہوا ہے۔

القرآن "پرلکھا ہے کر آن کوسب پرمقدم رکھو۔ کیونکہ" لاشفیع و لا نبی الا محمد و لا القرآن "پرلکھا ہے کہ قرآن کوسب پرمقدم رکھو۔ کیونکہ" لاشفیع و لا نبی الا محمد و لا کتاب الا القرآن "اور بھی کلھا ہے کہ تائیدی حدیث کونہ چھوڑو۔ گرا فیر پر(ازالہ ۴۰ کہ بڑائن جسم ۴۸۱) میں یہ بھی کلے دیا ہے کہ بقول گلاب شاہ مجذوب مرزا قادیانی قرآن کی وہ غلطیاں دور کردیں سے جوتفیر دن میں اس کی طرف منسوب ہیں۔ گویا مرزا قادیانی کہلی تفاسیر کو جوائل زبان محابدادر خاص عربوں سے منقول ہیں۔ خلط قراردے کرقرآن میں تحریف جدید کریں گے۔ کیا سے فعل یہونہیں؟ کیا اس میں تمام سلمانوں کی تو ہیں نہیں؟ اور کیا اس میں ضمی تشریع کا ادعاء موجود نہیں ہے؟

۳۹ ..... (ازالہ ۲۲۸، نزائن جسم ۲۳۵) میں ہے کہ آج شائستہ دنیا میں رفع جسمانی کاعقیدہ رکھ کر اسلامی فتح ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ بیعقیدہ قرآن سے ثابت نہیں اور جن

ردایات پراس کی بنیاد ہے وہ بھی غلط ہیں۔ بہت خوب! گریدکون ذی عقل تسلیم کرتا ہے کہ تیموری خاندان کا ایک فردسید آل رسول بن کر با توں باتوں میں ہی افضل الرسل بن جائے اور باوجود فہ ہی زبان پورے طور پرنہ جاننے کے مفسر قرآن بھی اعجازی طور پربن بیٹھے۔

۲۰ ..... (توضیح الرام ص ۲۱، فزائن جسم ۲۲) میں ہے کہ خدا سے انسان کی محبت مادہ ہے اور انسان سے خدا کی محبت ''نز'' اور دونوں کے ملنے سے محبت کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر (توضيح الرام ص١٤٦٨، تزائن ج٣٥ ص ٩٢،٩١) مين لكها بي كم جبرائيل ايني جكد يرقائم باور انسان کے دل میں جومحبت کا بچہ بیدا ہوتا ہے اس میں جرائیل کی تصویر اتر تی ہے۔ اس کے محبت کا بچدروح القدس بھی کہلاتا ہے اور انسان کے لئے خداسے کلام سننے اور عجا تبات عالم کود کیمنے کا ذراید بن جاتا ہے اور چونکہ جرائیل خود خدا کے اعضاء کی بجائے ہے۔اس لئے اس کا فوٹو (محبت کا بچه) بھی وہی جرائیل ہوتا ہے اور چونکہ محبت کا بچہ خودروح انسانی ہے۔اس لئے ایبا انسان خدا کا بچه بننے کا حقدار ہوسکتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بیت شیث قرآن کی س آیت سے حاصل كي كي ب- الريول كباجائكد: "أن الله خلق ادم على صورته" - يمضمون تراش لیا گیا ہے تو ہم کہیں سے کہ اس کوغلط طور پر استعمال کرنے میں خیانت کی گئی ہے۔ کیونکہ اس كاصاف مغهوم مدية كه خداف انسان ميسمع، بصرعلم وغيره پيدا كرديج بين - جواس مين بھی موجود ہیں۔ورنداس میں محبت کا بچہ پیدا کرنے کی طرف کوئی اشارہ نہیں۔ جمیں افسوس ہے كتعليم يافة لوك بعى اليى تك بنديول برايمان لے آتے بيں ممكن ہے كه (فو مات ميس ٥٥) میں الی تک بندیوں کی طرف ہی اشارہ موکہ انسان کے قلب پر جب شیطان اپنا تسلط جمالیتا ہاور دعویٰ آفرین کے اصل اس کے ذہن نظین کرالیتا ہے تو خود اس میں ایس طاقت پیدا موجاتی ہے۔ چونکہ آفرین اور موشکافی میں اس کی اس طرح دیکھیری کرتی ہے کہ مہم اوّل حضرت شیطان بھی د کید کرونگ رہ جاتے ہیں اور اس طاقت کا نام شیطان معنوی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ محبت كابچ بحى يجهايانى موببرحال ناظرين كافرض ب كتحقيق مرزائيكواس كمقابل ركه كردره فورس بتاكي كدكيا يمي نتجه لكات يا مجماور؟

اس سر (براہین احریم ۵۵۴ فرائن جاس ۱۲۲) میں ہے کہ: '' اغف ربنا وار وار سے میں اس سے کہ اُن اغف ربنا وار وار حدم من السماء ربنا عاج ''ال فقرہ کی ترکیب کر کے مجھا وکہ اس کامنیوم کیا ہے اور یوں کہ کر شالوکہ یہ تشابہات میں سے ہے۔ کیونکہ یہ جواب صرف احمد یوں کی تشق کرسکتا ہے۔ ورنہ ہم تو عاج کی تشریح پر بھی تو چھیں کے کہ (جمیمات ص ۵۲) میں اگر اس کامعنی پیٹیم مرزا کیوں کا

ی میں لکھا ہے کہ میں وجود سیح کا نکڑہ ہوں۔ پھر (کشتی لی اس سے بہتر ہوں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بیٹ تووہ احترام جاتارہا۔

ائن جسم ۱۰۹) میں مرزا قادیانی نے گالیوں کا عذر افعن کو مخت لفظ کہے گئے ہیں۔ ہم نے اگر کہددیئے تو البہ فرائن جہ ص میں ہے کہ جو شخص ہے کہتا ہے اللہ علی الک اذبیان ''گر بب ہے۔' لعن الله علی الک اذبیان ''گر بل حالات میں کواس بری طرح پر بیان کیا ہے کہ آخر من میں کی ہمک موجو ذبیس ہے۔ ہاں کفار ملہ کو سے گریمال بیمعا ملہ ہے کہ حامیان اسلام کو مشرک، ہے۔ جو سے دوایات اسلام کی بنیاد پر مرزا قادیانی کے اس کا طاح ہوگا۔

وى الى كاعم ركمتا باورمرزا قاديانى كوبهى محاكاة كاكت الله كاكت المناديان " كاكد: "انسا انولسناه قريباً من القاديان " أن كالم حصد المحى نزول الالسام باقى روكيا تفاجو

ن ۱۹۳۵ مین ۱۹ مین الهام ہے کہ: "النفید کله فی ارکھو کوئک، "لاشفیع و لا نبی الا محمد و لا فی محدیث کوئی اللہ محمد و لا محدیث کوئی کوئی کوئی کا اللہ کا اور اللہ کا اور کی اس کے کیا یہ اور کے کہا تھا کہ کہ کا اور کیا اس میں خمنی تشریع کا اور کیا دور کیا تھیں ہے؟

ریسی رون کی ریسی موروں میں ہے. جسم ۲۳۵) میں ہے کہ آج شائستہ دنیا میں رفع ہے۔ کیونکہ میاعقیدہ قرآن سے ثابت نہیں اور جن شیر دہندہ یا آسان وزین میں ان کی تشہیر کرنے والاسیح بھی ہوتو یہ سارافقرہ پھر بھی ہے جوڑ مرکب اشراحی کی طرح رہ جاتا ہے۔ کیا ایسے فقرے قران کے مقابلے میں وقی کہلانے کے حقدار ہیں؟ ارے کچھ تو خدا کا خوف کرو۔

۳۲ ..... (توضیح الرام ۵۰ منزائن جسم ۹۰) میں ہے کہ خدا کو یوں مجھو کہ ایک بین اتیندوا ہے۔ جس کی بیٹار تارین تمام عالم کو محیط ہیں۔ (تھیمات ۵۰ ۴۵) میں ہے کہ چونکہ قرآن میں ہے کہ:''مشل نور کمشکوۃ ''اس لئے تقییل جائز ہوگی۔لیکن تاہم فرق ہے۔ کیونکہ قرآن میں نور کی تمثیل ہے اور ترآن کلام اللی ہے۔ کیونکہ قرآن میں نور کی تمثیل ہے اور یہاں ذات باری کی تمثیل ہے اور قرآن کلام اللی ہے۔ خدا مجاز ہے کہ اپنی تمثیل کی طرح ذکر کرے اور یہ کلام بشرکی طرح بھی وی نہیں ہے اور اگراس کو بھی وی باتا تھا۔ ذرہ اگراس کو بھی وی مان لیا جائے تو بیلازم آئے گا کہ غلام اسپے آتا تا سے بر ھروی یا تا تھا۔ ذرہ سوچ کر جواب دیں۔

سلطند

يزحا

ہےک

زوال

تمال

المجانس (المهمات م المهمات م المهمات م المهمات م المهمة مقره صرف شرك وبدعت سے بحث والے متع پر ہیزگاروں کے لئے مخصوص ہے۔ مبلغ غریوں کا داخلہ مقت ہے اور غیر مبلغ تقد لیق فارم داخل کرنے کے بعد جو دفتر سے ماتا ہے جائیداد کا دسواں حصہ صیفہ تبلغ میں دے کر داخل ہوسکتا ہے۔ ورنہ صرف عشر مال کافی نہ ہوگا۔ صیفہ تبلغ کے لئے گوائی طریق سے خوب مدد پہنچتی ہوسکتا ہے۔ مگرسوال ہیہ کہ کہا ''محاکاۃ بالمنبی ''کے سواء کوئی اور بھی اس کے جوازی صحح دلیل ہے یا تاہے۔ کیا مرزا قادیائی خداتے ؟ جو بیتجارت کرنے بیٹھ گئے تھے؟ یا اپنے آ قاسے بڑھ کر جاتا ہو اور جھی بتا میں کہ دفات میں میں زیادہ محمی بیان کریں اور یہ بھی بتا میں کہ دفات میں محمی خوات میں میں المور مرزا، قرآن کی جدید متی طرازی ، خم نبوت سے انکار، اسلام قدیم پر مستحکہ اڑانا دغیرہ یہ سب بھی مان کرانسان بدی بنا میں اسلمان رہ سکتا ہے جو یوں کے کہ میں کواب تک زندہ مانے دالا مشرک ہے یا نبیس ؟ کیاوہ خض مسلمان رہ سکتا ہے جو یوں کے کہ میں کواب تک زندہ مانے دالا مشرک بن گئے ہیں۔ مسلمان رہ سکتا ہے جو یوں کے کہ میں کواب تک زندہ مانے دالا مشرک بن گئے ہیں۔

۳۲۷ ملکم معظمہ کے حق میں مرزا قادیانی نے دعا کی تھی کہ اس کا خاتمہ کلمہ توحید پر مور (تخد قیصریص کے بخزائن جاس ۲۹۰) تبلیغی خط کو گواس نے بیس بھاڑا تھا۔ مگراس نے عملدرآ مد نہیں کیا تھا۔ اس لئے الہام ہوا کہ \_

برطانيه تابشت بعد ازال ايام ضعف واختلال

(تھیمات ص ٢٣٦) گرسب كومعلوم ہے كەنەتو ملكەمسلمان ہوئى اور نداس كے بعد سلطنت برطانيكوزوال آيا\_ بلكهم ديكيت بي كهلكه كے بعد توسيع ممالك زيادہ ہوئي اوراقتدار بوصارات سے باقی الہامات کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ریا کا تکرس میٹی کا خسر خشہ تواس کا جواب سے ہے کہ رعیت وراعی میں شکر رنجی پیدا ہونا زوال سلطنت یا اختلال کا نشان نہیں ہوتا۔ ہاں سلطنت کو زوال یا اختلال اورضعف کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے کفنیم برسر پیکار ہو۔اس لئے ایسی تاویل کرنا كمال خوش فنى موكى \_اس لئے بم يوچيس كر البام اور دعا كوكيا موا\_

٣٥ ..... پيغاى يار أى كاسوال جب ييش موتا ہے كدوه مرز اقادياني كوافضل المرسلين نہیں مانتے تو یوں کہہ کرٹال دیاجا تاہے کہ:

آخر کنند دعوے

(تھیمات ص ۳۲۷)

گرغیراحدیوں کا سوال پیش ہوتا ہے تو صاف کفر کا فتو کی لگ جاتا ہے۔ حالانکہ آگ چل كرمرزا قادياني كاعلان عيك: "لا نبسى الا محمد ولا كتاب الاقرآن "كياايمان الرسول اور حب محطيطية ان توكفير سے بيانيس سكتى ؟ اور كيا حب مسيح حب نبى سے زيادہ مؤثر ہے؟ ٢٧ ..... (ضميمانجام آ مقم ص ٢٨ ، خزائن ج١١ص ٣٢٥، ٣٢١) ميل ہے كه: "على بن تمزه طوی اپنی کتاب جواہرالاسرار میں لکھتے ہیں کہ مہدی کاظہور کدعہ سے ہوگا اور اپنے صحابہ کے نام ١١١٣ بمعدولديت وسكونت كے محيفہ مختومہ ميں لكھيں گے۔ ہم نے ان كے نام آئينه كمالات ميں درج كئے تصاوراب انجام مل بھی داخل كر لئے ہيں - "جميل تجب اس سے قوچندال نيس آتاك روايت من تويول بكد: "يجمع اصحابه من اقصى البلاد "اورجناب نام لكهن بير مئے۔جن میں اس وقت کچھ مربھی چکے تھے اور چند برگشة بھی ہو مکئے تھے۔ مگر ہمیں سیجھ نہیں آتا کہاو پرتو مرزا قادیانی سرے سے وجودمہدی کابی اٹکارکرتے ہیں اور لا مهدی الا عیسنی پر اڑ جاتے ہیں اور ہران روایات کواپنے اوپر چسپال کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں کہجن میں مستقل طور پرالک وجود سے امام مبدی کاظہور مراد ہے؟ علاوہ بریں کتاب مختوم مرزا قادیانی کی کوئی

تعنیف نہیں ہےاور جن کتابوں میں نام درج کے ہیں وہ جناب کا آئینہ ہے یا انجام ہے۔

والأصيح بھی ہوتو ہے سارا فقرہ پھر بھی بے جوڑ مرکب ان کے مقابلے میں وحی کہلانے کے حقد ار ہیں؟

ہج میں ۹۰) میں ہے کہ خدا کو بول سمجھو کہ ایک میط بیں۔ (ممیمات ص ۴۵۰) میں ہے کہ چونکہ ى كئے تقهيمى تشكيل جائز ہوگى ليكن تا ہم فرق ، ذات باري كي تمثيل ہے اور قرآن كلام اللي اور بیکلام بشر کسی طرح بھی وحی نہیں ہے اور لمفلام ابنے آقات برھ کروحی یا تاتھا۔ ذرہ

کہ بہتی مقبرہ صرف شرک و بدعت سے بیخ غريبول كاداخله مفت ہے اور غير مبلغ تقيد يقي مادكا دسوال حصه صيغة تبليغ ميس دے كر داخل لیغ کے لئے گوای طریق سے خوب مدد پہنچی کے سواء کوئی اور بھی اس کے جواز کی صحیح دلیل انفسهم بان لهم الجنة "كهكرال ديا رنے بیٹھ گئے تھے؟ یااینے آقاسے بروکر اِن کریں اور بیابھی بتا ئیں کہ وفات میے مسے سے مرادظہور مرزا، قرآن کی جدید معنی انا وغيره بيسب كجه مان كرانسان بدعتي بنبآ کومانے والامشرک ہے یانہیں؟ کیاوہ مخص ومانے سے شرک لازم آتا ہے۔ جس سے

یانی نے دعا کی تھی کہاس کا خاتمہ کلمہ تو حیدیر ں نے نہیں بھاڑا تھا۔ گراس نے عملدر آ مد اب دوباره تمام

جسماني كامسئله

کے بغیر ہاپ ی

بتائيں كەس

منه کرے گا۔ ف

نه بوگاراگرا.

بزحكراسلام

مى تو ضرور ـ

محروم کیا جا۔

ٹابت ہوجائج

منع کی توہیر

حضوط المنافق

كەكيااسلام

بيان ڪئے ج

حضوما

على كزمي أ

يرالني يزو

مرزا قاويا

نتائم کرکر

سے است (ضیرہ انجام آئم م ۱۹ ہزائن ج۱۱ م ۱۳ میں ہے کہ ہمیں تین چزیں ملی ہیں۔ تبولیت دعاء بھو ما اطلاع علی الغیب اور کشف معانی قر آن راس جگہ بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہرایک دعاء کے منظور ہونے کا شیکہ نہیں تھا تو جن کے بارے میں مشروط وغیر مشروط دعا نمیں منظور نہیں ہوئی تعین تو کیوں پیچے پڑھ کرتا ویلات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ صاف کہد ینا تھا کہ لو صاحب یہ بددعا نمیں منظور نہیں ہوئیں اور یہ بھی خیال رہے کہ پہلے زمانہ میں فرقہ باطنیہ ہوگذرا ہے۔ جس کی پھے تشریح فرقہ قرامطہ میں نہ کور ہوچی ہے اور مرزا قادیانی بھی باطن قرآن پر بی نیادہ ذورویے ہے۔ جس کی پھے تشریح فرقہ قرامطہ میں نہ کور ہوچی ہے اور مرزا قادیانی بھی باطن قرآن پر بی زیادہ ذورویے تھے۔ لیس اب کیا یہ دونوں ایک فرقے ثابت ہیں یا الگ الگ؟ اطلاع علی الغیب بھی اور آگر کے مداضا فات المحقہ کے وجود ہیں نہ آتی تھی اور اگر واقعی اطلاع علی الغیب تھی تو جا بجا ترمیم و تنیخ کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے تو نجوم ورمل کے تو اعد بی الحجھے ہیں۔

سر (ضرورت الامام ۱۳۵ مرائز ائن ج۱۳ م ۱۳۸ می به کدالهام شیطانی کی در الهام شیطانی کی در الهام شیطانی کی در الدال علی کل افاك اثیم "گرانمیاء سے وہ فوراً دورکر دیاجا تا ہے۔" لقوله تعدالیٰ و ما ارسلنا من رسول "اس مقام پرنزول شیطانی اورالقاء شیطانی می فرق نہیں کیا اور آپ کو دوئی ہے کہ معارف قرآنی پر ہم مکشف ہو گئے ہیں۔ لیکن جناب کو اتنا بھی خیال نہیں آیا محققین اسلام نے کیا کھا ہے اور جسٹ کھودیا کہ انبیاء کوشیطانی الہام ہوتا ہے۔ کیا معاذ اللہ وہ بھی افاک اثیم کا مصداق میے؟

۹۷ ...... مرزا قادیانی کی پیشین گوئی جب پوری نہیں ہوتی تو ایک یہ بہانہ کیا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پیشین گوئی حجے نہیں نگلی تھی۔ گراس محاکاۃ (قیاس بحالت نبی) میں دونقص ہیں۔ اوّل کہا ہے جواب صرف مریدوں کے لئے بی مفید ہیں۔ ورنہ ہمار بزد کیک جب مرزا قادیانی نبی ہی نہیں ہیں تو محاکاۃ کسی؟ دوم یہ کہ قوم یونس علیہ السلام پر آثار عذاب پیدا ہور ہے تھے تو عالم اصول کے مطابق کہ استعفار اورا یمان بالرسول سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ انہوں نے آپ کی تھید یق بھی کی اور استعفار بھی کی تو زیج فکے لیکن مرزا قادیانی کے مقابلہ میں لوگ بدرعا کیں ہوتے۔ یہ کیا تماشا۔ ہے۔

ائن جاام ۱۳۳۳) میں ہے کہ جمیں تین چیزیں ملی معانی قرآن اس اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرص کے بارے میں مشروط وغیر مشروط دعا ئیں کا سلسلہ شروع کردیا تھا۔ صاف کہد دینا تھا کہ لو خیال رہے کہ پہلے زمانہ میں فرقہ باطنیہ ہوگذرا بھی ہے اور مرزا قادیانی بھی باطن قرآن پر ہی ہے فابت ہیں یا لگ الگ؟ اطلاع علی النیب فرات کی تھی اوراگر مداضا فات المحقہ کے دجود میں نہ آتی تھی اوراگر ضرورت تھی ؟ اس سے تو نجوم ورال کے قواعد ہی ضرورت تھی ؟ اس سے تو نجوم ورال کے قواعد ہی

ی جسام ۸۸۳) میں ہے کہ الہام شیطانی کی کر انہاء سیطانی کی کر انہاء سے دہ فوراً دورکر دیا جاتا ہے۔ القوله پرز دل شیطانی اور القاء شیطانی میں فرق نہیں کیا ہوگئے ہیں۔لیکن جناب کو اتنا بھی خیال نہیں رانہاء کوشیطانی الہام ہوتا ہے۔ کیا معاذ اللہ دہ

جب پورې نېيس موتي توايک په بهانه کيا جا تا

نگائی تھی۔ مراس محاکاۃ (قیاس بحالت نبی)
کے لئے ہی مفید ہیں۔ ورنہ ہمارے نزدیک
ایر کہ توم یونس علیہ السلام پر آثار عذاب پیدا
مان بالرسول سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ انہوں
لگے۔ لیکن مرزا قادیانی کے مقابلہ میں لوگ
دار بھی نہیں ہوت۔ یہ کیا تماشا۔ ہے۔
دار بھی نہیں ہوت۔ یہ کیا تماشا۔ ہے۔
دار بھی نہیں ہوت میں ہے کہ نزدل سے کا مسئلہ
ول اقل میں توعزت حاصل نہیں ہوئی تھی۔

اب دوبارہ تمام کسر نکال لے گا۔ ہاں بنائی الاسلام میں عیسائیوں نے بھی لکھا ہے کہ معراج جسمانی کا مسئلہ آتش پرستوں سے لیا گیا ہے۔ خواجہ کمال الدین بنائی المسجیت میں لکھتے ہیں کہ مسئلہ کے بغیر باپ پیدا ہونے کا مسئلہ عیسائیوں نے پرانے بت پرستوں سے لیا تھا۔ جومسلمانوں نے بھی اور مرزا قادیانی نے بھی قبول کرلیا تھا۔ اب بتا سیے کہ مغربی اور مشرقی عیسائیوں کا قول کہاں تک صبح ہوگا؟ اور عیسائیوں کی تائید کس نے کی ہے؟ اور اپنے پیر پرحملہ کس نے کیا ہے؟ اور سیمی بنائیں کہ کس کس کے کہنے ہے ہم کیا کیا چھوڑتے جائیں گے؟

اه ..... (حقیقت الوی ۱۹ بزائن با ۱۹ میل کلها ہے کہ: "بی خوب ہے کہ کہ الرے گا۔ ہم مجد کو جائیں گو وہ گر ہے کو دوڑ ہے گا۔ ہم رویقبلہ ہوں گے۔ وہ بیت المحقد س کو مذکر ہے گا۔ اسلامی حلال وحرام کی اسے بچھ پرواہ نہ ہوگ۔ وہ استی مذکر ہے گا۔ اسلامی حلال وحرام کی اسے بچھ پرواہ نہ ہوگ۔ وہ استی نہ ہوگا۔ اگر اسے نومسلم بنایا جائے گا تو اسے سے موجود مانے میں اور بھی ذلت ہوگ۔ کیا اس سے بڑھ کر اسلام کے لئے کوئی مصیبت باتی ہے اور جب یوں وارد ہے کہ بی امت یہودی بن جائے گی تو ضرور ہے کہ ایک امت یہودی بن جائے گی تو ضرور ہے کہ ایک امت یہودی بن جائے گی تو ضرور ہے کہ ایک امت یہودی بن جائے گو تو ضرور ہے کہ ایک امت یہودی بن جائے گی تو خوا کے گئی تو اور وہے گئی اور کے تخن اندر سے عیسائیوں کی خودم کیا جائے۔ "استقری ہوتا ہے کہ گو گئی تا ویلیس کی جائے کی تو بین کی ہے۔ بلہ خود خاست ہوجاتی ہے کہ مرزا قادیائی نے جس طرح ہے ہیں ایک تو بین کی ہے۔ بلہ خود مضوطا کے کہ بی الی تو بین کی ہے کہ کی مخالف اسلام سے بھی الی تو تو نہیں ہو ہو تی ۔ اب بتا و کہ کہ کیا اسلام نزول کے بعد کے حالات اس طرح بیان کرتا ہے۔ جس طرح کہ مرزا قادیائی کو اسلامی واقفیت نقمی اور یا یوں کہیں کہ دیدہ دانستہ بیان کے بیں ؟ یا یوں کہیں کہ مرزا قادیائی کو اسلامی واقفیت نقمی اور یا یوں کہیں کہ دیدہ دانستہ موطا کے کہ کی تو بین کی تو بین کو تیوں کہیں کہ دیدہ دانستہ حضوطا کے کہی بیشین گو تیوں کہیں کہ دیدہ دانستہ حضوطا کے کہی بیشین گو تیوں کہیں کہ دیدہ دانستہ حضوطا کے کہی جی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کو تیوں کہیں کہ دیدہ دانستہ حضوطا کے کہی جی تو بین کو تیوں کہیں کہ دیدہ دانستہ حضوطا کے کہی جی تو بین کی ت

۵۲ ..... (حقیقت الوی س ۳۳۰ فردائن ۲۲۳ س ۳۳۳) پس ہے کہ: ''مولوی اساعیل علی گڑھی اور غلام دینگیر صاحب قصوری نے مرزا قادیانی کی ہلاکت کی دعا تیں کی تعیس مروہ ان پر النی پڑیں اور خود ہلاک ہو گئے۔'' مگر افسوں کہ صوفی جماعت علیشاہ مدظلہ کی بدعاء سے مرزا قادیانی خود رخصت ہو گئے اور ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیشین گوئی نے بھی چیھیا نہ چھوڑا۔ مرزائی متاکیم کی پیشین گوئی نے بھی چیھیا نہ چھوڑا۔ مرزائی متاکیم کی کیاموت وحیات کی جنگ اپناندر پچھ صدافت رکھتی ہے؟

اشاعبة

آنے۔

ريخ

واقع.

ہیں

مرزا

٥٢ ..... (شهادة القرآن ص ١٦ برزائن ١٥ ص ٣٣٧) مل يحك: "هذا خليفة الله المهدى رواه البخارى "اور(ازالدادمام ٥١٨، فزائن جسم ٣٧٨) من "مهدى كى روايات قابل اعتبارنیس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شخین نے امام مہدی کا ذکرنیس کیا۔متدرک اوراین ماجد کی روایات کےمطابق ممکن ہے کہ سے موعود کے بعدامام مہدی کاظہور ہوجائے۔ "کیکن دیکھئے ادھرتو بدکہاجا تاہے کہ امام بخاری نے امام مہدی کاذ کر نہیں کیا اور ادھراس کی شہادت پیش کی جاتی ہے کہ آ سانی شہادت کی روایت بخاری میں موجود ہے اور لطف بیے ہے کہ جب بیرمطالبہ کیا جاتا ہے کہ بخاری سے بیروایت دکھا بے تو تین طرح کا جواب ملتا ہے۔ اوّل تقدس کے شمن میں کیمکن ہے کہ ما ا کشف میں پاکسی اور جگہ آپ نے الی صحیح بخاری بھی دیکھی ہوجس میں بیروایت موجود ہو۔ورندد نیا میں کوئی میح بخاری الی نہیں ہے کہ جس میں بدروایت موجود ہو۔دوم تقیدی پردہ میں كدمرزا قاديانى سيهوموكيا تفارورندروايت فجج الكرامرص ٣٢٦ اورمتدرك وغيره مل موجود --- سوم بطرز محاكات ك: "يكثر بكم الاحاديث بعدى ذكره البخارى (تلويع ص ٢٦١) قال الملاعلى القارى خير السوان ثلثة لقمان بلال ومهجع مولى رسول الله على الله على المعادي في صحيحه كذاذكره ابن الربيع ولكنه ليس بموجود فيه بِل هو في المسند (موضوعات كبير ص٤٤) "مُرْجَميْن يريوچما كِمَ مرزا قادیانی نے مجے ابخاری کامستھر رکھ کراگر یول کیا ہے تو کذب ہے۔ورنہ بدلازم آتا ہے کہ آپ کواس بر عبور ند تھا اور بیلکھنا بے سود ہے کہ بیس ہو ہے۔ کیونکد ایک مدعی رسالت سے ابیاس ہو

منسوب کرنا نسبت جہالت کے مساوی ہے۔ کیا کسی نبی نے ایک روایت بیش کی ہے جواصل کتاب کے سیجے نسخہ میں موجود نہ ہو؟ محاکات بالمحدثین سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک تعلق اور علمی غلطی کسی نبی سے سرز دنہیں ہوئی تھی۔ تب ہی توغیروں سے بناہ کی تھی۔

قسیدہ اعجازیہ میں تائید الله کا دعویٰ ہے اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ تاریخ اشاعت کے بعد بیس روزتک ' منع مانع من السماء ''کالهام نے تمام کے ذبہن مقابلہ میں آئے سے روک ویئے تھے۔ یہ سب چھمانا آئے سے روک ویئے تھے۔ یہ سب چھمانا گر یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ یہ قسیدہ قابل جواب بھی تھا۔ ہاں اگر مرزا قادیانی یہ بھی شائع کر دیتے کہ جوابی قسیدہ کھنے والے نگ شاعری کا خیال نہ کریں تو غالبًا تمام نیم شاعر بھی مقابلہ میں کھڑ ہے ہوجاتے۔

۵۲ ..... یفقره کہاں تک درست ہے کہ قادیان لا ہور سے جنوب ومغرب میں واقع ہے۔ (اشتہار چنده منارة اسے) شایدقادیانی جغرافی بھی تجدید کام کی ہوگا۔

که سیست مرزا قادیانی بقول محمود محد دانی شیاد رخمداوّل سے انفل سے مرزا قادیانی بقول محمود محد دانی شیاد محد از سے محتر زسے کو افیان حداعتدال سے آپ کی محتر زسے کو کافیان حداعتدال سے آپ کی خدمت بھی کرتے ہے گر حضو میں گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں بھی ایسی کہ خدایا پناہ لیطور نمونہ فور سیجے فرماتے ہیں کہ:

سے - روسے ہیں ہے۔

" میری تقاید ہیں کتابوں سے ہرایک مجت رکھتا ہے اور میری تقید ہیں کرتا ہے۔ ہاں حرامزادے میری تقید ہیں نہیں کرتے۔"

" اے بدؤات فرقہ مولویاں۔"

" نکاح محمدی بیکم کے خوارق بہت جلد ظاہر ہوں گے۔ اس دن ان احمقوں کے لئے مینا کیسا؟ بندروں اور خزیروں کی طرح ان کے منہ کالے ہوں گے اور ناک کٹ جائے گی۔"

مینا کیسا؟ بندروں اور خزیروں کی طرح ان کے منہ کالے ہوں گے اور ناک کٹ جائے گی۔"

(ضیمہ انجام آتھم م م م م کتاتی الم اس م م م کتاتی الم اس م کا کہ وہ (کہنے اور اللہ م م کا کہ وہ (کہنے والے ) حرامزادے ہیں۔"

(انوار الاسلام م م ج بخرائن جام اس)

ن ن ۱۹۵۰ م ۱۹۰۷) میں ہے کہ: ''چودھویں صدی کا ملیہ السلام سے لے کراب تک چھ ہزار سال بھی اور طاعون آ گیا ہے۔ مگرمت کا کوئی نشان نہیں ار اگران کوایک صف میں کھڑا کیا جائے تو کسی بیسب چھ درست! مگرسوال میہ ہے کہ کیا اب اکامعالمہ کیا ہوا؟ وہ سب بچھا کارت ہی گیا؟ کہ الکا کھ میں سے تقعدیق کرنے والے کتنے تھے کی عبارت آ رائی۔ مدی صدافت کے لئے باعث کی عبارت آ رائی۔ مدی صدافت کے لئے باعث

ن ١٥٠٥ ٣٣٧) من عكد: "هذا خليفة الله ا۵، فزائن جسم ۳۷۸) مین "مهدی کی روایات مام مهدى كاذكرنبيس كيا\_متندرك اورابن ماجه كي امام مهدى كاظهور موجائين ميكن ديكهي ادهرتو ن کیااورادهراس کی شہادت پیش کی جاتی ہے کہ اورلطف میرے کہ جب میمطالبہ کیا جاتا ہے کہ ب ملائے۔ اوّل تقدی کے من میں کمکن ہے في بخاري بھي ديھي ہوجس ميں بيروايت موجود ن پس بیروایت موجود ہو۔ دوم تقیدی پر دہ میں الكرامة ٢٢٣ اورمتندرك وغيره مين موجود اديث بعدى ذكره البخارى (تلويح لسوان ثلثة لقمان بلال ومهجع مولى بحه كذانكره ابن الربيع ولكنه ليس ات كبير ص٤٤) "مرجميل يديوچما ہےكہ كياجة كذب ب-ورنديدلازم أتابك موہے۔ کیونکہ ایک مدی رسالت سے ایساسہو مكالمه البيهوسية كاعلان مجى كر وما فى كمزورى ــ اپخ وعوى كااء بهارى طرف ــ بعض اقوال كوف اب ان شرائط ورنه پهلچاپ ورنه پهلچاپ سوال پيش مود آيت مرزاقاد

الوحى عو استعال ك مرتبدد كمثار

الله كقوله

حقیقت ص12) أ ص10) ''جمارے دیمن جنگلوں کے مؤر ہیں اوران کی عور تیل کتیوں سے بدتر ہیں۔''

(بیم البدی من ابند جالیس عبدالتی غزنوی وسائر ابتاء علیم نعال لین اللہ الف الف مرة''

(انجام آخم من اللہ جالین عبدالتی غزنوی وسائر ابتاء علیم نعال لین اللہ الف الف مرة''

(انجام آخم من ۱۳۸ بزدائن جاام ۱۳۳۸)

''امیرا المحدیث جمہ نذیر حسین و ہلوی الواہب تالائق ہے اوراس کا کمبخت شاگر دھم حسین بٹالوی مفتری ہے۔''

(مواہب الرض مفتری ہے۔''

دمولوی سعد اللہ لدھیا نوی فاسق شیطان ،خبیث ،خوس ،نطف سفہاء ریڈی کا بیٹا ، ولد المحرام ہے۔''

(انجام آخم من ۱۸۸۱ بزدائن جاام ۱۸۸۱)

پچھلے وقتوں میں حضرت سے کے متعلق سب وشتم اور تو بین میں بھی مرز اقادیا نی نے یولولی حاصل کیا ہے اور جب آپ کا طرز کلام ،طنز آ میز ذو معنی لفظ اور کنایات آئین بی اس یوطولی حاصل کیا ہے اور جب آپ کا طرز کلام ،طنز آ میز ذو معنی لفظ اور کنایات آئین بی اس فرست میں شامل کرلیا جائے تو کون ثابت کرسکتا ہے کہ ایسا شخص پروز محمد کی تو کجامعمولی اعتدال کا مجمد یا قدام ہو، حال کرمتھاتی کہ بیلوگ حرامزاد سے ہیں۔

۵۸ ...... وجال کے متعلق ازالہ میں لکھا ہے۔ دجال معہود اقوام یور پین کا مورث اعلیٰ تھااور علمائے سؤیا آقوام مغربی جو برسرا قبال ہیں اور یا پا دری سب د جال لغوی طور پر ہیں۔اگر یہی اصول درست ہے تو پھرکوئی شکایت نہیں کہ مرزائی یا مرزا قادیانی بھی اس کا مصداق بن جا کیں۔

99..... عبداللہ آتھ م ٢٢ رجولائی ١٨٩٦ء میں بدت مقررہ کے بعداس لئے مراکہ اس نے خوف کے مار ہے فت گوئی جھوڑ دی تھی۔ (جمیمات ص ۵۷۹) مرزا قادیانی نے (الوصیة ص ۱۶ بخزائن ج ۲۰ ص ۱۰۰۱) میں لکھا تھا کہ میری موت قریب ہے۔ ڈاکٹر عبدائکیم نے بیدد کیوکر پہلے کھا تھا۔ تین سال تک مرزا قادیانی مریں گے۔ چرکھا جولائی ۵۰ اوسے لے کرچودہ ماہ کے اندر مریں گے۔ چرکھا کہ تاریخ موت ۲۱ ساون ۱۹۲۵سر ہے۔ اندر مریں گے۔ پھرکہا کہ ۱۹۲۷سر میں گے۔ پھرکہا کہ ۱۹۲۷سر میں گے۔ پھرکہا کہ ۱۹۲۵سر میں گے۔ پھرکہا کہ ۱۹۲۵سر میں گے۔ پھرکہا کہ ۱۹۲۵سر میں گوئی کھا کہ تاریخ موت ۲۱ ساون ۱۹۲۵سر میں اندر مریں گے۔ پھرکہا کہ ۱۹۲۵س کے ۱۹۶۰س میں کھا کہ تاریخ موت ۲۱ ساون ۱۹۲۵س کے ۱۹

بہر حال آتھم اور مرزا قادیانی کی موت میں بالکل پوری مشابہت ہے اور جوعذر آتھم کے متعلق ہیں وہی عذر مرزا قادیانی کے متعلق بھی ہوسکتے ہیں۔ الا..... ان عربى عبارتول كي تفهيم على جوتشرت كي كي بهاس كوتم يف كهيل ياغلط؟
السند "انت منى بمنزلة او لادى كقوله عليه السلام الخلق عيال الله كقوله تعالى فاذكرو الله كذكركم اباء كم "يعن ضراكوباب كهدر يكارسكة موسله كشريكارسكة موسلام الله كقوله تعالى فاذكرو الله كذكركم اباء كم "يعن ضراكوباب كهدر يكارسكة موسلام الله كشريكارسكة موسلام الله كشريكارسكة موسلام الله كشريكارسكة الله كشريكا

۲..... "اسمع ولدى (بشرى ج١ ص٤٤) الله امه مجازا (حقيقت الموحى ص٤٤) اوالاصل اسمع وارى (الفضل ج٩ ص٩٦) "اليالقظاس لك استعال ك محكة بين تاكيسائيول كومعلوم بوجائد كمايك امتى حضرت مي عليدالسلام سدنياده مرتبد كمتاب (حقيقت الوق ١٨٠ خزائن ٢٢٥م ١٨٩ هاشد)

سسس "يريدون ان يرو اطمئك لكن الطمث ليس فيك (تتمه حقيقت الوحى ص١٤٣، خزائن ج٢٢ ص ٥٨١) والمراد الجنت (اربعين ج٤ ص٤٣) اوحيض الباطن (روح البيان ج٢ ص٣٣) اوانه مريم اذ ذاك (تفهيمات ص٥٦)

کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔'' ( مجم الہدی میں ۱۰ بزرائن جسم میں ۵۰) علیم معال لعن اللہ الف الف مرق'' دانجام آتھم ص ۲۸ بزرائن ج ۱۱ ص ۳۳۰)

(انجام آتھم ص ۲۸ بزرائن ج ۱۱ ص ۳۳ من الل الکتاب اوراس کا کمبخت شاگر دمجمه حسین مالائن به اوراس کا کمبخت شاگر دمجمه حسین (موابب الرحمٰن ص ۱۹۲۵ بنز ائن ج ۱۹ س ۱۳۸۸) فعبیث ، منحول ، نطفهٔ سفها ورنڈ کی کا بیٹا ، ولد (انجام آتھم ص ۱۸۱ بزرائن ج ۱۱ ص ۱۸۸) وشتم اور تو بین میں بھی مرز اقادیانی نے ویئن فی اس

معا ہے۔ دجال معہود اقوام بورپین کا بیں اور یا پادری سب دجال لغوی طور میں کہ مرز اکی یا مرز اقادیانی بھی اس کا

ابيافخض بروزمحري تو كجامعمولي اعتدال كا

کہ بیلوگ حرا مزادے ہیں۔

ویل مدت مقررہ کے بعداس لئے مراکہ مات میں مدت مقررہ کے بعداس لئے مراکہ مات میں ۵۷۹ نے دانوسیة بسب فی مرزا قادیانی نے دیکھ کر پہلے اولائی ۱۹۰۵ء سے لے کر چودہ ماہ کے کہ تاریخ موت ۲۱ ساون ۱۹۷۵ سرہ۔

(پیسا خبارہ کرئی ۱۹۰۸ء)

الکل پوری مشابہت ہے اور جوعذر آتھم

انت من ماء نا وهم من فشل "يعني تم اسلام برقائم بواوروه لوگ (انجام آنهم ص٥٦ ، خزائن ج ااص٥٦) فاسق وفاجراور بدمعاش ہیں۔ ه..... بروايت قاض محمر ياريوالهام" صار المرزا امرءة فتغشاها الله" موضوع روایت ہے۔ یا یوں مراد ہے کہ مریم کی طرح خدانے لفخ روح عیسی مجھ میں کیا اور استعاره کے طور پر مجھے حمل ہو گیا۔ (کشتی نوح ص ۲۷ بخزائن ج۱۹ص۵۰) ٣----- "فجاءه المخاض الي جذع النخلة اي جاء بي صعوبة التبليغ الي اولاد المسليمن الذي ليس فيهم طراوة الايمان (براهين جه ص٥٠٠ خزائن ج ٢١ ص ٦٨) "جذع سے مراد نادان اوراص مرادين \_ يا يوقوف مولوى مراد ( کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج۱۹ص۵۱) ہیں۔جن میں ایمان نہیں ہے۔ ع ..... حدیث میں ہے کہ امت محدید میں بعض لوگ مریم کے مشابہ بیں اور سورہ تحریم میں بیاشارہ ہے کہ ایک مخص مریم بے گا تو اس میں عیسیٰ کی روح تفخ ہوگی توعیسیٰ مریم سے پیدا ہوگا۔ لینی وہ خود ہی مریم ہونے کے بعد عیلی بن جائے گا اور ابن مریم کہلائے گا۔ (خوب سوجھی) ( کشتی نوح ص ۴۵، خزائن ج۱۹ ص ۴۸) ٨..... "رايتني عين الله وتيقنت انني هو (آئينه ص٢٥٠ خزائن جه ص١٤٥) قيل هوروية المنام كقوله رايت ربى في صورة شاب امرد قطط (موضوعات كبير ص٤٦) ليس المراد ههذا الحلول بل ما اشير اليه في قرب النوافل (آئينه ص٥٦٦) قال الاسي ليس المراد منه دعوى الربوبية هل العابد يصيرا معبود البعبادته؟ وقيل المراد بعين الله رجوع الظل الى اصله

(فقرح الغیب مقالہ ج ۱ اسماء و الا رض "بیوقوف مولوی کہتے ہیں کہ میں اسماء و الا رض "بیوقوف مولوی کہتے ہیں کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ ذیمن سے مراد ریدوں کے دل ہیں اور آسمان سے مراد ہمارے نشانات ہیں اور انسان سے مراد تھی انسان ہیں۔

(آئين مع ٥٦٤، خزائن جه ص٥٦٥) "جبطوركي آكس ما تالله كي آواز آسكتي بو

انسان سے کیوں نہیں آسکتی۔ (مراطمتنقیم ۱۳) خداصفت تکوین اپنے انبیاءاولیاءکودیتا ہے۔

بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آ دمی کوئی ہے روباہ کوئی خزریہ اور کوئی ہے مار

افسوس کہلوگ اس بجی الی سے انکار کرتے ہیں۔ (کمفی نوح ص کے بخزائن ج ۱۹ ص ک)

السہ لوگ بدمعاش ہوجاتے ہیں اور معرفت الی نہیں رہتی تو خدا اپنے پیار ب کو انامنک وانت منی کہر کر پکار تا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خص سے دل سے میرا مرید ہوجائے گا

میں اسے خداو کھا دوں گا۔ (ایکم ج کے س ۳۲)'' وقیل معناہ انت مامور منی وانا ظاہر بتبلیغك (الحكم ج من ص ٤٠) وقیل من اتباعی اذ من انصالیة ای هم متصلون بی "

اا ..... "كان الله نزل من السماء اى يظهر به الحق" (حقيقت الوى ٩٥٠ برائن ج٢٢ ٩٥٠)

۱۲ .... "نُـموت في مكة اوالمدينة اى يحصل لى فتح كفتح مكة والمدينة " (ميرين ١٩٠١م)

"نردعلیك انوار الشباب ای یحصل لك قوه بها تخدم "الدین" (محمات)

۱۵ الدرض والسماء معك كما هو معى ١٠ اى يظهر قبولك فى الارض تصديقك فى السماء " (يراين احمين ١٥٥ المرين ١٥٠ المرين ١٥٠ المرين ١٥٠ المرين ١٥٠ المرين ١٥٠ المرين ١٤٠ المر

ا الزائلة لها دكة ظهرت "١٠١٠/ يل ١٩٠٥ء - (هيعت الوي ١٩٠٥)

"لا ترينى زلزلة الساعة (ريويو ١٩٠٦) اشارة الى حرب اوروبالان الزلزلة قد تجتّى بمعنى الشدائد والاهوال وللالهام وجوه وبطون فيمكن ان يصدق بوجه اخر" (ميمريراين احمين ١٥٥٥)

ماه نا وهم من فشل ''لعني تم اسلام برقائم بواوروه لوگ (انجام آمتم ص٥٦، تزائن ج ١١ص٥)

الله "محميار بيالهام" صار المرزا امرءة فتغشاها الله " لهم يم كى طرح خدان فغروح عين مجمه من كيااوراستعاره (مشتى نوح ص ٢٥، خزائن ج١٥ ص ٥٠)

لمخاض الى جذع النخلة اى جاء بى صعوبة ن الذى ليس فيهم طراوة الايمان (براهين جه عصم ادنادان اوراحق مراديس يايوتوف مولوى مراد (مشى نوحص ١٦٠ مزدائن ١٩ص ١٥)

ہے کہ امت مجمد میہ میں بعض لوگ مریم کے مشابہ ہیں اور سورہ اسے کا تو اس میں عیسیٰ مریم سے کا تو اس میں کی روح لفخ ہوگی تو عیسیٰ مریم سے کے بعد عیسیٰ بن جائے گا اور ابن مریم کہلائے گا۔ (خوب کے بعد عیسیٰ بن جائے گا اور ابن مریم کہلائے گا۔ (خوب (کشتی نوح ص۳۵، خزائن جام ۲۵)

ن الله وتيقنت اننى هو (آئينه ص٥٦٤، خزائن كقوله رايت ربى فى صورة شاب امرد قطط ممراد ههنا الحلول بل ما اشير اليه فى قرب لاسى ليس المراد منه دعوى الربوبية هل وقيل المراد بعين الله رجوع الظل الى اصله من "جبطورى آگست اناللى آواز آسكى بوق من المراد بعين الله رجوع الظل الى اصله من "جبطورى آگست اناللى آواز آسكى بوق

(نقر النيب مقالد ١٥٠٥) النيب مقالد ١٥٠٥) النيب مقالد ١٥٠٥) النيب المسلم والا رض "يوقوف مولوي كهت بين كريس المدة بين اورآ سان سے مراد ريدول كول بين اورآ سان سے

ر منتقی انسان بین کینی غیراحمدی انسان نہیں ہیں۔ ادھیقی انسان بین کینی غیراحمدی انسان نہیں ہیں۔ ۱۹ (رب سلطنی علی النار ای علی الطاعون ۱ ان الذین یبایعونك ۱ خاتم النبیین مارمیت " (تحیمات م ۲۰۰۰) در خاتم النبیین مارمیت " می نے اپنی جماعت کے کاغذات پر خداسے مبر تصدیق لگوائی - خدانے سرخی سے اس پر منظور دی اور قلم چیزکی توکرتے پرچینٹیں پڑیں۔

(حقیقت الوی م ۲۵۵ بزائن ۲۲۲ص ۲۲۷)

''کسقوله رایت الله فی ثوب اخضر ''(کتابالاماءوالسفات ساس)عبدالله بن جلاء کہتے ہیں کہ میں نے مجدنبوی میں خواب کے اندر حضوط اللہ سے روثی ما گئی تو آپ نے دی۔جاگا تو کچھ حصد ابھی میرے ہاتھ میں تھا۔ (ختخب الکلام فی تعبیر الکلام ابن سیرین)

ناظرین! یہ چندالہامات ہیں کہ جن کا جواب مرزائیوں کی طرف سے تشبت بالمحاکات کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جو صرف مریدوں کے لئے ہی مفید پڑسکتا ہے۔ ورنہ غیر احمد یوں کے نزدیک جب مرزا قادیانی کی شخصیت ہی مخدوث تھی توالیہ جوابات کیا حقیقت رکھیں ہے؟ چھوٹا منہ بڑی بات اور جو تاویلات پیش کی گئی ہیں وہ شطیحات میں داخل ہیں یا مردودروایات ہیں۔اس لئے جس مدی نبوت کی بنیادالی کمزوراور غلط عبارات پر ہوگی وہ را تخین فی العلم کے نزدیک کب قابل توجہ ہوسکتا ہے۔

۱۲ ..... تردید کلم فضل رحمانی میں ہے کہ مجسٹریٹ درجہ اوّل لدھیانہ نے ایک مقدمہ میں یوں فیصلہ دیا تھا کہ فضل احمد لدھیانوی ناقص التعلیم ہے۔جیسا کہ اس کی غلاعبارت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو اس نے مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کصی تھی اور اس پر اعراب سیحے نہیں لگا سکا۔ اس میں جیشار اغلاط ہیں۔ تحریر بتاریخ ۲۱ رجنوری ۱۹۰۸ء کیا بیر سیحے نہیں ہے کہ وہی مجسٹریٹ اگر بجزمرزا پر مطلع ہوجا تا تو بعید یکی فیصلہ مرزا قادیانی کے حق میں بھی دیتا جومولوی فضل احمد کے میں دیا تھا؟ کیونکہ یہ مکن نہیں کہ اس لیافت کا ایک آدی تو اس لئے نالائن سمجھا جائے کہ اس

نے موجوں آواس کچھن

دين جم ا

بى ئاخ ئاخ مىر

اهب بن ابی مهل شافع

طحاوی حنفی ابوالحن کرخ

بورك ظهورى ، لولاك أما خلقت الا فلاك المها خلقت الا فلاك المهام ١٩٠٠ في المراد المراد

ضبت عليه كقوله من عادى لى وليا فقد (عممات 1920) على النار اى على الطاعون · ان الذين

" کیمیات سرددا ہے۔ کاغذات پرخدا سے مہرتصدیق لگوائی۔خدانے

کا عدات پر حدات مهر تصریف للوای - خدا نے برچھنٹیں پر میں -برچھنٹیں پر میں -( مقیقت الومی ۲۵۵ ہزائن ج۲۲م ۲۷۷)

ر سیست بول الاساء والصفات ۱۳۳۸ عبدالله
المخضر "(کتاب الاساء والصفات ۱۳۳۸) عبدالله
اب کے اندر حضوطات سے روٹی مانگی تو آپ نے
د منتخب الکلام فی تعبیر الکلام ابن سیرین)
اکا جواب مرز ائیول کی طرف سے تشبت بالمحاکات
اکئے ہی مفید پڑسکتا ہے۔ ورنہ غیر احمدیوں کے
الکے ہی مفید پڑسکتا ہے۔ ورنہ غیر احمدیوں کے

، کے ہی سید پر ساہے۔ وربہ پیرا ہریوں ہے اُن تھی تو ایسے جوابات کیا حقیقت رکھیں گے؟ چھوٹا افطیحات میں داخل ہیں یا مردودروایات ہیں۔اس بارات پر ہوگی وہ راتخین فی العلم کے نزدیک کب

یں ہے کہ مجسٹریٹ درجہ اوّل لدھیانہ نے ایک وی ناقص التعلیم ہے۔ جیسا کہ اس کی غلط عبارت کے مقابلہ میں لکھی تھی اور اس پر اعراب صحیح نہیں ارجنوری ۱۹۰۸ء کیا میسے نہیں ہے کہ وہی مجسٹریٹ قادیانی کے تق میں بھی دیتا جو مولوی فضل احمہ کے کا ایک آ دمی تو اس لئے نالو تق سمجھا جائے کہ اس

نے موجودہ قواعد کے اعراب کے روسے غلطیاں کی تھیں اور دوسرااس سے بڑھ کر غلطیاں کرتا ہے تواس وُحض نقدس کی وجہ سے عربی کے شیک پیئر کالقب دیا جاتا ہے۔

۱۹۳ سراہونا) میں کہتے ہیں کہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ شلع گورداسپور نے ہم رفروری ۱۸۹۴ء میں مولوی محمد حسین بٹالوی سے بیا کہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ شلع گورداسپور نے ہم رفروری ۱۸۹۴ء میں مولوی محمد حسین بٹالوی سے بیا قرارنامہ لیا تھا کہ وہ کا دیان (کاف) نہ لکھے گا کہ مرزاد جال اور کذاب ہے۔ اس پرمرزائی تعلیم میں مولوی صاحب کی ذات کا ثبوت دیا گیا ہے۔ گر بیخیال نہیں کیا کہ مسلطرح مولوی صاحب سے دستھالئے گئے تھے۔ اس اقرارنامہ پرای طرح مرزاقا دیائی سے محمل تھے کہ وہ بھی آئندہ ایسے الہام بند کردیں کے کہ فلاں مرجائے گایا فلال محفی کا فرہے۔ گرافسوس کہ مریدا بھی تک بینیں سمجھ کہ اگر ایسے الہام خداکی طرف سے ہوتے تو مجسٹریٹ کو پہلے آئ دیو چتے۔ کیونکہ اس نے خداکے خلاف جنگ کی تھی۔ باوجوداس کے پھر جواب دیا جاتا ہے کہ مرزا قادیا نی پہلے ہی بند کر چکے ہیں۔ اس لئے ہم دسخو نہیں کر سکتے۔ بہرحال کیوں نہیں کیا کہ ہم چونکہ الہام پہلے ہی بند کر چکے ہیں۔ اس لئے ہم دسخو نہیں کر سکتے۔ بہرحال مولوی محمد سین صاحب کی فرضی ذاتوں کے مقابلہ میں بدایک ہی ایکی ذات ہے کہ موسنیار کے مقابلہ برایک ہی لوہار کی کافی ہوجاتی ہے۔

۱۳ سس (توضیح الرام ص ۲۵، نزائن جسم می مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:
"دیمی تحقیق قریب قیاس ہے۔" بھلا یکون سامحاورہ ہے۔ اگر دنیا میں آج ندہی زبان سے پوری
آشنائی رکھنے والے ہوتے تو جعث تاڑجاتے کہ جس شخص کی ذاتی قابلیت بیہے وہ باریک مسائل
میں کب حق بجانب ہوسکتا ہے۔ گرنی روشی کے دلدادہ یا ٹیم طاصم، بم عمی ہوکرا لیے سطی خیالات کو
مشلیم کررہے ہیں کہ جن کی اصلیب کریدنے کے بعد پھٹیس رہتی۔

ادر مری بیل صدی کے مجدد حضرت عمر بن العزیز ، سالم، قاسم اور مکول تھے۔ دوسری بیس امام محمد بن ادریس شافعی اور احمد بن حنبل شیبانی، کیچی بن عون غطفانی، اههب بن عبدالعزیز ، ابوعمره مالکی ، خلیفه مامون ، قاضی حسن بن زیاد حقی ، جنید بن محمد صوفی ، سهل بن ابی مهل شافعی ، حارث بن سعد بغدادی ، احمد بن خالد خلال ۔

تیسری میں قاضی احمد بن شریح شافعی بغدادی، ابوالحسن اشعری مشکلم شافعی، ابوجعفر طحاوی حنفی ،احمد بن شعیب،ابوعبدالرحمٰن نسائی،خلیفه مقتدر بالله عباسی شیل صوفی،عبیدالله بن حسن، ابوالحسن کرخی حنفی ،امام قبمی بن مخلدالقرطبی،ابوالعباس احمد بن عمر بن شریح شافعی - چوشی صدی میں امام ابو بکر باقلانی ،خلیفه قادر بالله عباسی ،ابوحامه اسفرائنی ،حافظ ابوتعیم ، ابو بکرخوارز می حنفی ،مجمد بن عبدالله حاکم نیشا پوری ، امام بیبیتی ، ابوطالب ولی الله صوفی صاحب قوق القلوب ،حافظ احمد بن خطیب بغدادی ،ابواسخی شیرازی ،ابر ہم بن علی فقیه محدث ۔

پانچویں صدی میں محمد بن محمد ابو حامد غزالی، راعونی خفی، خلیفه متنظیر بالله عباسی، عبدالله بن محمد انصاری ہروی، ابوطا ہرسافی، محمد بن احمد شس الدین خفی۔

چیمشی صدی میں محمد بن عرفخرالدین رازی علی بن محمدف خرالدین بن کثیر، رافعی شافعی، یجیٰ بن حبش بن مبرک شہاب الدین سپرور دی امام الطریقة، یجیٰ بن اشرف محی الدین نووی، حافظ عبدالرحمٰن جوزی، شیخ عبدالقادر جیلانی۔

سانویں صدی میں احمد بن علیم تقی الدین بن تیمیہ ختبی الدین بن وقی السعید، شاہ مخدوم فخر الدین سندھی، خواجہ معین الدین چشتی مجمد بن ابی بکر، ابن رقیم جوزی حنبلی اسعد عبد ابن الیافی شافعی، حافظ زین الدین عراقی شافعی، قاضی صالح بن عمر بلقینی ، علامہ ناصر الدین شاذلی۔

نویں صدی میں عبدالرحلٰ بن کمال الدین المعروف جلال الدین سیوطی، محمد بن عبدالرحلٰ سخاوی شافعی، سیدمجمد جو نپوری، امیر تیمور کورگانی۔

دسوي صدى ملاعلى قارى ، ابوطا برگجراتى على بن هسام بندى كى \_

گیارهوی صدی میں سلطان عالمگیر آدم بنوری، صوفی شیخ احمد بن عبدالله بن زین العابدین فارو تی سرجندی، مجددالف ثاتی ۔ العابدین فارو تی سرجندی، مجددالف ثاتی ۔

بارهوین صدی مین سیداحد بریلوی، شاه عبدالغنی مجدث د بلوی \_

بار وی صدی میں میدا مدری دن بیره مدری دن براید اسلامات الدین، شاہ عبدالقادر (دیکھوسل مصفے وجالس الابرار) بیفبرست مرزائیوں کے نزد یک مسلمہ ہے۔ جے پیش کر کے وہ پوچھا کرتے ہیں کہ چودھویں صدی کا مجدد کون ہے؟ پھرخود ہی جواب دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہی اس صدی کے مجدد ہیں اورکون ہوسکا ہے۔ مگرسوال سیہ کہ کیا مجدد کے لئے دعوی تجدید ہمی ضروری ہے؟ کی مجدد نے کیا اپنے منکر کو کا فرقر اردیا ہے؟ جس فہرست میں تیور جیسے مجدد موجود ہوں اس میں اگراس ہے بہتر علائے اسلام کا نام درج کیا جائے تو کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ جیسے کہ نواب صدیق آلحن خان ، احمد رضا خان بریلوی ، مولوی رحمت اللہ صاحب مہاجر کی ، میاں نذیر حسین صاحب وہلوی وغیر ہم کا نام اپنے اپنے مریدوں کے مزد کے دافل ہوسکتا ہے اوراس وقت بھی تیم اللہ ہو وہے الملائی وغیر ہم کا نام اپنے اپنے مریدوں کے نزد یک وافل ہوسکتا ہے اوراس وقت بھی تیم اللہ ہوسے الملہ وسیح المیں ایک

سے زائد مجد دہوگذر ہے ہیں۔ جواپ اپ دائرہ تا شیر میں تسلیم کے گئے تھے۔ اس لئے اس صدی
میں بھی اگر اپنے اپ طقہ تا شیر کے متعدد مجدد تسلیم کر لئے جا کیں تو کوئی نقص پیدا نہیں ہوسکا۔
یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آیا مرزا قادیانی کا اخیر دم تک اس دعویٰ پر قائم رہے؟ حالات
بتارہے ہیں کہ آپ چندسال ہی چودھویں کے شروع ہونے سے پہلے مجد د بنے تھے۔ فورا اس عہدہ
سے ترقیٰ پاکرمہدی سے اورافضل المرسلین کا درجہ حاصل کیا تھا۔ اس لئے فابت ہوتا ہے کہ مرزا تیوں
کے نزد یک بھی موجودہ صدی مجدد سے خالی گذری ہے۔ ہاں اگر تجدید کامعنی ترمیم اسلام ہوتو ضرور
ماننا پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی ہی اس صدی کے مجدد اعظم تھے۔ بشرطیکہ بہائی فد ہب کے چی و معترض نہ
ہوں کہ حضرت بہاء اللہ نے سب سے پہلے اسلام ترمیم کیا تھا۔

بھی مدی ہیں کہ ہم بھی نبوت کی کھڑ کی سے گذرآئے ہیں اور مولوی غلام رسول نے جواب مباہلہ نمبر اہیں مرز امحود قادیانی کوفخر المسلین کالقب دیا ہے اور پاکٹ بک قادیانیہ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ اب قادیان میں ہی شوت جلوہ کر ہوا کرے گی۔ اس لئے ماخنا پڑتا ہے کہ اس وقت مسلمان صرف ایک لاکھ ہیں یااس سے بھی کم ہیں اور کسی سیاس استحقاق میں این آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔

السالحين كے مركب سے بي ثابت نہيں كيا گيا كہ سلف صالحين بھى شراب بيا كرتے ہے كہ شراب السالحين كے مركب سے بي ثابت نہيں كيا گيا كہ سلف صالحين بھى شراب بيا كرتے ہے ۔ ايار جات پرنظر ڈال كريہ بھى ثابت نہيں كيا گيا كہ خدا بھى كسى وقت بيار تقااورا تنا بھى نہيں لکھا كہ دہ بلى ميں بھى الكہ مسلح ہوگذرا ہے۔ اصل بات بيہ كہ ايسے تمام الفاظ مبالغہ اور عزت افزائى كے طور پر تجويز كئے ہيں۔ ورندان كے تت ميں كوئى ذہبى نكتہ مضم نہيں ہے۔

ى،خليفەقادر باللەعباس،ابوحامداسفرائن،حافظ ابوقىيم، درى، امام بيهقى، ابوطالب ولى اللەصوفى صاحب قوق ئىشىرازى،ابرېم بن علىفقىيەتخەت -

اً مغزاً كى ، راعونى خنفى ، خليفه متنظهر بالله عباس ، عبدالله نس الدين حنفي \_

رين رازي على بن محمرف خرالدين بن كثير، رافعي ن سهروردي امام الطريقة، يجي بن اشرف محى الدين ملاني -

الدین بن بیمیه منبلی تنی الدین بن دقیق السعید، شاه الدین بن دقیق السعید، شاه آن محمد بن ابی بر، ابن رقیم جوزی صنبلی اسعدعبدا بن اصی صالح بن عمر بلقینی ،علامه ناصرالدین شاذلی - لمال الدین سیوطی، محمد بن تیمورگورگانی -

گجراتی علی بن هسام هندی عکی۔ کمکیر آدم بنوری،صوفی میشخ احمد بن عبداللہ بن زین

ی، شاہ عبدالتی محدث دہاوی۔ ں شہید، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر (دیکھوشس ہزدیک مسلمہ ہے۔ جسے پیش کر کے وہ پوچھا کرتے ید ہی جواب دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہی اس صدی ہمکیا مجدد کے لئے دعویٰ تجدید بھی ضروری ہے؟ کسی ہمست میں تیمور جیسے مجدد موجود ہوں اس میں اگراس کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ جسے کہ نواب صدیت الحن مصاحب مہا جرکی، میاں نذیر حسین صاحب وہاوی افل ہوسکتا ہے اور اس وقت بھی تکیم اللمۃ وسے الملة وہ پہنجرست ظاہر کرتی ہے کہ ہرا یک صدی میں ایک ۱۹ ...... (جمیمات ص ۲۷) میں ہے کہ چالیس دجال مرز اقادیانی سے پہلے ختم ہو چکے تھے۔ گرشروح بخاری میں یوں تفریح موجود ہے کہ سرتا یا چالیس دجال وہ ہیں کہ جن کومکی اقتد ارحاصل ہونا مراد ہے۔ ورنہ رعیت اور تقدس کے شکار غیر محدود ہیں۔ مزید تشریح کے لئے وکھمو بحث حیات اس ختم نبوت۔

مسسد یہ کہاں تک قرین قیاس ہے کہ غیرا تھری اگر حیات میج پیش کرتے ہیں تو قانون قدرت کو وسیع قانون قدرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور کو ل اڑا یا جاتا ہے۔ گر جب خود قانون قدرت کو وسیع کرتے ہیں تو یوں کھتے ہیں کہ باپ کی چھاتیوں سے دودھ جاری ہوا اور اس کے بچہ نے چوس کر انشو ونما پائی ) ایک بکراروز اند ڈیڑھ سر دودھ دیا کرتا تھا اور ایک بیار کو اپنی ایڑی سے پا خاند آتا قا۔

(سرمہ چشم آریم میں ۵ برائن جام ۹۹ کھن )

''ایک کا پھوڑہ چرا گیا تو اس سے دو بچے فکلے اور ایک آ دی کے پیٹ کا آ پریش کیا گیا تو ایک بچرفکا۔'' (افضل جو اص ۲۹،جس نبر ۳۰) ایک مرغی کے ۳۲ دانت تھے (بدر) اور ایک درخت پر دو ٹیال گئی ہیں۔ (فاروق) الزامی طور پراگر یول کھھا گیا ہے تو صدافت کے خلاف ہے۔ لیکن اس قول میں کوئی تاویل نہیں چلتی کہ سے ناصری نے اگر گھوارے میں ایک و فعہ کلام کیا تھا۔ دیکھو (تریاق تھا تو میح محمدی لیعنی مرزا قادیانی کے بیٹے نے شکم مادر میں ہی دو دفعہ کلام کیا تھا۔ دیکھو (تریاق ص ۱۳ بخرائن ج ۱۵ میں کیا اس میں خلیفہ محمود صاحب کو بھی حضرت سے سے بر ترنہیں بتایا گیا۔
کیا اسلام میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور مصیبت آنے والی ہے کہ ایک ادنی ہت اعلیٰ ہتی سے بڑھ کر قدم مارتی ہے۔

اکسس اگر فاتم النميين كايد عنى ہے كمرف نبوت محمدى جارى رہے گي تويہ مى ماننا پڑے گا كہ فائدان مغليہ ميں سے صرف مرزا قاديانی غلام مرتفیٰ كے گھر ہى اولا دھى۔ باتى سب ہے اولا دہتے۔ يا كم از كم يوں كہنا پڑے گا كہ مرزا غلام احمد قاديانی كى اولا دچلى گئى۔ دوسرے بہائيوں كاسلسلداولا دبند ہوجائے گا۔ كيونكد (ترياق القلوب مى ١٥٥١، فرائن ج١٥٥م ١٥٥٥) ميں ہے كہمرزا قاديانی فاتم الاولا دہيں۔ ليمنی والدين كے گھر آپ كے بعدكوئى بچہ پيدائيس ہوا۔ يہ نقره ظام كرتا ہے كہ خاتم كالفظ بمعنی آخر ہے۔

ثم الكتاب بفضله تعالى وهو حسبى ونعم الوكيل

## بسم الله الرحمن الرحيم!

| فهرست الكاوية على الغاوية "حصهاوّل          |
|---------------------------------------------|
| مرزا قادیانی کی تاریخ                       |
| مرزا قادیانی کی وفات میں غلطی               |
| مرزا قادياني كامراق اورذيا بيطس             |
| بروز عمل،انعکاس اور تناسخ                   |
| مقابله اع زبيه مرزا قادياني كهذبي مقابل     |
| پېلامقابله: جنگ تناسخ                       |
| دوسرامقابله: الهامي جنگ                     |
| تيسرامقابله:جنگ بشير                        |
| چوتقامقابليه: دېل                           |
| پانچوال مقامليه: جنگ مق <i>د</i> س          |
| چىنامقابلە:غرنوبىي                          |
| ساتوال مقابله: نكاح محمدي بيكم              |
| آ محوال مقابله سهراله جنگ                   |
| نوال مقابله بتغییر نولیی و جنگ زاژه         |
| وسوال مقابله: اعلان نبوت وجنگ تکی           |
| عمیارهوا <u>ل مقابله: کیک</u> درام جنگ پشاو |
|                                             |

ں ہے کہ چالیس دجال مرزا قادیانی سے پہلے ختم

موجود ہے کہ ستریا چالیس دُجال وہ ہیں کہ جُن کومکی المال کے شکار غیر محدود ہیں۔مزید تشریح کے لئے

بہ کہ غیراحمدی اگر حیات میں پیش کرتے ہیں تو الزایا جاتا ہے۔ گر جب خود قانون قدرت کو وسیع الزایا جاتا ہے۔ گر جب خود قانون قدرت کو وسیع یا سے دودھ جاری ہوا اور اس کے بچدنے چوس کر یا تھا اور ایک بیار کو اپنی ایر ٹی سے پاخانہ آتا (مرمہ چٹم آریس ۵۱، فرائن ج میں ۹۹ گفس) دو بچے نظے اور ایک آ دمی کے پیٹ کا آپریشن ویئر سری ایک مرفی کے ۲۳ وانت تھے (بدر) اور طور پراگریوں لکھا گیا ہے قو صدا قت کے خلاف

ج ناصری نے اگر گہوارے میں ایک دفعہ کلام کیا

لم مادر میں بی دو دفعہ کلام کیا تھا۔ دیکھو (تریاق

ماحب کوبھی حضرت سے برتر نہیں بتایا گیا۔

، آنے والی ہے کہ ایک اونی جستی اعلیٰ جستی ہے

کے کھرف نبوت محمدی جاری رہے گی تو بیھی ماننا اف غلام مرتضی کے گھر ہی اولاد تھی۔ باتی سب اغلام احمدقادیانی کی اولا و چلی گئی۔ دوسرے انافلاب م احمدقادیانی کی اولا و چلی گئی۔ دوسرے انافلاب م احمدقادیانی کے اور کوئی ہیں ہوا۔ یہ نقرہ

وحسبى ونعم الوكيل

| ۸+       | بار هواں مقابلہ، غیب دانی کی جنگ                |
|----------|-------------------------------------------------|
| ۸۲       | تيرهوال مقابله.: جنگ ثنائی                      |
| ۸۳       | چودهواں مقابلہ: جنگ دعوت ثنائیہ                 |
| ΥΛ       | پندرهواں مقابلہ: ڈاکٹرعبدائکیم جنگ پٹیالہ       |
| ۸۸       | بالهمی تفرقه: نبوت مرزا پرمرزائیوں کی خانه جنگی |
| 99       | لا ہوری پارتی کا فرقہ محمودیہ پرفتو کا تکفیر    |
| ۲•۱      | . لا موري گروپ                                  |
| <b>#</b> | مرزا قادیانی کے تعلق ایک شرعی نکته خیال         |
| ורוי     | تصريحات اسلام اورختم نبوت                       |
| Iry      | مغالطمُبر:١ امّا ياتينكم رسل                    |
| 174      | مغالطمُبر:٢٠ لن يبعث الله من بعده رسولا         |
| 114      | مغالطنمير:٣٠ اهدناالصراط المستقيم               |
| IrA      | مَعْالَطِمْبِرِ: ٢٠ الله يجتبي من رسله          |
| IFA      | مغالط ثمرره ملكنا معذبين حتى نبعث رسولا         |
| 179      | مغالطنمبر:۲ هوالذي ارسل رسوله بالهدى            |
| 1941     | مغالطمُبر: ٤ مبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد |
| ٣٢       | مغالطنمبر: ٨ اللَّهم صلى على محمد               |
| ۳۳       | مغالطنمبر:۹ من بعدي اسمه احمد                   |

| ں                   | ۸۰              | مغالطة بمبر: • ا     | قول حضرت عاكثه قولوا خاتم النبيين | 1179  |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
|                     | Ar              | مغالطة بمبرزاا       | قول <i>حضر</i> ت مغيرة            | 11-9  |
| <b>~</b>            | ۸۳              | مغالط نمبر:۱۳        | لوعاش ابراهيم لكأن صديقاً نبيا    | 100   |
| نگ پٹیالہ<br>س      | PA              | مغالطنمبر:۱۳         | لانبى بعدىمتقل ني كُنْفي          | 114   |
| ى كى خانە جنگى<br>س | ^^              | مغالط ثمبر ۱۳۰       | اس ز مانه کامجد د کون؟            | ırı   |
| المنفير<br>المنفير  | 99              | مغالطنمبر: ١٥        | مسجدی آخر المساجد                 | ırı   |
|                     | 1+4             | مغالط ثمير:١٦        | ماكان محمد ابااحدمن رجالكم        | IM    |
| يمخيال              | 11+             | مغالطنمبر: ١٤        | نزول ميح منافى ختم نبوت           | IM    |
|                     | irr             | مغالطنمبر:١٨         | خاتم انگوشی                       | ۳۲    |
|                     | . Iry           | مغالطنمبر:١٩         | وما ارسلنا من رسول الا اذا تمني   | l(r(r |
| عده رسولا           | iry             | مغالطنمبر: ۲۰        | حضرت عباسٌ ، خاتم المهاجرين       | الدلد |
| ميقت                | 11/2            | مغالطنمبر:۲۱         | فيكم النبوة والمملكة              | ۱۳۵   |
| d                   | 1174            | مغالطنمبر:۲۲         | ابوبكر خير الناس الا ان يكون نبى  | Ira   |
| , نبعث رسولا        | IFA             | مغالط پمبر:۳۲۳       | انا مقفّی                         | 100   |
| ر <b>له</b> بالهدى  | IF9             | مغالط ثمبر:۲۲۴       | غاتم جمعني مهر                    | IMA   |
| ، من بعدى اسمه احمد | 11**1           | مغالطنمبر:٢٥         | لا نبی بعدی <u>م ث</u> فی کمال ہے | IMA . |
| a.                  | ) 1 <b>17</b> 4 | مغالط ثمبر:٢٦        | ومن الارض مثلهن                   | 1179  |
| 7                   | اسرا            | مفالط <i>نبر: ١٤</i> | _                                 | 1179  |
|                     |                 |                      |                                   |       |

| 10+         | ختم نبوت في الحديث                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 101         | دعاوی مرزا                                                    |
| ۲۵۱         | دليل صدافت نمبر:اقاد مان اصل ميس كدعه                         |
| 169         | د <i>ليل صدافت نمبر:٢</i> لما يلحقوا بهم ثم لا يكونوا امثالكم |
| ITI         | وليل صدافت تمير:٣٠كما ارسلنا الىٰ فرعون رسولا                 |
| 144         | دلیل صدافت نمبر:۲۰۱۳۰۰هدنیا کی عمر کاساتوان هزارسال           |
| ۵۲۱         | ر <i>لیلمدانت نمبر:۵</i> انا علیٰ ذهاب به لقادرون             |
| 177         | وليل صدانت نمبر:۲خسوف وكسوف دمضان                             |
| AFI         | وليل صدافت نمبر: ٤ ديدار ستاره                                |
| AFL         | دليل صداقت نمبر: ٨قصيده لعمت اللهُ                            |
| 124         | دليل صدانت نمبر:٩قاديان سائك أور فكلي كا                      |
| 124         | مسے ومہدی دو ہیں یا ایک؟                                      |
| IAI         | حیات سیح، برنباس کی زبانی                                     |
| ۱۸۳         | اقتباس برنباس                                                 |
| 191         | حیات سیح                                                      |
| IIA         | دلاك حيات سيح                                                 |
| <b>*1</b> + | تحريفات مرزائي                                                |
| rii         | تحريف نمبر:ا توفی                                             |

| <b>**</b> * | تحریف نمبر:۲ رفع                            | 10+       |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| ٢٢٦         | تحریف نمبر:۳۰ خلود                          | 184       |
| 1111        | تحریف نمبر ۲۰ رقی                           | Pal       |
| ۲۳۲         | تحريف نمبر:۵ ختم نبوت                       | الكم ١٥٩  |
| ויייז       | تخریف نمبر:۲ ربوه                           | INI .     |
| 1174        | تحريف نمبر: ٧ بهائي                         | iar       |
| ۲۳۲         | تحريف نمبر:٨ دجال وياجوج وماجوج             | ari       |
| ۲۳۳         | تحریف نمبر:۹ نزول مسیح                      | 144       |
| ٢٣٦         | تخريف نمبر: ١٠ معراج النبي الله             | IYA       |
| rrz         | اتهامات مرذائيه                             | API       |
| rrz         | انهام نمبر:ا خطيەصدىقى                      | IZY       |
| tra         | انتهام نمبر:۲ ابن عباس ا                    | 144       |
| rar         | انتهام نمبر:٣٠ عا كشة وثمرٌ                 | IAI       |
| ۲۵۴         | اتهام نمبر: ٢٠ امام بخارئ                   | IAM       |
| ran         | انتهام نمبر: ۵ (الف) امام ما لكُّ وابن حزمٌ | 191       |
| 109         | اتهام نمبر:۵(ب) امام شعرا في وابن عربي      | 110       |
| וריז        | اتهام نمبر: ٢ ابن قيمٌ                      | ri•       |
| ryr         | اتهام نمبر: ٤ قبرهمير                       | 711       |
|             |                                             | ? <b></b> |

رسولا

| 777             | اتبامنمبر:٨ اكمال الدين            |
|-----------------|------------------------------------|
| 749             | انهامنمبر:۹ ايليا                  |
| 121             | ا تهام نمبر: ۱۰ ابن جرئرٌ وطبري    |
| <b>1</b> 2.6°   | ا تهام نمبر:اا ابن كثير وكشاف      |
| <b>1</b> 20     | ا تبيام نمبر: ۱۳٬۱۲ امام حسن وحاطب |
| 722             | انتهام نمبر: ۱۳ محدثین             |
| MI              | انتہام نمبر:۵۱ مفسرین              |
| <b>1</b> /1     | اتبهام نمبر: ١٦ اقوال الرجال       |
| <b>7</b> /19    | مباحثات مرزائيها لفظاتوفي          |
| 142             | مباحثات مرزائيه لفظ خلوا           |
| r+9             | مباحثات مرزائيه، لفظ دجال          |
| ma              | پاکشبک                             |
| rar             | سلسلد باطنى                        |
| <b>74</b> 2     | مزيدحالات مرزا قادياني             |
| <b>121</b>      | مرزا قادياني كي ادبي ليانت         |
| ۳۸۱             | الل قر آن اور چودهوین صدی          |
| MIMETAI         | نداهب جديده                        |
| <u>የ</u> የየታተነጥ | مرزائيت پرا كهترسوالات             |

